

پَيْنتَالِيُثُنَّ سَالدْخُود نِوشْتَدْ فتاوىٰ كَامِحمُوعَه



#### جلر الي

كِتَابُ الشِّرُكَةُ وَالصَّارِبَةُ كِتَابِ البِيُوعِ كِتَابُ الرَّيَا وَالقَّمُّارِ وَالتَّامُّيُنِ كِتَابُ الإِجَازَةُ كِتَابُ الرِهِنَ كَتَابُ الهِبَةُ كَتَابُ الوَّمَانَةُ وَالسَّيَاسَةُ كَتَابُ الوَمَانَةُ وَالسَّيَاسَةُ كَتَابُ الدَّعَوَى وَالشَّيَاسَةُ كَتَابُ الدَّعَوَى وَالشَّيَا الدَّمَةُ وَالسَّيَاسَةُ كَتَابُ السَّلَّةِ كِتَابُ السَّلَّةِ كِتَابُ السَّلَّةِ كِتَابُ السَّلَّةِ كِتَابُ السَّلَّةِ كَتَابُ السَّلَّةِ كَتَابُ السَّلَّةِ كَتَابُ السَّلَّةِ كَتَابُ السَّلِّةِ كَتَابُ السَّلِّةِ كَتَابُ السَّلِيَةِ كَتَابُ السَّلِّةِ كَتَابُ السَّلِّةِ كَتَابُ السَّلِّةِ كَتَابُ السَّلِّةِ فَيَابُ السَّلِيقِ فَيَابُ السَّلِّةِ فَيَابُ السَّلِيقِ فَيَالِسُونِ فَيَالِمُ اللَّهُ فَيَابُ السَّلِيقِ فَيَابُ السَّلِيقِ فَيَالِمُ السَّلِيقِ فَيْنَاءُ لَا السَّلِيقِ فَيَالِقُ السَّلِيقِ فَيْنَاءُ لَاسَالِقِ فَيْنَاءُ لْمَالِمُ فَيْنَاءُ لَاسَالِقِ فَيْنَاءُ لَا السَّلِيقِ فَيْنَاءُ لَاسَالِهُ فَيْنَاءُ لَا السَّلَاسُ فَيْنَاءُ لَاسَالِيقِ فَيْنَالِ لَاسَالِقِ فَيْنَاءُ لِلْمَالِقِ فَيْنَاءُ لِللْمِنْ لِلْمِيْنَاءُ لَاسَالِيقِ فَيْنَاءُ لَاسَالِيقِ فَيْنَاءُ لَاسَالِيقِ فَيْنَاءُ لَاسَالِيقِ فَيْنَاءُ لِلْمِنْ لَاسَالِيقِ فَيْنَاءُ للْمَاسُلِقِ فَيْنَاءُ لِلْمِنْ لَلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِيْنَ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِيَالْمُلِيقِ فَيْنَاءُ لِللْمِنْ لِيَالِمُ لَاسِلِيقِ فَيْنَاءُ لِلْمِنْ لِلْ

حضرت لأنافي محسس تعلى عشه كانى صَاحِبُ

ترتيب و تخير ج مولانا محرز بير من واز مولانا محرز بير من واز استاذ بحامِع نه دالالث الم استاذ بحامِع نه دالالث الم استاذ بحامِع نه دالالث الم استاد م



### جمله حقوق ملكيت بحق مريكة بمنه معان الفالي المنافي المنافق الم

باهتمام: خِضَرالِشْفَاقْ قَالِيمِی عُ طبع جدید: رجب ۱۳۳۱ه، جولائی 2010ء

مطبع : احمد براور زیرنشرنه کراچی-

(Quranic Studies Publishers)

فون : (021) 35031565,35031566

www.onlineshariah.com www.quranicpublishers.com

info@quranicpublishers.com ای میل :





فون: 35031565,35031566





## إجمالي فهرست

| كتاب الشركة والمضاربة         | P" P" |
|-------------------------------|-------|
| كتاب البيوع                   | ۷۵    |
| كتاب الربا والقمار والتأمين   | ۵۲۲   |
| كتاب الاجارة                  | 209   |
| كتاب الرهن                    | MZ    |
| كتاب الهبة                    | rrz.  |
| كتاب الوديعة والعارية         | MZ1   |
| كتاب اللقطة                   | ۳۷    |
| كتاب الغصب و الضمان           | محم   |
| كتاب الجهاد                   | የአተ   |
| كتاب الامارة والسياسة         | ۵+۱   |
| كتاب الدعوى والشهادات والقضاء | ۵۲۱   |
| كتاب الحدود                   | ۵۳۵   |
| كتاب الجنايات                 | ١٢۵   |
| كتاب الصلح                    | nra   |
| كتاب الوكالة                  | ۲۲۵   |
| كتاب القسمة                   | ۸۲۵   |

| صفحه تمبر | فهرست موضوعات فآوي عثماني جلدسوم                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14        | پیش لفظ از حضرت مولا نامفتی محم <sup>ر</sup> تقی عثانی صاحب دامت بر کاتهم العالیه.     |
| 19        | عرضٍ مرتب                                                                              |
|           | ﴿ كتاب الشركة والمضاربة ﴾                                                              |
| popu      | (شرکت ومضاربت (پارٹنرشپ اورسر مایہ کاری) کے مسائل)                                     |
| ra        | ۱: - پندره فیصد نفع ، نقصان کی بنیاد پر ' شرکت' کا تھیم                                |
| ra        | ۲: - مضاربت میں مضارب کے لئے نفع کا ایک حصہ اور تنخوا ہ مقرر کرنے کا حکم               |
|           | (شرکت ومضاربت ہے متعلق چنداہم سوالات اوران کے جوابات)                                  |
| MA        | ا: - نفع کی ایک مقرر مقدار تک مضاربت فتم نہ کرنے کے معالدے کا تھم                      |
| 172       | ٢: - فننخ مضاربت كي صورت مين سارا مال رّب المال كي حوالي كرن يحمعابد عاصم              |
| ľΛ        | س: - نفذی کے بجائے ''مضاربت بالعروض'' کا تھم                                           |
|           | ٣: - مضارب کے لئے نتنج مضاربت کے وفت رَبِّ المال کے بجائے کسی اور کو مال فروخت         |
| 144       | کرنے کا تھم                                                                            |
|           | ۵: - شرکت و مضاربت ایشے کرنے کی صورت میں دونوں کا نفع اکٹھا فیصد کے طور پرمقرر         |
| 179       | سرنے کا تھم.                                                                           |
| (""+      | ۲:-ایک شریک بغیرمل کے پانچ لاکھ روپے دُوسراایک لاکھ بمع عمل شرکت کریں تو کیا تھم ہے؟   |
|           | کم ہے کم ۵ فیصد اور زیادہ سے زیادہ ۲۰ فیصد منافع دینے والے ادارے" صدیرایر اُن          |
| M         | الوستمنث ' میں سر ما بید کاری کا تقلم                                                  |
|           | مشترک مال تجارت باہر سے منگوانے کی صورت میں اگر جہاز ڈوب جائے تو شریک سے               |
| ۲۲        | نقصاُن کی تلافی کرانے کا تھم                                                           |
| ٣٣        | كاروبار میں شركت كے لئے رقم دينے كے بعد نفع كے بجائے ماہاند سود كا مطالبہ كرنے كا تحكم |
| الباب     | تاج همپنی لمیشد میں ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی شرط پرسر مابیاکاری کاتھم                    |
|           | کھانے میں روٹی ، سالن ، گوشت اور سبزی وغیرہ مختلف اجناس مشترک ہونے کی صورت میں         |
| 10        | تقتیم میں مساوات ضروری ہے یانہیں؟                                                      |

| صفحهم | موضوعات                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | کیا شرکت یا مضاربت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس لی جاسکتی ہے؟ (الائنس موٹرز سمپنی میں   |
| 72    | جمع کرائی ہوئی رقم واپس لوٹانے کی شرط کا تھم)                                           |
|       | والدكى طرف سے شروع كرائے ہوئے كاروبار ميں والدكو بيٹوں كے جھےمقرر كرنے اور ان           |
| 14    | میں کمی بیشی کا اِختیار ہے                                                              |
|       | شرکت میں فریفین کے لئے علیحدہ علیحدہ مال متعین کرے اس پر نفع نقصان حاصل کرنے کی         |
| ۵۲    | مخصوص صورت کا تحکم                                                                      |
|       | مضاربت میں تمام نقصان سرمایہ لگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (پارٹنرشپ) میں ہرفریق کو     |
| ۵۳    | ا ہیے سرمائے کے بقدر نقصان برداشت کرنا ہوگا                                             |
| ۵۵    | مضارب کا مضاربت کے اِختام پر مالِ مضاربت کو قیمتِ اسمیہ پرخریدنے کی شرط کا تھم          |
|       | شركت متناقصه ميں بينك كو قيمت كى ادائيكى سے بل قلب وَين كى ايك مخصوص صورت كاتهم (اسلامى |
| PΩ    | بینک بنگلہ دلیش کے ایک سوال کا جواب)                                                    |
|       | (میاں فارم ٹرانسوال افریقنہ کی ایک فیملی شراکتی سمپنی ہے متعلق مختلف سوالات کے جوابات)  |
|       | (ایک معاہد وَ شرکت کی حیثیت)                                                            |
|       | ا: - والدكى طرف سے اپنی تجارت و جائيداد جاربيوں كومشتر كه طور پر فروخت كرنے كے ايك      |
| ۵۷    | معامدة شركت كاحكم                                                                       |
| ۵۷    | ۲: - معاہدة شركت كى خلاف ورزى كرنے والے شريك كائتم                                      |
| ۵۷    | ٣: - معاہدهٔ شرکت میں سرمایة تنجارت کی مقدار متعین طور پر نہ کھی ہوئی ہوتو کیا تھم ہے؟  |
| ۵۷    | ۳: - کسی شریک کے کام نہ کرنے میا غائب ہوجانے سے شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں؟              |
| ۵۸    | ۵: - یک طرفه طور پرشرکت کوختم کرنے کے لئے وُ وسرے شرکاء کا فننج کو قبول کرنا ضروری نہیں |
|       | ۲: - معاہدے میں کسی شریک کے تحریراً استعفاء دینے کے جیھ ماہ بعد اُس کی شرکت ختم ہوجانے  |
| ۵۸    | کے اُصول کی شرعی حیثیت                                                                  |
|       | 2: - کسی شریک کے ستعفی ہوجانے کے چھ ماہ بعد بھی دیگر شرکاء اُس کو حصہ دیتے رہے تو اس    |
| ۵۸    | کی شرکت باتی ہوگی یانہیں؟                                                               |

| موضوعات                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>۸: - فنخ شرکت کے لئے دیگرشرکاء کو إطلاع دینا ضروری ہے، محض استعفاء لکھ کر اپنے پاس</li> </ul> |
| رکھ لینے سے شرکت ختم نہیں ہوگی                                                                         |
| ہ: - کسی شریک سے انتقال کے بعداس کی اولاد کار ذہار میں شریک ہوگی یانہیں؟ اور مرحوم شریک                |
| کی اولا د کوشر یک کاروبار بنانے کی مجلس میں بعض شرکاء کے سکوت اختیار کرنے کا حکم                       |
| شرکت میں ایک شریک کے انتقال کے بعد شرکت فتم ہوجاتی ہے                                                  |
| بیٹے کا مال اپنے کاروبار میں لگا کر ماہوار اسے متعینہ رقم وینے کا تھم                                  |
| ﴿ كتاب البيوع ﴾                                                                                        |
| (خرید و فروخت کے مسائل)                                                                                |
| ﴿فصل في البيع الفاسد والباطل والموقوف والمكروه                                                         |
| ( بیج فاسد، باطل ،موقوف اور مکروه کا بیان )                                                            |
| بیج اور إجاره کا معاملہ اِنتھے کرنے کا تھم                                                             |
| عورت کی خرید وفروخت اوراہے باندی بنانے کا تھم                                                          |
| ذیج ہے پہلے جانور کے مختلف اعضاء کی خرید وفروخت کا حکم                                                 |
| کی طرفہ بیغ مالک کی رضامندی پرموقوف ہے                                                                 |
| ند کوره فتویٰ کی مزید وضاحت                                                                            |
| ہندوؤں کی متر و کہ جائنداو پر قبضہ کر کے فروخت کرنے کا تھم                                             |
| مشتری کے قبضے سے پہلے مبیع اگر ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کامتصور ہوگا                                  |
| رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنے کا تقلم                                                            |
| ریٹر یو، شپ ریکارڈ ر، ٹی وی اور وی سی آ ر کے کاروبار کا تھم                                            |
| وی سی آر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اورغلطی ہے خریدے ہوئے وی سی آرکو بیچنے کا تھکم                       |
| '' بیچ فضولی'' کی ایک مخصوص صورت کا تھم<br>'' بیچ فضولی'' کی ایک مخصوص صورت کا تھم                     |
| سودی بینک کے لئے مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کا تھم                                                        |
| اسمگل شده گھڑ يوں کی خريد وفر وخت کا حکم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|                                                                                                        |

| صفحه نمبر          | موضوعات                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΔΔ                 | سگریٹ کی خرید وفروخت کا تھم                                                                      |
| A9                 | سگریٹ کی خرید وفروخت اور اس کی کمائی کا حکم                                                      |
| Λ9                 | اسمگانگ کی شرعی حیثیت                                                                            |
| 91                 | سوتر منڈی فیصل آبا و میں پر چی کے ذریعے خرید وفروخت کا شرعی تھئم                                 |
| 9/                 | زندہ جانور کو وزن کر کے فروخت کرنے کا تھم                                                        |
|                    | ﴿فصل في الغرر والعيب﴾                                                                            |
| 1+1"               | ( تیع میں دھوکا اورعیب کا بیان )                                                                 |
| (+)"               | اصلی ممینی کے خالی ڈبوں میں ؤوسری قسم کا تیل ڈال کر فروخت کرنے کا تھم                            |
| 1+1"               | کسی اور سے مال بنوا کر اپنے نام کا مونو گرام لگانے کا تھم                                        |
| ] + [ <sup>V</sup> | پاکستان کی بنی ہوئی چیز پرامریکا یا اٹلی کا نام لکھ کرفروخت کرنے کا تھم                          |
|                    | ﴿فصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾                                                                  |
| 1+4                | ( بينج كى مختلف اقسام بيع وفاء ، سلم ، استصناع اور بيع إستجر اركابيان )                          |
| 1+4                | . نیچ بالوفاء کا حکم (فاری فتویٰ)                                                                |
|                    | "أحسن الفتاوي" من بيع الثمار قبل بدق الصلاح كي صورت من اس بيع الأزهار مان كر                     |
| 1+9                | جواز کا قول اختیار کرنے کا حکم                                                                   |
|                    | شر کہ خلیجیہ اور مجموعہ سعودی بن لادن کے درمیان مشروع حرمین سے متعلق عقد                         |
| <u> </u>           | استصناع كامسئله                                                                                  |
|                    | ما ہنامہ'' البلاغ'' کے قارئین کا پیشگی ماہناہ رقم کی اوائیگی کا معاملہ'' بیچ اِستجر ار' میں شامل |
| 111"               | ہونے کی وضاحت                                                                                    |
|                    | ﴿فصل في البيع بالتّقسيط                                                                          |
| HΔ                 | ( فشطول پرخرید وفروخت کابیان )                                                                   |
| 110                | نقتر کے مقابلے میں اُدھار مبنگے داموں فروخت کرنے کا حتم<br>                                      |
| 114                | قشطوں کی خرید وفروخت کی شرعی حیثیت اور اُ دھار کی وجہ سے قیمت میں اضافے کا حکم                   |

| صفحه نمبر | موضوعات                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114       | نقذ ایک لا کھ کا بلاٹ چومیں ماہ کی أقساط پرسوالا کھ میں خریدنے کا تھم                      |
| ΠZ        | گورنمنت سے قسطوں پر نیلام کی جانے والی زمین خریدنے کا تھم                                  |
| 114       | تشطوں پر گاڑی خریدنے کے بعداس کی ٹوٹ کیھوٹ کا ذمہ دارخریدنے والا ہوگا                      |
| НA        | فتسطول برخريد وفمروخت كأتقهم                                                               |
| 119       | قشطول پرخرید و فروخ <b>ت</b> اور اس کی شرا نط                                              |
|           | ﴿فصل في أحكام المال الحرام والمخلوط،                                                       |
| "+        | (مخلوط اورحرام مال کے اُحکام)                                                              |
| 11"+      | مال حرام ہے خریدی ہوئی چیز کا بعینہ صدقہ ضروری ہے یا اس کے بفتررقم؟                        |
| 11"•      | مال حرام ہے خریدی ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا صدقہ ضروری ہے یا صرف حرام رقم کا؟            |
| []"+      | مال حرام کے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟                                          |
| 111       | مالِ مخلوط كا نفع حلال ہے يا حرام؟ (" بداية "اور" فتح القدير "كى عبارات كى وضاحت )         |
| 144       | مال مخلوط کے نفع ہے متعلق مذکورہ فتو ٹی کی مزید وضاحت اور ایک اِشکال کا جواب               |
| IFF       | مال حرام کوحلال کرنے ہے لئے غیرمسلم ہے قرض والے حیلے کی شرعی حیثیت                         |
| IFY       | ناجائز طریقے ہے آئی ہوئی رقم غلطی ہے استعمال ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                         |
| 174       | ماں کے لئے مجبوراً بیٹے کی حرام کمائی استعمال کرنے کا تھم                                  |
|           | إپ كى طرف ہے صديقے كے لئے دى گئى حلال رقم خود استعال كركے مال حرام ہے صدقہ                 |
| 11/2      | كرنے كائتكم                                                                                |
| IPA       | مال حرام ہے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کی ایک اہم شحقیق                                  |
| 119       | مال حرام کے تصدق میں تملیک ضروری ہے یانہیں؟                                                |
|           | ﴿فصل في بيع الصّرف وأحكام الحلي والأوراق النقدية                                           |
| - 171     | ( بیعِ صَرِ ف، زیورات کی خرید وفروخت اور کرنسی نوثوں کا بیان )                             |
| 101       | کاغذی کرنس کا باہم تباولہ ' بیج ضرف' نہیں ہے                                               |
| ۱۳۵       | ایک ملک کی کرنسی کے باہم تباد لے کی صورت میں تفاضل سے حرام ہونے کی بنیادی وجہ (عربی فتویٰ) |

| صفحهم       | موضوعات                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ir <u>Z</u> | ا: - سوروپے والے نوٹ کو جالیس یا بچاس روپے کے بدلے فروخت کرنا                                                        |
| ICZ         | ا : - ایک ملک کی کرنسی کا وُ وسر ہے ملک کی کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ تباولہ کرنا۔                               |
| 102         | ٣: – ۋالر كى خريد وفروخت كائتكم                                                                                      |
| 179         | مختلف مما لک کی کرنسی کے باہمی تباد لے کا تھم                                                                        |
|             | چیک ہے سونا جاندی کی خرید و فروخت ہے متعلق "تے کے ملة فتح الملهم" کی ایک عبارت کی                                    |
| 1179        | توضيح وتشجح وتشج                                                                                                     |
|             | جیولری کے کاروبار اور سونے کی خرید وفروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات                                      |
| 10+         | کے جوابات (عربی فتویٰ)                                                                                               |
|             | عالمی مارکیٹ میں کرنسی کے کاروبار کا طریقۂ کار اور اس کی شرعی حیثیت (سمپنی کے ذریعے                                  |
| 100         | ڈ الرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنسی سے کاروبار کی شرعی حیثیت )                                                |
|             | كرنسى نوث كى شرعى حيثيت ہے متعلق حضرت والا دامت بركاتهم كى رائے اور" نوث" كے                                         |
| tΔA         | بدلے سونے جیاندی کی نقد اور اُدھارخرید وفروخت کا تھم                                                                 |
| 14+         | سونے کا زیور فروخت کرنے میں ٹانکے اور سونے کی مجموعی یا الگ الگ قیمت لگانے کا حکم                                    |
|             |                                                                                                                      |
|             | ﴿فصل في أحكام السّندات الماليّة                                                                                      |
|             | والصكوك والأوراق الماليّة                                                                                            |
| (3)         | (مختلف مالی دستاویزات، بانڈ ز اور چیک دغیرہ کا بیان)                                                                 |
| M           | فارن الجیجینج بیئررسرلیفکیٹ خریدنے اور ان پرنفع حاصل کرنے کا تھم                                                     |
| PIF         | اِنَكُم نَيْكُس ہے بیچنے کے لیئے فارن ایکیپینج ہیئررسر میفکیٹ خرید نے کا عکم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 176         | '' فارن الجیجینج بیئررسر ٹیفکیٹ'' کا شرعی تھم، چندشبہات اور ان کے جوابات<br>                                         |
| 12+         | فارن کرنی بیئرر سرشیقکیث کا شرعی علم                                                                                 |
| ا∠۳         | ، «نیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ' میں ملنے والے منافع کا تھم                                                            |
| 121         | اِنعا می بونڈ ز کی شرعی حیثیت                                                                                        |

| صفحه نمبر | موضوعات                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | پرائز بانڈ زکی خرید وفروخت اور اِنعام کا شرعی تھم (اور اس سلسلے میں حضرت واا؛ دامت برکاتہم |
| 121       | ے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی حقیقت اور قانونی نکتے کی وضاحت )                              |
| 144       | پرائز بانڈز اوراس پر ملنے والی إنعامی رقم کائتهم                                           |
| 144       | پرائز بانڈز پر ملنے والی اِنعامی رقم کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 140       | اِنعامی بانڈز اوراس کی رقم ہے زکو ۃ اور حج اوا کرنے کا تھم                                 |
| 124       | انعامی بانڈز کا تختم                                                                       |
|           | ﴿فصل في أحكام الأسهم                                                                       |
| 122       | (شینرز کے آحکام)                                                                           |
| 122       | حلال کاروبارکرنے والی تمپنی کے شیئرز کی خربید وفروخت جائز ہے                               |
| 122       | كنى كمپنى كشيئرز كى خريد وفروخت جائز ہے؟ نيز استاك الكيجينج والوں كوكميشن دينے كائتكم      |
| IΔA       | اسٹاک ایجیج میں شیئرز کی خرید و فروخت اور شیئرز پر قبضے ہے متعلق تھم شرعی کی تحقیق         |
| 19+       | ا: - ڈیلیوری ہے پہلے شیئر ز فروخت کرنے کا تھم                                              |
| 19+       | ۲: - ایک ماہ بعد کے وعدے پرشیئرز فروخت کرنے کا تھم                                         |
| 19+       | ۳: شیئر ز فروخت کرنے کے بعد وصولی رقم کی صانت کے طور پر وہی شیئر ز بطور رہن رکھنے کا تھم   |
| 191       | ا: - شیئرز کے نفع کو ذریعة آمدنی بنانے کی غرض ہے شیئر زخریدنا                              |
| 191       | ۲: - کاروبار میں سودی رقم شامل کرنے والی کمپنی کے شیئر زکی خرید وفروخت کا تحکم             |
| 191       | ۳: - شجارت کی غرض ہے شیئر ز کی خرید و فروخت کا تھم                                         |
|           | اسلامی بدیکاری اورشیئرز کے بارے میں حضرت والا وامت برکاتیم کی رائے (اسلامی بینکاری         |
| 195       | اورشيئرز يه متعلق خط و کتابت )                                                             |
|           | ا: - شیئرز کی خرید و فروخت میں اُمت کی وی مجبوری اور اِضطرار ہے؟ ('' اِمداد الفتاوی' اور   |
|           | ''اسلام اور جدید معیشت و تجارت' میں جواز کے فتو کی کی روشنی میں اِضطرار ومجبوری کے مفہوم   |
| 1914      | اور دریعے کی وضاحت)                                                                        |
| 1917      | ا تا: – شیئر زیر کے فتو کا جواز اور'' انعام الباری'' کی ایک عبارت کی وضاحت                 |

| صفحهم       | موضوعات                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.4        | "Vested Stock" کے شیئرز کی خربید و فروخت کا تھم                                                        |
|             | ﴿فصل في القرض والدّين﴾                                                                                 |
| *++         | ( قرض اور دَين ہے متعلق مسائل )                                                                        |
| l*++        | '' قرض حسن' ہے کیا مراد ہے؟ اور قرض حسن کی واپسی کے اطمینان کا طریقتہ                                  |
| <b> </b> *• | سودی قرضے ہے مکان بنوا کر بینک ماازمت کی پیشن کی رقم قرض میں اوا کرنے کا تھم                           |
|             | والدين عد قرض لي سن قرم والدين كانتقال كي بعد ان كورثاء من تقليم كرنا لازم به                          |
| Y+ Y        | اور والدین اور بهن بھائیوں پرخر چ کی گئی رقم '' قرض'' شار ہوگی یانہیں؟                                 |
| r+ f*       | قرض کے لین وین میں تحرمر اور گواہی کا اہتمام کرنا بہتر ہےضروری نہیں                                    |
|             | حوالہ میں مختال لیا ( قرض خواہ) کی رضامندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاصد کی ایک                  |
| 4+14        | مخصوص صورت                                                                                             |
| <b>Ľ</b> +∆ | ز کو ۃ اور فطرے کی رقم ہے مسجد کو قرض دینے کا تھم اور مسجد سے ایسا قرض اُ تارینے کا طریقہ              |
| <b>r</b> •∠ | ا:-راش ہے لئے ہوئے قرضے کی عدم والیسی کا تقلم                                                          |
| P+4         | ۲: - بینک کی سودی رقم ہے قرض اوا کرنے کا تقلم                                                          |
| <b>r</b> •Λ | سودی قرضہ لے کر کاروبار کرنے کا حکم                                                                    |
|             | کسی کا تروش ہے رقم لے کراس کے قرض خواہ کو دینے سے قرض کی اوالیگی کی ایک مخصوص                          |
| ř•A         | صورت اوراس کا هم                                                                                       |
| 11+         | قرض لینے اور اُوھار یا فشطوں پرخر بداری کا شرعی حکم، نیز جج اور عمرہ کی ادائیگی کے لئے قرض لینے کا حکم |
| ı           | ﴿فصل في المسائل الجديدة والمتفرّقة المتعلّقة بالبيع﴾                                                   |
| rrr         | (خرید وفروخت کے جدید اور متفرق مسائل)                                                                  |
| rrr         | اسی آئی ایف معاہدے کی شرعی حیثیت اور پورٹ تک پہنچنے سے پہلے مال بائع کی ملکیت ہے                       |
| rrr         | ۲- ایف او بی معاہدہ اور اس کی شرا نظ کا شرعی تھکم                                                      |
|             | دار الا فتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے''برناس'' کے فتویٰ پر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا اِشکال اور          |
| 777         | اس کا جواب                                                                                             |

| صفحه فمبر   | موضوعات                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | حضرت والا دامت بر کاتبم کی کتاب' <sup>و فقه</sup> ی مقالات' (جلداوّل) میں نشطوں پرخرید وفروخت، |
| 11"+        | مرا ہے مؤجلہ ،حقوقِ مجردہ کی خرید وفروخت وغیرہ سے متعلق چند شبہات اوران کے جوابات              |
| rra         | حکومت کی طرف ہے ملنے والی چیز اگر ضرورت سے زائد ہوتو اے فروخت کرنا جائز ہے                     |
| rra         | مکان بنا کر کرایہ پر دینے یا این آئی ٹی یونٹ میں شرکت کرنے میں ہے کوئی صورت بہتر ہے؟           |
| TITY        | حکومت کے لئے اشیاء کی قیتوں پر کنٹرول کرنے کا تھم                                              |
| MMA         | دُ کان دار کے بیٹے کا اپنے والد کی وُ کان ہے مال کسی کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کرنا             |
| rea         | Sky Biz 2000 کی ویب سائٹ خرید نا اور اس کمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا                      |
| <b>rr9</b>  | مختلف کمپیوٹر سوفٹ ویئرزخر پدنے کا تھم (جبکہ بعض سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں)                  |
|             | اخبار کا بل ایڈوانس دینے کی صورت میں اخبار کے ادارے کی طرف سے مختلف رعایتوں اور                |
| rai         | گا کہا کی انشورنس کرانے کا تھم                                                                 |
| ram         | کیا نفع کی شرعا کوئی حد متعین ہے یانہیں؟                                                       |
| ram         | تجارتی إنعامی اسکیموں کا شرعی تھم                                                              |
| 109         | فروختگی کے لئے وکیل کو دیا ہوا سامان چوری ہوجائے تو نقصان وکیل کا ہوگا یا مالک کا؟             |
|             | کاروبار بیچنے کے بعدمشتری کی طرف ہے مقررہ مدت تک شن ادا نہ کرنے کی صورت میں تھے                |
| 109         | كونشخ كيا جاسكتا ب يانهين؟                                                                     |
| ٢٧٣         | ہاؤیں بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے جائیداوخریدنے کا تھم                                            |
|             | ﴿كتاب الرّبوا والقمار والتّأمين﴾                                                               |
| ۲۲۵         | ( سود، جو ہے اور انشورنس وغیرہ ہے متعلق مسائل )                                                |
|             | ﴿فصل في الرّبوا وأحكام ربوا البنوك                                                             |
|             | والمؤسّسات المالية الحديثة ﴾                                                                   |
| <b>2</b>    | (سود کے اُحکام اور مختلف بینکوں اور جدید مالیاتی اداروں ہے متعلق مسائل کا بیان )               |
| 114         | ا:-حربی یا ذمی کافروں ہے سود لینے کا تھم                                                       |
| <b>14</b> 7 | ۲: - حفاظت کی غرض ہے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم اور اس کی صورت                                |

| صفحه بمبر      | موضوعات                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MYZ            | سو: - بینک کے سود کا تھم                                                       |
| 779            | غیرمسلم مما لک میں بینک کے سود کا تھکم (عربی فتویٰ)                            |
| 749            | بینک ہے سود لینا، اس میں ا کاؤنٹ کھولنا اور بینک میں ملازمت کرنا               |
| † <u>/</u> +   | بینک کی طرف سے ملنے والے منافع کی مختلف صورتیں اور اس کے استعمال کا تھیم       |
| r <u>/</u> r   | مبنکوں کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی ٹہ کیا جائے؟                 |
|                | بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کا تھم اور فلطی ہے سودی اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کی صورت میں |
| 121            | ملنے والے سود كا حكم                                                           |
| 121            | حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم                                    |
| t2.1"          | بینک ہے سود وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرنے کا تعلم                            |
| <b>1</b> 2.0   | ا: - ڈاک خانے میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے اضافے کا تھم                  |
| 1' <u>/</u> (" | ٣: - پراویٹرنٹ فنڈ پر ''سود'' کے نام ہے ملنے والے اضافے کا تھم                 |
| 120            | بینک میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے منافع کا تھم                           |
| 120            | بینک کے سود کا تھم                                                             |
| 120            | سودي رقم مستحقّ ز کو ة کو دينے کا تقلم                                         |
| rz y           | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اکا ؤنٹ کا تھئم                                  |
| 124            | فِكسدٌ وْ پازٹ مِیں رقم ركھوانے اور اس پر ملنے والے اضافے كا حكم               |
| 144            | بینکول کے سود اور پراویڈنٹ فنڈ کا تھم                                          |
| MA             | پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی زائدرقم کا تھم                                       |
| ľΔΛ            | بینک کے سوداور جبری پراویڈٹ فنڈ کا تھم                                         |
| r <u>~</u> 9   | بینک کا سود صدقه کرنے کی صورت                                                  |
| <b>r</b> ∠ 9   | بینک کے سود کا تھم                                                             |
| fΛ+            | ایک اکاؤنٹ ہے سود لے کر ڈوسرے اکاؤنٹ میں سودادا کرنے کا تھم                    |
| ľΔ+            | بینک ہے وصول شدہ سود کا تھکم                                                   |

| صفحهمبر        | موضوعات                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TAI            | ڈاک خانے کے ڈیازٹ سرٹیقکیٹ پر ملنے والے منافع کا تھم                                    |
| M              | بینک کا سود وصول کر کے صد قد کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے?                           |
| t/\r           | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کا تھم                                   |
| tar            | مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم مما لک کے بینکوں میں رقم جمع کرا کر سود وصول کرنے کا تھم     |
| MM             | سیونگ اکا ؤنٹ کے سودی منافع ہے متعلق جامعہ از ہر کے شنخ طنطاویؓ کے فنو کی حیثیت         |
| M              | سیونگ اکا ؤنٹ پر ملنے والے سود کا حکم ، نیز حکومت کا بینک ہے زکو ق وصول کرنا            |
| MY             | سیونگ اور ڈیپازٹ سرٹیفکیٹ پراصل رقم ہے زائد ملنے والی رقم ''سوڈ' ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| rad            | ضرورت کی بناء پر بینک ہے سودی قرض لینے کا تھم                                           |
| 110            | بینک میں رقم رکھوائے کا تھم                                                             |
| ۲۸۵            | مستحق کے لئے سود کی رقم کسی بھی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے                          |
| PA Y           | قرض پر منافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا تھم                                               |
| MA             | متجد کا چندہ سودی ا کا ؤنٹ میں جمع کرا کرسود وصول کرنے کا تھکم                          |
| MZ             | ایل ی کھولتے وقت بوری رقم جمع نہ کرانے کی صورت میں دوخرابیوں کی وجہ سے معاملہ ناجائز ہے |
|                | ینک کا کسی ممینی کو ڈالر کے ڈسکاؤنٹ پر امل بی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے    |
| ተለለ            | زياده وصول كرنا                                                                         |
| t/19           | پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والے نفع کا تھم                                                    |
| 19+            | بینک کے سود کا تھم ، بینک میں کونسا ا کا وَنتْ کھلوانا وُرست ہے؟                        |
| <b>19</b> +    | پراویڈنٹ فنڈ پرسود کے نام ہے ملنے والی رقم کا تھم                                       |
| <b>F9</b> 1    | ہاؤ سنگ سوسائٹی ہے مکان خربیرنے کا حکم                                                  |
| <b>191</b>     | ''این آئی ٹی'' یونٹ کی جدید صورت حال اور اس کا شرعی جائز ہ                              |
| 191            | ''این آئی کی'' کے کاروبار اور اس کے بونٹ خریدنے کالفصیلی تھم                            |
| <b>19</b> 2    | '' این آئی .ٹی'' کا جدید تھم (تقصیلی فتویٰ)                                             |
| <b> **+ </b> * | "این آئی کی نئی صورت حال (إداریه ماهنامه"البلاغ")                                       |

| صخيبر         | موضوعات                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| r-a           | ''این آئی . ٹی'' کے کاروبار اور اس کے یونٹ خریدئے کا حتم                                      |
| F**Y          | ''این آبی کی بی شرمایه کاری کا تھم                                                            |
| P*+ *(        | بینک کے نرنٹ اکاؤنٹ اور اِنعامی بانڈز کا تھکم                                                 |
| <b> "+</b> ∠  | جبری پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی اصل رقم پر زیادتی ''سوؤ' نہیں                                  |
| <b> **</b> +∠ | جبری اوراختیاری پراویڈنٹ فنڈ پراصل رقم پرزیادتی کائھم                                         |
| <b>1"•</b> Λ  | يراويدن فند عة رض لينے كے بعد واليسي كے وقت اصل قم سے زياد و واليس كرنے كا حكم                |
| <b>™</b> •∧   | مغربی ممالک میں سودی قرضوں کے ذریعے گھر خریدنے کا طریقہ اور اُس کا تھم                        |
| FII           | بینک یا ہاؤی بلڈنگ فائنانس کے ذریعے گھرخریزئے کا تھم                                          |
|               | "بینک آف نیبر" کی طرف سے فوڈ ؤپارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوخی کی صورت میں بینک کو                 |
| ""  "         | الفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کا حکم                                                           |
|               | ﴿فصل في القمار والتّأمين﴾                                                                     |
| MIC           | (جوااورانشورنس کابیان)                                                                        |
| m.  m.        | زندگی ،گھر اور مال وغیر و کے انشورنس کا تھم                                                   |
| rir           | مرة حيدانشورنس كامتباول ' تكافل''                                                             |
| 1"10"         | شركات التكافل يرچند إشكالات (از حضرت والاوامت بركاتهم)                                        |
| MZ            | مجلس کی طرف سے مذکورہ اِشکالات کا جواب اور'' تکافل'' ہے متعلق ا کابر علمائے کرام کی قر ارداد  |
| ***           | مروّجہ انشورنس کے متباول'' تکافل'' کے طریقۂ کار کا جائزہ اور اس کی بعض شقوں کی وضاحت          |
| MZ            | مروّجہ انشورنس کی مختلف اقسام کا تعلم اور انشورنس کے جواز کے قائل علماء کی آراء کی شرعی هیٹیت |
| TTA           | ا:-انشورنس اوراس کی تمام اقسام کاهکم                                                          |
| mm            | ۲:- بغیرسود والے انشورنس کے ناچائز ہونے کی مجہ                                                |
|               | ۳: -انشورنس کی حرمت کے دلائل اور اس کے جواز سے متعلق مولانا ابوالکلام آ زاد مرحوم اور         |
| ľħ            | بعض دیگرعلماء کی رائے کی حقیقت                                                                |
| rr9           | شدید مجبوری میں انشورنس کی رقم ابطور قرض استعال کرنے کا تھم                                   |

| سفر کمبر<br>سفحہ بسر | موضوعات                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b> *         | 'بيريه زندگي'' کا تھم                                                                    |
| P*P**                | بر قبہ بیے کی تمام اقسام کا تھم اور'' إمدادِ باہمی'' کے اُصول پر جائز بیمے کا تصور       |
| mmi                  | "بيرية زندگي" كي مختلف صورتول كانتكم                                                     |
| mmr                  | نجارتی مال بردار جہاز کے ڈو بنے کی صورت میں انشورنس ممپنی سے نقصان کی تلافی کرانے کا تھم |
|                      | شترک مال تجارت کا جہاز ڈو ہے کی صورت میں انشورنس نمینی یا شریک سے نقصان کی تلافی         |
| سيساسا               | كرائے كائكم                                                                              |
| ۳۳۵                  | نجیرملکی سفر کے لئے"بیمیہ زندگی" کی قانونی پابندی اوراس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت     |
| rra                  | گروپ انشورنس اور پراویڈنٹ فنڈ کا شرعی تھم                                                |
| ٣٣٧                  | و د گرو <b>پ انشورنس' کانتخم</b>                                                         |
| ۳۳۸                  | گروپ انشورنس کی شخفیق اور اس کا شرعی حکم                                                 |
| ** **                | انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اور اسے استعمال کرنے کا تھم                       |
| mm                   | ا: - مختلف معموں کے ذریعے حاصل کئے گئے اِنعام کا تھم                                     |
| الالا                | ٣: - لا نف انشورنس كي مختلف مرقحه صورتول كالحكم                                          |
| mmi                  | انشورنس کی مرقحبه صورتوں اور مسجد کا انشورنس کرانے کا تھم                                |
| ۲۳۳                  | تقتیم إنعامات کے لئے قرعہ اندازی کرنے کا تھم                                             |
|                      |                                                                                          |
|                      | ﴿فصل في أحكام البنوك ﴾                                                                   |
| hallaha.             | (مختلف بینکوں کے اُحکام)                                                                 |
| ساماس                | حبیب بینک اور دُ وسرے بینکوں کے نفع ، نقصان کے کھانتہ میں سرمایہ کاری کا تھم             |
| ساباس                | ‹ · فيصل اسلامك ببينك ' كا طريقة كاراوراس كى مختلف شاخوں كائقكم                          |
|                      | ا مارت اسلامی کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بینکوں کے لئے لوگوں سے پچھلے قرضوں      |
| ۳۲۵                  | پر سود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟                                                         |
| ٢٦٦                  | "البنك الأهلى التجاري" من سرمايه كاري كاحكم                                              |

| صفحه تمبر   | موضوعات                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | سعودى عرب كے دو مالياتى ادارول "دار السمال الإسلامى" اور "الشوكة الإسلامية              |
| ٣٣٩         | للإستثمار الخليجي" كأحم                                                                 |
| mr <u>z</u> | '' دبنی اسلامی بینک' اور' وفیصل اسلامک بینک' میں سرمایه کاری کا تھم                     |
| MA          | فیکس اتھار ٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے فیکس کے استثناء کے لئے کافی ہے          |
|             | ﴿فصل في البطاقات وأحكامها                                                               |
| rar         | ( کریڈٹ کارڈ اور اس کی مختلف قسموں کے اُحکام )                                          |
| ror.        | كريدُث كاردْ كاحكم (بنورى ٹاؤن، ' جنگ' اخبار اور حضرتِ والا دامت بركاتهم كافتويٰ)       |
| mya         | كريثيث كار ذ اوراس كى مختلف قسمول كائتكم                                                |
|             |                                                                                         |
|             | ﴿ كتاب الإجارة ﴾                                                                        |
| ٩۵٣         | ( کرایه داری ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                   |
|             | ﴿فصل في نفس الإجارة ﴾                                                                   |
| MAI         | (اِ جارہ'' کرایہ داری'' ہے متعلق مسائل کا بیان )                                        |
| mal         | پٹواری کے پیشہ اور نظام کی شرعی حیثیت                                                   |
| MAL         | کیا سودی معاملات کرنے کی بناء پرحکومت کی ہر ملازمت ناجائز ہے؟                           |
|             | آغاخانیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغاخان فاؤنڈیشن کو دُکان کرایہ پر     |
| 777         | دينے كاتحكم                                                                             |
| ۵۲۳         | محکمهٔ بولیس اورشراب کی تمپنی میں ملازمت کا حکم                                         |
| 444         | ا: - مدرّسين ايام بتغطيلات كي تنخواه كے حق دار ہيں يانہيں؟                              |
| ٣٩٦         | ۲: – مدرّسین کو خارجی اوقات میں کسی ڈوس ہے کام سے روکنا                                 |
| MAA         | ٣: - پیشگی اطلاع نه دینے کی صورت میں مدرس ہے ایک ماہ کی تخواہ کا نئے کا حکم             |
| ٣٧٢         | کراپیدار نے کراپیرکی وُ کان پر کمرہ اور عنسل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کا خرچ کس پر ہے؟ |
| 720         | معاہدے کی مدّت ختم ہونے پر مکان خالی کرنا لازم ہے                                       |

| صفحه كمبر    | موضوعات                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ﴿فصل في إجارة الأرض والأشجار والحيوان                                              |
| FZ2          | ( زمین ،حیوان اور درختول کے اِجارہ ہے متعلق مسائل )                                |
| FZZ          | '' إحكار'' نعینی ہمیشہ کے لئے زمین کراپہ پر لینے کا تھم اور تفصیلی شرائط           |
| MZ 9         | '' إجارهُ أشجار'' درختوں کے إجاره کی شرعی حیثیت اور جواز کا حیلہ                   |
| ۳۸۰          | ز مین کی مال گزاری مؤجر پر ہے یا متأ جر پر؟                                        |
| t'Al         | گائے یا بھینس پر قریش کے لئے نصف جھے پر دینے کا تھم اور جواز کی صورت               |
| MAM          | جانور کونصف پر دینے کا تھم                                                         |
|              | ﴿فصل في نفس الأجرة﴾                                                                |
| MAG          | (''تنخواه، أجرت' اورمختلف الاؤنسز ہے متعلق مسائل )                                 |
| rae.         | شرعاً ملازم کی تنخواہ مقرر کرنے کا معیار کیا ہے؟ ملازم کی ضرورت یا اس کی قابلیت؟   |
| ۳۸۵          | مز دور کی أجرت کی تعیین کا شرعی معیار کیا ہے؟                                      |
| MAZ          | مدرس کے لئے أيام غير حاضري كى تنخواہ كائتكم                                        |
| <b>M</b> AZ  | إمامت میں ناغہ کرنے کی بناء پر تنخواہ کاشنے کا تھم                                 |
| ተላለ          | سودی معاملات کرنے کی وجہ ہے حکومت کے ہر ملازم کی تنخواہ کو ناجائز قرار دینے کا حکم |
| m9A          | غلط بیانی کر کے سواری کا الاونس وصول کرنے کا تھم                                   |
| <b>179</b> A | قربانی کی کھال اور فطرے ہے اِمام کو تنخواہ دینے کا تھم                             |
| mg+          | بغیر سواری کے آئے والے سرکاری ملازم کے لئے کرایئے سواری لینے کا تھم                |
| m91          | اُ وور ٹائم لگائے بغیراس کی تخواہ وصول کرنے کا تھم                                 |
| 1791         | غلط بیانی کر کے تنخواہ میں اضافہ کرانے کا تھم                                      |
| mar          | ز کو ة وصدقات کی رقوم ہے مہتم اور مدرسین و ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا تھم     |
|              | ﴿فصل في الإجارة على المعاصي﴾                                                       |
| mam          | (مختلف ناجائز اورمعصیت کی ملازمتوں کے اَحکام)                                      |
| rgr          | سودی کاروبارکرنے والے مالیاتی اوارے کی ملازمت اور آمدنی کا تھکم                    |

| صفحهم              | موضوعات                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| mar                | بینک کی ملازمت کاتفصیلی تھم                                                             |
| 1494               | بینک میں کلرک کی مالازمت                                                                |
| MAX                | بینک کی ملازمت کاختم                                                                    |
| m92                | حلال روزگار ملنے تک بینک کی ملازمت جاری رکھنے کے مشورے کی شرعی حیثیت                    |
| may                | غیر مذبور جانور کا گوشت فروخت کرنے والی کمپنی میں اکاؤ نینٹ کی ملازمت کا تھم            |
| 144                | سودی بینک کو مکان کرامیہ پر دینے اور اس کے لئے بروکری کا حکم                            |
|                    | ﴿فصل في الإجارة الجديدة والمتفرّقة﴾                                                     |
| المراج الم         | (اِ جارہ کے جدید اورمتفرق مسائل کا بیان)                                                |
| 14.6               | إنٹرنیٹ سروس مہیا کرنا اور اس پرفیس وصول کرنا                                           |
|                    | تمینی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی ؤرنتگی و مرمت اور متبادل انتظام فراہم       |
| (*+ (**            | کرنے کا ایک جدیدعقد اور اس کی شرعی حیثیت (عربی فتویٰ)                                   |
| ۲•۵                | گېژی کی شرعی ح <b>ثیت</b>                                                               |
| f*•à               | " گَيْرِي" كَاحَهم                                                                      |
|                    | بگڑی کی مخصوص صورت (ایک شریک کی طرف سے شرکت ختم کرنے کی صورت میں                        |
| r*-\$              | ڈ وسرے شریک ہے کراہی کی وُ کان کی مدیش کچھرقم لینے کا حکم )                             |
| P+7                | گیرای کی صورت                                                                           |
| 4-4-2              | ا: ویزالگانے کی اُجرت کا تھم                                                            |
| (*+ <u>/</u> _     | ۲: - کسی کومختلف غیرقانونی طریقوں ہے باہر ملک بھجوانے کی اُجرت کا حکم                   |
| (Y+Z               | ۳: - صرف تکٹیں بیچنے کے لائسنس پرٹکٹوں کے علاوہ ویزے لگوانے کا کام کرنا                 |
| 14.4               | انشورنس تمپینی میں ملازمت کا حتم                                                        |
| (°   +             | وکالت کے پیشے اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کا حکم                                    |
| <sup>77'</sup>   + | ا:-ملازمت ہے برطر فی کے زمانے کی تنخواہ کا حکم                                          |
| (° +               | ۲: - رشوت دے کر ملازمت پر بحال ہونے والے ملازم کے لئے برطر فی کے زمانے کی تنخواہ کا حکم |

| سمحه بر  | موضوعات                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | حکومت کی طرف ہے '' قابض'' کو الاثمنٹ کا حق دینے کی صورت میں پلاٹ کا ما لک مؤجر   |
| ۲۱۲      | ہوگا یا کراپیددار؟                                                               |
| ۳۱۳      | لیز پرگاڑی خریدنے کا حکم                                                         |
| L.  L.   | سودی قرضہ لے کرخریدے گئے مکان کے کرائے کا تھم                                    |
|          | ﴿كتاب الرّهن﴾                                                                    |
| حا٣      | (رہن لیعنی گروی ر کھنے اور اُس ہے متعلق مختلف مسائل کا بیان )                    |
| 141      | ڈیازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رہن ہے یا قرض؟ (چندفقهی عبارات کی وضاحت)   |
| מצו      | ر بن کے طور پر حاصل کی ہوئی وُ کان کو کراہیہ پر دینے کا تھم                      |
| ۲۲۲      | مر ہون زمین پر کا شنکاری اور اس کی آمدنی ہے اپنا قرض وصول کرنے کا تھم            |
| orr      | رہن ہے نفع اُٹھانے اور بیس سال بعد زمین واپس راہن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم |
| ٣٢٣      | گروی موٹر سائنکل استعمال کر ہے اس کا کرایہ قرض میں محسوب کرنے کا تھم             |
| ٣٢٣      | ا - قرض کے عوض دُ کا نیں رہن پر رکھوائے کی مخصوص صورت کا تھم                     |
| C.L.C.   | ۲-مرتبن کی اجازت کے بغیر را بن کا گروی وُ کا نیں فروخت کرنے کا تھم               |
| البادار  | ۳-گروی وُ کا نوں میں سامان رکھنے ہے رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا                  |
| M12      | حقِ کرایہ داری اور پگڑی کورئن کے طور پر رکھنے کی ایک مخصوص صورت اور اس کا تھم    |
| الماليال | مرابحه، إجاره يا مشاركه كي تنمويل مين رئن طلب كرنے كائتم                         |
|          | ﴿كتاب الهبة ﴾                                                                    |
| 672      | (ہبہ کے مسائل کا بیان)                                                           |
| 644      | ا: - مرض الوفات ہے قبل ہبد کیا جاسکتا ہے اور بیوی کو کتنا مال ہبد کرنا چاہئے؟    |
| rrg      | ۲:- ہبدز بانی بھی ہوسکتا ہے مگر قبضہ ضروری ہے                                    |
|          | ہبہ کی گئی زمین موہوب لیؤ کی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعد اُس میں میراث جاری  |
| 4,4,1    | نہیں ہوگی                                                                        |
| CCT      | ہددُ رست ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے مجھن کاغذات میں نام کرنے ہے ہہ نہیں ہوتا      |

| صفحهم     | موضوعات                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr.      | ہبہ کئے گئے مکان کا کراہیہ وغیرہ وصول کرنے کے معاملات انجام دینا شرعاً اس پر' قبضہ' شار ہوگا |
| MM        | بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائندا و ہبہ کرنے کا تھم                            |
| ۳۳۵       | گھر کے استعمال کے لئے دی گئی رقم ہے بچا کر زیور بنایا گیا ہوتو کس کی ملکیت ہے؟               |
| ۳۳۵       | محض کاغذی طور پر جائیداد کسی کے نام کرنے یا کسی کے نام سے خریدنے کی شرعی حیثیت               |
|           | خصوصی خدمت اور جہارداری کی بناء پر ویگر ورثاء کی رضامندی ہے اپنا مکان صرف خدمت               |
| ۲۳۲       | گزار مٹے کو ہبہ کرنے کا تھم                                                                  |
|           | : - اولا دیس کسی کوزیاده کسی کوکم دینے کا حکم اور مشتر کہ کاروبارے حاصل شدہ رقم ہے کاروبار   |
| ስግስላ<br>የ | ے غیر شریک بیٹے کومحروم کرنے کا تھم                                                          |
| MUV       | ۲: - زندگی میں علیحدہ ہوجانے والے بیٹے کو بھی میراث سے حصہ ملے گا                            |
| LLd       | مرض الوفات ہے تبل ہبہ کی گئی رقم موہوب لیڈ کی ملکیت ہے                                       |
| L,U,d     | مرحوم نے انتقال کے بعد ملنے والے "ہبہ نامہ" کی حیثیت اور چند ورثاء میں تقسیم میراث کا طریقہ  |
| ۳۵ •      | کسی شریک کا قابل تقسیم مشتر که زمین کسی کو بهبه کرنے کا حکم                                  |
| ۲۵۱       | اصل ما لک کی طرف ہے کوارٹر پر قبضہ وِلائے بغیر محض الاشمنٹ ہے ملکیت نہیں آتی                 |
| rar       | ا- بیوی کے نام سے خریدی گئی زمین اور اُس پر تقمیر کی جانے والی کوشمی بیوی کی ملکیت ہے        |
| rar       | ۱:-تحریری استامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا بہدؤرست ہے                                            |
| rar       | ۳: - کسی کے نام ہے بینک میں رقم جمع کرائی ما جائیداوخریدنے سے ہبہ دُرست ہوجا تا ہے           |
| rar       | ۲: - کسی کے نام ہے جمع کرائی گئی رقم کی چیک بک پر قبضے ہے ''مبیہ' مکمل ہوگیا                 |
| ror       | ۵: - بیوی اورلژ کیوں کی دستبرداری کے بعد کل جائیدا دبیٹوں کو ہبہ کرنے کا حکم                 |
| ۳۵۳       | ہو تیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا ہبہ کے طور پر بھیجی گئی رقم کا حکم                     |
| raz       | : - ور ٹاء کے امیریاغریب ہونے کی صورت میں کل جائنداد کسی کو ہبدیا وقف کرنا                   |
| ma2       |                                                                                              |
| ra9       | بھنے کے ساتھ جائیدادگسی کو دینے سے ہبد ڈرست ہوگیا اگر چہ کاغذات میں واہب کا نام ہو           |
| ٩۵٦       | ئرم کو ہبہ کرنے کے بعدرُ جوع نہیں ہوسکتا                                                     |

| مفحد ممبر    | موضوعات                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۲۰          | ېبە سەر جوغ ۋرست نېيىن                                                                 |
| 14.41        | ۔<br>شرم ومروّت میں کئی دن تک کھانا کھلایا کچراس کے بدلے رقم طلب کی تو کیا تھم ہے؟     |
|              | یک بیوی کے نام ہے خریدے گئے مکان میں واہب کی موت کے بعد ؤوسری بیوی کے ورثاء            |
| MAL          | كا دعوي ميراث كرنا                                                                     |
| MAH          | ہیوی بچوں کی نافر مانی کی بناء پر اپنی ساری رقم صدقہ کرنے یا تبلیغ میں خرچ کرنے کا تھم |
| LAL          | ساری جائیدا و بیٹی کو قبضے کے ساتھ ہبہ کر دی تو ہبہ ؤرست ہوگیا                         |
| 44           | صرف کاغذات میں نام کرانے ہے شرعاً ملکیت نہیں آئی                                       |
| ٢٢٢          | زندگی میں تقسیم جائداد کا تھم اور طریقۂ کار                                            |
| ۲۲۲          | مرض الموت میں ہبر'' وصیت'' کے تھم میں ہوتا ہے                                          |
| MAY          | والد كاكتى مِيوْل كومكان ہبەكرنا دُرست نهين                                            |
| 1749         | خدمت گار بیٹے کو چنداشیاء ہبہ کرنے کا حتم                                              |
|              | ﴿ كتاب الوديعة والعارية ﴾                                                              |
| الك          | (امانت اور عاریت کے مسائل کا بیان)                                                     |
| 671          | عاریت پر دیئے ہوئے زیورات کی بعینہ واپسی یا پوری قیمت کا مطالبہ کرنا جائز ہے           |
| 02F          | گفٹری ساز کے پاس عرصہ دراز ہے رکھی ہوئی گھٹر بول کا تھم                                |
|              | ﴿كتاب اللّقطة﴾                                                                         |
| 72 m         | ( گری پڑی ہوئی چیزوں کا بیان )                                                         |
| 725          | سيلاب مين علنه والى مختلف اشياء كالصم                                                  |
| <u>የረ</u> የ  | مبافر سامان رکھ کر چلا گیا ہوتو أس کے سامان کا حکم                                     |
|              |                                                                                        |
|              | ﴿ كتاب الغصب والضمان ﴾                                                                 |
| ۲ <u>۵</u> ۵ | (غصب اورضان کے مسائل کا بیان)                                                          |
| <u>۵</u> ک   | مسجد کی وُ کان پر ناجائز قبضه کرنے اور کراریاوا نه کرنے کا حکم                         |

| صفيانمير     | مرضوريا ب                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | مال برآید کرنے کی صورت میں اگر مال رائے میں ہلاک ہوجائے تو جہاز کمپنی باانشورنس کمپنی |
| rzn.         | ے صفان لینے کا تھم                                                                    |
| r <u>z</u> 9 | واقع كى سيح صورت حال چھيائے كى وجدے كى كاحق ضائع ہونے اوراس كے منان كا تقلم           |
| ſ'Λ+         | سرکاری گاڑی بغیر اجازت ؤوسرے کاموں میں استعمال کرنے کا تھنم                           |
|              |                                                                                       |
|              | ﴿كتاب الجهاد                                                                          |
| CA1          | (جہاداور قال کے مسائل کا بیان)                                                        |
|              | مسلم علائے پر قبصہ کرنے والے کا فر حکمران ہے مسلمانوں کو طافت ہونے کی صورت میں جب و   |
| ram          | کر نا چاہیے ، نیز ایسے حکمران کے ماتحت ملازمت اور حقوق حاصل کرنے کا حکم (فاری فتوی)   |
| MZ           | مراق میں امریکی افواق کے تعاون کے لئے پاکستانی افواج سیجنے کاتھم                      |
| 191          | تحريب اظام مصطفیٰ کے جلوسول میں مرنے والے وشہید' میں یانہیں؟                          |
| ngm          | عَلَيْ كَالِّرَا لَى كَى شرق هينيت اوراس ميس كن فريق كى جانب سے لڑنا'' جہاد' تھا؟     |
| 797          | نسیا والیق مرحوم کی موت شبادت ہے یا نتیں؟                                             |
|              | وسائل ند ہونے کی صورت میں وعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں جہاد کیا       |
| M94          | جائے گا اور جہاد کے لئے امام مہدیؓ کے انتظار اور نبایغی جماعت کے نظریے کا تکم         |
|              |                                                                                       |
|              | ﴿ كتاب الامارة والسياسة ﴾                                                             |
| Ø+1          | ( حَلُومت و امارت اور سیاست کے مسائل کا بیان )                                        |
| ۵۰۳          | وین میں سیاست و اِقتدار کی حیثیت اور شرعی مقام اور وین کا اصل مقصد                    |
| 2+4          | ا:-''مغر في جمهوريت'' كي شرى مشيت                                                     |
| ۲۰۵          | ۳: - عبده از خود طلب کرنا جائز نتین                                                   |
| D+7          | ٣: - اكثريت أو فيصاول كي ينياد بنائے كا علم                                           |
| ۵+۸          | سیاست میں دین اور ملک وملت کے مفاد کی حال جماعت کی تمایت کی جائے                      |

| / | صفح            | نسوعات      | a .  |
|---|----------------|-------------|------|
|   |                | 1           | 0. 4 |
| _ | §              | ** J LC #** | -4-  |
|   | p <sup>a</sup> |             | 1    |
|   |                |             |      |

|     | بر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجہد کرنے والی دو جماعتوں میں ہے              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۸ | س کی جمایت کی جائے؟                                                                                |
|     | اِنتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں'' فلال کو ووٹ دے کر ہم اللہ کے اِحتساب سے نیج               |
| ۵۰۹ | سکتے بیں' کے الفاظ کا حکم                                                                          |
| ۵ŧ۰ | چہرے کے بردے کی شرعی حیثیت اور خاتون أميد دار كا إنتخابی بوسٹروں میں فوٹو شاكع كرنے كا تھم         |
|     | (اِنتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کومخالف اُمیدواروں پر چسپال کرنے کی مختلف صورتوں کا تھم)         |
|     | ا: - "وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" اللَّية مِن ٩ مضدول كوتُومي إسحاد كـ ٩ ليدُرول ير |
| ۵۱۱ | چىيال كرنا                                                                                         |
| ΔН  | ۲: - قرآنِ کریم کے لفظ "هَلْ" کوسیای جماعت کے انتخابی نشان پر چسپال کرنا                           |
| الش | m: - تلاعب بالقرآن كى مختلف صورتين اورايي مجالس مين شركت كاحكم                                     |
| ۵۱۳ | مرد اُمیدوار کی موجودگی میں عورت کو''ووٹ'' دینے کا تھم                                             |
|     | پاکتان سے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکران کو معاہدے کے تحت وی گئی                               |
| ۵۱۳ | مراعات واپس لینے کا تھم                                                                            |
| ۵۱۵ | سرکاری ملازمتوں اور املاک واراضی میں ترجیح کی بنیادعلا قائی وجغرافیائی عصبیت ہے یا اہلیت؟          |
| ۵۱۸ | سی سیاست دان کا اِنتخابات کے موقع پر سیاسی جماعت سے کئے ہوئے وعدے کوتوڑنے کا تھم                   |
| ۵19 | جماعت ِ اسلامی ، جمہوریت اور جمعیت علمائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب                       |
|     | ﴿ كتاب الدّعوى والشهادات والقضاء ﴾                                                                 |
| ۵۲۱ | ( وعویٰ ، گواہی اور فیصلوں کے مسائل کا بیان )                                                      |
|     | قانون ''میعادِ ساعت'' کی شرعی حیثیت ( قانون ''میعادِ ساعت'' کی حقیقت، تاریخ، شرعی                  |
| ۵۲۳ | تصوّر، دلائل، پیچیلے زمانوں میں اس کی موجودگی، اور اس قانون کی حکمت پر مفصل فتویٰ)                 |
| ۵۲۷ | مسجد كومنهدم جونے سے بچانے كے لئے بھى وعوے ميں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات كہنا جائز نبيس              |
| ٥٢٩ | حضرت ولیدین عقبہ کے واقعہ کھدیمیں خلیفۂ راشد حضرت عثمانؓ پرایک اِشکال کا جواب                      |
| متا | مدعاعلیہ کی غیرموجودگی میں مدمی ہے رقم لے کراس کے حق میں فیصلہ نافذنہیں ہوگا                       |

| صفحه  | موضوعات                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ﴿ كتاب الحدود ﴾                                                                                  |
| ۵۳۵   | (صدود کا بیان)                                                                                   |
| ۵۳۷   | اِقرار کے ذریعے زنا کی شرعی سزا نافذ ہونے کی شرائط                                               |
| ۵۳۷   | اقرار اور گواہی میں سے پچھ نہ ہوئے کی صورت میں '' زنا'' کا جرم ثابت نہ ہوگا                      |
|       | صرف ایک گواہی سے زنا کی شرعی سزا جاری نہیں ہوسکتی، البتہ گواہ کےمعتبر ہونے کی صورت               |
| ۵۳۸   | میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ہے                                                                 |
| arg   | حدووترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزا ہے متعلق سورہ نور کی آیت نمبر ۳۳ سے استدلال کی وضاحت         |
|       | صرف توبداورسترے حدساقط ہوسکنے کے باوجودحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون                |
| ۵۳    | نے إقرار إنا كيوں كيا؟ نيز زائى كے لئے سترافضل بے يا إقرار؟                                      |
|       | ﴿فصل في القصاص والدّيات﴾                                                                         |
| ۵۳۳   | (قصاص اور دیت کے مسائل کا بیان)                                                                  |
| ۵۳۳   | گاڑی کی ٹکر ہے کسی کے مرجانے پر قصاص و دیت کا تھم                                                |
|       | ا یکسیڈینٹ میں موت واقع ہونے کی صورت میں ذمہ دار ڈرائیور کی انشورنس کمینی سے حاصل                |
| ۵۳۳   | ہونے والی رقم '' ویت' میں شار کرے وصول کرنے کا تھم                                               |
| ۵۳۵   | ا: - موجوده دور مین قتلِ شبه عمد کی صاحبین کی بیان کرده تعریف اختیار کرنے کا تھم                 |
| ۵۳۵   | ۲: - صلح عن دم العمد يا ويت ِعمر بين تين سال كي مهلت ضروري نہيں                                  |
|       | تحتلِ شبه عمر میں امام ابوصنیفه کا مسلک اور اُن کے دلائل کی شخفیق اور موجودہ دور میں شبہ عمر میں |
| ۵۳۷   | صاحبین کی تعریف اختیار کرنے کا تھم                                                               |
| ۵۲۹   | تعَلَّى خطأ میں قاتل پر گناہ ہے مانہیں؟ (مختلف عبارات کی تحقیق)                                  |
|       |                                                                                                  |
|       | ﴿فصل في التّعزير ﴾                                                                               |
| ۵۵۳   | (تعزیر اور سزا دینے کے مسائل کا بیان)                                                            |
| ದಿದ್ದ | بہتان اور اِلزام تراشی پرتعز ری سرا کا اِختیار صرف عدالت کو ہے،عوام کونہیں                       |

| صفی نمبر | موضوعات                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | مجلس گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ توڑنے پرشرعا کوئی تعزیر مقرز نہیں ، نیز تعویری سزائیں |
| 001      | جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی شرعی کو ہے                                                  |
| ۵۵۸      | لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا اختیار حکومت کو ہے                                        |
|          | ﴿فصل في القسامة ﴾                                                                        |
| ۵۵۹      | (قسامت لیمنی کسی جگد پائے جانے والے مقتول پر اہلِ محلّد ہے قتم لینے کا بیان)             |
|          | سی بہتی کی طرف منسوب اُس کی مخصوص شارعِ عام میں پائی جانے والی لاش کی قسامت              |
| ۵۵۹      | أس نستى والول پر ہوگی                                                                    |
|          | ﴿ كتاب الجنايات ﴾                                                                        |
| IFG      | (جنایت کے مسائل کا بیان)                                                                 |
|          | مالک کی اجازت کے بغیر اس کے باڑے میں کسی کا اپنا اُونٹ لے جانا اور اس جانور کا           |
| 941      | ؤ وسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا تھم                                                       |
|          | ﴿ كتاب الصلح ﴾                                                                           |
| nra      | (صلح کے مسائل کا بیان)                                                                   |
|          | کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد سے بدل صلح لے کر دستبردار ہونے والے کو دوبارہ          |
| arr      | مطالبه كالختيار نبيل                                                                     |
|          | ﴿ كتاب الوكالة ﴾                                                                         |
| ٢٢۵      | (وکالت کے مسائل کا بیان)                                                                 |
|          | عقدِ وكالت ميں مضاربت كے طور پر أوهار چيزِ فروخت كرنے اور وكيل سے فورى ثمن كى            |
| PYG      | اوا لیکی کا مطالبہ کرنے کا حکم                                                           |
|          | ﴿ كتاب القسمة ﴾                                                                          |
| AYA      | (تقیم کے سائل کا بیان)                                                                   |
| AYA      | جاِر بھا ئيول كے درميان زمين كى تقتيم پرتناز ھے كاحل                                     |
|          |                                                                                          |

## يبش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

امابعد

فتاویٰ عثانی کی تیسری جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ جیسا کہ پہلی جلد کے شروع میں میں فتوی نولیں کی خدمت عمر کے شروع میں میں فتوی نولیں کی خدمت عمر کے بالکل ابتدائی دور ہی میں شروع کردی تھی، اور مشاغل کے ججوم کے باوجود اُب تک جاری ہے، لیکن ہے باحساس ہمیشہ وامن گیرر ہتا ہے کہ بیہ بردی نازک اور پُر خطر ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بزرگوں کی دُعا میں شاملِ حال نہ ہوں، تو اِنسان اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔

سے تیسری جلد بطور خاص ایسے مسائل پر مشمل ہے جن کا تعلق زیادہ تر معاملات سے ہے۔ اور جارے دور میں معاملات کی ایسی نئی اور پیچیدہ صور تیں سامنے آگئ ہیں کہ بسااوقات اُن کا صرح جمع مقد کی قدیم کتابوں میں نہیں ماتا، اس لئے نوئی کی ذمہ داری اور زیادہ مشکل اور نازک ہوجاتی ہے، کیونکہ ان مسائل میں فقہی اُصولوں کوصورتِ مسئلہ پر منظبی کرنے کے لئے فقہی نظائر سے حکم مستبط کرنا پڑتا ہے۔ اس اِستنباط میں غلطی کا اِمکان بھی ہے، اور آراء کے اِختلاف کی بھی گنجائش رہتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی مسئلے کی نئی جہتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے سی ایک کوتر بچے دینی پڑتی ہے۔ اس لئے یہ فاوٹ ایک ہی مسئلے کی نئی جہتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے سی ایک کوتر بچے دینی پڑتی ہے۔ اس لئے کی فوشش کی گئی ہے۔ اس لئے کی اور اُن ہی بساط کے مطابق پوری تحقیق ہے کام لینے کی موشش کی گئی ہے۔ ایک بیر کی کا وقت کے سے ایک بیر شائع کرنے کی اجازت وی ہے کہ کوشش کی گئی کا اِحساس ہے۔ اس لئے اسے اس تو قع پر شائع کرنے کی اجازت وی ہے کہ کوشش کی نظر سے گذر ہے گئی تو یا اُس کی تصدیق ہوجائے گی، یا کوئی غلطی ہوئی ہوتو اُس کی تعدیق ہوجائے گی، یا کوئی غلطی ہوئی ہوتو اُس

پر سننہ ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر اُدا کردں کم ہے کہ قاویٰ عثانی کی پہلی دو جلدوں کو بہت سے اہلِ علم وفتو کی نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، اور ان میں سے پچھ حضرات نے اُس کی بعض فروگذاشتوں پر بھی متنبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایسے اُمور کی تضجے نئے ایڈیشنوں میں کردی گئی ہے، اور جہاں ضروری سمجھا گیا، اس کا إعلان ماہنامہ ''البلاغ'' میں بھی شائع کردیا گیا ہے۔ اس تیسری جلد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ حضرات اہلِ علم اُس کو بھی اپنی شفقتوں سے محروم نہیں فرما کیں گے۔

عزیز گرای قدرمولانا محمد زبیرحق نواز صاحب نے اس جلد کی ترتیب و تہذیب اور تیاری میں بطور خاص جس عرق ربزی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس قابلیت اور سلیقے کے ساتھ اُسے پیش کیا ہے، اُس کو خراج تحسین پیش نہ کرنا بڑی ناسپاسی ہوگی۔ مختلف رجٹروں، کا پیوں اور فائلوں سے فاوئ کا اِستخاب کرے اُن کی ترتیب کے ساتھ تخ تج اور تعلق میں انہوں نے غیر معمولی محنت اُٹھائی ہے، جس کا قار کین کو جزوی اندازہ ضرور ہو جائے گا، لیکن وہ اُن کی حقیق محنت سے یقینا بہت کم ہوگا۔ اُن کے لئے میں سے وُعابی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی عمر، اُن کے علم اور عمل میں ظاہری و باطنی ترقیات عطافر ما ئیں، اور اُن کو صدق و اِخلاص کے ساتھ و بن کی خدمت کی میش از بیش تو فیق عطافر ما کیں۔ آ مین ثم آ مین۔ اور اُن کا کرم ہے، اور اُن کی عربی و ذاکعہ پنجے تو میخض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اُن خیراً، و ما تو فیقی اِلّا باللہ العلی العظیم۔ خیراً، و ما تو فیقی اِلّا باللہ العلی العظیم۔

بنده محرتفی عثمانی عفا الله تعالی عنه دارالعلوم کراچی

۵/ جمادی الثانیه راسی اه



#### ध्याक्रीस्था

# عرضٍ مرتب

#### ٱلْحَمُدُ لِللهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، أمَّا بَعُدُ:

تقریباً تین سال پہلے حضرتِ والا وامت برکاتهم کے فاویٰ کی دوجلدیں منظرِ عام پرآئیں جو "کتاب الإیمان والعقائد" ہے "کتاب الطلاق" تک کے ابواب پر شمل تھیں۔ اب الحمدللة "فقه المعاملات" ہے متعلق تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے جو "کتاب الشرکة والمضاربة" ہے کے کر "کتاب الشرکة والمضاربة" ہے کے کر "کتاب السقسمة" تک کے ابواب پر شمل ہے، اس جلد میں درج فیل ابواب ہے متعلق مسائل ہیں:-

كتاب الشركة والمضاربة، كتاب البيوع، كتاب الربا والقمار والتأمين، كتاب الإجارة، كتاب اللقطة، كتاب الغصب الإجارة، كتاب اللهبة، كتاب الهبة، كتاب الوديعة والعارية، كتاب اللقطة، كتاب الغصب والضمان، كتاب البجهاد، كتاب الامارة والسياسة، كتاب الدعوى والشهادات والقضاء، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب الصلح، كتاب الوكالة، كتاب القسمة.

اللہ تعالیٰ نے حضرتِ والا دامت برکاتہم کوعلمی وُنیا میں جو اِنتیازی شان عطا فرمائی ہے، خصوصاً حدیث، فقہ اور فتو کی کے میدان میں جو مقام بلند عطا فرمایا ہے اس کی بنا پر تو قعات ہے بڑھ کر بھد اللہ ان فقاو کی کو اہلِ علم اور اَربابِ فتو کی میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور چونکہ حضرتِ والا دامت برکاتہم کے قلم میں خداداد کشش اور اُنداز بیان نہایت آسان ولنشیس ہے اس لئے بچھلی وونوں جلدیں اہلِ فتو کی کے علاوہ عوام الناس میں بھی نہایت مقبول ہوئیں۔ چنانچہ بچھلی جلدوں کے منظرِ عام پر آ می جدان کے کئی ایڈیشنوں کی اشاعت، ان کی ما نگ میں مسلسل اِضافہ اور مختلف زبانوں میں ترجہ کی درخواستوں سے اس کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے بلکہ اطلاع کے مطابق انگلش اور بنگلہ زبانوں میں ترجہ کی درخواستوں ہے اور حال ہی میں پتنو میں ترجہ ہوکر یہ جلدیں منظرِ عام پر آ گئی ہیں۔ اُردوداں اس کا ترجہ جاری ہے اور حال ہی میں پتنو میں ترجہ ہوکر یہ جلدیں منظرِ عام پر آ گئی ہیں۔ اُردوداں

عوامی طبقے میں بھی اس کتاب نے دیگر کتب فتاوی کی نسبت امتیازی حیثیت حاصل کی ، بلکہ حقیقت سے جاکسی ایسے خض کے سامنے جو حضرت کی شخصیت سے واقف ہوان فقاوی کی اشاعت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ نہایت بے چیتی ہے کتاب کے حصول کا متلاشی بین جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے کتب آفیہ میں جس طرح حضرت کے عظیم اور جلیل القدر والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی معرکة الآراء آفیبر ''معارف القرآن' کو بلندی اور مقبولیت عطا فرمائی ہے، اس طرح کتب فقاوی میں '' فقاوی میں ایسی ہی مقبولیت عظا فرمائی ہے، اس طرح کتب فقاوی میں ایسی ہی مقبولیت عامہ عظا فرمائی ہے، فللہ الحصد وله الشکر۔ '' فقاوی عثمان کی عثمانی ''کوبھی عوام وخواص میں ایسی ہی مقبولیت عامہ عظا فرمائی ہے، فللہ الحصد وله الشکر۔ ایسی صورت حال میں بجاطور پر احباب کا إصرار تھا کہ اگلی جند فوری طور پر منظر عام پر آئی

این خواج مان کا اصرار ای وجہ ہے بھی زیادہ تھا کہ یہ جلد معاملات ہے متعلق مسائل پر شمل ہے جو حضرت والا دامت برکاتہم کا خصوصی میدان ہے، اور اس کی ضرورت بھی زیادہ پیش آئی ہے، نیز بندہ ک اپنی خواجش بھی یبی تھی کہ تیسری جلد حق الامکان جلد تھیل پذیر ہو، مگر بندہ کی کمزوری کے علاوہ آیک اہم سبب اس کی تاخیر کا یہ بھی تھا کہ یہ جلد فقد المعاملات پر مشمل تھی جس پر تحقیق و تخریج کا کام بقید حصول کے مقابلے میں نسبنا و شوار اور زیادہ توجہ طلب تھا، خصوصاً جدید فقہی مسائل کی تخریج میں اصول فتو کی کے مقابلے میں نسبنا و شوار اور زیادہ توجہ طلب تھا، خصوصاً جدید فقہی مسائل کی تخریج میں اصول فتو کی کے مقابلے میں نہیں کا صریح جزئید اور حوالہ تلاش کیا جاتا ہے، ورنہ قریب ترین نظیر یا قدیم مثال ہے استیناس کرنا پڑتا ہے، اور آخری ورج میں اصولی عبارات ہے مشند کا حل نکالا جاتا ہے، نیز محض حوالہ جات کے اعتبار ہے ہی نہیں بلکہ مسئلے کے عنوان، ابواب کی ترتیب، موضوعات کی تقذیم و تا خیر، غرض ہر بہلو ہے اس جلد کے کام کا پہلی جلدوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا ناگز برتھا، تاہم اس کے باوجود بندہ اسے اپنی کمزوری قرار دیتے ہوئے اس تاخیر پر معذرت خواہ ہے، اب ان شاء اللہ چوتھی جلدتو قع سے بہلے منظر عام پر لاکر اس تاخیر کے ازالے کی کوشش کی جائے گی۔

فقادی کی دیگر جلدول کے مقابلے میں اس جلدکواس اِعتبار سے اِنتیاز حاصل ہے کہ سے حصہ فقہ المعاملات سے متعلق ہے جو حضرت والا دامت برکاہم کا خصوصی موضوع اور میدان ہے، اور ایک بزرگ کے بقول اس باب میں اللہ تعالی نے حضرت والا دامت برکاہم کو اپنے وقت کا ''اِنام محم'' بنایا ہے۔ وُنیا بھر میں معاملات کے متعلق جدید فقہی مسائل کے حل کے لئے اُمت کی نظریں حضرت والا وامت برکاہم کی طرف اُٹھتی ہیں اور مشرق ومغرب کے لوگ جدید مسائل کے متعلق حضرت والا دامت برکاہم کی طرف اُٹھتی ہیں اور حضرت کی رائے کے منتظر رہتے ہیں۔ اور عرب وجمع میں ہر بزے ملمی فورم پر جدید مسائل میں حضرت والا دامت برکاہم کی رائے کا خصوصی وزن محسوس کیا جاتا ہے، چنانچہ فورم پر جدید مسائل میں حضرت والا دامت برکاہم کی رائے کا خصوصی وزن محسوس کیا جاتا ہے، چنانچہ اب کہ کتے ہیں۔

کتاب میں آنے والے قاوی سے متعلق بہاں چند عموی باتوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے جوصرف اس جلد سے متعلق نہیں بلکہ دیگر جلدوں سے بھی متعلق ہیں۔ ایک یہ کہ بعض سوالات کے جوابات میں قاری کو اجمال واختصار معلوم ہوتا ہے، قاری یہ بھتا ہے کہ اس کا جواب کسی قد رتفصیلی ہونا چاہئے تھا۔ یہاں قار کمین پر یہ بات واضح ہو کہ ایسے مقامات پر اختصار کی کئی وجوبات ہوتی ہیں، ان میں ایک اہم وجہ جو درحقیقت قارئین کے علم میں نہیں ہوتی، یہ ہے کہ حضرت والا وامت برکاتہم کے پاس بذر اچہ ؤاک جوسوالات آتے میں، ان میں اسالوقات مستفتی ایک تفصیلی سوال نامہ بھیتا ہے، جس میں سائل نے کئی سوالات بوجھے ہوتے ہیں، گر سائل کا اصل مقصود کوئی ایک سوال ہوتا ہے، جس کی سائل نے تعمل تفصیل طلب کی ہوتی ہے، اور مستفتی کے باقی سوالات جو مختلف نوعیت اور مختلف ابواب سائل نے متعلق ہوتے ہیں موتی ہے، اور مستفتی کے باقی سوالات جو مختلف نوعیت اور مختلف ابواب کا تصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرت والا وامت برکاتہم سائل کے مقصودی اور مرکزی سوال کا تو تعمل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرت والا وامت برکاتہم سائل کے مقصودی اور مرکزی سوال کا تو تعملی جواب مرحمت فرمات ہیں، اور اس کے مختلف النوع ضمنی و جزوی سوالات کا مختصر جواب عنایت تو تعملی جواب مرحمت فرمات ہیں، اور اس کے مختلف النوع ضمنی و جزوی سوالات کا مختصر جواب عنایت فرماتے ہیں۔

اس کے بعد احقر ان مختلف النوع سوالات کوالگ الگ کر کے ہرسوال کواس کے متعلقہ باب میں منتقل کرتا ہے، قار کمین چونکہ سائل کے اصل سوال اور اصل حقیقت ہے نا آشنا ہوتے ہیں، اس لئے جب وہ کسی سوال کا کوئی مختصر جواب و کیستے ہیں تو اجمال محسوس کرتے ہیں، حالا تکلہ حقیقتا وہ کسی تفصیلی سوال نامے کا کوئی شمنی سوال ہوتا ہے جس کے جواب میں اس مقام پر حضرت والا دامت برکاتہم نے اُصول فتوی کے مطابق ضروری اِختصارے کام لیا ہے۔

ایک وضاحت بیہ بھی ضروری ہے کہ اس مجموعے میں بہت سے فقاوتی ایسے ہیں جو کافی عرصہ تقریباً چالیس بچاس سائل میں چونکہ تحقیق بدل گئی ہے ، اور اس عرصے میں بعض مسائل میں چونکہ تحقیق بدل گئی ہے ، اس لیئے کئی فقاوی میں حضرت والا دامت برکاتہم نے نظر ٹانی کے دوران مناسب مقامات پر تبدیلی فرمادی ہے ، تاہم اس کے باوجود اگر کہیں نفس مضمون یا فتوی یا حوالہ وغیرہ میں کوئی خلطی ہوتو اس کی ذمہ داری بند و ناچیز پر ہے ، حضرت والا کی ذات اس سے مشتنی ہے۔

نیز ایک بات میریجھی و کر کرنا ضروری ہے جس کی طرف پہلی جند میں اشارہ کیا گیا تھا، وہ میہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا دامت برکاتهم ہے جوعلمی و تحقیق کام لیا ہے، خصوصاً فقہ وفتو کی کے میدان میں حضرت کی تحقیقات اور فناوی کا کام اتنا ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہے کہ اسے منضبط کرنا مشکل ہے، اس لئے اس جلد کے بعد چوتھی جلد بھی بحمہ اللہ تیاری کے مراحل میں ہے، اور بہت جند ان شاء اللہ منصنہ شہود پر

جنوہ گرہوگی، تاہم چوتھی جلدی اِشاعت کے بعد بھی یہ کہنا وُرست نہیں ہوگا کہ اس مجموعے میں حضرت والا دامت برکاہم کے تمام فناوی آگئے ہیں، بلکہ جیسا کہ پہلے وَکرکیا گیا تھا کہ' فناوی عثانی' وراصل حضرت کے ان فناوی کے جموعے کا نام ہے جو دارالافناء جامعہ دارالعلوم کراچی کے رجمزوں میں محفوظ ہوئے ہیں، جبکہ بعض فناوی ابتداء میں نقل وحفاظت کا انتظام نہ ہونے کی وجہ ہے شامل اشاعت نہیں ہوئے ہیں، دبکہ بعض فناوی ابتداء میں نقل وحفاظت کا انتظام نہ ہونے کی وجہ ہے شامل اشاعت نہیں ہوئے ، اور ایک بڑی تعداد ان فناوی کی ہے جو حضرت والا دامت برکاہم نے وُنیا جر ہے اُردو، انگریزی اور عربی میں آنے والے خطوط کے جوابات میں تحریفر مائے، اور چونکہ خطوط کی نقل محفوظ رکھنے کا کوئی اِنتظام نہیں ہو سکے۔ پچھا ہم نوعیت کے بعض خطوط محفوظ رکھے گئے ہیں، ان کو اگر چہال مجموعے میں شامل کیا گیا ہے مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس طرح انترنیت پر بھی بذریعہ ای میں حضرت جوابات عطافہ مائے ہیں جو عموماً معاملات ہے متعلق جدید اور اہم نوعیت کے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مجموعے میں شامل نہیں ہیں، اس طرح ''البلاغ'' آگئش جدید اور اہم نوعیت کے ہو تے ہیں، وہ بھی اس مجموعے میں شامل نہیں ہیں، اس طرح ''البلاغ'' آگئش میں بھی سامل نہیں ہیں ہو تیا ہیں، وہ فناوی بھی اس مجموعے میں شامل نہیں ہیں، اس طرح ''البلاغ'' آگئش میں بھی سامل نہیں ہیں البلاغ '' آگئش میں ہو سامل نہیں ہیں (البائہ آگریزی فناوی بھی اس مجموعہ نہ نامل نہیں ہیں (البائہ آگریزی فناوی کھی اس مجموعہ نہ نظام نہیں ہیں (البائہ آگریزی فناوی کا ایک مجموعہ نہ نظام نہیں ہیں۔)۔

بہرحال! اس مجموعے کی اشاعت کے بعد رہیمجھنا کہ رہ حضرت کے تمام فقاوی ہیں، نبط دوگا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مجموعوں کی گنجائش ہے، ہماری وُعا ہے اور قار کمین ہے بھی اس خصوصی وُ عاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالی حضرتِ والا کو بعافیت عمر دراز عطا فرما کمیں اور حضرت والا دامت برکاتہم کا سایہ تا در سلامتی ہے ساتھ ہم پر قائم رکھیں تا کہ علوم وعرفان کا بیسلسد چلتا رہے اور اُ مت اس طرح حضرت والا کی ذات سے اِستفادہ کرتی رہے۔

آخر مین قار نمین سے درخواست ہے کہا گروہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بندہ اور اس کے والدین واسا تذہ کو بھی اپنی نیک دُعاوَل میں یادر کھیں گے تو بیان کا احسان عظیم ہوگا۔ والسلام میں سے جوہ نہ ہو

مُحدز بیرجن نواز ۱۲۸۴ الاول ۱۳۲۱ م



## ا: - بندرہ فیصد نفع، نقصان کی بنیاد بر'' شرکت' کا تھنم ۲: - مضاربت میں مضارب کے لئے نفع کا ایک حصہ اور ننخواہ مقرر کرنے کا تھم

سوال: - عرض اینکه کسی شخص کا سرمایه بنده اینی تجارت میں لگا رہا ہے، اس شخص کو سرمایه کی بنیاد پر نبیس بلکه نفع ونقصان کی ایک خاص نسبت کی بنیاد پر مثلاً پندره فیصد منافع اور پندره فیصد نقصان کی بنیاد پر اپنے ساتھ شریک تجارت کر رہا ہوں ، کیا از رُوے شریعت ایسا کرنا جائز ہے؟

ا ایک شخص کا صرف سرمایہ ہے ، وُ وسرے کی صرف محنت ہے سرمایہ بین ، محنت والے شخص کو مثل اور ایک شخص کا صرف سرمایہ ہوئے ، وُ وسرے کی صرف محنت ہے سرمایہ بین ہوئے ۔ کو مثلاً اس مقدار شخواہ بھی دی جائے ، جبکہ یہ محنت والا شخص نقصان میں شریک نہیں ہے ، از رُ و کے شریعت ایسا کرنا جائز ہے ؟

امتی گل ، افغان اسئور

(ابوظنی ،متحده عرب امارات )

جواب: - اگرآپ اس شخص ہے یہ طے کریں کہ آپ کے اور میرے سرمائے ہے تجارت کرنے کے بعد جو کچھ نفع ہوا اس نفع کا ۱۵ فیصد آپ کا ہوگا، تو یہ صورت جائز ہے۔ البتہ نقصان کی صورت میں ۱۵ فیصد کا تعین ای صورت میں جائز ہوگا جب اس کا لگایا ہوا سرمایہ تجارت کے کل سرمائے کا ۱۵ فیصد ہو۔ اگر اس کا لگایا ہوا سرمایہ کل تجارت کے سرمائے کے ۱۵ فیصد سے کم یا زیادہ ہو تا س صورت میں اُسے ۱۵ فیصد نقصان میں شریک کرنے سے شرکت فاسد ہوجائے گی۔ اُصول یہ ہے کہ نفع کا تناسب تو شرکاء باہمی رضا مندی سے جو چاہیں مقرر کر سکتے ہیں، لیکن نقصان ہمیشہ سرمائے کے تناسب کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی جس نے جتنا فی صدسرمایہ لگایا اتنا ہی فیصد نقصان بھی اُٹھائے۔

<sup>(191)</sup> وفي كننز العمّال ج: 10 وقم الحديث: ٥٣٨٢ ص: ١٦١ الوضيعة على المال والرّبح على ما اصطلحوا عليمه وكلّا في مصنف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٣ رقم الحديث: ١٠ ومصنف عبدالرّزاق ج: ٨ ص: ١٣٥ رقم الحديث: ١٥٨٥ ه. ا

وفي بدائع الصنائع ح: ٢ ص: ٢٢ (طبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين منساويًا ومتفاضلًا لأنّ الوضيعة اسم لجزء هالك من النسال فيتقدر بقدر المال. وفي فتح القدير كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة الخ، ج: ٢ ص: ٢٠ الرضيع مصبط غلى ما شرطا والوصيعة على قدر اطبع مصبط غلى ما شرطا والوصيعة على قدر النساليين النخ، وكدا في التعار خانية ج: ٥ ص: ٢٥٥ (طبع ادارة القرآن) والمحيط البرهاني ج: ٦ ص: ٢٠٥ (طبع غفاريه كوئد)، وعامة كتب الفقه.

۳: - بیصورت جائز نہیں ہے، آپ یا تو اس کا ننع میں آپھھ فیصد حصہ رکھیں، پھر شخواہ مقرّر کرنا جائز نہیں، کیونکہ بید مضاربت ہوگی، یا شخواہ مقرّر کریں اور وہ متعین رقم ہو، نفع کا فی صدینہ ہو، نفع میں بحثیت شریک حصہ دار کوئی فیصد حصہ مقرّر نہ کریں ، اس صورت میں بیا جارہ ہوگا، دونوں چیزوں کو جمع کرنا ڈرست نہیں۔

۱۳۰۸/۷/۱۳ (فتوی نمبر ۳۹/۱۳۹۵)

> (شرکت ومضار بت سے متعلق چندا ہم سوالات اور ان کے جوابات) ا:-نفع کی ایک مقرر مقدار تک مضار بت ختم نہ کرنے کے معاہدے کا تھم

سوال: - دریافت بیاکرنا ہے کہ آبیا از بِ المال مضارب سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ جب تک مضارب ایک لاکھ نفخ ند کمالے اس وفت تک مضاربت فتم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا؟ اگر بیہ معاہدہ کرلیا تو کیا اس کا یورا کرنا لازم ہوگا یانہیں؟

جواب: – جونثرط آپ نے لکھی ہے، اس کا جواز نظر نہیں آتا، کیونکہ بیہ غیر محدود مدّت تک (۵) مضارب کو پابند کرنے کے مرادف ہے، اور اس میں فی الجملہ رّ ب المال کے نفع کی منهانت بھی ہے۔

( او † ) وفي ردّ السحتار ج: ٢ ص: ٣٢٢ كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة مطلب يوجع القياس الح رطبع سعيد). لا أجر للشريك في العمل بالمشترك.

وفي المنتف في الفتاوي كتاب الإجارة اجارة الشريك شريكه ص: ٣٣٩ رطبع سعيد) ولو كان طعام بين رجلين فقال أحدهما لصاحبه احسله الى الموضع كذا ولك في نصيبي من الأجر كذا. أو قال اطحته ولك في نصيبي كذا من الأجر، جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب ولا بجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. (٣) وفي المعجم الأوسط للطبراني ج. ٢ ص: ١٩١ (طبع دار الحرمين قاهرة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شم لا تسحل صفقتان في صفقة. وفي مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٨ (طبع دار الزيان للتراث قاهرة و دار الكتاب العربي بيروت) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: نهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. (٩ و هي المصاربة فهو أنه عقد عبر وأما صفة هذا العقد يعني المصاربة فهو أنه عقد عبر لازم ولكل واحد سهما اعني رب المال والمصارب القسخ لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه.

کیز مضامہ بت کی توقیق اور از وم می دونسورتوں اور ان کے علم ہے متعلق انتصلی حوالہ جائے ہے لئے حضر بندا والا واحت بریم تھم العالیہ کی کتاب

للحواث في قضايا فقهية معاصرة الق٣٠٠ ال.٣٤٢ تا ١٤١١ لاتصال أيل

(۱) و کینے شخی ۳۹٬۹۳۰ سے وہائی۔

### ۲: - فننخِ مضاربت کی صورت میں سارا مال رَبِّ الممال کے حوالے کرنے کے معاہدے کا تھم

سوال: - آییا زب المال مضارب سے یہ معاہدہ کرسکتا ہے کہ اگر مضار بت ختم کرنے کا اراوہ ہوا نو مضارب سرارا مال زب المال کے حوالے کروے، اور زب المال کی جگہ پر لے جا کر اس کی سینٹک کرد ہے ، اگر ایسا معاہدہ کرلیا ہوتو کیا مضارب پر اس کی یابندی ضروری ہے؟

وان كنان في تبلك العروض فضيل أجير المضارب على بيعها على المضاربة حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ويكون الفضل ان كان،

(١) رفى الهداية كتاب المضاوية فصل فى العزل والقسمة ج.٣ ص: ٢٤٠ و ١٥١ (طبع مكتبه وحمانيه) وفى طبع سعيما ج.٣ ص ٢٢١ وأن كانا ينقتسمان الربح والمضاوية بحالها تم هلك المال يعضه أو كله ترادا الربح حتى سنتوفى وب المال وأس المال لأن قسمة الربح لا تصخ قبل استيفاء وأس المال لأنه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع لذ وفى المسسوط للسرخسي: النربح لا يظهر ما لم يسلم جميع وأس المال لوب المال لأن الربح اسم للفصل فما لم يحصل ما هو الأصل لوب المال لا يظهر الفضل فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الناجر لا تخلص لله بوافله ما لم تخلص لذ والله ... الخ.

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٧٠ ا والما يظهر الرّبح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا تصخ قسمة الرّبح قبل قبض رأس المال .... الخ.

ا نيران كناه كيد بحى التي مضاريت برائع كالمتى تشيم كه لخدم بالياورا تاسك ونقر ش تبريل رنا شرورى بهاء و كيصنا منهاج الطالبين ص ١١٠ و الشموح المصغير على اقرب المسالك ج: ٣ ص: ٠٠ ك لعلامه احمد الدردير المالكي و المنعني لاين قدامه ج. د ص ٣٣ رطبع دارالفكور.

بال وفي مدانع الصنائع ج: ٦ ص: ١٠١ وطبع سعيد، وبجوز شراء ربّ المال من المضارب وشراء المضارب من ربّ المال وان لم يكن في المعتمارية وبح في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا يجور الشراء بينهما في مال المصاربة وجه قول زفر ان همنا بسع ماليه سماله ... ولذا أنّ لوبّ المال في مال المصاوبة ملك رقبه لا ملك بصرف وملكه في حقّ التصرف كملك الاحسى و للمعتمارت فيه ملك العصرف لا الرفية فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك وب المال منعه من التصرف عن حق كل واحد مهما كمال الأجنبي لذلك جاز الشراء بينهما .... الخ.

و في الهندية الناب الزابع (المضاوية) إذا ياع ربّ السال مال المضاوية من المضاوب أو ياعد المضاوب من ربّ المال فهو حالم سواد كان في المال فضل على رأس السال أو لم يكن. بینه ما علی ما آشتر طا، إلا آن پشاء المضارب آن یعطی رَبّ المال رأس ماله و حصته من الربح و یحبس العروض بنفسه فلا یکون لربّ المال الامتناع عنه. (الشروط الصغیر للطحاوی ج: ۲ ص: ۲۱ طبع بغداد) جہال تک سینگ کی شرط کا تعلق ہے وہ اموال مدید کی حالت پرموقوف ہے، اگر اموال ایسے بین جن میں گھر پر لے جا کرسیت کرنا تجارین متعادف ہے، تو بیشرط جائز ہے، ورنہ فاسد معادف ہے، تو بیشرط جائز ہے، ورنہ فاسد معادف ہے کو شمار بت بالعروض کا تحکم معادب کے بجائے وہ مضار بت بالعروض کا تحکم موال : - اگر زب المال نقدی کی بجائے عروش (سامان) مضارب کو ویتا ہے تو کیا اس طرح مضاربت ورست ہے؟

جواب: - حنفیہ اور جمہور کے نزویک مضاربت بالعروض ؤرست نہیں، اللّٰ بیکہ انہیں نیج کر فقد بنالیا جائے، البتہ امام احمد کی ایک روایت میں جائز ہے، اور وقت عقد کی قیمت کو رائس مال المفار بہ قرار دیا جائے گا، (الانسطاف لیلمو داوی جائے ہیں جائز ہے)۔ حاجت کے وقت حضرت المفار بہ قرار دیا جائے گا، (الانسطاف لیلمو داوی جائے ہیں مالکیہ کا قول اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے۔ (امیداد الفتاوی

(۱) وفي المبسوط للسرخسي جناعًا وفيه فضل أو لا فضل فيه فأراد السضارب أن يمسكة حتى يجد به ريخا كثيرا وأراد ربّ المصارب بمال المضاربة متاعًا وفيه فضل أو لا فضل فيه فأراد السضارب أن يمسكة حتى يجد به ريخا كثيرا وأراد ربّ المال أن يبيعة فان كان لا فضل فيه أجبر المضارب على أن يبيعه أو يعطيه ربّ المال برأس ماله لأنّه لاحق للمضارب في المال في الحال فهو يريد أن يحول بين ربّ المال وبين ماله بحق موهوم ..... وأن كان فيه فضل وكان رأس المال الفا والمنتاع يساوى ألفين فالمضارب يجبر على بيعه لأنّ في تاخيره حيلولة بين ربّ المال وبين ماله وهو لم يرض بذلك حين عاقدة عقد المستضاربة الله أن للمضارب هنا أن يعطى ربّ المال قلتة أرباع المتاع برأس ماله وحصنه من الربح ويمسك ربع المتاع وحصته من الربح وليس لربّ المال أن يأبي ذلك عليه لأنّ الربح حق والانسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصوده. (كم تريزا أواز)

(۲) وفي بدالع الصنائع ج: ١ ص: ٩٥ لا تنصح الشركة في العروض. وفيه أيضًا معنى الوكالة من لوارم الشركة والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصلح في العروص .... الخ. وكذا في المبسوط لنسر حسى ج: ١ ١ ص. ٩٩ ١. وفي منجلة الأحكام ج: ١ ص: ٢ ١٣٠ رطبع نور محمد كتب خانه ، لا تصلح الشركة على الأموال التي ليست معهودة من النقود كالعروض والعقار أي لا تجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة.

(٥) كتاب الشركة رطبع مكتبة علمية، فعلى الزواية النانية ويجعُل رأس المال فيمتها وقت العقد ... الخ

(٦) وفي الشرح الصغير على أقرب المسالك للذودير ج. ٢ ص: ٣٥٩ وتصخ (بعين) من جالب (وبعرض) من
 (لاخر (بعرضين) من كل جانب عرض (مطلقًا) اتفقا جنسًا أو احتلفًا كعبد وحمار أو الوب.

وفي المغنى لابن قدامة ج الله ص. ١ ١ (طبع دارالفكر) ... . مقصود الشركة جواز بصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا بحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصخ الشركة والمضاربة بها كالأثمان.

(\*) ج ۳ س: ۳۹۵)۔ یہ "نجائش یہاں بھی ہو علی ہے۔

## ۳: - مضارب کے لئے نشخ مضاربت کے وفت رَبّ المال کے بجائے کسی اور کو مال فروخت کرنے کا حکم

سوال: - مضاربت ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو زَبِ المال نے کہا: ''سارا مال مجھ کوفروخت کروؤ' گرمضارب کہنا ہے کہ:'' میں آپ کوئییں دوں گا بلکہ میں اپنے فلال دوست کوفروخت کروں گا'' تو کیا مضارب کواس کا اختیار ہے کہ زب المال کے بجائے اپنے دوست کوفروخت کرے؟

جواب: - اگر مضارب کا دوست زیادہ قیمت دے رہا ہوتو یقیناً وہ مقدم ہے، لیکن اگر قیمت دونوں برابر دینا چاہے ہوں تو اس کا صرح جزئی تو یادنہیں، لیکن قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ زب المال اسے مجبور نہ کر بیکے، کیونکہ مالِ مضاربت میں حق تصرف کلیڈ مضارب کو حاصل ہوتا ہے، زب المال کو مداخلت کا حق نہیں ہوتا، اگر چہ دُوسری جہت یہ ہے کہ زب المال کو ابتدائی ملک رقبہ حاصل ہونے کی بنا پر جج دی جائے، لیکن بطاہر یہ محض اخلاقی ترجیج ہے، قضاءً اس پر مجبور کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

## ۵: - شرکت ومضاربت ایشے کرنے کی صورت میں دونوں کا نفع اکٹھا فیصد کے طور پرمقرر کرنے کا تھم

سوال: - اگر ایک شخص ؤوسرے کے ساتھ شرکت اور مضاربت دونوں معاملات استھے کرنا چاہتا ہے تو دونوں معاملات کا نفع ایکھے فیصد میں متعین ہوسکتا ہے؟ مثلاً ایک نے ؤوسرے کولا کھ روہبیہ بطور شرکت اور لاکھ روپیہ بطور مضاربت دیا اور کہا کہ:''مجموعی طور پر جونفع ہواس کا مہم فیصد دینا'' تو کیا اس طرح ؤرست ہے'

را ) طبع مكتبه دار العلوم كراجي.

و ٢ ، حويها كه المعلني لابن قلدامة مين شأست كه ساتومغماريت بإلعروش كے جواز کی بھی صراحت کی گئی ہے۔

وهي السعني لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ ١ رطبع دارالفكر ، ... مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح السمالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان. يه يحمل إل من تركت بإكر بهاس متماريت يحي بهاكر به كسما في الهداية ج: ٣ ص: ١ ٢ طبع سعيد وفي طبع مكتبه وحماليد ج ٢٠ ص ٢٩٣٠ ولا تصلح إلاً بالمال الذي تصح به الشركة .... الخ.

رُ ٣ و ٢ و وفي الهداية ج:٣ ص:٣ ٢ (طبع سعيد) وأذا صبحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع. وقيها أيضًا قبلها ج:٣ ص:٣١٣ (طبع سعيد) ولا بذ أن يكون المال مسلمًا الى المضارب ولا يدلوبَ المال فيه .... الخ

جواب: - بیصورت آق وقت متصور ہوسکتی ہے جب مضارب بھی اپنا سرماید لگا رہا ہو، ابندا اگر جموعی کاروبار ایک بی ہے تو اس کا حاصل ہے ہوا کہ دو الکہ لطور مضار بت وینے اور مضارب کو اپنا سرمایدلگانے کی اجازت دی، آس صورت میں شرط صرف یہ ہے کہ زب المال کا حصہ بنتی مال شرکت میں اس کے رأس المال کے تناسب سے زائد نہ ہو، ابندا چالیس فیصد نفع کا جواز اس بات پر موقوف ہے کہ مضارب اپنی طرف سے کتنا سرمایدلگا رہا ہے؟ کیونکہ شرط عدم العمل کی صورت میں شریک اپنے راکس المال کے تناسب سے زیادہ حصہ معین نہیں زیکھنا، ور اجسع المبدائع، ایسی صورت میں نفع کی تشیم کے طریقے پر بندے نے اپنی اس انگریزی کا تناب میں بحث کی ہے جس کا ترجمہ مولانا زابد صاحب نے طریقے پر بندے نے اپنی اس انگریزی کتاب میں بحث کی ہے جس کا ترجمہ مولانا زابد صاحب نے طریقے پر بندے نے اپنی اس انگریزی کتاب میں بحث کی ہے جس کا ترجمہ مولانا زابد صاحب نے اسلامی بینگاری کے اصول کے نام سے کیا ہے۔

Y:-ایک شریک بغیرممل کے پانچ لا کھ روپے ڈوسرا ایک لا کھ بمع ممل شرکت کریں تو کیا تھم ہے؟

سوال: - ووشخص شرکت کا معامله اس طرح کرتے ہیں کہ ایک شخص ۵ او کھروپیاوے کا نمین کا مرتبیں کرے گا، اور فروسرا ایک ہزار روپیاوے گا لیکن ساتھ کا م بھی کرے کا ،لیکن آفتا روٹوں ہیں خصف انصف تقلیم ہوگا، تو کیا اس طرح ورست ہے؟ اگر درست ہے تو اس میں اور مضار بت میں کیا فرق ہوگا ؟ بندے کے خیال میں صرف دوفرق ہیں ، اسکام کرنے وال جائے انقصال بھی ہرواشت کرے گرت ہوگا ؟ بندے کے خیال میں صرف دوفرق ہیں ، اسکام کرنے وال جائے انقصال بھی ہرواشت کرے گا۔ اس خرید نے بعد اس کی مالیت میں اضافہ ہوا تو سیال نے بغتر کام کرنے والا بھی شریک ہوگا۔ ان دو کے مااوو کیا بھی اور بھی فرق ہے ؟

خادم جامعة الرشيد، المسن آياه

<sup>(</sup>١). وفي المسبوط لنسر خسيَّ ج:٢٢ ص:١٣٣ خلط ألف المضاربة بالف من ماله قبل الشراء جاز.

<sup>(1)</sup> بدائع الصالع ج: ٢ ص: ٣٣ رضع سعيد).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وقبي منصبغًف عبدالرُّرُاق ح: ٨ ص: ١٣٠ رقم الحديث: ١٥٠٨ و كنبر العمال ح. ١٥ ص: ١٥١ رفم النحديث ١٥٠٨٣ وقم التحديث ١٨٠٠٨٣ النوضيعة على النال والرَّبح على ما اصطلحوا عليه وكذا في مصغَف ابن أبي شبية ج ١٥ ص: ١٠ وقتح القدير ح١٤ ص: ١٩٤

## تم ہے کم ۵ فیصد اور زیادہ ہے زیادہ ۲۰ فیصد منافع دییجے والے ادارے''صدیرایرٹی انوسٹمنٹ'' میں سرمایه کاری کاحکم

سوال: - عرض میہ ہے کہ آج کل کراچی میں کاروباری ادارےعوام سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں اگاتے ہیں، اوراس کے منافع عوام میں بھی تقتیم کررہے ہیں، بیادارے پہلے ہے مقرر کردو منافع بھی دیتے ہیں، جو کہ سود ہے۔ بعض ادارے یا قاعدہ منافع کی تقلیم کررہے ہیں جو ہر ماہ کم یا زیاد و ہوتا رہتا ہے اوران کا کام تقریباً بینک جیبا ہے، جوعوام کا پیسہ لے کرمختلف کاروباروں میں لگاتے ہیں اور منافع کھا تنہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ای طرح کا ایک ادارہ'' صدیرایرٹی انوسٹنٹ کارپوریشن'' ہے جو زمینوں، پلاٹوں اور مکانات و فجیرہ کا کاروبار کرتا ہے، اس کا منافع بھی بڑھتا یا کم ہوتا رہتا ہے، جو کہ سود کی تعربیف بیں نہیں آتا۔ پیچھلے دنوں انہوں نے مختلف مہینوں میں سات فیصد، ساڑھے آٹھ فیصد اور نو فیسد منافع بھی دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جھے میں لکھا ہوتا ہے کہ پانچ فیصد ہے میں فیصد تك من فع ديا جائے گا۔ سوال پير ہے كہ:

ا: - كم ہے كم منافع يا في فيصد مقرّر كرنے ہے كيا ہے سودكى تعريف ميں آئے گا؟ جَبِّه منافع بهرحال كم يازياده ببوتار بتاہے۔

۲: - زیادہ ہے زیادہ ہیں فیصد حدمقرر کردیئے ہے کوئی شرعی قباحت تو تہیں؟

m: - اس کاروبار کو جائز شرعی صورت دینے کے سلنے معاہدے میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟ وضاحت قرمائمين به

جواب: - ای قسم کے کاروبار کا جائز یا ناجائز ہونا اس کاروبار کے مفصل طریق کاریر موقوف ہے، صرف ایک آدھی بات و کیج کر کوئی متی حکم لگانا ؤرست نہیں، لبذا جس کاروبار کے بارے میں حکم معلوم کرنا ہو، اس کے طریق کار کی تفسیل فکھے تب جواب ویا جا تھے گا۔

ا. - أكر معامد بند تن بيا يشح رابيا جائه كه سرمانيه كاكم سيركم يائج فيصد نُفق ضرور ويا جائمة كا

(1) سنب سيسود ہے۔

۳: - زیادہ سے زیادہ نفع مقرر کرنے کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں، متعلقہ کاروبار کی تفصیل لکھیں تو جواب دیا جاسکے گا۔ یہ دونوں باتیں اس وقت ہول جب معاہدے میں کم سے کم منافع کی شرح سرمائے کے تناسب سے طبی گئی ہو،لیکن اگر معاہدہ یہ ہو کہ جو پچھ بھی منافع ہوگا اس منافع کا ۵ یا دس فیصد دیا جائے گا، اور اگر پچھ منافع نہ ہوتو پچھ نہ دیا جائے گا، کیکن ساتھ ہی سرمایہ لگانے والے کو یہ بنادیا گیا کہ عوماً اس کاروبار میں استے فیصد تک نفع ہوتا ہے، تو اس میں پچھ حرج نہیں۔

واللّداعكم ۱۲۱۱/۱۵ ميماند (فتوکل نمبر ۴۸/۱۸۵۱ و)

مشترک مال تجارت باہر سے منگوانے کی صورت میں اگر جہاز ڈوب جائے تو شریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا تھم

سوال: - ہم نے ایک مال چاننا ہے منگوایا تھا، اس مال میں ایک صاحب کی شراکت تھی، افغ نقصان آ دھا آ دھا، مال منگوانے میں پورا ببیہ ہم نے اگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح شرکت کا مال آتا رہتا ہے کہ بھی ہم نے منگوایا، کبھی انہوں نے منگوایا، کبھی ببیہ بعد میں ہم نے دے دیا، کبھی ببیہ مال آتا رہتا ہے کہ بھی ہم نے دے دیا، کبھی ببیہ

( ا و ٢) وفي الهندية ج: ٢ ص: ٣٠٢ (طبع رشيباييه كونيه) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وأن يكون الرّبح جزاً شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عينا عشرٍة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. وفي الهنداية ج: ٢ ص: ١ ١١ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يجور الشركة اذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح لأنّه

شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخوج الاقدر المستنى لأحدهما ونظيره في المزارعة. وفي مجمع الأنهس ج: ٢ ص. ١٩٣٠ (طبع مكتبه غفاريه) وركنها الايجاب والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معيَّنة من الرَّبِح لأحدهما.

وفي الدّر السندقي مع مجمع الأنهر كتاب المضاوبة ج:٣ ص: ١ ٣٥ رطبع مكتبه غفاريه كوننه) وكون الرّبح بينهما مشاعًا فتقسد ان شرط لأحدهما عشر دراهم مثلًا

وفي تبيين الحقائق ج: ٣ ص: ٣٣٨ كتاب الشركة (طبع سعيد) وتفسد ان شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعص الوجوه فلعلّه لا يخرج الا القدر المسمّى لأحدهما من الرّبح.

وكذا في البحر الرائق ج: (د ص: ١٤) رطبع سعيد، وخلاصة الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٩٣ (طبع امجد اكيد مي لاهور) وفي شوح المحلة لسليم رسنم باز رقم المادّة: ١٣٣٤ حر: ٦ ص: ١١ الدرطيع دار الكتب العلمية بيروت) يشترط أن تكون حصص الرّبح الّتي تنقسم بين الشركاء جزاً شائعًا كالنّصف والثلث والربع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء أحدهم فدرًا معيّنًا كانت الشركة باطلة. وكذا في شوح السجلة للاتاسي ج: ٢٠ ص: ١٢١ (طبع مكتبه حبيبيه كوئمة).

بعد میں انہوں نے وے دیا، بہرکیف دس بارہ سال سے کاروباری تعلقات ہیں، اور ایک ؤوسرے کو ایک ؤوسرے کو ایک ؤوسرے کو ایک ڈوسرے پر پورا بھروسہ ہے۔ بیہ مال جس جہاز پر آ رہا تھا وہ خداوند قند دس کی مرضی ہے پورا کا بورا ڈوب گیا، کیا ہم اس مال کی جس کی ہم نے ادائیگی پوری کی پوری کردی ہے اس کی آ دھی رقم حمید صاحب ہے جو نفع ونقصان میں شریک تھے لے سکتے ہیں؟

جواب: - اگر مال منگوانے سے پہلے شرکت کا بید معاہدہ ہو چکا تھا کہ مال منگوانے میں دونوں فریق آ دھا آ دھارہ پیدلگائیں گے اور نفع ونقصان میں نصف نصف شریک ہوں گے، اور پھر مال اس معاہدے کے تحت ان کے علم اور إطلاع ہے منگوایا گیا تھا، تو اس مال کے منگوانے میں جورقم خرچ ہوئی آ پ کے شریک اس کا نصف حصہ آپ کو دینے کے ذمے دار ہیں ، خواہ مال وصول ہوا ہو یا ڈ وب گیا ہو۔ بدائع میں ہے:

"واختلاط الربح يوجد ون اشترى كل واحد بمال نفسه على حدة، لأن الزيادة وهي الربح تحدث على الشركة ..... حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعًا لأنه هلك بعد تمام العقد."

(۱) (بدائع ج:۲ ص:۲۰)

والثداعكم

الراار۱۳۹۲اھ (فتوی نمبر ۲۵۲۸/ ۴۵۵)

### کاروبار میں شرکت کے لئے رقم دینے کے بعد نفع کے بجائے ماہانہ سود کا مطالبہ کرنے کا تھم

سوال: - وو سال ہوئے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہے، بوفت انقال والد صاحب پر قرضہ تھا، جو کہ والد صاحب کے کاروبار سے اوا کیا جارہا ہے، اِن شاء اللہ حال ہی میں تمام قرضہ اوا ہوجائے گا۔ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ اُس نے چلتے ہوئے کاروبار یعنی والد صاحب کی دُکان میں وس

(۱) طبع سعيد، وفي فتح القدير ج: ۵ ص: ۳۹۹ (طبع رشيديد كوئنه) ...... يخلاف ما بعد الخلط حيث بهدك على الشيركة لأنه لا يسمينز فيجعل الهالك من المالين، وأن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الأخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا لأن الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ... الخروفي دور البحكام أشرح غرر الأحكام، أركان الشركة وشروطها وبعدة أي بعد الخلط يهلك عنيهما لأنة لا يتميز فيهلك من المالين فأن هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله فمشريه لهما على ما شرطا لأن المنك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر. وراجع أيضًا إلى الفتاوى الهندية وقع مشتركا بينهما للى ص: ١١ ٣٠١ (طبع رشيديه كوئنه).

ہزار روپیہ لگا کرشرا کت کی الیکن وو ماہ کے بعد شرکت کی بجائے سود لینے کا مطالبہ کر دیا ، ورنہ وس ہزار کی واپسی کا مطالبہ کر دیا ، اس لئے مجبوراً ماہانہ سود دینا پڑا ، اس طرح کیجھ عرصہ سود دیا جاتا ر بالیکن وُ کان ون بدن منڈی والوں کی مقروض ہوتی چلی گئی اور وُ کان کا کاروبارختم ہوگیا ، مجبوراً والد صاحب بیرون ملک چلے گئے تا کہ اس شخص کا قرض اوا کیا جائے ، قرض کی اوا ٹیگ کے وقت سود کے نام پر جورقم دی گئی ہے وہ منہا کر کے دی جائے یا یوری وی جائے ؟

جواب: - سود کی رقم کالین وین جائز نہیں ہے، دو ماہ بعد سود کے مطالبے کا مطلب ہیہ کہ انہوں نے شرکت فتم کروی، الی صورت میں حساب ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت نفع یا نقصان میں جو حصہ بنتا وہ ان کو دیا جاتا، لیکن چونکہ ایسانہیں ہوا، اس لئے اب اندازہ لگائیں کہ جب شرکت فتم ہوئی، اس وقت ؤکان میں نفع تھا یانہیں، اگر نفع تھا تو جورقم سود کے طور پر دی گئی، وہ اگر نفع کے برابر ہو تو تھیک ، اور زائد ہوتو اُسے منہا کر کے انہیں اصل رقم واپس کردیں جودس بزار رویے ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷ م۱۳۹ هه (فتوی نمبر ۵۵۰/ ۲۸ ج)

### تاج تمپنی لمیشر میں ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی شرط پرسر مایه کاری کاحکم

سوال: - تاج تمپنی لمینڈ قرآن تحکیم کی طباعت اورنشر و اشاعت کا ایک معروف ادارہ ہے، عوام الناس کوشرکت کی وعوت دیتا ہے، ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی پیشکش کرتا ہے، اس میں سرمایہ لگ<sup>ا کر</sup> منافع لینا جائز سے یانہیں؟

جواب: – بیمنافع اگر کاروبار کے مجموعی منافع کے بجائے لگائی بوئی رقم کا ۱۵ یا ۲۰ فیصد ہوتا ہے تو یہ منافع نہیں بلکہ سود ہے، اور اس کا لین دین جائز نہیں، جائز صورت صرف یہ ہے کہ جوشخص جتنی رقم لگائے وہ کاروبار کے نفع ونقصان دونوں میں شریک ہواورکل سرمایہ کی جتنی فیصد رقم اُس نے لگائی ہے نفع کا اُتنا ہی فیصد وصول کرے، دی ہوئی رقم پر معین شرح سے فیصد وصول کرے اور کاروبار خواہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا ہواس کی بنا پر سود جائز نہیں ہوسکتا۔ واللہ سبحانہ اعلم ماہدی ہوسکتا۔

(فتوی نمبر ۱۸/۵۸۳ ب)

<sup>(</sup>۱) حوالے کے لئے و کیجئے ص:۲۶۷ کا جاشیہ نمبرا اورض:۳۸ کا حاشیہ نمبرا ۔

<sup>(</sup> mgr ) حوالہ کے بھے و کیھنے میں ۵۴۰،۳۸، ۴۲۰ وس ۵۳ کے حواثی اور می ۱۸۳۴ کا حاشیہ نمبر سمہ

### کھانے میں رونی ، سالن ، گوشت اور سبزی وغیرہ مختلف اجناس مشترک ہونے کی صورت میں تقشیم میں مساوات ضروری ہے یا نہیں؟

سوال: - چندا حباب نے برابرائے کھائے کے لئے پیسے جمع کئے اور ان پییوں سے سالن رونی و فیبرو تیار ہوئی ، سالن میں بھی اور روٹیول میں بھی ہر ایک کی برابر رقم گلی ہوئی ہے، وسترخوان پر ہر چیز میں برابر ہر ایک شریک ہے، کیکن کھا نا جب کھایا جا تا ہے تو اس میں فلاہر ہے کی زیادتی ہونا لازی امر ہے، ایک عالم اس کو جائز کہتے ہیں، مختلف اجناس ہونے کی وجہ ہے کی زیادتی جائز ہے، ؤوسرے صاحب کا کہنا ہے ہے کہ بیشرکت اور اس میں بغیرتقتیم مال ہرا یک کا حصہ جدا کئے بغیر جائز نہیں ، اورتقتیم تھی برابری میں دو کیونکدشر کت ہر چیز میں برابر ہے،ان کے دلائل ہیا ہیں: فینسو کہ الأمسلاک العین ببرثها رجلان ويشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرّف في نصيب الآخر الا باذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي اللي أن قال الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز الا باذنه. هذايه (٢٠٤٠ - ٢٠٠٠). أور ردّالسحتار ٣٠٠ ــ: قوله من حيث الأمانة فان مال أحد ". الشريكين أمانة في يد الأخو كما ان مال المفقود أمانة في يد الحاضر. (조마 씨:٢٩٨)...

اس لنے یا تو ہرا کیک کا حصہ الگ پہلے کر دیا جائے اور سب کا برابر سالن بھی برابر اور روٹی بھی برابر یا روٹی کے بدلے سالن زیاوہ لے یا سانن کے بدلے روٹی سب کی رضامندی سے الی شرکت کا امتیاز کران بائے تو پھر سیجے ہے اور پیمشکل ہے، اس لئے اس شرکت میں قباحتیں میں اُوپر کی دومختلف اجناس میں کی زیادتی جائز ہے، پیہ أصول تقسیم کا ہے جو یہاں واقع نہیں ہوا اس لئے جائز نہیں ، اس لئے ایسا کرلیا جائے کہ بیتمام احباب ایک تخص کورقم دے دیں اور وہ ان سب کی اپنی طرف ہے دعورت کرو ہے۔ پہلی صورت میں جواز کے بارے میں وضاحت فرمائیں ۔

جواب: - صورت مسئوله میں چونکه رو تی ، سالن ، گوشت اور سبزی وغیره مختلف اجناس میں ، اس کئے تقلیم میں مساوات رہا ہے بیچنے کے لئے ضروری نہیں بلکہ باہمی رضامندی ہے تفاضل جائز ہے، چہانچہ جب سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو ہرشخص جننا کھا رہا ہے وہ اس کا حصہ تمجھا جائے گا، بشرطیکه نتمام شرکاء راضی ہوں،الہٰدا کوئی اشکال نہیں۔البنتہ اگر اس طرح صرف ایک ہی ایک چیزخر بیدی جائے جو یا وزنی ہو یا کیلی تو قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ اس کی تقلیم میں مساوات ضروری ہوگی ، للبذا یا تو اس

١١) هذابة، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٢٠٥ رطبع مكتبه رحمانيه).

٣) ردُ المحتار، كتابُ الشركة ج٣٠ ص.٢٩٨ (طبع سعيد).

کے ساتھ کوئی وُوسری جنس کی چیز شامل کرلی جائے جیسے قربانی کے گوشت میں فقہائے کرام نے لکھا ہے،

یا پھر سب لوگ مل کر اپنی اپنی رقم کا ما لک ایک شخص کو بناویں، وہ اپنے لئے وہ چیز خرید لے، پھر وہ اپنی
خوشی ہے سب کی دعوت کرد ہے، جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے۔لیکن امام بخاریؒ نے کتاب الشرکہ میں

اس فتم کے اشتراک کو'' نہد' قرار ویا ہے، اور عہد رسالت میں اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں، چنانچہ
فرماتے ہیں کہ:

"لم ير المسلمون في النهد بأساء أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا.

(صحيح البخاري، كتاب الشركة ج: ١ ص:٣٣٤)

ال كر تحت حضرت علامدا نورشاه صاحب كشميرى رحمة الشعلية فرمات بين:
"انها ليس من باب المعاوضات التي تجوى فيه المماكسة أو تدخل تحت الحكم وانبما هي من باب التسامح والتعامل، وكيف تكون خلاف الحكم عانه قد جوى به التعامل من لدن عهد النبوة الى يومنا هذا.
الاجماع مع انه قد جوى به التعامل من لدن عهد النبوة الى يومنا هذا.
(فيض البارى ج: ٣ ص: ٣٢٠)

والتدسبحانه وتعالى اعلم ۱۲ مارارااهماه (فتوى نمبر ۵۹/۲۷)

(١) طبع مكتبه رشيديه كوئثه.

وفي عمدة القارى شرح البخارى ج: ١٣ ص: ٢٠ (طبع دار احياء التراث) باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة المذهب والفضة والقران في النمر أى هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وقد عقد لهذا باب مفردا مستقبلا يأتني بعد أبواب إن شاء الله تعالى قوله والنهد بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة قال الأزهري في التهذيب النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة يقال تناهدوا وقد ناهد بعضهم بعضا وفي المسحكم النهد العون وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم وقد تناهدوا أي تخارجوا يكون ذلك في الطعام والشراب وقيل النهد إخراج الرفقة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء وانما هو من باب الاباحة.

وفيه أيضًا ج: "أو ص: ٢١ وطبع دار احياء التراث، قوله لما لم ير المسلمون اللام فيه مكسورة والميم مخففة هذا تعليل لعدم جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة أى لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد بأسا جوزوا مجازفة الذهب بالفضة بالفضة بالفضة لجريان الربا فيه فكما ان مبدى النهد على الاباحة وإن حصل التفاوت في الأكل فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بالفضة لما ذكرنا قوله أن يأكل هذا بعضا تقديره بأن يأكل وأشار به الى أنهم كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت لما ذكرنا قوله والفران في التمر بالجر ويروى والاقران عطف على قوله أن يأكل هذا بعضا أي بأن يأكل هذا تمرتين وهذا تمرة تمرة تمرة .

وقيه أيضًا ج: ١٣ ص: ٢٢ وطبع دار احياء التراث، مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فيه البجيش فيجمع ذلك ذلك كله ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلا قليلا صار في معنى النهد واعترض بأنه ليس فيه ذكر المجازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل وأجيب بأن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه فتناولوه مجازفة كما حرت العادة.

# کیا شرکت یا مضاربت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس لی جاسکتی ہے؟ (الائنس موٹرز کمپنی میں جمع کرائی ہوئی رقم واپس لوٹانے کی شرط کا تھم)

وضاحت: - سائل نے پہلے ہیں وال دارالافقاء والارشاد میں بھیجا اور وہاں ہے جواب حاصل کرکے حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں چیش کیا، سوال اور دارالافقاء والارشاد کی جانب ہے اس کا جواب اور پھر حضرت والا دامت برکاتہم کا جواب درج ذیل ہے۔ (محمد زبیر)

سوال: مسئلہ یہ ہے کہ الائنس موٹرز کے نام سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، جس میں لوگ اپنا سرمایہ بھی رگاتے ہیں، اور کمپنی کی جانب سے انہیں ہر ماہ حاصل شدہ منافع کا جالیس فیصد حصد دیا جاتا ہے۔ میں کمپنی کا مقرر کردہ نمائندہ ہوں، اور کمپنی کے اُصول کے شدہ منافع کا جالیس فیصد حصد دیا جاتا ہے۔ میں کمپنی کم مقرر کردہ نمائندہ ہوں، اور کمپنی کے اُصول سے مطابق لوگوں سے سرمایہ وصول کرکے کمپنی پہنچادیتا ہوں۔ کمپنی کے اُصولوں میں سے ایک اُصول یہ بھی ہوں ہوں کہ منافع ہوں مایہ وصول کرے کمپنی سے نکلوانا جا ہے تو اُسے ایک ماہ پیشکی نوٹس دیتا ہوتا ہے، جس کا منافع بین اس ماہ کا منافع سرمایہ کارگونیوں ماتا۔ اُس

اب زیدایک سرمایہ کارنے اپنی رقم کمپنی سے نکاوانے کے لئے فرض کریں کیم جنوری کو نوٹش دیا، للبذا کیم فروری کو زید کی رقم اوٹادی جاتی ہے، جبکہ ماہ جنوری کا منافع زید کو نہیں دیا گیا ( کمپنی سے اُصول کے مطابق جس کا سرمایہ کار کوعلم ہے )، خیال رہے کہ کیم فروری کو بحر کمپنی میں سرمایہ کاری کی غرض سے آتی ہی رقم لے کر آئے تھے جتنی زید کو مطلوب تھی، ابذا یہی رقم زید کو لے کر دی گئی تھی، اور زید کی رقم بکر کی رقم شارکی گئی ، اب سوال ہے ہے کہ ماہ جنوری کے منافع کا حق وارکون ہے؟ کمپنی سے اُصول کے مطابق میدرقی مجھے دی گئی ہے، آیا میں اس کا حق وار بیوں یا نہیں؟

(بي ما في المناف المال وما عدا النقد يدخل فيد الطعام فهو من الخاص بعد العام ويدخل فيد الربويات و لكمه اغتفر في النهد لتبوت الدليل على حوازه و اختلف العلماء في صحة الشوكة كما سيأتي قوله وكيف قسمة ما يكال ويوزن أي هل النهد لتبوت الدليل على حوازه و اختلف العلماء في صحة الشوكة كما سيأتي قوله وكيف قسمة ما يكال ويوزن أي هل يجبور قسمته مجازفة أو لا بد من الكيل في الممكيل و الوزن في الموزون و أشار التي ذلك يقوله مجازفة أو قبضة قيضة اي متساوية قوله لم الماليين النهد بأسا هو بكسر اللام وتخفيف المبيم و كانه أشار التي أحاديث الباب وقد ورد الشرغيب في ذلك وردى أبيو عبيد في الفوييب من حجسن قال أخرجوا نهدكم فانه أعظم للبركة وأحسن ورد الشرغيب في ذلك وردى أبيو عبيد في الفويب من حجسن قال اخرجوا نهدكم فانه أعظم للبركة وأحسن لأحلاقكم قوله وكذلك محازفة الدهب والفضة كأنه ألحق النقد بالعرص للجامع بينهما وهو المالية لكن الما بيم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة أما قسمة أحدهما خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز اجماعا قاله من بطال وقال بن المنبر شرط مالك في منعه أن يكون مصكو أنا والتعامل فيه بالعدد فعلى هذا يحوز بيع ما عداه حواف ومنقسمي الاصول معه وظاهر كلام البحاري جواره ويسكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين والجواب عن ومنقسة العسمة لأنه غير مسلوك للاخديث جابر في مال البحرين والجواب عن ذلك أن قسسة العطاء ليست على حقيقة القسمة لأنه غير مسلوك للاخذين قبل التمييز والله أعني

(جواب از دارالا فتاء والارشاد ناظم آباد، کراچی)

جواب: - دراصل جس تاریخ کونوٹس دیا جاتا ہے اس تاریخ میں سرمایہ کار کے قصص ممپنی خرید لیتی ہے ، اور اس سے ثمن کی ادائیگی ایک ماہ بعد ہوتی ہے ، لہٰذا وہ رقم آپ کے لئے طلال ہے -

والله اعلم محد موی

وارالافتآء والارشاق ناظم آبا وكرايي

فتوی نمبره ۲۲۸۹

الجواب صحيح عبدالرحيم ت

نائب مفتى وارالافقاء والارشاده ناظم آباوكراچي

(جواب از حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیه)

شرکت یا مضاربت میں رقم لوٹانے کا سوال نہیں ہوتا، اور اس کی جو توجیہ دارالاقتاء والارشاد
کے مذکورہ جواب میں ذکر کی گئی ہے وہ دُرست ہو عتی ہے لیکن اس کے لئے شرط رہ ہے کہ یا تو رقم
لگانے والے کو یہ اِختیار ہو کہ وہ اپنا حصہ جے چاہے فروخت کروے، یا پھر جھے کی قیمت پہلے ہے اتن
مقرّر نہ کی جائے جو اُصل لگائی ہوئی رقم کے برابر ہو، کیونکہ اس صورت میں راُس المال مضمون ہوجائے
گا جو شرکت اور مضاربت دونوں میں جائز نہیں ہے، اس کے بجائے یا تو خریداری کے وقت ا ثاثوں کی
بازاری قیمت پرخریدے، یا باہمی رضامندی ہے کوئی قیمت وقت پرمقرر کرلی جائے۔ اگر اس معاہدے
بازاری قیمت پرخریدے، یا باہمی رضامندی ہے کوئی قیمت وقت پرمقرر کرلی جائے۔ اگر اس معاہدے
میں یہ بات ہے تب تو دُرست ہے لیکن اگر ہرصورت میں اصل لگائی ہوئی رقم پر بیجین کی شرط ہے تو اس

<sup>(1)</sup> کیونکد الین صورت میں اس شرط ( یعنی این لگائی ہوئی کلمل رقم واپس نکلوانے کی شرط ) کا حاصل میں ہوگا کہ نقصان برواشت نے کرنے کی شرط لگائی گئی ہے ، اور پیشرط فاسد ہے۔

وفي مجسع الأنهر، كتاب المضاربة ج: ٣ ص: ٣٠٤ وطبع مكتبه غفاريه كوئته) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة هي الحسران على المضارب لأنَّ الخسران جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير ربّ المال لكنه شرط زالدُّ يوجبُ قطع الشركة في الربح.

وفي الفتاوى التاتار خانية كتابُ الشركة الفصل الرابع في العنان ج: ٥ ص: ٢٥٥ اطبع ادارة القرآن كراچي) وان شرطا أن يكون الرّبح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة بصفة فاسد ولكن بهنذا لا تبطل الشركة لأنّ الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة وان وضعا فالوضيعة على قدر رأس مالهما.

وفي البدّر المختار ج: ٥ ص: ٩٣٨ (طبع سعيد) كل شرط يوجب جهالة في الرّبح أو يقطع الشركة فيه يفسدها والّا بطل الشرط. وفي الشامية تحته (قوله بطل الشرط) كشرط الخُسران على المضارب.

وفي المحيط السرهاني في الفقه النعماني ج: ٢ ص: ٢٠١ (طبع غفاريه كوئنه) وأن شرط الوضيعة والرّبح نصفان فشرط الوضيعة نصفان فاسد لأنّ الوضيعة هلاك جزء من المال فكان صاحب الألفين شرط ضمان شيء ممّا هلك من ماله على صاحبه وشرط الضمان على الآخر فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة حتى لو عملا وربحا فالرّبح بينهما على ما شرطا.

على ما شرطا. وفي تبيين البحقائق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب. وكذا في شرح المحلّة ج: ٢ ص: ٤٥٧ (طبع مكبته حنفيه كوئته).

ہوتی ، للبذا مضاربت کا عقدال کے باوجود ڈرست ہے، ہاں خلاف شرع شرط لگانے کا گناہ ہوگا اور یہ شرط واجب التعمیل نہ ہوگی۔ چانجے اس کاروبار سے جو منافع تقتیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف شرط واجب التعمیل نہ ہوگی۔ چانجے اس کاروبار سے جو منافع تقتیم کیا گیا، اگر اس میں بکر نے جو رقم لگائی، شرع آمر نہ ہوتو اس کا استعال بھی جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ مہینے کے شروع میں بکر نے جو رقم لگائی، وہی زید کو دے دی گئی، سواس سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی وجہ سے بکر جنوری کے نفع کا مستحق نہیں ہوا، کیونکہ بکر کے دیتے ہی وہ رقم مال مضاربت میں شامل ہوگئی، اور نفقو وستعین نہیں ہوتے، البذا چاہے وہ رقم زید کو دے دی گئی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ زید کواس کے جصے کی قیمت دی گئی۔

والله اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه اسمال ۱۳۹۸ و میر (فتونی نمبر ۱۳۸۸ ۱۳۹۰)

# والد کی طرف سے شروع کرائے ہوئے کاروبار میں والد کو بیٹوں کے حصے مقرّر کرنے اور ان میں کمی بیشی کا اِختیار ہے

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین ج اس مسئلے کے: زید کے والد عبداللہ کے جارائے:
زید، حارث، بکر، خالد۔ زید اپنے والد کے ساتھ ڈکان پر کام کرتا ہے، زید کو اپنے والد کے ساتھ کام
کرتے ہوئے جب تقریباً گیارہ سال کا عرصہ ہوا تو زید نے اپنی کوشش سے ایک ڈکان کراہے پر لی اور
باپ نے الگ ڈکان پر کام شروع کیا، اور اللہ کے حکم سے ایک اور کاروبار شروع کیا، یہ کاروبار رات کو
شروع ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا، رات آٹھ ہے ڈکان بند کرکے گیرج پر بسوں کی مرمت و غیرہ کا کام،
تقریباً تین سال بعد یہ کام بند کردیا کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہوا، اس دوران زید کی شادی ہوئی،
شادی کے بھی نو ماہ بعد اتفاق سے بچھ قانونی کام کے لئے والد صاحب کی ڈکان پر اور زید کی ڈکان پر
پارٹنرز بنانے کا سوال آیا، والد صاحب کی ڈکان پر چاروں بھائی کے چار چارآ نے حصہ مقرر ہوا، زید کی

الفاسدة ....الخ. وفي الدّر المحتار ج: ٥ ص ٢٣٨ (طبع سعيد) .... بطل الشرط وصحَ العقد وفي الشامية تُحتد كشرط الخسران على المضارب ... الخ.

را تا ٣) وفي ردّ المحتار، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٣ ١ (طبع سعيد) .... لأنّ الشركة لا تفسد بالشووط القاسدة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة ج: ٣ ص: ٢٥ (طبع مصطفى بابي مصر) وفي المحصط البرهاني في الفقه النعماني ج: ١ ص: ٣٠٢ (طبع غفاريه كوئله) فالشركة ممّا لا تبطل بالشروط

وفي مجمع الأنهر ج:٣ ص:٣٣٧ (طبع غفاريه كوتنه) .... شرط زائد .... فلا يفسد المضاربة لأنها لا تفسد بالشروط النفاسدة كالموكالة ... الخ. وكذا في البدر المنتقى على مجمع الأنهس ج:٣ ص:٣٣٧ (طبع غفاريه) وفي الفتاوي التاتار خانية ج:٥ ص:٩٥٥ (طبع ادارة القرآن كراچي) أن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. ١ كدر يراض لواز )\_

وُ کان پر زید کے سات آئے ، بکر ، حارث ، خالد کے تین تین آئے طے ہوئے ، کیونکہ زید کو والد نے کام کے لئے رویے دیئے تھے، اور زید نے رات دن محنت کی تھی ، زید رات دو تین بجے روز سوتا تھا، باپ نے زید کوتقریباً اٹھارہ ہزار روپے دیئے تھے، ؤ کان کرے زید نے چھسات سال بعد ؤ کان بھی خریدی، ١٩٧٥ء ميں والدصاحب حج بيت اللہ كے لئے تشريف لے گئے، جانے سے پہلے وصيت نامة تحرير كيو، تحريركرتے وقت خود اپنی دُ كان ميں حسب سابق زيد، بكر، حارث، خالد كو حيار حياراً نے كا حصه دارمقرّر کیا، اور بعد میں فرمایا کہ زید کی وُ کان میں سب کو حیار جاراً نے دیا جائے، زید نے والد صاحب کو یاد دہانی کرانی کہ آپ نے پہلے زید کی وُ کان میں زید کو سات آنے اور حارث کو تین آنے ، بکر کو تین آنے ، خالد کو تین آنے تحریر کئے ہیں ، زید کے احتجاج پر والد صاحب نے زید کوسات آنے کا حصہ دار تتلیم کیا، زید کی وُ کان میں جج ہے آئے کے بعدا کیک بار پھر پارٹنرز بنانے کا نیامعا ہدہ تحریر کرنا پڑا تو والد صاحب نے فرمایا کہ زید کے لئے سات آنے کے بجائے جارآنے مقرّر کیا جائے ، زید نے اپنے والد کو یا دو ہانی کرائی اور اپنی والدہ کوسب حالات ہے آگاہ کیا، والدہ نے کہا کہ وہ والدے بات کریں گی، والدہ نے بات چیت کے بعد کہا کہ میں نے تمہارے والد کو اس بات پر راضی کیا ہے کہتم چھ آنے لے او، زید نے کہا دو بارتخریر کرنے کے بعد چھآنے کی کیا دجہ ہے؟ مجھ کوسات آنے ویا جائے، چھآنے سات آنے کے منکے پرایک یا ؤیڑھ سال میہ بات تفصیل میں رہی، ایک بار پھر چھ آنے سات آنے پر بات ہوئی تو والد صاحب جیما آنے کو جیموز کر فرمانے ملکے کہ زید کو زید کی وُکان میں جیار آنے وسیمے جائمیں۔ زید نے اپنی والدہ کو پھر آگاہ کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ والدصاحب چھ آنے دینا جاہتے ہیں ، الیکن وہ تو پھر حیار آنے کی بات کر رہے ہیں، والدہ نے کہا کہ وہ پھر بات کریں گی ، والدہ نے آٹھ روز بعد جواب دیا کہ میں نے بات کی چھ آنے تم کو دیئے جا کیں گے، میں نے والدہ سے کہا کہ آپ والد صاحب ہے کہیں کہ سات آئے کرویا جائے اور پچھتجاویز بھی میری طرف ہے پیش کریں ، ا-تجویز اگر آپ زید کوزید کی وُ کان میں سات آ نے نہیں وینا جا ہتے تو آج تک حساب کر کے زید کوزید کی وُ کان ہے تنین آنے وے دیں، آئندہ زید کو زید کی وُ کان میں سب کے برابر ویا جائے، زید کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، حالانکہ زید کسی بھائی کو بچھ بھی نہ دینا جا ہے تو کوئی بچھ نہیں کرسکتا، وُ کان زید نے خریدی، زید کے نام پر ہے، تمام کاروبار زید کے نام پر ہے، لیکن زیدا پنے وعدے ہے نہیں پھرنا جا ہتا، والدصاحب ے والدو نے جو آٹھ روز پہلے بات کی تھی کہ زید کو چھ آنے دے دیا جائے اس بات کے بعد پھر ا جا نک فرمایا: نہیں! زید کو جارا آنے ویا جائے، وجہ یہ بیان فرمانی کداگر زید کو سات آئے وے ؤوں تو حارث، بجر، خالد کے ساتھ ہے ایمانی ہوگ۔ زید والد سے بیاتو نہیں کہتا کہ آپ اپنی ڈکان میں سات

آنے ویں، زیدتو صرف اپنی کمائی ہوئی رقم ہے سات آنے چاہتا ہے، جو والد کے وہدے کے میں مطابق ہے، یہ وعدہ انہوں نے ۱۹۷۳ء میں کیا تھا اور پھر ۱۹۵۵ء میں تجدید کرلی۔ از راہ کرم شریعت کی رفت ہوئے ہیں؟ یازید کواس کا حق ویتے ہیں؟ ازید کے ہمائی حام تا ہا کہ کہ مرتکب ہوئے ہیں؟ یازید کواس کا حق ویتے ہیں؟ ازید کے ہمائی حارث عمر کا سال نے صرف ڈیڑھ یا دوسال کام کیا، بکر نے آٹھ سال یا نوسال کام کیا، عمر ۲۰ سال، خالد نے ساڑھے تین سال کام کیا، عمر ۱۸ سال۔ زید عمر ۱۳ سال، باکیس سال کام کیا، ایک بڑا حصہ والد صاحب کے ساتھ گزار چھ ایک لڑکی، دولڑ کے، ۱ سال، ۵ سال، ۲ سال، ۲ سال کام کیا، حیا، وہ کسی کام کی رہنمائی ایک بڑا حصہ والد صاحب کے ساتھ گزار چھ جا اور کوئی بات ناط ہوتو اپنی شلطی ؤ ور کرنے ورنہ یہ فتو گی اپندی لازمی قرار دیتا ہے۔ حاصل کر سے اور کوئی بات ناط ہوتو اپنی شلطی ؤ ور کرنے ورنہ یہ فتو گی اپندی لازمی قرار دیتا ہے۔ خوصلہ ان پر چھوڑ دے، زید کی معلومات کے مطابق اسلام وعدے کی یابندی لازمی قرار دیتا ہے۔

جواب: - اگر زید کے والد نے زید کو تجارت کے لئے رقم ویتے وقت یہ طے کیا تھا کہ کاروبار میں سات آنے زید کے اور تین تین آنے باتی بھائیوں کے بول گے، تو اس کے اس طے شدہ معاہدے کی پابندی لازم ہے ''اوراس کی خلاف ورزی ہرگز جائز نبیس۔ '''

البت سوال ہے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں زید کی وُکان پر زید تھا کام کرتا تھا، اس کے بعد دُوسر ہے بھائی بھی کام میں شریک ہوتے گئے، اگر صورت حال یہی ہے تو سات آنے والے معابد ہ کی پابندی اس وقت تک الازم ہے جب تک زید تنہا کام کرتا رہا، اور جس تاریخ ہے دُوسرا کوئی معابد ہ کی پابندی اس وقت تک الازم ہے جب تک زید تنہا کام کرتا رہا، اور جس تاریخ ہے دُوسرا کوئی بھائی کام میں شریک ہوا اس تاریخ ہے باپ کو نیا معاہدہ کرنے کاحق حاصل ہے، جس میں زید کا حصہ کم کرے دُوسرے کام کرنے ہوا اس تاریخ ہے باپ کو نیا معاہدہ کرنے کاحق حاصل ہے، اور اگر شروع ہی ہے تمام کرے دُوسرے کام کرنے والے بھائیوں کا حصہ زیادہ بھی کرسکتا ہے۔ اور اگر شروع ہی ہے تمام بھائی کام میں شریک تھے، بیاس وقت سے شریک تھے جب سے سات آنے کا معاہدہ ہوا تو سوال لکھ کر بیاں صورت کا مسئلہ دوبارہ بو چھ لیا جائے ، اس صورت میں یہ کاغذ بھی ساتھ ضرور روانہ کریں۔

والقداعهم ۱۳۹۹/۱۰/۳ (فتوکی نمبر ۲۰۹۵/۱۳۰ و)

<sup>(</sup>۱۳۶۱) کیونک اسک سورت بٹن نے سارا کاروبارزید کے واسد کی مکیت ہوگا، امرزید کے والدینے زیدامران کے جمائیوں کے بنئے دصہ مترز کیا دوروو اُٹ بی جھے کے حق وارجوں گے۔

وهي الشيامية ج: ٢ ص٣٥٠ (طبيع سنعينة) لنما في القلية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحده ولم بكن لهما شيء فالكسب كله للأب أن كان الابن في عياله لكونه معينًا لله ... الخ.

### شرکت میں فریقین کے لئے علیحدہ علیخدہ مال متعین کر کے اس پر نفع نقصان حاصل کرنے کی مخصوص صورت کا حکم

سوال: - ایک شخص نے جارگنارتم و وسرے شخص سے زیادہ ایک کاروبار میں والی اور کاروبار میں والی اور کاروبار میں کی صورت یہ رکھی کہ وہ پہا شخص جس کی چار گنارتم ہے و وسرے شخص کو ویتا ہے اور و وسرے شخص کی رقم پہلے شخص سے چوتھائی ہے، اور جب مال خرید کر و وسرے شخص کو ویتا ہے تو اس پر پانچ فیصد کے حساب سے نفع لگاتا ہے اور اس کے بعد نفع پہلے اور و وسرے شخص کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ پہلے شخص کو تعلیم اور و وسرے شخص کو دو فیصد نفع اس مال کی مالیت سے ماتا ہے، اور اس صورت میں سے شخص کری ہوجاتا ہے کہ و وسرے شخص کو مال میں سے نفع ہو یا نقصان، پھر و وسرا شخص مال اس کھا کر کے پہلے شخص کو ویتا ہے اور وہ مال الاتا ہے اور پھر وہ اس طریقے سے نفع لگاتا ہے اور نفع دونوں میں نقسیم ہوتا ہے، کیا یہ کاروباراز زویے شریعت و رست ہے؟

جواب: - سوال مجمل ہے، غور کرنے ہے معاطع کی صورت ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ' الف' اور ' ہے' میں شرکت کا معاملہ ہے، اصل سرمائے میں چار حصے' الف' نے اور ایک حصہ' ہے' نے لگایا ہے، اس مجموئی سرمائے ہے جو سامانِ تجارت خریدا گیا، اے فروخت کرنے ہے قبل دونوں نے اندازہ کرایا کہ اس پر پانچ فیصد نفع ہوگا، اور پھر اس کوفروخت سے پہلے ہی اس طرح تقتیم کرایا کہ تین جھے '' الف' کے اور دو جھے' ہے' کے قرار پائے۔'' الف' نے ایچ تین جھے وصول کر کے سامان فروخت سے لئے '' الف' نے ایچ تین جھے وصول کر کے سامان فروخت سے لئے '' ب کے حوالے کر دیا کہ اگر نفع زیادہ ، وتو بھی اس کا ہے، اور نقصان ہوتو بھی اس پر ہے۔ اگر معالم کی صورت یہی ہے جو اُور پاکھی گئی تو بیصورت ناجائز ہے' اس لئے کہ اس میں' الف' کا تین فیصد نفع معین ہے اور ' ب' کا نفع مشتبہ ہے'، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروخش سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ' ب' کا نفع مشتبہ ہے'، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروخش سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ' ب' کا نفع مشتبہ ہے'، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروخش سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ' ب' کا نفع مشتبہ ہے'، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروخش سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ' ب' کا نفع مشتبہ ہے'، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروخش سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ' ب' کا نفع مشتبہ ہے'، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروخش

وقبي النفتاوي الكناملية كتناب الشركة ص: ١٥ (طبع رشيديه) اذا كان الولد في عيال أبيه ومعينا لذيكون جميع ما تحصل من الكسب لأبيه ....الخ.

<sup>(</sup>بَيْرِمَاشِرِ مَثْمِرُ الرَّشِرِ )......................... وفي تنقيح الفتاوي الحامدية كتاب الشركة ج: الص: ٩٥ (طبع ميسية مصر) أب وابن اكتسبا ولم يكن لكها مال فاجتمع لهما من الكسب أموال فالكل للأب لأنّ الابن اذا كان في عياله فهو معين لذ الا توى أنّه لو غرس شجرةً فهي للأب ....الخ.

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ١٣٩٨ ج: ١ ص: ٣١ (طبع مكتبه حنفيه كوئنه) اذا عمل رجل في صنعة هو وابنه الذي في عياله فجميع الكسب لذلك الرّجل وولده يُعدّ معينًا لهْ وكذا اذا اعانهْ ولده الذي في عياله عند عرسه شجرة فتلك الشجرة للأب لا يشاركه ولده فيها .. . الخ. ١ وكذا فيه شوح المجلّة للأتناسي ج. ٣ ص: ١٩١٩ طبع مكتبه حبيبيه كوئنهي. ( تُحرز يرش أواز )

<sup>(</sup> اوم ) تفصیلی عوالہ جات کے گئے و کیلینے میں ۴۸ و ۴۸ اور انگلے صفح کے حواثی ۔

اندازہ کرنے کے بجائے مثلاً میہ طے کرلیا جائے کہ اس سامان کو فروخت کرکے اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس کا ایک چوتھائی" ب" کا اور تین چوتھائی" الف" کا ہوگا۔ باہمی رضامندی سے نفع کا کوئی اور تناسب بھی طے کیا جاسکتا ہے ،لیکن وہ تناسب نفع کا ہونا چاہئے ، اصل مال کا نہیں۔ اور اگر معاملے کی صورت کچھاور ہے تو کسی عالم کو سمجھا کر اس سے دوبارہ سوال لکھوا کیں اور بھیج ویں ، اس کا جواب و سے دیا جائے گا۔

والقد مجها نه ولعالى الم احقر محمر تقى عثاني عنه

۵۱۲۹۷۵/۲۵

(فۋى نمبر ۲۲/۹۸۸ پ)

الجواب سيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

### مضار بت میں تمام نقصان سر مابیدلگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (پارٹنرشپ) میں ہر فریق کو اپنے سر مائے کے بقدر نقصان بر داشت کرنا ہوگا

سوال: - "Sleeping Partner" کے طور پر کسی کاروبار میں اس شرط کے ساتھ پیسہ لگانا میں اس شرط کے ساتھ پیسہ لگانا کہ فیصد کی جو نفتے وافقصان بھی ہوگا ایک متعین فیصد Sleeping Partner کے جصے میں آئے گا، مثلاً ۲۵ فیصد نفع اور نقصان دونوں میں ۔ اس میں بھی دو ذیلی امکان موجود ہوں: ا-Active Partner صرف مخت کے ملاوہ سرمایہ مخت کے ملاوہ سرمایہ مخت کے ملاوہ سرمایہ بھی لگایا ہوا ہے۔

### جواب: - اگر کام کرنے والا صرف محنت کر رہا ہے، اس کا کوئی سرمانیہ شامل نہیں ہے، تو اس

( ا و ۱) وفي شرح المحلة لسليم رستم باز رقم المادة (۱۳۳۵ ج: ۱ ص: ۱۳۳۵ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) يشترط أن تكون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء جز ذا شائعا كالنصف والثلث والربع فاذا اتفق الشركاء على اعظاء أحدهم قدرا معيّا كانت الشركة باطلة، وكذا في شرح المجلة للاتاسي ج: ١ ص: ٢٦٠ (طبع مكتبه حبيبه كوئه) وكذا في البحر الرابق ج: ۵ ص: ٢٦٠ (طبع مكتبه حبيبه كوئه) وكذا في البحر الرابق ج: ۵ ص: ٢٩٠ (طبع المجلد اكيدميء الاهور). وفي البحر الرابق ج: ۳ ص: ۵ هـ (طبع سعيد) ومنها أن يكون الربح معلوم القدر .... ومنها أن يكون الربح جز ذا وفي بدائع المعينا فان عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة الأن العقد يقنطني تحقق الشركة في الربح الربح و النعيين يقطع الشركة لجواز أن الا يحصل من الربح الا القدر المعين الاحدهما فلا يتحقق الشركة في الربح الربح و وفي الهداية ج: ٣ ص: ٣٠١ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن شوطها أن يكون الربح بينهما مشاغا الا يستحق احدهما دراهم مسماة من الربح .... الخ. (مدرة ترتي تراوز)

صورت میں نقصان کی کوئی ذمہ داری اس پر ڈالنا شرعاً جائز نہیں، معاملے کی صحت کے لئنے بیضروری سے کے نفروری سے کے انداز میں کی صورت میں نقصان کی صورت ہے کہ نفصان کی صورت ہے کہ نفصان کی صورت ہے کہ نفصان کی صورت ہیں تمام نقصان سرمایہ لکانے والے کا جوگا۔

اور اگر کام کرنے والے فی محنت کے علاوہ کچھ سرمایہ بھی لگایا ہے تو وونوں کے درمیان نفع کا خاسب باہمی رضامندی ہے طے ہو سکتا ہے، لکیان نقصان کی صورت میں دونوں اپنے اپنے لگائے ہوئے سرمائے کا دس فیصد اور تو ہے فیصد و وسرے فریق نے لگایا ہوتو نقصان کی صورت میں پہلا فریق فیصد اور تو ہے فیصد کا و مد دار ہوگا۔

وی فیصد اور وَ وسرا فریق نوے فیصد کا فیصد دار ہوگا۔

(۵)

ویل فیصد اور وَ وسرا فریق نوے فیصد کا فیصد دار ہوگا۔

۱۳۰۹/۱۲/۲۹ هـ (فتوی نمبر ۲۳۷۵ ۱۳۰۹)

ر ؛ و ٢ ) وفي الدّر السخار مع ردّ السحار، كتاب المضاربة ج: ٥ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) كل شرط لوحب جهالة في الزّبح أو يقتلع الشركة فنه يفسدها والا بطلّ الشرط وصخ العقه.

وفي الشامية وقوله بطل الشرط) كشرط الخسوان على المضارب .... الخ.

وفي محسم الانهم ، كتاب السحسارية ج ٣٠ ص ٢٥ هم وطبع غفارية كونية، ويبطل الشرط كشرط الوضيعة اي الخسمران عبلسي المستنسارت لأنّ الخسران حزة هالكُ من السال فلا بجوز أن يلزم غير رتّ المال لكند شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الزّبح ولا الجهالة فيه فلا يفسد المضاربة لأنّها لا تفسد بالشروط القاسدة .... الخ.

وفي تبييل المحقائق، كتناب المصاربة ج:٥ ص: ١٦٠ رطبع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على السطارب .... وشرط الوضيعة شرط زائد لا يوحب قطع الشركة في الرّبع ولا الجهالة فيد فلا يكون مصحدا وتكون الوضيعة وهو المحسوان على ربّ المال لأله ما فات جزء من المال بالهلاك بلزم صاحب المال دون غيره. وكذه في شرح المجلة ج ع ص.دهد رطبع مكتبا حنفية كونية،

يهم يعلى السلامة والمعالك والألف

و٣ تــا لا ، وفي مصلف عبدالزرّاق ومصك ابن ابي شيبة: "عن على رضى الله عند الوضيعة على السال والربح على لل اصطلحوا عليه" ركتو العلمال ج: ١٥ ص: ٢١ - رقم الحديث: ٢٨٢ - ٥٠.

وفي موسوعة الاجماع: اتفقوا على أنَّ الرَّبِح والخسران في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله.

وفي بدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢ وطبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا لأن الوضيعة السولجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال

وكذا في فتح القدير ج: ٥ ص ٥٠ ٢ مر طبع مكتبه رشيديه كونته).

وفني السندؤلة الكبرى للامام مالكُ ج:٣ ص. ٢٠٩ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) الوضيعة عند مالك، عليهما على قدر رؤس أموالهما

وفي المتحمرع شرح المهذّب ج ١٦ ص. ان رطبع دار احياء التراث بيروب، وبقسم الرّبح والخسران على قدر المائين وفي المسعى لابن قدامة ج ٥٠ ص: ٢٢ رطبع دار الفكر بيروت؛ الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان منالهسنا متساويًا في القدر فالخسران بينهما تصفين، وان كان اثلاثا فالوطبيعة أثلاثًا لا بعلم في هذا خلاف بين أهل العنم ونه يتول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما . النخ.

### مضارب کا مضار بت کے اِختنام پر مال مضار بت کو قیمت اسمیہ پرخرید نے کی شرط کا تھم

موال: - فضيلة الدكتور / عبدالستار أبو غدة المحتوم "

نائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ورئيس لجنتها التنفيذية وعضو الهيئة دب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعرض احدى شركات الطاقة الكبرى في أبوظبي على المصرف ترتيب اصدار صكوك مضاربة لصالحها بالتعاون مع بنك باركليز. والمسألة المتكررة دوما، ونوذ أن نعالجها من البداية، هي مسألة الثمن الذي يتعهد المضارب بشراء اصول المضاربة به، وما يجرى عليه العمل - للأسف في معظم الصكوك - من اعتماد القيمة الاسمية مع المبالغ المتحققة وغير الموزعة من الأرباح. فهل يمكن للخروج من الاشكال الشرعي، أن نمسك العصا من الوسط، ونعالج الأمر على النحو الآتي: -

أوَّلا: - يبذكر في اجراءات الاستبرداد أنها تتم ببإنهاء المضاربة باستخدام حامل الصك اشعارا معينا، ومن ثم يشتري المضارب اصول المضاربة منه.

ثانيا: - ينصُّ في التعهد بالشراء بأن المضارب يتعهد بأن يشتري أصول المضاربة بالقيمة الاسمية ويكون هذا التعهد مضافًا الى ما بعد انتهاء أو انهاء المضاربة بالنحو المتقدّم. وبهذه الكيفية يكون تعهد المضارب مضافًا الى الوقت الذي لا يكون (لا يبقى) فيد

مطناريا

هذه هي المعالجة المقترحة بشكل مجمل. فهل ترونها مقبولة؟

محبکم آسید کیلانی

وتقبلوا فانق الاحترام والتقدير.

جواب: - الى فضيلة الشيخ أسيد كيلاني، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

رم) فان تعهد المضارب بشراء الأصول بالقيمة الاسميّة لا يجوز، ولـو كان بعد انتهاء

<sup>(1)</sup> ریکل نے مجل سیارت ابولڈرڈ کی طرف نے استفتاء کیجیا تھا ۔'ایوں نے دواب کے لیکے مصرت ماا واممت پر کا تھم کی خدرت کئی ار مال ۔

<sup>(</sup>r) جوريات شده نجی حل ایم ایر این شد شاقری ایران شاورش

المستاربة، ما دام هذا التعهد موجودًا عند عقد المضاربة، بمعنى أنه يوقّع عند ابرام عقد المضاربة، سواء كان منصوصًا في عقد المضاربة أو منفصلًا عنه. والله سبحانه أعلم أخوكم

محمد تقى العثماني عفا الله عنه محمد على الدولي الدولي ١٣٢٨ه

> شرکت متناقصہ میں بینک کو قیمت کی ادا نیگی ہے تبل قلب دَین کی ایک مخصوص صورت کا حکم قلب دَین کی ایک مخصوص صورت کا حکم

> > (اسلامی بینک بنگلہ دلیش کے ایک سوال کا جواب)

سوال: - فضيلة الشيخ / الأستاذ محمد تقى عثمانى حياه الله تعالى نائب رئيس دار العلوم كراتشى، باكستان،

وعضو مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فيسرنا أن نتقدم لفضيلتكم بأطيب التحيات وأخلص التقديرات متمنين لكم دوام الصحة والعافية، وبعد، فنرجو من فضيلتكم التكرم بابداء الرأى الشرعي في الصورة التالية:

ان أحد عملاء البنك الاسلامي يتمتع بتسهيلات استثمارية تحت صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بمبلغ قدره ٣٥ مليون تاكا، وكان يتعامل مع النك بصفة مرضية حيث كان يشترى من البنك بضائعه المطلوبة مرابحة بالأجل في حدود المبلغ أعلاه فيبيعها في السوق فيسدد بقيمتها دينه المترتب عليه للبنك، قبل حلول الأجل. لكنه في الآونة الأخيرة اشترى سيارات وشاحنات عددها ٢٦ بقيمة البضائع المباعة دون أن يسدد بها دينه المترتب عليه بغير اذن مسبق من البنك. والجدير بالذكر أن الأجل لتسديد الدين النترتب عليه لم يحل الى الآن. وفي هذا الوضع اقترح العميل للبنك اقتراحًا جديدًا من توقيع عقد جديد عقد اجازة بالبيع تحت شركة الملك حيث يشارك البنك مع العميل في ملكية السيارات والشاحنات المذكورة بمقابل ١٠ مليون تاكا من دين المرابحة الذي يستحقه البنك فبذلك يتخلص العميل من دين المرابحة بقدر ١٠ مليون تاكا الذي كان عليه تسديده للبنك فيكون البنك مالكًا رأى شريكًا) للسيارات والشاحنات المذكورة أعلاه ويؤجرها للعميل ويدفع العميل للبنك أجرة معينة على أقساط كما أنه يشتريها من البنك تدريجيًا بدفع قيمتها على أقساط معينة. فهل يجوز للبنك أن يو افق على اقتراح العميل في المدريجيًا بدفع قيمتها على أقساط معينة. فهل يجوز للبنك أن يو افق على اقتراح العميل في المورة الموضحة أعلاه؟

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أطيب التقديرات

محمد سراج الاسلام

عضو وأمين اضافي هيئة الرفاية الشرعية بنك بنغلاديش الاسلامي السحدود

جواب: - حيث أن السعاملة المفترحة تكون شركة متناقصة، ويراعى في مبلغ الأجرة ربح للبنك فوق أجرة المثل، فان هذه السعاملة تكون من قبيل قلب الذين، فلا تجوز، أمّا أذا كانت أجرة السيارات أجرة المثل وكان شراء حصص السيارات من قبل العسيل على أساس القيمة السوقية فلا بأس بهذه المعاملة، بشرط أن لا تكون عقود البيع والإجارة مشروطا بعضها ببعض، بل يكون كل عقد منفصلًا عن الآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

محمد تقی العثمانی ۳رشعهان ۱۳۲۸ و (فتری نُم ۱۹۸۹ هـ)

(میاں فارم ٹرانسوال افریقہ کی ایک فیملی شرائت کی حیثیت)

۱: – والدکی طرف سے اپنی شجارت و جائیدا و چار بیٹوں کومشتر کے طور پر
فروخت کرنے کے ایک معاہد ہُ شرکت کا حکم

۱: – معاہد ہُ شرکت کی خلاف ورزی کرنے والے شریک کا حکم

۱: – معاہد ہُ شرکت کی خلاف ورزی کرنے والے شریک کا حکم

۱: – معاہد ہُ شرکت میں سرمایۂ شجارت کی مقدار

متعین طور پر نہ کھی ہوئی ہوتو کیا حکم ہے؟

متعین طور پر نہ کھی ہوئی ہوتو کیا حکم ہے؟

متحین طور پر نہ کھی ہوئی ہوتو کیا حکم ہے؟

متحین طور پر نہ کھی ہوجائے گی یا نہیں؟

را و ۴) وفي سنن أبي داؤد ج: ۳ ص. ٢٨٣ رطبع رحمانية الايحل سلف وبيع ولا شوطان في ببع و كذا في جامع النومذي ج: ٣ ص ١٣٥ ان النبي صلى الله عليه وسلم النومذي ج: ٣ ص ١٣٥ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهلي عن بيع شوط وفي الهداية ج ٣ ص ١٣٠ (طبع رحمانية الوناع عبدا على أن يستخدمه البانع شهرا أو داراً على ان بستخدمه البانع شهرا أو داراً على ان بسبكنها اللهداية ج ٣ ص ١٣٠ (طبع رحمانية الإحد المتعافدين ولأنه بهلي عن ببع وسلف و لانه لو كان انسبكنها المدمة والديم التنمي يكون اجارة في ببع وقد يهي البي المدمة والسبكت يتقابلهما شيء من التنمي يكون اجارة في ببع ولو كان لا يقابلها يكون اعارة في ببع وقد يهي البي صلى الله عليه وسلم عن صفعتين في صفقة اله ٢٠ يض ٢٠ الديمة والوكان الا يقابلها يكون اعارة في ببع وقد يهي البي

۵: - یک طرفہ طور برشرکت کوختم کرنے کے لئے ڈوسر ہے شرکاء کا فسخ کوقبول کرنا ضروری نہیں ۲: - معاہدے میں کسی شریک کے تحریراً استعفاء دینے کے جے ماہ بعد اُس کی شرکت ختم ہوجانے کے اُصول کی شرعی حیثیت ے:۔کسی شریک کے مستعفی ہوجانے کے جیر ماہ بعد بھی دیگر شرکاء أس كوحصه دينة رہے تو اس كى شركت باقى ہوگى يانہيں؟ ۸: - فتنخ شرکت کے لئے ویگرشرکاءکو اطلاع وینا ضروری ہے، محض استعفاءلكه كراينے ياس ركھ لينے سے شركت ختم نہيں ہوگی 9: - نسی شریک کے انتقال کے بعد اس کی اولا د کاروبار میں شریک ہوگی یانہیں؟ اور مرحوم شریک کی اولا دکوشریک کاروبار بنانے کی سجلس میں بعض شرکاء کے سکوت اختیار کرنے کا حکم سوال: - ضروری تمهیدمختصرا: -

حاجی موی اساعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں اپنی تمام جائیداد و تجارات کو اپنے جار فرزندوں کو زبانی طور پر فروخت کیا، بعد ازیں ان جاری کی ،اس تجارتی شرکت و جائیداد کو حاصل کرے اور اس پر قبضہ پانے کے بعد ایک تجارتی شرکت جاری کی ،اس تجارتی شرکت کو با قاعدہ چلانے کی غرض سے انہوں نے ایک معاہدۂ شرکت مرتب کیا، جو آنحضور کی خدمت عالی میں مع استفتاء خذا کے ارسال ہے، اب دریافت طلب اُ مورحسب ذیل ہیں، قوی اُ مید ہے کہ حضرت والا توجہ خاص فر ما کر جلد از جلد اِستفتاء خذا کے جوابات مفصل و مدل تحریر فرما کر مربون منت کریں گے، والا جرعند اللہ۔

ا - ملفوف کردہ دستاویز (معاہدہ نامہ) آبیا شرعاً معتبر سے یا نہیں؟

٣ - اگر کوئی معاہد اس معاہدے کے خلاف عمل کرے تو الیبی مخالفت از رُوئے شرایعت مخالفت

ہوگی یا خیس؟

<sup>(</sup>۱) شرا کت کالیا تفسیلی معاہدہ اس موال کے آخر میں درج ہے، ٹس میں اس معاہدا شرا کت کی تمام جڑوئی تفسیلات اور دفعات موجوہ میں۔ ( محمد زیبر )

" - اگر معاہدہ نامے میں شرکت شجارت کا سرمایہ بعنی اس کی مقدار متعین طور پر ند کور نہ ہو، مگر کسی خاص وجہ ہے اس کی متعین مقدار سالا نہ گوشوارے میں ند کور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یانہیں؟ سم - اگر کوئی شریک معاہدے کے مطابق عمل کرنا جھوڑ دے بعنی تجارت میں ذاتی طور پر کام

کرنا جیموڑ دے جبکہ تنجارت میں ذاتی طور پر کام کرنا معاہدہ نامے میں شرط کے طور پر مذکور ہے، اور پیمر کرنا جیموڑ دے جبکہ تنجارت میں ذاتی طور پر کام کرنا معاہدہ نامے میں شرط کے طور پر مذکور ہے، اور پیمر کام جیموڑ کر کہیں چلا جائے اور پندرہ سال تک اسی طرح عائب رہے تو شرعا ایسا عائب شریک تنجارت

میں شریک مجھا جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس کی شرکت فتم ہوجاتی ہے یا نہیں؟

0- اگر کئی شریک کے مستعفی ہونے کے بعد باقی شرکاءان کے استعفاء کا جواب، ( یعنی ان کو باقی شرکاءان کے استعفاء کی قبولیت یا عدم قبولیت کی اطلاع ) ندد ہے تو ایسا استعفاء جو معاہد ہے کی دفعہ کے مطابق دیا گیا، شرعا معتبر سے یا نہیں؟

۳- معاہدۂ شرکت میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شریک نے تحریرا شرکت سے الگ ہونے کا استعفاء دیا تو استعفاء کی تاریخ کے جھے ماہ بعداس کی شرکت ازخود نتم ہوجائے گی، آیا اس دفعہ کے مطابق اگر کسی شریک نے تحریراً استعفاء دیا تو اس کی شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں ؟

2- اگر کسی شریک کے اس طرح مستعفی ہونے کے بعد بھی باقی شرکاء ان کوشریک ِ تجارت مانے رہے بعنی تقسیمِ مال کے وفت ان کو باقی شرکاء ان کا چوتھا حصہ دیتے رہے تو آیا مستعفی ہونے کے بعد باقی شرکاء سے اپنا چوتھا حصہ ملنے کی بناء پر اس کی شرکت باقی رہتی ہے یا ختم ہوجاتی ہے؟

۸- اگر کسی شریک نے اپنی طرف سے استعفاء تحریر کیا لیکن اس کاعلم کسی شریک کونہیں ہوا، اب کنی برس کے بعد اتفا قا کہیں سے مذکورہ استعفاء ملا تو جبکہ سے استعفاء بظاہر کسی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، نہ کسی کواس کاعلم تھا، شرعاً معتبر ہوگا یا نہیں؟ اور اگر معتبر ہے تو کس تاریخ سے اس کا اعتبار ہوگا؟
 ۹- اگر کوئی شریک معاہدہ ناھے کی مخصوص وفعہ کے خلاف اپنا استعفاء ہاتی شرکاء کو پیش کرے تو ایسا استعفاء بثر ما معتبر ہوگا یا نہیں؟

۱۰ ایک شریک کے انتقال کے بعد باتی تمام شرکاء نے ایک مجلس منعقد کر کے اس میں مرحوم شرکاء کی اولاو کو ان کی جگد شریک تجارت بنانے کا عقد کیا، اب بعض شرکاء کا یہ کہنا ہے کہ اس مجلس میں سیا تھند نشر ور کیا گیا اور بھاری موجود گی میں کیا گیا، اور بھم نے اس سے اس وقت انکار بھی نہیں کیا، لیکن بیم نے عقد ہونے کے وقت اس لئے اپنی نامنظوری اورا انکار اور عدم رضاء ظاہر نہیں کی کہ بھارا بڑا بھائی موجود تھا، اور چونکدان کی موجود تھا ، اور چونکدان کی موجود تھا اس واسطے بھم نے بھارا دور تا کہ موجود تھا ، اور چونکدان کی موجود تھا ، اور چونکدان کی موجود تھا ، اور چونکدان کی موجود تھا ، اور چونکہ ان آیا شرعا ایس سکوت کے باوجود مرحوم کی اولا دشر کیا تھا اس واسطے بھی بالاراد و سکوت افتحارت مائی جائے

گی بانہیں؟ (از راہ کرم ضمیمه متعلق بسوال نمبر۵ اور ۲ ملاحظه فرما کیں )۔.

زعا كو

بنده بشیر احد سنجالوی فعفرلهٔ ولوالدیه از جو بانسبرگ جنو بی افریقنه

مخدومي ومكرمي

ان مسئلے اور معاطع میں آنجتاب کی خاص مدد کی اشد ضرورت ہے، پوری اُمید آنجناب سے وابستہ ہے کہ ہر طرح کی مدو فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنجناب کے درجات سرفراز فرمائیں، آمین۔ تمین۔

بنده بشيراحمه

بنده شعبه غفرله

#### (ضميمه ازمستفتي منعلق بسوال نمبر۵ اور ۲)

ا - ندکورہ مستعفی نے زبانی طور پر استعفاء دیا، پھر دوبارہ تحریا استعفاء دیا، اور اس کے بعد انہوں نے خودشرکت کی استعفاء کے بیش کرنے کی شرکاء یادد بانی کراتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے خودشرکت کی محموق قیمت متام تجارتوں کا مکمل حساب و گوشوارہ تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی شرکت کے جصے کی مجموق قیمت کی کرتح رہی ، اس مجموعہ قیمت سے سے سی شریک نے انکارنہیں کیا تھا، اب مذکورہ تمام اُ موریعتی استعفاء پیش کرنے ، نیز یادد بانی کرنے اور نام بنام وُ وہر برے شرکاء ہے اس مجموعہ قیمت کی نقلیں بھیج کر پھر تجارت کے دست بردار ہوکر کام چھوز کر چلے جانا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے استعفاء کی پختگی مقصود تھی، اور یہ کہ وہ ہر طرح سے مکمل طور پر ستعفی ہونے کو چاہتے تھے، اب ایسے شریک کا اس طرح استعفاء دینا آیا من حیث الشرع مسموع و معتبر ہوگا یانہیں؟

۲- نیز مذکورہ مستعفی استعفاء دینے کے بعد وقیاً فو قیا حسب ضرورت مختلف رقمیں شرکت کی تجارت ہے۔ تیز مذکورہ بیس سال تک برابر وصول کرتے گئے، اب آیا ان مختلف رقموں کو کس چیز کے عوض بیں شار کیا جائے گا؟ آیا اس کی شرکت کا حصہ شار ہوگا یا قرضہ مان لیا جائے؟ فقط۔

(معاہدۂ شرکت) (تمہید)

الف:- جاروں شریکوں نے اقرار کیا کہ موی اساعیل کی تمام جائیداد اور دیگر ملکتوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ب: - حیاروں نے اس مجموعہ تجارت میں شریک بننے اور شرکت قائم کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ،اور انہوں نے اس شرکت کو قائم کیا۔

ج: - عقدِ شرکت کے شروط و قیود کوتحریری طور پر ایک دستاویز میں قلم بند کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ، جوحسب ذیل ہے:-

ا – مذکورہ شرکاء اس بات کی رضاء ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب اس'' جنزل مرچنٹ'' کی تجارت میں شرکاء کی حیثیت رکھیں گے۔

۲ - اس مجموعه تنجارت کی ظاہری صورت'' سلیمان اساعیل میاں اینڈ سمبنی'' ہوگی ، نیزیہ شرکت والی تجارت تینتالیس مارکیٹ اسٹریٹ ہے جاری رکھی جائے گی ، اور اس کے بعد جہال ہے شرکا ء اپنی رضامندی ظاہر کریں گے۔

۳- باوجود یکه شرکت شروع ہونے کی تاریخ اس دستاویز برلکھی گئی ہے، کیکن اس شرکت کی ابتداء کی تاریخ کیملی جولائی انیس سوبتیس عیسوی ہوگی۔

۳ - شرکت طذا کے سرمانیہ میں ہر شریک کا برابر حصہ ہوگا (لیکن دستاویز میں سرمانیہ کی مقدار نہیں لکھی گئی ، اور وہ درج نہیں ہے )۔

۵- اس تجارت کا نفع برابرحصوں میں شر یکوں کا حق ہوگا، اور حیاروں شریک برابر جھے ہے تجارت کا نقصان اُٹھا کیں گے۔

۲ - تجارت کے حساب کے دفاتر با قاعدہ اچھی طرح سے رکھے جا کیں گے، نیز ہرعقد تجارت اور ہر معاملہ متجارت ورج ہوتا رہے گا، اور مسلسل تاریخ بتاریخ اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا، دیگر ہے کہ جہاں جہاں بھی تنجارت جاری ہوگی وہاں بعینہ ہر جگہ ایسا دفتر رکھا جائے گا جس میں نقود و معاملات و حسابات بورے بورے لکھے جا کیں گے، نیزیہ کہ ایسے دفاتر اور حسابات کے رجسٹر ہرشریک جب بھی جاہے گا ان کا معائنہ کرنے کا حق رکھے گا۔

ے- ہر سال کی تمیں جون یا اس کے بعد جب بھی عملاً ممکن ہو ایک گوشوارہ نیز نفع/ نقصان کا حساب تیار کیا جائے گا، جس میں شریکوں کی ملکیتوں میں نفع/ نقصان درج کیا جائے گا، اور ہرشریک کا ا لگ حصہ اس کے نام پر درج کیا جائے گا،لیکن کسی شریک کا نفع بغیر تمام شریکوں کی تحریری اجازت کے حبين نكالا جائے گا۔

۸- ہرشریک پرضروری ہوگا کہ وہ حسب ذیل اُمور میںعملاً حصہ لے گا:-

الف: - ہر شریک اینا پورا وقت اور پوری توجہ اس شرکت کی تجارت میں لگائے گا، اور اشتیاق وایمان داری ہے حتی الوسع اپنی ذمہ داریاں ویگر شرکاء کے باہم مشورے سے ادا کرے گا۔

ب: -شرکا ، پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے ہم شریک سے ایمان داری اور انصاف سے کام کرے گا ، اور بید کہ وہ ہر وفت آئیس میں ایک ؤوسرے کو ہاخبر رکھنے جا کیں گے ، اور جیال بھی جس وفت بھی کوئی وضاحت طلب بات بیش آئے گی نؤ وہ بخوشی وضاحت کریں گے ، بغیر کی اخفا ، و جبر کے۔

ج:-، حسب معمول تمام رُقوم تجارت کو، نیز تمام چیکوں کو اور ویگر معاوضات تجارت کو جیئک کے کھاتے میں رکھا جائے گا۔

و: - ہر شریک پرضروری ہوگا کہ وہ اپنا ذاتی قرضہ خود اُدا کرے تا کہ دُومرے شرکاء ایسے اِخراجات سے ہروفت بری اورمنزہ رہیں۔

٩ - ہرشریک حسب ذیل أمور كالمستحق ہوگا: -

الف: - تجارت کی طرف ہے چیک نکلوانا۔

ب:- اپنے نفع کے جے ہے ماہانہ پیٹیں پونڈ نکالنا جواس کے حساب سے منہا کیا جائے گا لیمنی منہا ہوتا رہے گا۔

ج: - ہر جیار سال میں ایک برس کی تعطیل ملے گی۔

۱۰ - کسی شریک کو بغیر دیگر حاضرین شرکاء کی سابق رضامندی کے حسب فریل اُمور کاحق نہیں

-:62

الف: - بالواسطة ما بلاواسط كل اورالك تجارت مين مشغول بونا ...

ب: -خودا ہے ذاتی سر مائے کے جصے سے پچھر قم فو قنا فو قنا نکالنا۔

ج:- ایسے لوگوں اور گا ککوں کے بارے میں جن کو دُومرے شریکوں نے کھروسہ دار ماننے ہے سابق طور پرتخریر کے ذریعے منع کیا ہو، ان کوقر ضہ دینا یا اُوھار پر مال فروخت کرنا۔

د: - کوئی بھی ایسا کام کرنا یا اپنی طرف ہے کفالت یا ضانت دینا جس ہے شرکت کی تجارت یا جا ئیداد کوکسی قشم کا نقصان کینچے۔

ر: - تبجارت کے ایسے کا نیزات پراضد کی یا ادا نیٹل کا سکہ لگا نا جس ہے تبجارت کو نقصان ہو۔ س: - اپنے جصے ہے تبجارت کی جائندا و یا منافع کو بیچنا، تبحویل کرنا، یا رہن رکھنا۔ ص: - تبجارت کی رقم یا مال و متاع کو کام میں الا نا یا رہن رکھنا، سوا کے تبجارت کے عام نفع کے گئے یا روز مرہ تبحارتی کاموں میں۔ ط: - تجارت کے سی ملازم کو ملازمت پر رکھنا مااس کومعزول کرنا، بجز فخش بدا خلاقی کی وجہ ہے۔ ع: - تنجارتی غرض ہے ٹرانسوال صوبے کی حدود ہے آ گے۔غر کرنا۔

ف: - ایک سو پینڈ سے زیادہ کا معاہدہ یا وعدہ یا اِجارہ کرنا، بشرطیکہ ایسا معاملہ معمولی تجارتی کارروائی کے خلاف نہ ہو۔

ی: - کوئی بھی ایبا معاہدہ انجام دینا جواس خیارت کی روزم رہ کارروائی کے خلاف ہو۔

ال ہر شرکیت کو یہ خل رہے گا کہ وہ جس وقت بھی جائے مستعنی ہوسکتا ہے، بشرطیلہ وہ مستعنی بوسکتا ہے، بشرطیلہ وہ مستعنی بوٹ نے سے چھ مہینے پہلے اپنا استعفاء شریکوں کو پیش کرے یعتی جون ماہ کی تمیں تاریخ کو یا اگر دیمبر ماہ کی اسلیس تاریخ کو طالب فنخ اپنا استعفاء دینے کا ارادہ کرے تو پھر ایسے شریک کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنا استعفاء جھ ماہ پیش کردے بین جنوری کی پہلی تاریخ کو یا جوالائی ماہ کی پہلی تاریخ کو، بیز استعفاء کا تریک ہوگا، ایسے استعفاء کے پیش کردیئے کے بعد جھ ماہ گزرتے ہی اس کی شرکت نتم کی جوجائے گی بریغاء استعفاء پیش کردیئے کے، لبذا مستعنی شریک کی شرکت کو فنخ سمجھنے پر دفعہ نمبر ہما کی شرطیس اب مستزم ہوجا نیں گی گو یا کہ فنخ کرنے والے شریک کی انتقال ہوگیا ہو، جس کی بنا پر ہی قواعد و شرطیس اب مستزم ہوجا نیں گی گو یا کہ فنخ کرنے والے شریک کی انتقال ہوگیا ہو، جس کی بنا پر ہی کی وفات شرطیس اب مستزم ہوجا نیں گی گو یا کہ فنخ کرنے والے شریک کی انتقال ہوگیا ہو، جس کی بنا پر ہی کی وفات شرطیس اب مستزم ہوجا نیں گی گو یا کہ فنخ کرنے والے شریک کی انتقال ہوگیا ہو، جس کی بنا پر ہی کی وفات سی خواجائے گی بر باتی شریکوں کے حق میں عقد شرکت قائم اور باقی سمجھا جائے گا۔

۱۱- شرکت جاری ہوتے ہوئے اگر سی شریک کا انقال ہوجائے تو ہاتی زندہ شرکہ، بیس سے ہرایک اس کی موت کی تاریخ سے اپنے الگ جھے کے مطابق متوفی شریک کے تجارتی جھے میں مشترک طور ہر مالک بین جائے گا، فیز تمیں جون سے لے کر وفات تک جینے ماہ گزرے ہیں ہر ماہ کے مقابع میں ان کی اولاد کو ان کے جھے سے ماہائے پیکیس پونڈ مع ان کے تجارتی جھے کی قیت اوا کی جائے گ الیعنی متوفی شریک کے جھے کو ان کی اولاد سے باتی زندہ شرکاء خرید لیس کے ) جبکہ شریک دفعہ نہراا کے مطابق مستعنی ہوجائے تو یا تو استعفاء کی تاریخ تمیں جون کی ہے یا پھر اکتیس وسہر کی ہے تو اگر تمیں جون کی ہوگی تو اس سال کے تجارتی نفع کے ، اور اگر اکتیس دمبر کی ہوگی تو پھر اس سال کے تمیں جون کو اس کے جھے میں جتنی رقم تھی وتنی ہی رقم کا حق وار کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا وہ حق دار ہوگا مع ایک سو بچاس پونڈ کے ، جو جون کی تمیں تاریخ کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا وہ حق دار ہوگا مع ایک سو بچاس پونڈ کے ، جو جون کی تمیں تاریخ سے لے کر اکتیس و مبر تک اس کے جھے کا نفع سمجھا جائے گا ۔ کسی مستعنی شریک کو یہ جن نہیں کہنچ گا کہ سے اس کی باہت وہ بچھ تبدیل کر اے ، نہ اس کو بہ حق کا نفع سمجھا جائے گا ۔ کسی مستعنی شریک کو یہ جن نہ نہا کیا گیا ہے اس کی باہت وہ بچھ تبدیل کر ان کا مطالبہ کر ہے ، مستعنی شریک یا متوفی شریک کے نمائند کو نوشن کو نہ کہنا کیا گیا ہے۔

مبیع قبط وار ماہانہ پانچ سو بونڈ کے حساب سے جھتیں ماہانہ فشطوں میں (دونوں میں جو اُقل مقدار ہوگی)ادا کیا جائے گا۔

الدہ یعنی حاجی موی اساعیل صاحب ہے زجوع کیا جائے گا، اور ان کی عدم موجود گی ہیں شریکوں کے والد علی حاجی موی اساعیل صاحب ہے زجوع کیا جائے گا، اور ان کی عدم موجود گی ہیں شریکوں کی والدہ یعنی حاجیانہ امینہ ہے زجوع کیا جائے گا، اور ان کی عدم موجود گی ہیں اس تجارت کے محاسب مشی سے زجوع کیا جائے گا، اور ان کی عدم موجود گی ہیں ووظم ایسے مقرر کئے جانہیں گے جن کا انتخاب فریقین کی طرف ہے ہوگا، اور ان کی عدم موجود گی ہیں دوظم ایسے مقرر کئے جانہیں گے جن کا انتخاب فریقین کی طرف ہے ہوگا، اور پھر یہ مقرر کئے ہوئے دوظم اس معاملے میں اپنی طرف ہے کام شروع کر یہ جو ان دونوں حگم کے درمیان میں حاکم قرار دیا جائے گا تا کہ بیٹ کی خات تھا گی کی صورت میں قطعی فیصلہ کرسکے۔

سا۔ شرکاء تجارت طذا اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ جب کوئی جھٹڑا پیدا ہوگا درمیان تجارت کے مینیجر اور کسی شریک کے تو بھر یہی دفعہ نمبرسا کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، مذکورہ بالا شرطول کے باوجود اگر شرکاء کے درمیان میں تجارت کے سلیلے میں کوئی ناا تفاقی بیدا ہوئی تو اکثر شریکول کی رائے کا اعتبار ہوگا، نیز یہ کدا گر کوئی شریک حاضر نہ ہوسکے تو بھر اس کوئی پنچے گا کہ وہ اپنی طرف ہے کسی شخص کو وکیل مقرر کرے۔ (ختم شد) شاہد نمبرا: - زید شاہد نمبر: - عمرو

امضاءات شرکاء

ا-ابوب ابن موی است مورد است

جواب: - سوالات كے جوابات بالترتيب مندرجه ذيل بين: -

ا: - صورت مسئولہ میں شرکت ؤرست ہوگئی، اور اگر چد حنفی مسلک میں '' شرکت بالعروض'' ؤرست نہیں ہوتی ''کیکن چونکہ صورت مسئولہ میں حاجی موی اساعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاووں نے تمام جائیداویں اپنے والد سے مشترک طور پر خرید لیس، اس لئے ان کے ورمیان ''شرکۃ الملک'' متحقق ہوگئ، اور' شرکۃ الملک' کے تحقق کے بعد' شرکۃ العقد'' عروض میں بھی ؤرست

(۱) راجع للذليل والتفصيل إلى بدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ لا تصح الشركة في العروض، والمبسوط للسرخسي
 ج: ۱۱ ص ١٥٩ (طبع ادارة القرآن) والتاتارخانية ج: ۵ ص: ٣٢٢ (طبع قديمي كراچي) وفتح القدير ج: ۵ ص: ٢٨٩ (طبع دارة القدير ج: ۵) مندر ج: ۱٠ ص: ٣٨٩ رقم المادَة (٣٣٢ (طبع دار الكتب بيروت، ومجلة الأحكام العدلية ج: ٣ ص: ١٣٣٢ (طبع نور محمد كراچي).

(٢) وفي البحر الرَّائق، كتاب الشركة ج: ٥ ص: ١٩١ (طبع سعيد) أن يملك أثنان عينًا ارثًا أو شراءً بيان للنوع الأوّل منها وقوله ارثا أو شراءً مثال لا قيد ..... والحاصل أنها نوعان جبرية واختيارية فاشار الى الجبرية بالارث والى الاختيارية بالشراء كما في المحبط .... الخ.

ے، لما في الهندية: -

والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعيّن بالتعيين أن يبيع كل واحد واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتحصل شركة ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف كذا في البدائع.

(عالمگيرية ج: ٢ ص ٢٠٤٠ باب اوّل، فصل: ٣)

المنداصحت شركت مين عروض كي وجدے إشكال ندر ہا۔

جہاں تک اس معاہدۂ شرکت کا تعلق ہے، جو ضمیمے کی دستاویز میں قلم بند ہے، سواس کی اکثر شرائط وُرست ہیں، کین اس میں بعض شرطیں فاسد بھی ہیں، مثلاً وہ شرط جو دفعہ اویل الف میں بذکور ہے کہ کوئی شریک بالواسط یا بلاواسط اپنی کوئی الگ شجارت نہیں کر سکے گا۔ بیشرط شرکت عن ن کے مقتضا کے خلاف ہے، اور شرکت مفاوضہ کی شرائط یہاں موجود نہیں، لہٰذا بیشرط فاسد ہے، لیکن شرکت میں اگر کوئی شرط فاسد ہوجاتی ہے اور کوئی شرط فاسد ہوجاتی ہے اور کوئی شرط فاسد ہوجاتی ہے اور کائیں شرکت باطل نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ شرط فاسد ہوجاتی ہے اور کائیں موجود کی شرط فاسد ہوجاتی ہے اور کائیں شرط فاسد ہوجاتی ہے اور کائیس ہوتی، بلکہ صرف وہ شرط فاسد ہوجاتی ہوتی ہوتی کے طرف میں بوتا۔

لما في ردّ المحتار: لأنّ الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة.

(r) (شامی ج:۳ ص:۳۷۹).

ایک اور شرطِ فاسد معاہدے کی دفعہ اا میں یہ مذکور ہے کہ کسی ایک شریک کی وفات کی صورت میں ہیں ہے ہون سے لے کر وفات تک جتنے ماہ گزرتے ہیں، ہر ماہ کے مقابلے میں ان کی اولا د کو پیجیس پونڈ ماہانہ مع ان کے تنجارتی جصے کی قیمت ادا کیا جائے گا، انگریز کی معاہدہ نامے میں یہ صراحت ہے کہ یہ پیجیس پونڈ ماہانہ کی رقم اس نفع کے قائم مقام مجھی جائے گی جو سر جون کے بعد وفات کی تاریخ تک مرحوم کے جصے میں آئی ہو۔

د فعداا میں بھی ای قسم کی ایک شرطِ فاسد ہیہ ہے کہ اگر کوئی شریک اسار دہمبر کوشر کت شم کردے تو وہ اتنی رقم کا حق دار ہوگا جو ۳۰ برجون کو اس کے جصے میں تھی ، مع ایک سو پچاس بونڈ کے جو ۳۰ برجون سے اسار دیمبر تک اس کے جصے کا نفع سمجھا جائے گا ، بیشرط بھی مذکورہ بالا وجہ کی بناء پر فاسد ہے ، اگر اس

<sup>(</sup>١) (طبع مكتبة رشيديه كوثنه)

وفي بدائع النصدائع، كتاب الشركة ج: ٢ ص. ٥٩ (طبع سعيد) والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعيّن بالتعيين أن يبيع كلّ واحمد منهما نصف عاله بنصف مال صاحبه حتّى يصير مال كل واحد منهما نصفين. وتنحصل شركة ملك بينهما ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فتجوز بلا خلاف. وكذا في الدّر المختار ج٠٣ ص: ١ ٣ (طبع سعيد) وكذا في التاتار خانية ج: ٥ ص: ٣٢٣ (طبع قديمي كراچي).

 <sup>(</sup>٢) ردّالمحتار، كتاب الشركة ج: ٢ ص ٢ ١٦ (طبع سعيد) وكذا في الهندية ج: ٢ ص: ٣٠٣ (طبع مكتب رشيديه كونته)
 ( ثيرزير حن أوال)

طرح کسی ایک شریک کے لئے کوئی متعین رقم بطورِ نفع اصل شرکت ہی میں مقرر کر لی جاتی تو اس سے شرکت ہی فاسد ہوجاتی۔

> لما في الدر المختار: وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط، لعدم فسادها بالشروط

(درمختار مع شامی ج: ۳ ص: ۲۷۲ و ۳۷۲). (۱)

لیمن چونکہ ای معاہدہ ناہے کی دفعہ ۵ میں شرکاء کے درمیان نفع کی تقسیم کا عام طریقہ شریعت کے مطابق ہے اور اس میں کسی بھی فریق کے لئے کوئی معین رقم مقرّر کرنے کے بجائے نفع ونقصان میں یرابر کی شرکت طے کی گئی ہے، اور اصل شرکت کا معاہدہ ای وفعہ پر ہنی ہے، اور دفعہ او ۱۴ میں جو طریق کار مقرر کیا گیا ہے وہ دفعہ ہے متعارض ہے، اور صرف فننج شرکت کے وفت حساب کا ایک طریقہ طے کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے، بلکہ انگریزی متن میں معین رقم کو' <sup>و نفع</sup> کا قائم مقام'' قرار ویا گیا ہے، جس کے معنی سے میں کہ نفع تو وہی ہوگا جو دفعہ ہے تحت مقرّر ہوگا،لیکن سے معین رقم اس کے قائم مقام جھی جائے گی، اس لئے اس شرط فاسد کی وجہ ہے اصل عقد شرکت باطل نہ ہوگا، البت ہے شرط بإطل ہوجائے گی۔

خلاصہ رہے ہے کہ''معاہدۂ شرکت'' کی وہ دستاویز جو اِستفتاء کے ساتھ منسلک ہے، اس حد تک تو شرعاً معتبر ہے کہ اس کی بنیاد پرشرکت ؤرست ہوگئی،لیکن اس میں جوشرائطِ فاسدہ مٰدکور ہیں،جن کا ذَكَراُ ويرآيا ہے، وہ شرا نظ شرعاً واجب العمل نہيں ہيں۔

r: - جن شرائطِ فاسدہ کا ذکر سوال نمبرا کے جواب میں آیا ہے، ان پر توعمل واجب نہیں،

وقي الهداية ج: ٢ ص: ١ ١ ٢ (طبع رحمانيه) ولا يجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة .... الخ.

وفني الهندية ج:٣ ص:٣٠٢ رطبع مكتبه رشيديه كوئله) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وان يكون الرّبح جزءًا شانعًا في الجملة لا معيّنًا فان عيّنا عشرة أو مالة أو نحو ذلك كانت الشركة فاساءة ....الخ. و في بدائع الصنائع ج: ٦ ص: ٩٥ (طبع سعيد) (ومنها) أن يكون الرّبح جز ءًا شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عبّنا عشرة أو منائة أو نجو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنّ العقد يقتضي تحقق الشركة في الرّبح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الرَّبح الَّا القدر المعيِّن لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرَّبح.

وفي فتلح القدير، كتابُ الشركة ج: ٥ ص:٣٠٢ (طبع رشيديه) ولا تجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرَّبِحُ قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم ووجهة ما ذكره المصنف بقوله لأنَّه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساة لا يخرج الَّا قدر المسمَّى.

وفيي تبيين البحقائق، كتابُ الشركة ج: ٣ ص: ٢٣٨ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وتفسد ان شرط لأحدهما دراهم مستماة من الرَّبح لأنَّه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه فلعلَّه لا يخرج الَّا القدر المسمَّى لأحدهما من الرَّبِيج. وكنذا في خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص:٣٠٣ (طبع المجد اكيدُمي لاهور) والبحر الرَّائق ج: ٥ ص: ٢٤٠ رطبع سعيد) وشرح المجلَّة لسليم رستم باز وقم المادّة:١٣٣٧ ج: ٢ ص: ٢١٢ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (گەزىرى قال)

<sup>(</sup>١) الدَّر المختارج: ٣ ص: ٢ ٣١ (طبع سعيد)

کیکن باقی تمام شرائط جو شرعا ڈرست ہیں، ان کی مخالفت کسی بھی شریک کے لئے جائز نہیں، لاؤ المسلمين على شروطهم الا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلَ حوامًا\_("

٣: - اگریه بات متعین طور پرمعلوم ہو یا کسی جگہ کھی ہوئی محفوظ تھی کہ جاروں بھا کیوں نے اہیے والد سے جو جائندادیں خریدی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ اور کہاں ہیں؟ تو بھر معاہدہ نامۂ شرکت میں ان کی جزوی تفصیلات اور مقدار بیان کرنا شرکت کی صحت کے لئے ضروری نہیں تھا، اس کے دو

الف: - پہلا سبب ریہ کہ سرمانیہ شرکت کی مقدار کا تعین عقد کے وقت عقد کی سحت کے لئے ضروري نبين ہوتا۔

> لما في البدائع: وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا وعند الشافعي رحمه الله شرط .... ولنا أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لافضائها الى المنازعة وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضى الى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرا وغالبًا لأنَّ الـدراهـم والـدنـانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها فلا يؤدي الي جهالة مقدار الربح وقت القسمة. ﴿ (بدائع الصنانع ج: ٢ ص. ٦٣)

ب: - وُ وسری وجہ بیہ ہے کہ صورت مسئولہ میں جاروں بھائیوں کے درمیان عقد شرکت عنان ے پہنے شرکت ملک قائم ہو چکی تھی ، جبیبا کہ سوال نمبرا کے جواب میں لکھا گیا ہے ، اور سب کے جھے بھی برابر تھے، اور نفع بھی، اس لئے مقدار معلوم نہ ہونے سے جہالت مفضی الی المنازیہ کا کوئی اندیشہ تہیں تھا، شرکت فی العروض کا جو حیلہ سوال نمبرا کے جواب میں وکر کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں علامہ این بهام رحمه النّه تحریر فرمات میں: -

> وهذا لأنَّ المانع من كون رأس مال الشركة عروضًا كل من أموين: لزوم ربح ما لم يضمن، وجهالة رأس مال كل منهما عند القسمة، وكل منهما منتف، فيكون كل ما ربحه أحدهما ما هو مضمون عليه، ولا تحصل جهالة

<sup>(</sup>١). وفي جنامع التنوميذي وقبه المحديث. ١٢٢٢ المسلمون على شروطهم الاشرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا (وكدا في الصحيح للبحاري، كتاب الاجارة).

<sup>(</sup>٢) (طبع سعيند) وفي الهندية ج:٢ ص:٣٠٦ (طبع رشيديه كونته) أما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط عبدتار

فى رأس مال كل منهما، لأنه لا يحتاج الى تعرف رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحذر فتقع الجهالة لأنهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما نصفان.

(فتح القدير ج:۵ ص:۳۹۲)

ہم: -محض کام جھوڑ ویینے اور غائب ہوجانے سے شرکت فتم نہیں ہوتی۔

لما في العالمگيرية: وان عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر

صار كعملهما معا، كذا في المضمرات.

(+) (فتاوي عالكميرية ج: ٢ ص: ٣٢٠. كتاب الشركة باب: ٣ فصل: ٢)

اگر ؤوسرے شرکاء اس کے کام جھوڑ وینے کی صورت میں اس کے ساتھ شرکت پسندنہیں کرتے تھے تو ان کو اس کے ساتھ صراحة شرکت نفخ کردنی چاہئے تھی۔

۵: - یک طرفه طور پر شرکت نفخ کرنے کے لئے شرعاً ضروری نہیں که فریق ثانی فنخ کو

قیول کر ہے۔

لها في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها وبقوله لا أعمل معَك فتح (٣) (٣٨٣) وبفسخ أحدهما.

اور جو معاہد ہوئے شرکت صورت مسئولہ میں لکھا گیا ہے اس میں بھی استعفاء کے مؤثر ہونے کو وسرے شرکاء کی قبولیت پر موقوف نہیں رکھا گیا، للبذا جب کسی شریک نے معاہدے کے مطابق استعفاء ویا تو اس کی شرکت معاہدے میں مذکورہ مدت سے ختم سمجھی جائے گی، خواہ وُ وسرے شرکاء نے استعفاء قبول کیا ہویانہ کیا ہو۔

### Y: - ہوجائے گی ، دلیل نمبر۵ میں گزرگئے۔

را و ۲) (طبع مكتبه رشيانيه كوتـه).

ر٣) الذر المختار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسلة ج: ٣ ص: ٣٤٧ (طبع سعيد).

ر من الله نبدية ج. ٢ ص: ٣٣٦ (طبع مكتبه رشيديه كونيه) واذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعسل معكب بالشركة فهو بمنزلة قوله فاسختك الشركة.

بهو بسرت ترب المفاوضة (عدد ص ۱۳۵۰) وضيع ادارة القرآن) واذا انكر أحيد المتفاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة ولحية اذكر شيئخ الاستلام فيجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هنكذا وفي الظهيرية واذا أنكر أحد الشريكين الشركة ومال الشركة امتعة كان هذا فسخًا للشركة.

وفي فتح الفدير ج: دص: ٣٨٠ رطبع رشيديه كولند، لأن عقد الشركة عقد غير لازم فان لكل منهما ان يفسخه اذا شاء. وفي درر الحكام شرح المجلّة لعلى حيدر، تحت المادّة رقم: ١٣٥٣ تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين أو بانكاره الشركة أو يقول أحدهما للأخر لا أعمل معك فانه يمنزلة فاسختك. (المدرّة يركن لواز)

2:- أو پر گرر چکا ہے کہ معاہدے کے مطابق استعفاء وے دینے ہے مستعفی شریک کی شرکت ختم ہوگئی، اب اس کو دوبارہ شریک قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آز سرنوعقد شرکت کیا جائے، لہذا اگر اس کے بعد دُوسرے شرکاء نے اس شخص کے ساتھ واضح طور پر دوبارہ تحریری یا زبانی عقد شرکت قائم کرلیا ہو، اور اس کی بناء پر وہ اسے چوتھا حصہ دیتے رہے ہوں تب تو وہ دوبارہ شریک سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے برنکس اگر کوئی نیا عقد شرکت نہیں ہوا اور اس دُوسرے شرکا، محض چوتھا حصہ دیتے رہے تریما یہ رقم دیتے رہے ہوں، ایک مید کرشرگاء اسے تبریما یہ رقم دیتے رہے ہوں، دوبارہ مورک ہوگئی دُوسرے شرکا، پر مولان، دُوسرے یہ کہ شرکت کے فور پر دیتے رہے ہوں، ایک مید جس جھے کی اوا نیک دُوسرے شرکا، پر واجب تھی یہ رقم اس کے حصے کے طور پر دیتے رہے ہوں، اہذا جب تک فریقین کے درمیان نے عقد واجب تھی یہ رقم اس کے حصے کے طور پر دیتے رہے ہوں، اہذا جب تک فریقین کے درمیان نے عقد شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان احتمال سے کہ موجودگی میں محض چوتھے جھے کی اوا نیگی کو عقد شرکت

۱۸ = شرعاً بھی شرکت کے فٹخ کے لئے بیضروری ہے کہ فٹخ کرنے والاؤوسرے شرکاء کو اچنے فٹخ کی اطلاع وے اس کے اطلاع ویئے بغیر شرکت فٹخ نہیں ہوتی۔

لما في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها .... وبفسخ أحدهما ....

ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي، وفي ردّ المحتار: (قوله لأنّه

عزل قصدي) لأنَّه نوع حجر فيشترط علمه دفعًا للضور عنه فتح.

(۱) (رقالمحتار ج:۳ ص:۳۸۴ و ۳۸۵)

اور مسلکہ معاہدے میں بھی استعفاء کے لئے ؤوسرے شرکاء پر پیش کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، للبذا اگر کسی شریک نے استعفاء لکھ کراپنے پاس رکھ لیا اور کسی ؤوسرے شریک کو پیش نہیں کیا، تو اس سے شرکت فنح نہیں تمجھی جائے گی، ہاں جب بھی وہ شریک ازخود وہ استعفاء نکال کر ڈوسرے شرکاء کو پیش کردے تو پیش کرنے کی تاریخ سے چھ ماہ بعد حسب معاہدہ شرکت فنح ہوگی۔

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار ج: ٢ ص:٣٢٤ (طبع سعيد كراچي)

وفي التاتارخانية ج:٥ ص:٣٣٧ (طبع ادارة القرآن) .... وهذا اذا فسخ بحضرة صاحبه اما لو فسخ بغيبة صاحبه ولم يعلم صاحبه بالفسخ لا يصح.

وفي الهندية ج: ٢ ص.٣٣٥ (طبع رشيديه كنوتنه) ولو لم يمت لكن فسخ أحدهما الشركة ولم يعلم شريكه لا تنفسخ الشركة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشركة ج:٥ ص:٣١٣ (طبع رشيديه).

وفي شرح الممجلة لعلى حيدر ج: ١٠٠ ص: ٣٩٠ (طبع دار الكتب بيروت) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين ولكن يشتوط أن يعلم الآخر بفسخه ولا تنفسح الشركة ما لم يعلم الآخر فسخ الشريك.

9: - یہ سوال واضح نہیں، معاہرہ نامے کی مخصوص وفعہ کے خلاف استعفاء پیش کرنے کی کیا شکل ہے؟ وضاحت ہے لکھا جائے تو جواب ممکن ہوگا۔

• ا: - بیے جزئیہ سراحۂ نظر ہے نہیں گزرا، لیکن متعدد دُومرے جزئیات پر قیاس ہے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں مرحوم شریک کی اولا دکوشریک کارہ باراتصور کیا جائے گا۔ اصل ہیے ہے کہ مرحوم کی وفات پر ان کے ساتھ شرکت ختم ہوگئی، اب ان کے دُومرے شرکا، پر لازم ہوگیا کہ مرحوم کا حصدان کے ورزہ ، کوا داکرویں، اور اگر انہیں شریک کارہ باررکھنا جا ہیں تو تمام شرکا، کی رضا مندی لازمی ہوگی۔

لما في الدر المختار: لا يملك الشريك الشركة الله باذن شريكه (ج:٣ ص:٢٥٨)

اب بیرضامندی عام حالات میں صرح الفاظ کے ساتھ ہوئی چاہیے ، لأنَّ السساكت لا بنسب البه قول ، اوراس میں مرحوم کی بنسب البه قول ، اوراس میں مرحوم کی اوراس میں مرحوم کی اوراس میں مرحوم کی اوراس میں مرحوم کی اورا کی فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تمام شرکا ، کی طرف سے کیا گیا ، اس وقت ایک شرکیہ موجود ہوئے کے باوجود خاموش ربا ، اور اس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں گیا ، اس کے بعد مرحوم کی اوالا و شرکیہ کاروبار کی حیثیت سے مدت تک تصرف کرتی رہی ، پھربھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا ، تو یہ مجموعی طرز ممل رضا مندی ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

نظيره ما في الاشباه: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارًا اقرار بأنّه ليس لد على ما افتى به مشايخ سمرقند.

وفيه بعد ذلك: راه يبيع أرضًا أو دارًا فتصرف فيه المشترى زمانا وهو ساكت يسكت دعواه.

اس کے تحت علامہ حموی رحمہ اللہ کفیق ہیں: -

فيه عما قبله زيادة تصرف المشترى بعد الشراء زمانا وهو ساكت فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه اطلاقه.

رم) وشرح الاشياه والنظائر للحموي ج: الص:١٨٤)

يمي مسئله در ملحتار اور رقر المعحتار مين اشهاه مسيقل كركه اي طرح كتاب الوقف مين

والم الذُّو المحتار، كتابُ الشركة ج: ٢ ص: ١٤ ٣ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>ع) رد السيحتار ج ٣ ص ١٣٠ قاعدة لا ينسب الى ساكت قول. وكذا في الأشباه والنظائر ج ٢٠ ص ١٤٠ (طبع دار الكتب العلمية).

رس القاعدة الثانية عشر ج: ١ ص: ٩ ٢ (طبع سعيد).

اا: - مستفتی مذکور ہی کی طرف ہے زیر بحث معاطفے ہی کے متعلق ایک اور استفتاء بعد میں موصول ہوا، اس میں انہی سوالات کا اعاد و ہے جمن کا جواب چھپے تبدیکا ہے، البته اس میں ایک سوال زائد ہے۔ اور و و بیا کہ معاہدہ نامے میں بیا گیا تھا کہ شرکت کا کاروبار صوبہ ترانسوال تک محدود رکھا جائے گا، بعد میں برضا مندئ شرکاء اس کاروبار کو ؤوسرے علاقوں تک بھی وسعت دی گئی سوال بیا کیا گیا ہے کہ آیا اس عمل ہے شرکت کی حرفی حشیت پر کوئی فرق تو نہیں پڑا؟

ان کا جواب رہے کہ اگر تمام شرکا ، کی رضامندی سے تجارت ٹرانسوال سے باہر کے جائی گئی تو شرکت کی هشیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، شرکت بدستور قائم ہے۔ اور اگرؤ وسرے شرکا ، کی رضامندی کے بغیر کوئی شریک مال تجارت ٹرانسوال سے باہر لے گیا تو شرکت تو پھر بھی باقی رہے گی ، البت باہر تجارت کرنے ہے اگر کوئی خسارہ ہوجائے تو خسارے کا ناوان صرف اس شریک پرآئے گا جو باہر لے کیا تھا۔

لما في رد المحتار: وان خصّ له رأى المضارب) ربّ المال التصوف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك فان خرج الى غير ذلك البلد أو دفع المال الى من أخرجه لا يكون مضمونًا عليه بمجرّد الاخراج حتى يشترى به خارج البلد، فان هلك المال قبل التصوف فلا ضمان عليه، وكذا لو أعاده الى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها، وان اشترى به فبل العود صار مخالفا ضامنًا .... والظاهر أن الشركة كذلك.

هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى اعلم

وعلمداتم واحكم ۱۲۰۰زي التي ۲۰۳۱ي (قتوي تمم ۲۲۱۸۳۹)

(١) وفي الدر المسخدار ح.٣ ص ٢٨١ (طبع سعيد) وفي الاشباه السكوت كالنطق في مسائل عدمنها سبعه وتبلاثين. وفي الشامية بحنه رمطلب المراصع التي يكون فيها المسكوت كالقول، ..... ٢٠ سكوته عند ببع زوجته او قريب عقارا اقرار بأنّه ليس لذعلي ما أفتى به مشائح سسرقند .... الح ... . ٢٠ رأه ببيع عرضا أو دار، فتصرف فيه المشترى زمانًا وهو ساكت تسقط دعواة

٢٦) و د السحنار كتاب الشركة ج٠٠ ص ٢١١١ (طبع سعيد).

وهي الهيدايد كتباب السطبارية حـ٣٠ ص.٢١٥ وطبع مكتبه وحماسه لاهور) وأن تحقل له وب المبال التُصوف في بلد معمنية أو هي سناعة بنعينها ثم بنجر له أن يتجاوزها لألّه تو كيل وفي التحصيص فائدة فيتخصص و كذا لبس له أن بدفعه بنصباعه إلى من ينحر جها من تلك البلدة لأله لا بسلك الاحراج سندسه فلا يسلك تقويضه إلى غيره فان خرج الى غير تلك البلدة فاسترى حسن وكان ذلك له وله وبنحه لأنه تصرف بغير أمره وأن لم نشتر حتى وقد الى الكوفه وهي اللي عبيها بوي، من الصمنان كالمودع أدا حالف في الوديعة ثم برك . الع. ( أثم لني )

### شرکت میں ایک شریک کے انتقال کے بعد شرکت ختم ہوجاتی ہے

سوال: - زیداور بکرنے برابر کی شرکت ہے ایک کاروبار کیا، کاروبار چالو ہو گیا، پچھ عرصہ بعد زید کا اچانک انقال ہو گیا، مرحوم نے پسماندگان میں ایک بیوہ، تین نابالغ بیجے، (جس میں ایک لڑکی اور دولڑکے ہیں) اور ایک بڑا بھائی چھوڑا ہے۔

اب یہ بتایا جائے کہ آیا زید مرحوم کی شرکت اس کاروبار میں باتی ہے یاختم ہوگئی؟ اگرختم ہوگئی ہے تو اُب زید مرحوم کا حصہ کس شخص کے حوالے کیا جائے؟ بیوہ کہتی ہے کہ مجھے وے وہ، لبذا شرقی تھم سے مطلع فرمایا جائے، نیز اگر بچوں اور بیوی کی رضا مندی سے مرحوم کا بیہ حصہ شرعی حصول کے مطابق تقسیم کرکے ہرایک حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے اور بچوں کا حصہ والدہ کے پاس رکھوا دیا جائے تو کیا ایسا ہوسکتا ہے؟

جواب: - ندگورہ صورت میں زید کے انقال ہوجانے کی وجہ سے مرحوم کی شرکت کبر کے ہمراہ ختم ہوگئی، بکر پر واجب ہے کہ زید کا جس قدر حصہ کاروبار میں ہے، وہ جدا کروے اور پھر جوشخص مرحوم کے ترکے کی تقسیم کا انتظام کر رہا ہو، اُس کے حوالے کردے، اور بہتر سے کہ دو گواہوں کے سامنے حوالے کردے والے کردے تا کہ بعد میں کوئی فساو نہ ہو۔ اور ایسا بھی کرسکتا ہے کہ خود شرع کے مطابق تقسیم کرے۔

۱۳۹۷/۲۸۴ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۲۵۸ پ)

# بيني كا مال اينے كاروبار ميں لگاكر ما موار اسے متعينہ رقم وينے كا تھم

سوال: - میں نے اپنے بیٹے کومثلاً دس بزار روپے وے دیے اور پھر اپنے ہی کاروبار میں اس کے نام سے شریک کرلئے اور ہر ماہ اپنے لڑے کو ایک رقم مثلاً سوروپیے ماہوار ویتا ہے، اور بیٹا نہ محنت میں شریک ہے اور ندنقصان میں ، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟

 <sup>(1)</sup> في الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٤ (طبع سعيد) وتبطل الشركة أي شركة العقد بموت أحدهما علم الآخر أو لا.
 وفي البجوهرة النيرة (قبيل كتاب المضاربة) ج: ٣ ص: ١٢٨ واذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ....الخ.

وفي تبيين الحقائق فصل في الشركة الفاسدة ج: ١٠ ص: ١٨١ وتبطل الشركة بموت أحدهما.

وفي فتح القدير قصل في الشركة الفاسدة واذا مات أحد الشريكين أو ارتدّ ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ....الخ. وفي شـرح مـجـلة الأحبكـام للأتاسيّ ج:٣ ص:٢٥٤ رقم المادّة:١٣٥٢ رطبع مكتبد اسلاميد كونيه) اذا مات أحد الشريكين أو جن جنونًا مطبقًا تنفسخ الشركة ....الخ.

جواب: - آپ اپ بی کے مال کو تجارت میں لگا گئے ہیں، اس صورت میں وہ آپ کا شریک ہوگا، لیکن اس شرکت کی حیثیت ہے اسے نقصان سے بری رکھنا یا سوروپیہ ماہوار مقرر کردیا شرعاً فرست نہیں، تجارت چونکہ ایسا اُمر ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کا اختال ہے، لہذا آپ کو بحثیت باپ کے اپنے بیٹے کا مال تجارت میں لگانے کا اختیار ہے اور اس کے بعد وہ نفع و نقصان وونوں میں شریک ہوگا، ہاں اگر آپ ہنظر شفقت اپنے جھے میں سے سوروپ ماہوار اس کے لئے مقرر کردیں تو یہ الگ بات ہے، یا ایسا کریں کہ سوروپ یا ہوار اس کے حصر نفع میں سے ملی الحساب دیتے رہیں، سال دو سال بیں حساب سے جو صور دین ایسا کریں کہ سوروپ ماہوار اس کے حصر نفع میں سے ملی الحقود بین نفع و صور سال میں حساب سے جو صور دین العقود بین نفع و صور سال میں حساب سے جو صورت ہے اس کے مطابق کرلیں۔ و مسا تسود د میں العقود بین نفع و صور سال میں حساب سے جو صورت ہے اس کے مطابق کرلیں۔ و مسا تسود د میں العقود بین نفع و صور سال میں حساب سے جو صورت ہے اس کے مطابق کرلیں۔ و مسا تسود د میں العقود نین نفع و صور سال میں حساب سے جو صورت ہے اس کے مطابق کرلیں۔ و مسا تسود د میں العقود میں نفع و صور سال میں حساب سے جو صورت ہے اس کے مطابق کرلیں۔ و مسا تسود د میں العقود مین نفع و صور سال میں حساب سے جو صورت ہے اس کے مطابق کرلیں۔ و مسا تسود د میں العقود میں نفع و صور سال میں حساب سے خوصور سے کا المامی ہے: ۵ صور اس کی مطابق کی میں کے مطابق کی مطابق کی میں کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق ک



# کتاب البیو ع پیج (خریدوفروخت کے مسائل)

# ﴿فصل في البيع الفاسد والباطل والموقوف والمكروه﴾ (نج فاسد، باطل، موتوف اور مروه كابيان)

#### تیج اور إجارہ کا معاملہ اِکٹھے کرنے کا حکم

سوال: - زیداپنی سوئی ہوئی بھینس بمع بیچ کے بکر کو بیچتا ہے بعوض سترہ سورو پے کے، جبکہ ای کے ساتھ زید زمین کی بٹائی کا معاملہ بکر ہے کُرتا ہے جالیس کنال زمین جس میں ہے سترہ کنال گنا ہے، گئے کی قیمت چودہ سورو سپے اور ہاقی زمین کی آئندہ بٹائی تیرہ سورو پے طے پایا۔

۲:- بیرتمام معاملہ طرفین میں جار ہزار جارسو کا ہوا، جن میں ہے بکر نے ایک ہزار نفقہ زید کو دے۔ نے ، چودہ سورو پے ۱۵مرم ریے <u>1</u>9 ء کو اور دو ہزار سم رے <u>۸۸ میں ا</u>ء کو دینے کا وعدہ کیا۔

۳۱- زید مذکور نے بی زمین عمر و کو مزارعت پر مطابقی نصف پر لئے ، اس کا حصہ زید نے وینا تھا ، اب رہا بعد کا حساب تو اس ۱۸۸۸ کے ہے ۔ ۱۹۵۸ ۱۵۸۸ کے جملہ اخراجات بکر مذکور پر بول گے ، بکر نے زمین کے جملہ اخراجات بکر مذکور پر بول گے ، بکر نے زمین کی کاشت خود کرنے کا فیصلہ کیا تو مزارع عمر و نے ناراض ہوکر کہا کہ پھر میں تہمیں اس سال کا گنا جس میں نصف ہے کہا گیا کہ تم بکر کو پتدرہ سورو ہے دے وو، زمین اور بھینس واپس لوجبکہ بکر نے بھینس کا بچے محارو بہیہ پر قروخت کیا ہے اور اس دوران زمین کی آمد نی گھاس وغیرہ بھی لیا ہے ، دہ سب مفت میں ، کیا شریعت کی روسے بکر کے لئے اس رقم کے لینے کا جواز ہے؟ حالانکہ معالے کی ابتداء میں ایک بزار رویبے ویا گیا تھا۔

جواب: - صورت مسئولہ میں ظاہر ہیہ ہے کہ زمین کے اِجارے کو بھینس اور اس کے بچے کی تنج کے لئے مشروط قرار دے کر تنج اور اجارے کا معاملہ مجموعی طور پر کیا گیا تھا، لہذا یہ معاملہ "صفقہ فی صفقة " بونے كى بنا پر فاسد اور واجب الفتح تفاء اور فریقین نے اس كو جومنسوخ كیا وہ دُرست كیا،
لکین ایسی صورت میں بكر زید ہے اتنى بى رقم شرعاً وصول كرسكتا ہے جتنى اُس نے زید كواوا كى ہے، اس
ہے زائد وصول كرن اس كے لئے جائز نہيں بلكہ بھینس كے بيچ كو بچ كر جو قبت اس نے وسول كى ہے، وہ بھى زید كو واپس كرنى ضرورى ہے۔ اور گھاس كا صم يہ ہے كه اگر وہ خود رو گھاس تھى تو است تچ كر جو وہ بھى زید كو واپس كرنى ضرورى ہے۔ اور گھاس كا صم يہ ہے كه اگر وہ خود رو گھاس تھى تو است و چ كر جو قبم بحر نے كمانے وہ اس كے بين، اور اگر وہ با قائدہ كاشت كى بوئى تھى تو اس كو بچ كر جو رقم بحر نے ماسل كى وہ بھى زید كو واپس كرنى ضرورى ہے، لما فى الدر المحتار فى حكم فسخ البيع الفاسد لو حاصل كى وہ بھى زید كو واپس كرنى ضرورى ہے، لما فى الدر المحتار فى حكم فسخ البيع الفاسد لو نقص فى يد المشترى بفعل المشترى أو المبيع أو باقة سماوية انحذہ البائع مع الأر ش. وشامى واللہ بحانہ وتعالى الم

۱۳۹۵۶۶۸ ه (انټونې نبه ۲۸/۵۳۳ پ

#### عورت کی خرید وفروخت اوراسے باندی بنانے کا تھم

سوال: - اگرہم ہازار ہے کوئی لڑئی خریدیں تو اس سے باندیوں والے حقوق لے علیے ہیں! جواب: - آج کل شرعی ہاندیوں کا کہیں وجود نہیں ہے، لبندا موجودہ حالت میں کسی لڑئی کو خریدنا کہی حرام ہے۔ اور اس سے باندیوں کی طرح انتفاع کرنا بھی حرام ہے۔ والنداعلم الجواب سیجے بندہ محمد شفیع

(فتوى نمبر ۱۹/۶۳۳ الف)

DIFAA/Y/IT

(1) وفي السعجم الأوسط للطبراني ج: ٢ ص ١ ٢ ١ (طبع دار الحرمين قاهرة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شم لا تسجل صفقتان في صفقة. وفي مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٨٣ (طبع دار الزّيان للنراث قاهرة و دار الكتاب العربي بيروت) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. ١٠ وفي الدر السختار ج. ١٥ ص. • ٩ و ١ ٩ (و) ينجب رعلي كلّ واحد منهما فسخه رأى فسخ البيع العاسد) قبل القبيض) وينكون استناعًا عنه ابن منك رأو بعده ما دام المبيع بحاله جوهرة رفي يد المشترى اعدانا للفساد. الآلة معصيه فيجب رفعها بحر.

وفي الهندية الباب المحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز ج: ٣ ص: ١٥٠ (طبع رشيديه) . . . ويشت الملك فياسا واستحسانا الا أن هذا الملك يستحق النُقض ويكره للمشتري أن يتصرف فيما اشترى شراً فاسدا بتمليك أو

وس وفي المشكود ص:٢٠١ وطبع رحمانيد) المسلمون شركاء في تلاث في الماء والكلاء والذر والحديث). و٢) الذر السحار ج: ٥ ص ١٠٠ (طبع سعيد) وفي الهندية ج: ٣ ص ١٥١ وطبع رشيديه، وأن انتقض المبيع في بدا المشترى أن كان النقصان بآفة سماوية فللبانع أن ياخذ المبيع مع أرش النقصان و كذلك النقصان بفعل المشترى أو بفعن المعقود عبيه .... الخ.

ص: ۱۳۹) ـُـ

#### ذ نج سے پہلے جانور کے مختلف اعضاء کی خرید وفروخت کا حکم

سوال: - جانور کے ذبح کرنے سے پہلے سر، پیر، کلیجی ، دِل وغیرہ کا فروخت کرنا شرعا کیسا ہے؟ جواب: - جانور کے کلیجی گردے اور دِل پھیپیروٹ وغیرہ کی بیچ انہیں نکا لئے ہے پہلے جائز

حبيل ع، قال في الدر المختار: ولؤلؤ في صدف للغرر وصوف على ظهر غنم .... وكذا كل ما اتصالهٔ خلقي كجلد حيوان ونوى تمروبن وبطيخ لما مرّ أنه معدومٌ عرفًا رشامي ج:٣

والندسيجا شداعكم

احقر محمر تقى عثانى عفى عنه

<sub>29</sub>(PAA212).

الجواب صحيح بنده محمد شفيع

(فتؤى ثمبر ٢ ١٩/٩٣) الف)

#### کے طرفہ تھے مالک کی رضامندی پرموقوف ہے

<sup>(</sup>١) البدر المختار ج:٥ ص:٣٣ باب البيع القاسد (طبع سعيد) وفي البحر الزائق ج:٥ ص:٣٤٦ (طبع سعيد) وفي الخانية ولو اشترى لؤلؤة في صدفه قال ابو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار اذا راي، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وعليه الفتوى اهـ. وهكذا في الونو الجية معلكًا للفتوى بانها منه خلقة . . . الخ.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٣٦ الفصل التأسعُ رطبع رشيديد): ولو باع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز فان ذبح بعد ذلك ونزع الجلد والكرش وسلم لا ينقلب العقد جائزا كذا في الذخيرة.

وفي شرح البندايسة ج:٣ ص:٥٣ ولا بيسع النحيميل ولا النيناج ولا اللبن في النضوع ولا الضوف على ظهر الغلم وجذع في السقف.

وكدا في مجمع الأنهر ج:٣ ص: ٨ او امداد الفناوي ج:٣ ص: ١١ و امداد الأحكام ج.٣ ص. ١٠ و ١٨ ٣.

روپیہ لے کر زمین واپس کردیں، بڑے بھائی کی صرف لڑکیاں ہیں، جائنداد اور نفذ روپیدلڑکیوں کولکھ دیا، سوائے اس زمین کے اب وہ اس زمین کوبھی نواے کے لئے لکھنا چاہتے ہیں، شریعت کی زوے کیا جونا جاہے؟ میں نہ صبر کرسکتا ہوں اور نہ بڑے بھائی ویتے ہیں۔

جواب: - اگرآپ کے بڑے بھائی نے آپ کی زمین کسی اور کوفروخت کے بغیرا بنے پاس
رکھ کی اور آپ کو کیک طرفہ طور پر ۲۵ ہزار روپ وے دے دیئے تو یہ بچے آپ کی رضامندی پر موقوف تھی، اگر
آپ نے ۲۵ ہزار میں زمین اُن کو دیئے پر رضامند کی کا اظہار کر دیا ہوتو بچے تیجے ہوگئی، اور بڑے بھائی
اس کے مالک ہوگئے، اس میں جو جا ہیں کر کتے ہیں، اور اگر آپ نے اس بچے کو مستر و کرویا تھا تو آپ
کے بڑے بھائی پر واجب ہے کہ وہ زمین کو آپ کی امانت سمجھیں اور آپ پر واجب ہے کہ ان کے بران کے برار روپ واجب ہے کہ ان کے برار روپ واپس کردیں، کیکن اگر معاملہ اب تک مہم چل رہا ہے تو آپ کو یہ جا ہے کہ ان کو خط لکھ کر
بڑار روپ واپس کردیں، کیکن اگر معاملہ اب تک مہم چل رہا ہے تو آپ کو یہ جا ہے کہ ان کو خط لکھ کر
بزاد یں کہ آپ کتی رقم میں وہ زمین فروخت کرنا جا ہے ہیں، اس صورت میں آپ کے بھائی اگر آئی رقم
میں لینا جا ہیں گے تو لے لیس گے۔
واللہ سجانہ و تعالی اعظم

۱۳۹۷/۲/۶۰های (فتوی نمبر ۱۳۸/۲۳۷ ب)

#### ندکورہ فتو کی کی مزید وضاحت

سوال: - جھوتا بھائی اس بھے وشراء کو اُمانت ہی خیال کرتا ہے، ۲۵ ہزار روپے دے دینے علیہ بہیں ہوئی، بیضرور ہے کہ زمین مذکور جھوٹا ہے اُنگی سے بھے بہیں ہوئی، بیضرور ہے کہ زمین مذکور جھوٹا بھائی کسی طرح بھی حاصل نہیں کرسکتا تھا اور نداب حاصل کرسکتا ہے، مجبور محض ہے۔موجودہ زمانے میں لیمن اے اور زرنقذ جو اُنہوں لیمن جائیداد کی قیمت لاکھوں تک پہنچ بچکی تھی، جھوٹا بھائی ندصبر کرسکتا ہے اور زرنقذ جو اُنہوں

( او ٢ ) وفي مشكوة المصابيح ص: ٢٦١ (طبع رحمانيه) باب الغصب والعارية عن أبي حرّة الرقاشي عن عمّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا ألا لا يحلّ مال امرئ الّا بطيب نفس منه.

وفحي شرحه: أي بالأمر أو بالاذن.

وفي المجلَّة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي . . . الخ.

وفي الشامية ج: ٣ ص: ٢١ (طبع سعيند) اذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ٢٠١ .... من يتصرّف في حقّ غيره بغير اذن شرعي كل تصرّف صدر منه تمليكًا كان كبيع وتزويج أو أسقاطًا كطلاق وأعتاق وله مجيز .... انعقد موقوفًا .... الخ.

وفي الهداية كتاب البيوع فصل في بيع الفضولي ج:٣ ص: ٩٣ (طبيع مكتبه رحمانيه) ومن ١١ع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ. وكذا في مجمع الأنهر ج:٣ ص:١٣٣ .

وفي مجلّة الأحكام كتاب البيوع رقم المادّة: ٣٦٨ البيع الذي يتعلّق به حقّ الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على اجازة ذلك الآخر .... الخ. وفي الهندية ج:٣ ص:١٥١ (طبع رشيديه) اذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك ....الخ. فيز و يَضِيّ سُرِّ عَضِي:٨٥ كا ماشيد نے دیا اس کو لینا جاہتا ہے، کل بھی اور آج بھی واپس کرنے کو تیار ہے۔ <u>ووواء ہے تہل جب بیوی بچے</u> ہندوستان میں تنگ وی کے ون گزار رہے سے، اگر بیرقم قیمت جائیداد کہد کرویتے تو بہت ممکن تھا کہ یہ بات پیدا نہ ہوتی، اس لئے اتنی رقم ہے بچے بچھ کام بھی کرتے اور تعلیم بھی جاری رکھتے، اور اللہ کی مرضی ہے تنگ وی بھی ختم ہوجاتی، جبکہ ایک شخص جائیداد نہ کور کا ایک لاکھ ہے بھی زیادہ و بیئے پر تیار ہو تیا تھا۔ چھوٹا بھائی اس وقت شرایعت کا قانون جاننا جاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا جاہتا ہے بڑا بھائی کروڑوں کا مالک ہے، چھوٹا بھائی اللہ تعالی کی مرضی خیال کرتا ہے نہ کہ حسد و بغض۔

ارید ۱۳۹۷هیر (فتوی نمبر ۲۸/۲۹۳ پ

#### ہندوؤں کی متروکہ جائیداد پر قبضہ کر کے فروخت کرنے کا حکم

سوال: - تقتیم ہند کے بعد جب مہاجر پاکستان آئے تو ہنود کی تگ جگہوں پر قبضہ ہوا، عموا ایسا بھی ہوا کہ جس کو جو گھر خالی مل گیا اس نے قبضہ کرایا، وغیرہ دایسے ہی ایک زمین پرایک شخص کا قبضہ تھا، وصرے شخص نے اس سے وہ قطعہ خرید لیا اور قبمت ادا کر دی، مگر بعد میں جب پیائش کی تو سود ہے کہ مقررہ مقدار ہے ۳ یا ۴ مرلے زیادہ زمین مشتری کے پاس آگئے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا ان چند مراول کی قبمت حکومت کو دیں یا بائع کے ورثاء کو دیں یا کچھ نہ کریں؟ کیونکہ قبضہ و ما اکانہ تصرفت کا احتیار تھوڑے جرصے بعد ہی حکومت نے سنجال لیا تھا، یہ معامدہ آج سے تقریباً ۳۸ سال قبل کا ہے۔ مائل متی شخص ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے ابعد مجھ پراس کا وبال نہ آئے۔

جواب: – اس سوال کا جواب اس تنقیح پر موقوف ہے کہ جن لوگوں نے اس علاقے میں ہندوؤں کی متروکہ جائیداد پر قبضہ کیاء ان کا وہ قبضہ حکومت نے تشکیم کرکے ان کو مالک قرار دے دیا تھا یا

<sup>(</sup>١) سورة النساء آيت تميز ٢٩٠.

نہیں؟ اگر مالک قرار دے دیا تھا تب تو یہ بھے ڈرست ہوئی، اور جوز مین زائد مشتری کے پاس آئی وہ یا اس کی قیمت بائع کولوٹانا ضروری ہے۔ لیکن اگر حکومت نے ان قابضین کو مالک قرار نہیں دیا تھا اور یہ بات مشتری کو بھی معلوم تھی تو یہ بھے ڈرست نہیں ہوئی۔ اور اَب زائد زمین کی قیمت تو یقیناً حکومت ہی کو دین ہوگی لیکن جتنی زمین پہلے قابض سے خرید کر حاصل کی اس کی قیمت بھی دیائے حکومت کو دین چاہئے۔ باں! اگر مشتری کو یہ معلوم نہ تھا کہ قابض زمین کا مالک نہیں ہے، تو اس صورت میں بائع پر واجب ہے کہ وہ قیمت حکومت کو اوا کرے اور حکومت ہے اس بھے کی اجازت حاصل کرے مشتری کو ویہ اگر حکومت نے اس بھے کی اجازت حاصل کرے مشتری کو ویہ اگر اور کی تو یہ تھا اجازت ہوگی۔ والتہ سے نہ تو اس سے نہ وتعالی اعلم ویہ اگر حکومت نے اس بھی کی اجازت حاصل کرے مشتری کو ویہ اگر کی تو یہ تھا کہ اور تھا تھا ہوگی۔ والتہ سے نہ قیمت قبول کر لی تو یہ تھا اجازت ہوگی۔

۱۳اراراا۱۳اه (فتوکی نمیر ۵۸/۵۵)

### مشتری کے قبضے سے پہلے مبیع اگر ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کا متصوّر ہوگا

سوال: - مسمیٰ حافظ عبدالرشید صاحب نے ایک بھینس کا بچہ جس کی قیمت ایک سودس روپہیہ کھیری، بیعانہ میں بیچاس روپ یا نکع کو دے دیئے، اور بائع نے بیا کہا: حافظ صاحب! بیجینس کا بچہ کس وقت لے جاؤں گایا کل آگر لے جاؤں گا۔ بیچ کے وقت وقت لے جاؤں گایا کل آگر لے جاؤں گا۔ بیچ کے وقت

<sup>(</sup>۱) كيونكدالين صورت مين غيرمملوك كي تيج بموئي جو دُرست نهين-

وفي جامع الترمذي وابي لااؤد والنسائي عن عمرو بن شعيب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رمشكوة المصابيح ص: ٢٠٨١.
وفي المرقاة ج: ٢ ص: ٨٤ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. رواه الترمذي في رواية له ولأبي داؤد والنسائي: قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرّجل فيريد مني البيع وليس عندي فابتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا يحتمل أمرين .... والثاني أن يبيع منه متاعًا لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه اليه وهذا باطل لأنه باع ما ليس في ملكه وقت البيع وهذا معني قوله (قال ولا تبع ما ليس عندك) أي شيئًا ليس في ملكك حال العقد.

وفي ردّ السحتار ج: ٣ ص: ٥٠٥ وشرط المعقود عليه سنة: كونه موجودًا مالًا متقوّمًا مملوكًا في نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم ...... ولا بيع ما ليس مملوكًا له ... الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ١٣٦ ومنها وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا ينعقد ... وهذا بيع ما ليس عنده، ونهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان.

وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١٣ ص: ٨ و شوح المجلَّة ج: ٢ ص: ٣٣٩.

وفي الدَّر المختار كتاب البيوع ج: ٥ ص: ٥٨ (طبع سعيد) وبطل بيع ما ليس في ملكه.

<sup>(</sup>۲) اور حقیقتا یا حکما اجازت نینااس لیے ضروری ہے کیونکہ فضولی کی آج مالک کی اجازت پرموقوف ہوتی ہے، عبارات وجز کیاہ اس ۸۰۰ اورص ۸۵ کے حاشیہ تبہرا واقعیل ملاحظ فر ماکنیں۔

بچے سے وسلامت تھا، بھر حافظ صاحب حسب وعدہ ؤوسرے روز نہیں جاسکے، تیسرے روز بچے لینے گئے تو وہ بچے مرچکا تھا۔ اب بالغ بقایا قیمت کاحن دار ہے یا نہیں جوادا بیگی ہے رہ گئی تھی یا بالغ کومشتری ہے جورتم لیے چکا ہے وہ والیس کرنا ہوگا؟ شرع کا کیا تھم ہے؟

جواب: - سورت مسئول میں بھینس کے بچے کے مرنے سانقصان بالع کا ہوا، مشتری کا شہیں، بالغ نہ صرف باقی قیت کا تق وارنہیں ہے بلکہ جو بچاس روپ اس نے وصول کے تھان کو بھی والیس کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ فریقین کے درمیان بچاس روپ کے بیعانہ پر جو بات چیت ہوئی اگر اسے عقد نق کے بچائے وعد و نق قرار دیا جائے تو بی کم ظاہر ہے کہ ابھی تھے ہوئی بی نہ تھی، اور اگر اس بات چیت کو عقد نقی قرار دیا جائے تب بھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور قبضے سے پہلے میچ بان بات چیت کو عقد نقی ہے، قال فی رد المحتار و فی الفتح و الدر المنتقی: لو هلک المبیع بائع کے سان میں ہوئی ہے، قال فی رد المحتار و فی الفتح و الدر المنتقی: لو هلک المبیع بنظ میں ہوئی ہے، قال فی رد المحتار و فی الفتح و الدر المنتقی: لو هلک المبیع بنظ میں ہوئی ہے، قال فی رد المحتار و فی الفتح و الدر المنتقی: لو هلک المبیع بائٹ نو بفعل المبیع أو بامر سماوی بطل البیع و یوجع بالثمن لو مقبوضًا ..... (شامی جن صن ۲۰۰ قبیل باب خیار الشرط)۔ (۱)

وفي الدر المختار: ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكّن من القبض بلا مانع ولا حائل، وقبال الشبامي: لو اشترى بقرًا في السرح فقال البائع: اذهب واقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا . . . . الخ. (ج:٣ ص:٣٣)\_

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷ه ۱۳۹۷ه فتوی نمبر ۲۸/۹۳۱ ج)

را) ردّ السحتار ج: ٣ ص: ٥٢٠ (طبع سعيد). وفي فتح القدير ج: ۵ ص: ٣٩٢ (طبع رشيديه كونده) فلو هلك في يد البالغ بفعله أو بفعل المبيع بنفسه بأن كان حيوانًا فقتل نفسه أو بأمر سماري بطل البيع فان كان قبض الثمن أعاده الي المشترى .... الح. يُمرُ و يَحِيّ خلاصة الفتاوي ج. ٣ ص: ٩٠ (طبع رشيديه كوئثه).

(۴) الدر المختار مع رد المحتار ج: ۴ ص: ۵۲۱ (طبع سعيد). وفي فتح القدير ج: ۵ ص. ۹۹ (طبع رشيديد كونيد)
 في التُجريد تسليم السبيع أن يخلَى بينه وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل.

وفيله أينظُما ج:۵ ص:٩4 ٢ (طبيع رشيديه) اذ اشترى بقرًا في الشراح فقال البائع: اذهب واقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبطًا .... الخ.

وهي السحر الرَّائق كتاب البيوع ج: ٥ ص٣٠٨ (طبع سعيد) وأمَّا ما يصير به قابضًا حقيقة ففي التَجريد تسليم المبيع أن يخلَّي بينه وبين المبيع على وجه يتمكَّن من قبضه بغير حائل وكذا تسليم الثمن.

رفيله أيطًا جـ٥ ص: ٣٠٩ وكلذا للو اشترى يـقـرُا في السرح فقال البالع: الأهب فاقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا .... الخ

وفي الهندية ج:٣ ص:١ ا وتسليم المبيع هو أن يخلّي بين المبيع وبين المشترى على وجديتمكن المشترى من قبضه بغير حافل .... وأجمعوا على أنّ التّخلية في البيع الحافز تكون قبضًا .... الخ.

وكدا في خلاصه الفناوي ج:٣ ص ٨٩٠ وطبع رشيديه كولته) وبدائع الصنائع ج:٥ ص ٢٣٣٠ وطبع سعيد).

#### رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنے کا حکم

سوال: - رمضان میں روز ہے کے دوران بیکری کا سامان فروخت کرسکتے میں یانہیں؟ اور پیتہ ہو کہ بیخض روز ہے کی حالت میں کھائے گا تو اُسے بھی فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ طلعت محمود، روالینڈی

جواب: – براد رعزیز وکرتم جناب طلعت محمود صاحب، السلام تنظیم ورحمة الله
رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنا جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں بیہ معلوم ہو
کے وہ بغیر کسی عذر کے وان کے وقت کھانے کے لئے خرید رہا ہے اسے بیچنا جائز نہیں، معلوم نہ ہو کہ کیا
ترے گا تو جائز ہے۔

والسلام
واللہ اعلم

۸رشعیان ۱۴۰۸ه

ریڈ بیو، شیپ ریکارڈ ر، ٹی وی اور وی سی آ رکے کارو بار کا تھیم سوال: - ریڈ بو، ٹیپ ریکارڈ اور ٹی وی، وی سی آر کی خرید وفروخت کا کیا تھم ہے؟ کرنا جا ہے یانہیں؟

جواب: – برادر توزیز و مکرتم طلعت محمود صاحب، السلام بنتیکم در حمیة الله و بر کانة رکا کاروبار رید ایوا در نید ایوا در نید بر ایک در کان میں تو مضا کقه نییں "کیکن ٹی وی اور وی می آر کا کاروبار کرا ہوت ہے خالی معلوم نبین بوتا، کہٰذا اگر کوئی ڈوسرا کاروبار کرسکیس تو زیادہ بہتر ہے، حتی الامرکان اسی کی کوشش کریں۔

والسلام والسلام کی کوشش کریں۔

(او ۱) جديا كده هنده والنامخي محد شخي ساهب وحمد الله سندان وانول صورة الكالم المراح الموسطة والنامخي محد السام المراح المحد المراح المرح المرح المراح المرح المرح

نیز مرید حوال بات کے لئے و کھنے اکار<sup>سٹ</sup>ی ۸۴،۸۵ کے حواثی۔

(۵) این تعظیے کے مذکورہ ووٹول کی وئی حضرت والا وامنت برکاتیم العالیہ نے سائل موصوف کے خط کے جواب میں تحریر فریا سے۔ (محمد زمیر )

# وی سی آر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور غلطی ہے خریدے ہوئے وی سی آرکو بیچنے کا حکم

سوال: - ایک شخص نے اپنی حلال آمدنی ہے دی یا بارہ ہزار کا ایک وی می آرسیٹ خریدا تھا، جس پر وہ خود بھی فلمیں دیکھنا تھا، ؤ وسرول کو بھی دِکھا تا تھا، حق تعالیٰ نے دعوت وتبلیغ کے ذریعے اس کو ہدایت دی، پُرے کام چھوڑ دیئے اور صنوۃ وصوم کا پابند ہوگیا ہے، وہ أے بالکل استعال نہیں کرتا۔ وہ ا پوچھتا ہے کہ اگر وی ہی آر کو فروخت کرول تو وہ پیسہ میرے لئے حلال ہوگا یا حرام؟ یا کسی در ہے میں کوئی حل ہے؟ اگر نہ بیچوں ویسے توڑ دوں تو مالی نقصان بہت ہے، جس وقت خریدا تھا وہ حلال آمد نی ہے خریدا تھا،مزید ہے کہ جس کوفروخت کروں گا وہ فلمیں دیکھے گا،تو کیا اس کا گناہ بالغ کو ہوگا؟

جوا ب: - وی سی آر کی تنظ کو کاروبار کے طور پر اختیار کرنا بحالت موجود ہ تو ڈرست خبیں ،' کیکن جو اِ تفاقی صورت آپ نے لکھی ہے،اس میں بھی وی ہی آر کی بھے کراہت ہے خالی معلوم نہیں ہوتی ، اس کے اختیاط کے خلاف ہے۔ تاہم اگر صورت مسئولہ میں اُسے ﷺ دیا تو چونکہ اس آلے کا کچھ صورتوں میں جائز طور پراستعال کرنا بھی ممکن ہے،اس لیتے اس آمد فی کوحرام نہیں کہا جائے گا۔'' والثدسجانه وتغالى اعلم

(١) وفي الشافية ج. 1. ص١١١ و ٢١٢ (طبع سعيد) (وضمن بكسر معزف) بكسر السيم آلة اللَّهو. وقالاً لا يضمن ولا يصلح بيعها وعليه الفتوي ملتقي.

وفي السحر البرَّالق ج: ٨ ص: ١٢٨ و ٢٥ ا رومين كسير معزفًا ضيمن) وهذا قول الامام وقالا لا يضمنها لأنَّها معدة لـنسعصية فيسقط تقومها كالخمر ــــوالفتوى في زماننا على قولهما لكثرة الفساد . . . (وصح بيع هذه الأشياء) وهذا فول الامام وقالا لا يجوز بيع هذه الأشياء لأنَّها ليست بمال متقوَّم.

وفي الهندية ج:٣ ص:١١ ا وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته

وفيها أينضًا ج:٥ ص: ٣١ وينجلوز بينع السربط والطيل والمزمار والدّف والنرد والاشاه ذلك في قول أبي حنيفة رحسه الله وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسو .... والفتوي على قولهما .... الخ. وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية ج.٢ ص:٣٥٢.

 ٢ و ٣) وفي رد المحتار ج: ٣ ص : ٢٦٨ (طبع سعيد) لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والذيك المقاتل والحمامة الطيارة لأنَّه ليس عينها منكوًا وانَّما المنكر في استعمالها المحظور .... وعرف بهذا أنَّه لا يكرة بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة العصير والخشب الذي يتخذمنه المعازف

وفي بدائع الصنائع ج: ٥-ص ١٣٣٠ (طبع سعيد) ويجوز بيع آلات الملاهي من البريط والطبل والمزمار والدّف ونحو ذلك عنماد أبي حيفة رحمه الله، لكنه يكره وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنَّها آلات معدَّة للتَّلهُي بها موضوعة للفسق والفساد . . . والأبي حيفة الديمكن الانتفاع بها شرعًا من جهةٍ أخرى

وقمي فنبح القندينو فصل في غصب مالا يتقوم ج.٦٠ ص٢٩٣٠ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) ومن كسو لمسلم بربطًا أو 

# ''بیع فضولی'' کی ایک مخصوص صورت کا حکم

سوال: – مندرجہ ذیل فیصلہ ایک مولوی صاحب نے میری موجودگی میں کیا ہے، اُن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے۔ ایک عورت کو جہیز میں سامان کے ساتھ ایک بیل دیا گیا جس کی وہ مالک تھی ، اُس کے شوہر نے وہ تیل حالا کی ہے اپنی بیوی کے قبضے سے نکالنا حاہا، ایک آ دمی کو اپنی بیوی کے پاس بھیجا کہ جاکر کبوکہ بیل تمہارالڑ کا مانگ رہا ہے ،عورت نے اپنے فرزندکو دینے کے لئے وہ بیل آنے والے صحف کے حوالے کر دیا۔ ڈوہرے دن جب عورت کومعلوم ہوا کہ بیل لڑ کے کوئہیں ملا تو أے تشویش ہوئی اور بیل لے جانے والے شخص ہے معلوم کیا کہ بیل کہاں ہے؟ تو لے جانے والے تتخص نے بتایا کہ وہ نیل دراصل تنہارے شوہر ہے میں نے نوسورو پے میں خریدا ہے۔ اس پرعورت نے کہا کہ بیابیل مجھے جہیز میں ملاہے، میرے شوہر کی ملکیت نہیں ہے،تم نے کس طرح خریدا؟ مجھے بیل والیس کرو۔ عورت شوہر پر برہم ہوئی کہتم نے بیسے کیوں لئے جبکہ یہ میری ملکیت ہے؟ مجھے والیس دلاؤ، كيوں فروخت كيا؟ بنل خريدنے والے نے بيال اپنے بھائی كے ہاتھ فروخت كرديا،عورت نے اُس کے بھائی ہے کہا کہ بیرمیرا بیل واپس کرو، اُس کے بھائی نے کہا کہ جتنے میں خریدا ہے میری رقم واپس كروو، نيل دے دُوں گا۔ بيل واپس لينے والے شخص نے اِس شخص كے بھائى كا اُونٹ خريد نے والے بھائی کو دے دیا کہ بیتمہارے بھائی کا اُونٹ ہے، اس کور کھالو، وہ تمہارے بیل کے بیسے دے کراُونٹ لے جائے گاء اور نیل اس عورت کی ملکیت ہے اسے واپس کرو۔ وُ وسرے دن وہ جار آوی لے کر بیل کے مالک کے بیاس آئے اور کہا کہ بیل والیس کروہ شوہر نے کہا کہ بیل میرانہیں ہے، میری ہوی کا ہے، وہ بیچنا نبیں حابتی، ابتمہارے بیل کے پیسے جو میں نے بیل فروختگی کے عوض لیئے بیٹے وہ رقم میری بقایا رقم جار ہزار میں ہے وضع کر کے ویں، مجبوراً وہ لوگ والیس چلے گئے۔ تقریباً پندرہ یوم کے بعد وہ لوگ بیل چرا کے لے گئے، تھانے میں رپورٹ ورج کرائی، معاملہ مولوی صاحب پر ڈالا گیا کہ وہ فیصلہ کر دیں ، بیل والی کے شوہر نے بیان ویا کہ بیل میں نے فروخت نہیں کیا تھا بلکہ زمین آباد کرنے کے کئے دیا تھا اور جو پیسے اس بیل پر لئے ہیں وہ میرے جار بزار قرضے والی رقم ہے وضع کرلیں۔ وونوں فریقین کے پاس بیل کے لین دین کا گواہ نہیں تھا، وونوں قر آن شریف اُٹھانے کو تیار تھے، اور کہتے ہیں

<sup>(</sup>إِثِرَاءَ ثِرَاعَةِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ أَنِي حَلَيْفَةً، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز بيعها ولأبي حنيفة أنّها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وان صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية وهذا لأنّ الفساد لفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوّم.

وفي الدّر المختار ج:٦ ص:١٩ وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمرًا لأنّ المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيّره وقيــل يكره لاعانته على المعصية ... بخلاف بيع أمره ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه. وكذا في امداد الفناوي ج:٣ ص:١٠ ا ، وراجع للتفصيل جواهر الفقه ج:٢ ص:٣٣٩ اليّ ص:٣٢٣ (طبع مكتبه دارالعلوم).

کہ نیل جو ہم رات کو لے گئے یہ چوری نہیں ہے بلکہ اپنی خریدی ہوئی چیز لے گئے ، دُوسرا فریق کہتا ہے کہ میں نے فروخت نہیں کیا ، کوئی گواہ موجود ہوتو پیش کریں۔

#### مولوی صاحب کا فیصله

ا: - نیل فروخت ہو چکا ہے کیونکہ ما لکہ سات سورو پے کے عوض بیل کیوں واپس لینے کو تیار تھی؟ آخر کیامصلحت تھی؟

۱۲- بیل چوری نہیں ہوا کیونکہ اُن کی خریدی ہوئی چیزتھی، اگر جرم ہے تو بیل فروخت کرنے والے کا، پھر تھانے میں کیوں رپورٹ ورج کرائی؟ شوہر کہتا ہے کہ بیل میری بیوی کی ملکیت ہے، میرا چار ہزار باقی ہے اس میں بیرقم منہا کرلی جائے۔مولوی صاحب نے کہا کہ فیصلہ سے جے، فریقین کو ماننا پڑے گا۔

جواب: - اگرسوال میں درج شدہ واقعات سب دُرست ہیں، تو بیل بدستور اُس عورت کی ملکیت ہے، اور اُس کے شوہر نے اگر اُس بیل کو فروخت کردیا ہو تب بھی یہ بچے دُرست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیل کا مالک نہیں تھا، مالک اُس کی بیوی تھی جس نے نہ خود بچے کی اور نہ اس نے بچے کی اور نہ اس نے بچے کی اورانہ اس نے بچے کی اورانہ جبکہ بیل اصل مالکہ کے پاس آگیا تو اس کی رضامندی کے اوازت دی، البذا یہ بچے باطل ہوئی، اوراب جبکہ بیل اصل مالکہ کے پاس آگیا تو اس کی رضامندی کے بغیر اُسے وہاں سے لے جانا جائز نہیں۔ جو حالات سوال میں بیان سے گئے ہیں ان کے مطابق مولوی صاحب کا فیصلہ دُرست نہیں، البتہ اُن کے سامنے معاطے کی کوئی دُوسری صورت لائی گئی ہوتو بات صاحب کا فیصلہ دُرست نہیں، البتہ اُن کے سامنے معاطے کی کوئی دُوسری صورت لائی گئی ہوتو بات دُوسری ہوجانا ہے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے دُین کی اوا نیگی پر تیزعاً راضی ہوجانا ہے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم جاسکتا بلکہ بیا ہے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم (فتوی نہر کا دیا ہے۔ اور کا دیا ہے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم (فتوی نہر کا دیا ہے۔ اور کا دیا ہے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم (فتوی نہر کا دیا ہے۔ اور کا دیا ہے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم (فتوی نہر کا دیا ہے۔ واللہ ہے۔ واللہ ہے۔ واللہ ہے۔ واللہ ہے۔ واللہ ہے۔ واللہ ہے کا دو تو کہ کہ اور کے دُین کی اور کیا ہو کہ کوئی کی کیا کہ کیا کہ کوئی کوئی نہر کا دیا ہے۔ واللہ ہے۔ والل

<sup>(</sup> ا و ۴) وقيي اللّذر المسختبار ج: ٥ ص: ١٠١ في الفضولي هو من يتصرّف في حق غيره بغير اذن شرعي كل تنصيرُف صندر مشه تسملينكًا كان كبيع وتزويج أو أسقاطًا كطلاق وأعتاق (وله مجيز) أي لهذا التصرّف من يقدر عليّ اجازته حال وقوعه انعقد موقوفًا.

وفي الهندية جـ٣٠ ص:١٥٢ اذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك .... الخ.

وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج:٣ ص:٣٣١.

وفي الهنداية كتباب البيوع فصل في بيع القضولي ج:٣ ص:٨٨ ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسخ.

وفني منجلَة الأحكام كتاب البيوع رقم المادّة:٣٢٨ البيع الذي يتعلّق به حقّ الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على اجازة ذلك الآخر.

# سودی بینک کے لئے مکان یا بلاٹ فروخت کرنے کا تھم

سوال: - سودی بینک کے لئے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فروخت کرنے کی صورت میں ملنے والی رقم حلال ہے یا حرام؟

جواب: - چونکہ بینک کے سرمایہ کی اکثریت حرام نہیں، اس کئے بیجنے کی گنجائش تو معلوم ہوتی ہے، لیکن کراہت تنزیبی سے خالی نہیں۔ (۱) معلوم ہوتی ہے، لیکن کراہت تنزیبی سے خالی نہیں۔ (۲) موتی ہے، لیکن کراہت تنزیبی سے خالی نہیں۔ (۲)

# اسمگل شده گھڑیوں کی خرید وفروخت کا تھم

سوال: -- اسمگلنگ کی گھڑیاں جوآ دھی قیت پر فروخت کی جاتی ہیں، ان کی خرید کیسی ہے؟
جواب: -- اگر ان گھڑیوں کی خرید میں جھوٹ بولنا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے تو خریدنا جائز ہے۔ ۔

واللہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح

# سگریٹ کی خرید وفروخت کا تھم

سوال: -سگریٹ ویچنا کیسا ہے؟ وُ کان پر دیگر اشیاء کے ساتھ سگریٹ بھی فرونت کرنا جا کز ہے یانہیں؟

(١ و ٢) وفي ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٢٦٨ باب البغاة (طبع سعيد) قلت وافاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تنحريسا والافتنريها (قوله نهر) وعبارته وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم السعصية به كبيع الجارية المغنية به والكبش النطوح والحسامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف.

وكذا في البحر الوائق ج: ٥ ص ٢٣٣٠ (طبع سعيد) وفي تنقيح الفتاوي الحامدية كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ١٥٣ . تيرتفصيل كي لئے وكيئے يوابرالنقد ج: ٢ ص:٣٢٢،٢٥٥ .

(۳) ''اسٹائٹ'' ہے متعلق تفصیلی تکلم اور حوالہ جات کے لئے میں ۹۰ کا فتوئی اور اس کے حواثی ما حظہ فرمائیں۔ اور نتے میں مجھوٹ اور رہوک سے رہینے سے متعلق حوالہ جانب میں:۱۰۴ تا میں:۱۰۴ کے حواثی میں ملاحظہ فرمائیں۔ جواب: - سگریٹ فروخت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن پچھاچھا بھی نہیں ہے، اگر اس کے بغیر كام چل سكة توخير، ورند ييجيز كي منجائش ہے۔ والسلام

احفر محمرتقي عثماني عفي عنه ۵رشعبان ۲۰۰۷اره

# سگریٹ کی خرید وفروخت اور اس کی کمائی کا حکم

سوال: - سگریٹ ایجنسی کی کمائی کیسی ہے؟ اورسگریٹ بینیا حرام تو نہیں؟

جواب: -سگریٹ پینا حرام نہیں ، اس کی ایجنسی کی کمائی بھی حلال ہے۔ ' واللّٰہ اعلم

احقر محمر تقى عثانى عفا الله عنه

#ILLYVVALIA (فتوی نمبر ۱۵/۷۱ الف) بنده محمرشفيع عفا الثدعنه

#### اسمگانگ کی شرعی حیثیت

سوال ا: – اسمگانگ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض حضرات اس کو جائز کہتے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے بیکاروبار بند ہے اور عربت کا بھی خطرہ ہے۔

۱۲-اگر ملک کے اندر سے چیزیں پہنچ جا کمیں تو بعد میں ملک کے اندر علی الاعلان اُس کی تجارت کی جاتی ہے، کیا ایسا سامان خرید نا جائز ہے یانہیں؟

m: - بعض لوگ ملک کی سرحدول پر رہتے ہیں ، مثلاً ایران کی سرحد پر تو بیرلوگ اپنی ضروریات پاکستان اور ایران دونول جگہ ہے پوری کرتے ہیں ، ان کے جواز کی صورت ہے؟

٣٠: - اگر كونى شخص خود إيران نه جائے بلكه اپنے ايرانی دوست كولكھ كر اپنے لئے سامان متگوائے اور وہ خرید کر روانہ کروے۔ مثلاً ایران ہے آج کل موٹر سائیکلیں مکران کے رائے بہت آ رہی میں ،لوگ اُ دھرخر ید کرلوگ مجبوراً کراچی میں اُس کے کاغذات بنواتے میں ، چونکہ بغیر کاغذات کے جِلانا

<sup>(</sup> ا و ٣). وفي الذر المختار ج: ٦. ص:٣٥٣ (طبع سعيد) وصحّ بيع غير الخمر ومقاده صحة بيع الحشيشة .... الخ وهي تستقيم الفتاوي الحامدية مسائل وفوائد شتّي ج: ٢ ص:٢٢١ اطبع مكتبه حبيبيد كولند؛ وبالجملة ان تثبت في هنذا النذحان اضبراز صبرف خبال من المنافع فيجوز الافتاه بتحريمه ان لم يثبت انتفاعه فالاصل حله مع ان في الافتاء سحلَه دفع الحراج عن المسلمين فان أكثرهم مبتلون بتناوله مع ان تحليله أيسن من تحريمه وما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسنم بين أمرين الا احتار أبسرهما

وفي مجموعة الفتاوي كتاب البيوع ج: ٢ ص: ٢٠ أما بيعها وشرائها فيجوز لامكان الانتفاع بها. تي وكين فتاوي رشيديه ص: ٣٨٨ و كفايت المفتى ج: ٩ ص: ١٣٨ (طبع جديد دار الاشاعت).

منع ہے کراچی میں نمبر حاصل کرنے کے لئے ہزار ڈیڑھ ہزار خرچ ہوتا ہے،عوام وخواص اس میں مبتلا میں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب اتا ۱۲: - اصل یہ بے کہ شرعاً برخض کو بید فق حاصل ہے کہ اپنی اللہ اسلامی خرید تا یا وہاں اپنی ضرورت یا بیند کا جو مال جہاں ہے جا ہے خرید سکتا ہے، لہذا کی بیرونی ملک سے مال خرید تا یا وہاں لیے جا کر بیچنا شرعاً مباح ہے، لیکن ایک صحیح اسلامی حکومت اگر عام مسلمانوں کے مفاد کی خاطر کس مباح چیز پر پابندی عاکد کرد ہے تو اس کی پابندی کرنا شرعاً بھی ضروری ہوجا تا ہے، اب موجود و مسلمان حکومتوں نے چونکہ اسلامی قوانین کو ترک کر کے غیراسلامی قوانین نافذ کر رکھے ہیں، لبذا ان کو وہ اختیارات نہیں و بیخ جا کتے جو صحیح اسلامی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اُن کے اُدکام کی خلاف ورزی میں چونکہ بہت سے منکرات لازم آتے ہیں، مثلاً اکثر جموت بولنا پڑتا ہے، نیز جان و مال یا

را و ٢) وفي شرح السجلة للأتاسي رقم المادّة:١٩٢ | جـ٣٠ ص:١٣٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوئنه) كل ينصرُف في ملكه كيف شاء. وفي شرح المجلّة للأثناسيُّ ج:٣٠ ص:١٣٠ رقم المادة:١٩٧ | (طبع مكتبه حبيبيه كوننه) لا يستع أحد من التصرُف في ملكه أبدًا الااذا كان ضررهُ لغيره.

وكذا في ردّ المحتارج: ٥ ص:٣٨٨ (طبع سعيد).

وفي الهيداية ج: ٣ ص: ٢٢ ٥ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا ينبغي للسلطان أن يسعو على النّاس لقولد عنبه السلام: "لا تسغروا فانَ الله هو المسعر القابض الباسط الزازق ولأنّ الثمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه الا اذا تعلّق به دفع ضور العامة.

وكذا في بدائع الصنائع ج:٥ ص:٢٩ ا والدّر المختار ج: ٢ ص:٩٩٩.

وفي بمحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: ١ وللبائع أن يبيع بضاعته مما شاء من ثمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتجار ملاحظة مختلفة في تعيين الاثمان وتقديرها ..... الخ.

(٣) وفي أحكام القرآن للسحدَث العلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله ج: ٢ ص: ٢٩١ وهذا الحكم أي وجوب طاعة الأمير يختص بما إذا لم يخالف أمره الشرع بدل عليه سباق الآية فان الله تعالى أمر النّاس بطاعة أولى الأمر بعد ما أمرهم بالعدل في النحكم تنبيهًا على أن طاعتهم واجبة ما داموا على العمل أهد وكذا في نفسبر المظهري ج: ٢ ص: ١٥٢ والجامع لأحكام القرآن ج: ٥ ص: ٢٥٩.

وفي الدكر السختار مطلب في وجوب طاعة الامام ج:٣ ص ٢٥٠ (طبع سعيد) تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية. وفيها أيضًا ج:٣ ص:٣٣م وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشّرع وهو ما يعود نفعه على العامّة وقد نصّوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية

وفي ردّ المحتار ج: ٥ ص: ٢٤ ا (طبع سعيد) (قوله يعزُر) لأنّ طاعة أمر السلطان بمباح واجبةٌ. وفي الدّر المختار كتابُ الجهاد باب البغاة ج: ٣ ص: ٢٩٣ (طبع سعيد) لأنّ طاعة الامام فيما ليس بمعصية فرض .... الح

وفي الأشباه والنظائر ج: الص: ١٥ التصرّف الامام بالرّعية منوطَّ بالمصلحة. وفي تكملة فتح المعهم ج: ٣ ص: ٣٢٣ وص: ٣٢٣ وطبع مكتبه دارالعلوم كراچي) المسلم يجب عليه أن يطبع أميرة في الأمور المباحة فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته وان نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه ...... ومن هنا صرّح الشقهاء بأن طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة ...... هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية فانها مشروطة أيضًا بكون الأمر صادرًا عن مصلحة لا عن هوئ أو ظلم لأن الحاكم لا يطاع لذاته وانّما يطاع من حيث أنّه متولّ لمصالح العامّة اهـ.

الماسول المسالي الماسية والمنظمة المنظمة على المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنظمة والمنظمة والم والله ينبع قوانينها وحينتذ يجب عليه اتباع أحكامها ..... الخ. عزت کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، لہذا ان کے جائز قوانین کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ جب کوئی شخص کی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ قولاً یاعملاً بید معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس حکومت کے قوانین کا پابندر ہے گا، اس معاہدے کا تقاضاً بھی ہے کہ جب تک حکومت کا حکم معصیت پر مشتمال نہ بواس کی پابندی کی جائے۔ اسمگانگ کا معامد بھی ہے کہ اصلاً باہر کے ملک ہے مال لے کرآنا یا بواس کی پابندی کی جائے۔ اسمگانگ کا معامد بھی ہے کہ اصلاً باہر کے ملک ہے مال لے کرآنا یا بیان ہواں سے باہر لے جانا شرعی اعتبار ہے جائز ہے، لیکن چونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگارتھی ہے اور بیان کی خلاف ورزی میں فدکورہ مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لئے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس سے ایکٹن ہونگہ کا میاب ہے، اور اس سے ایکٹن ہے۔ واللہ سے ایکٹن ہے۔ واللہ سے ایکٹن کی خلاف ورزی میں فدکورہ مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لئے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس سے ایکٹنا کی تاکید کی گئی ہے۔

۱۳۹۷/۲۲۳ه (فتوی نمبر ۲۸/۸۸ج)

سوتر منڈی فیصل آباد میں پر جی کے ذریع خرید وفروخت کا شرعی تھکم سوال: - بخدمت اقدس سیّدی ومرشدی حضرت شیخ الاسلام مظلیم السلام علیکم ورحمة الله و برکانه

خدا کرے حضرت والا بعافیت تمام ہوں ،حق تعالیٰ حضرت والا کا فیمتی سامیں وعافیت کاملہ کے ساتھ سلامت رکھیں ، اور اس نا کارہ کو حضرت والا کے فیوض سے نہمِ سلیم کے ساتھ بہرہ ور ہونے کی تو فیق عطافر ماکیں۔

یہاں سوتر منڈی میں پر چی کے کاروبار کی ایک صورت چل رہی ہے، جس کا تھم شرعی معلوم کرنے کے لئے احقر نے ایک تحریر مرتب کی ہے۔ بیتحریر بغرش راہنمائی حضرت والا کی خدمت میں ارسال مُررہا ہوں۔ چونکہ کاروباری طبقے کو حضرت والا کی رائے گرامی پر کافی اعتماد ہے اس لئے حضرت والا سے درخواست ہے کہا ہے ملاحظہ فر مالیں۔ احتر اِن شاء اللہ کسی وفت فون پر اس کاروبار کی صورت حال فی کر کر کے حضرت والا کی رائے معلوم کرلے گا۔

۔ '' خریمیں حضرت والا ہے ؤعاؤل کی درخواست ہے۔

والسلام خویدم محمد عالمگیر محفر له دارالافتا، سوتر منڈی فیصل آباد دارالافتا، سوتر منڈی فیصل آباد

#### مسئلے کی تفصیلی صورت

سوتر منڈی فیصل آباد میں کاروباری ایک صورت عام چل رہی ہے کہ ایک شخص کسی ؤکان دار ہے سوتر خریدتا ہے، ؤکان دار نے جو مال فروخت کیا ہے وہ اس کے گودام میں موجود ہوتا ہے اور خریدار کو بھی فروخت کنندہ کے گودام میں مال کی موجود گی کا بھروسہ ہوتا ہے۔ سودا طے پاجانے کے بعد فروخت کنندہ اس مال کی وصول کی پرچی جسے ڈیلیوری آرڈر کہا جاتا ہے خریدار کے حوالے کردیتا ہے۔ جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ خریدار جب چاہے فروخت کنندہ کے گودام سے مال آشواسکتا ہے۔ ڈیلیوری آرڈر کی وصول کے بعد خریدار جب چاہے فروخت کنندہ کے گودام سے مال آشواسکتا ہے۔ ڈیلیوری آرڈر کی وصول کے بعد خریدار عموماً گودام سے مال نہیں آشواتا بلکہ اس آرڈر کی بنیاد پر سے مال میں تیسر ہے شخص کو فروخت کردیتا ہے۔ خرید وفروخت کے مذکورہ معاضلے کے بارے میں سوتر منڈی کے مختلف حضرات سے تفعیلات معلوم کرنے پر بیا مورسا منے آئے۔

ا - جب تک فروخت شدہ مال اصل فروخت کنندہ کے گودام میں موجود ہے، اس وفت تک وہ مال اس کے صان میں موجود ہے، اس وفت تک وہ مال اس کے صان میں رہتا ہے، لہٰذا اگر خدانخواستہ گودام کو آگ لگ جائے یا گودام میں موجود مال کس اور طریقے سے ضائع ہوجائے تو بیفضان خریدار (ڈیلیوری آرڈر وصول کرنے والے) کانہیں بلکہ اصل فروخت کنندہ کاسمجھا جاتا ہے۔

۲- گودام میں سوتر کے بورے کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لہذا خریدار کے لئے گودام کے اندراپنا مال وُ وہرے مال ہے الگ جگہ پر رکھوانا یا کم ان کی تعیین کرانا بہت مشکل ہے۔ اور اگر کوئی خریدار اس کا مطالبہ کر بھی لے تو لیچے واروں (مال کی حفاظت اور اس کے اُ شوانے پر مامور ملاز مین) کی طرف سے یہ جواب ماتا ہے کہ آپ کا خریدا ہوا مال چیچے ہے، اور اس کے آگے وُ وہر کے بورے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا مال الگ جگہ رکھوانے یا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی تعیین کا مطلب سے بورے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا مال الگ جگہ رکھوانے یا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی تعیین کا مطلب سے کہ پہلے اس کے آگے موجود سارا مال اُٹھایا جائے اور پھر تعیین یا تمییز کی جائے، اور یہ ان لوگوں کے بہت مشکل جگہ تقریباً ناممکن ہے۔

۳-فروخت کنندہ کے گودام میں کثیر مقدار میں مال آتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ نکاتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ نکاتا بھی رہتا ہے، اب فروخت کنندہ اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں سجھتا کہ جو مال اس نے ایک شخص کو فروخت کردیا ہے وہ اسے اپنے گودام میں سنجال کر رکھے بلکہ وہ بسااوقات ای مال کی ڈیلیوری کسی اور کو بھی کردیا ہے وہ اسے اپنے گودام میں مال بکثرت آبھی رہا ہوتا ہے اس لئے اسے اطمینان ہوتا کروادیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے گودام میں مال بکثرت آبھی رہا ہوتا ہے اس لئے اسے اطمینان ہوتا

ہے کہ جب بھی خریدار مال أمھوانا جائے گا تو اے مطلوبہ کوالٹی کا مال أمھوا و یا جائے گا۔

۳ - نیز اس پر چی (ڈیلیوری آرڈر) کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس مال کی خرید وفروخت ہوتی رہتی ہے جبکہ مال ابھی اصل فروخت کنندہ کے گودام میں ہی ہوتا ہے۔ بسااوقات ایک مختصر وفت میں سے مال متعدد ہاتھوں میں فروخت ہوچکا ہوتا ہے۔ البتہ سے بات بقینی ہے کہ آخری خریدار سے مال سب سے پہلے فروخت کنندہ کے گودام سے اُتھوالیتا ہے ،محض فرق برابر کرنے یا سٹہ کریدار سے مال سب سے پہلے فروخت کنندہ کے گودام سے اُتھوالیتا ہے ،محض فرق برابر کرنے یا سٹہ کریدار سے کا اِمکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایسی صورت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مال ک

ندکورہ بالاصورت کے شرع تھم پرغور کے نتیج میں سے بات سامنے آئی کہ پیچھے دی گئی تفعیل کے مطابق محض ڈیلیوری آرڈر کی وصولی شرعی قبضہ قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ ڈیلیوری آرڈر کی وصولی کے باوجود فروخت شدہ مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہاں وقت تک وہ اسی کے منان میں رہتا ہے، مارکیٹ کے عرف کے مطابق اس کا عنان خریدار کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ للبذا گودام سے مال انشوائے یا اپنا مال الگ کے بغیر محض ڈیلیوری آرڈر کی وصولی کی بنیاد پر ہی ہے مال آگے فروخت کیا جار ہا ہے، تو یہ بنج قبل القبض ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

اس صورت میں فروخت کرنا جا کر جواز کے بارے میں مارکیٹ کے بعض متدین احباب ہے جب گفتگو کی تو ان کا سوال بیتھا کہ اگر ہم مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف دیائے خریدے ہوئے مال کا رسک قبول کرلیس، مثلاً اگر خدانخو استہ فروخت کنندہ کے گودام کوآگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ ہے اس میں موجود مال جل کرضا کتا ہوجا تا ہے تو اپنے خریدے ہوئے بوروں کی حد تک ہم اس نقصان کے ذمہ وار ہوں گئی حد تک ہم اس نقصان کے ذمہ وار ہوں گئی حد تک ہم اس نقصان کے ذمہ وار مون گئی اگر چونہ کر بدار کے اس صان کے بارے میں فروخت کنندہ کو بتایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس صورت میں فروخت کنندہ کو بتایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس صورت میں فروخت کنندہ کی طرف سے بددیا نتی کا خدشہ ہے ) تو پھر ہمارے لئے محض ڈیلیوری آرڈر کی بنیاد یر اس مال کوآگے فروخت کرنا جائز ہونا یا نہیں؟

اس سوال بیرمزیدغور ومشاورت کے بعد جو اُمور سامنے آئے ، انہیں ذیل میں نمبروار درج کیا جار ہاہے:-

ا- قبضے میں بنیادی چیز انقالِ صان (رسک) ہے، للبذا اگر کسی جگد حسی قبضہ نہ ہوسکے البت خریدی ہوئی چیز کا صان خریدار کی طرف منتقل ہوجائے تو اسے بھی قبضہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی نظیر سمینی کے شیئر زمیں۔ شیئر زکی خرید وفروخت ورحقیقت کمپنی کے مشاع اٹالوں کی خرید وفروخت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مشاع اٹالوں پرحسی قبضہ تو ہونہیں سکتا، للہذا اِنقالِ ضان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:فقہی مقالات ج: اص:۱۵۳)۔

لہٰذا مسئولہ صورت میں بھی اگر خریدار رسک قبول کرنے کے لئے تیار ہے تو اس کے لئے محض و بلیوری آرڈر کی بنیاد پر آ گے خرید وفروخت جائز ہونی چاہئے۔

لیکن اس صورت کے جواز کا فتو کی دینے میں کچھ اِشکالات ہیں جوذیل میں درج ہیں:

الف: - شیئر ز اور مجوث عنہ صورت میں واضح فرق ہے، وہ بیر کہ شیئر ہولڈرز اگر خریدے

ہوئے شیئر ز کی پشت پر موجود آ ثاثوں کی تعیین یا ان کا افراز کرا تا چاہے تو اس کے لئے بیناممکن ہے، اس

لئے وہاں اِنتقالِ ضان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے، بخلاف مجوث عنہ صورت کے کہ اس میں فروخت شدہ
مال کی تعیین وافراز مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ اور در حقیقت بیمشکل بھی کاروباری طبقے کے عام
یوواج اور کاروبار کی تیز رفتاری کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کمپنی کو اس مسئلے کی نظیر بنا نا مشکل ہے۔

ب: - پھر شیئرز کی خرید و فروخت کی صورت میں اسٹاک ایکیچنج اور شیئرز کا کاروبار کرنے والے لوگوں کا عام عرف ہی ہی ہے کہ شیئرزخریدتے ہی رسک خریدار کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، اگر چہ شیئر سر شیفلیٹ پر ابھی تک قبضہ نہ ہوا ہو۔ جبکہ مجوث عنہ صورت میں عرف اس کے خلاف ہے، خریدا ہوا مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہے اس وقت تک وہ اس کے ضان میں سمجھا جاتا ہے۔ اس عرف عام کے خلاف اگر کوئی شخص اِنفرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کرلیتا ہے تو اسے قبضہ قرار وینے ہونے عام کے خلاف اگر کوئی شخص اِنفرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کرلیتا ہے تو اسے قبضہ قرار وینے ہوجانے کا خطرہ ہے، خاص طور پر جبکہ خریدارا پی اس صان کے متعلق فروخت کنندہ کو آگاہ کرنے کے لئے بھی تیار نہیں۔

ج:- زبانی گفتگو کے متیج میں یہ بات سامنے آئی کہ جوخر بدار ڈیلیوری آرڈر ملتے ہی فروخت کنندہ کے گودام میں موجود خریدے ہوئے مال کا رسک قبول کرنے کے لئے تیار ہیں وہ بھی صرف اس صورت میں رسک قبول کریں گے جبکہ خدانخواستہ فروخت کنندہ کے گودام میں موجود سارا کا سارا مال ضائع ہوجائے۔ اس صورت میں بیا ہینے خریدے ہوئے مال کی حد تک ضامن بننے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن اگر گودام میں موجود سارا مال نہیں بلکہ بچھ مال ضائع ہوتا ہے تو اس صورت میں بیتیین کہ کس کا مال ضائع ہوتا ہے تو اس صورت میں بیتیین کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ بہت مشکل ہے، اور اس میں نزاع کا بھی شدید خطرہ ہے، نیز خریدار اس صورت میں مال صورت میں میں نزاع کا بھی شدید خطرہ ہے، نیز خریدار اس صورت میں مود

ضامن بننے کے لئے بھی تیار نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ خریدار نے خریدے ہوئے مال کا رسک مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ جبکہ کمپنی میں بیصورت حال نہیں، کیونکہ کمپنی کے تمام اثاثے مشاع نمام شیئر مولڈرز اپنے مولڈرز کی ملکیت ہیں۔ لہذا جزوی طور پر آٹا تول کے ضائع ہونے کی صورت میں تمام شیئر ہولڈرز اپنے حصے کے تناسب سے اس نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

و: - اور آخری اِشکال میہ ہے کہ محض ڈیلیوری آرڈ رکی بنیاد پر آگے خرید وفروخت کو جائز قرار وینے سے کہیں ہے کا دروازہ نہ کھل جائے، چنانچیہ مارکیٹ کے بعض حصرات کی زبانی معلوم ہوا کہ کئی زمانے میں ہے کا کاروبار رہا ہے، اور آب بھی ہے چلتا ہے،لیکن بہت کم

ان چاروجوہ کی بنیاد پرخریدار اگر اپنے طور پرخریدے ہوئے مال کا رسک قبول کر بھی نے تو بھی اس کے جواز کا فتو ٹی دینے میں تر قود ہے۔

۲- ایک تجویز بیکھی ہے کہ جس وقت مال فروخت کتندہ کے گودام میں بوروں کی شکل میں آرہا ہے اسی وقت یا مال تیار کرتے وقت مزکی طرف ہے ہی ان بوروں پر کوئی سیریل نمبر نگادیا جائے۔ پھر جب بوروں کا سودا ہوا تو فروخت کتندہ ڈیلیوری آرڈر پر فروخت شدہ بوروں کا نمبر بھی لکھ دے۔ مثلاً اگر خریدار نے سو بورے خریدے جی تو دُکان دار ڈیلیوری آرڈر پر تعیین کردے کہ بورہ نمبرا ۱۰ سے بورہ نمبرہ ۵۰ تک فروخت کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فروخت شدہ مال کی تعیین کے نئے افراز یا سی اور تمبر کی ضرورت نہیں رہے گی اور خریدار مارکیت کے عرف کے خلاف اپنے طور پر اگر اس مال کا رسک قبول کرنا جا ہے تو یہ بھی ممکن ہوگا اور خدانخواستہ گودام میں موجود مال کا پچھ حصہ ضا نکع ہوانے کی صورت میں یہ معلوم کرنا بھی آ سان ہوگا کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ جس کی دویہ سے باہم ہوجانے کی صورت میں یہ معلوم کرنا بھی آ سان ہوگا کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ جس کی دویہ سے باہم ہوجانے کی صورت میں یہ معلوم کرنا بھی آ سان ہوگا کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ جس کی دویہ سے باہم ہوجانے کی صورت میں ہوگا۔

#### لکین اس تبحویز کے بارے میں دویا تیں قابلِغور ہیں:

الف: - جیسا کہ پہلے کہ جا جا ہے کہ مارکیٹ کا عام عرف یہی ہے کہ مال جب تک فروخت
کنندہ کے گودام میں موجود رہے گا، اس وقت تک وہ ای کے طان میں رہے گا، فریدار کی طرف اس کا
صنان منتقل نہیں ہوگا۔ اور مجوزہ صورت میں فریدار مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف صرف اپنی ویانت
برخریدے ہوئے مال کا رسک قبول کرے گا، اور قبولی رسک کے بارے بیں فروخت کنندہ کو بالکل آگاہ
نہیں کرے گا۔ کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر بیس فروخت کنندہ کو اسپے رسک کے منعلق آگاہ کروں گا تو وہ

بددیانتی کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً کسی تبسر ہے مخص کو یہی مال اُٹھوادے گا اور مجھے یہ کہے گا کہ آ ہے کا مال چوری ہوگیا ہے، اور چونکہ رسک آپ کا تھا اس لئے بیال آپ کا ضائع جوا ہے، میرا اس کے ساتھ کو کی تعلق نہیں۔اس جیسے خطرات کے پیش نظرخریدار فروخت کنندہ کو اپنے رسک کے متعلق آگاہ نہیں کرنا جا ہتا۔ اب قابل غور سے ہے کہ کیا قبضہ مختق ہونے کے لئے اس طریقے پر رسک قبول کرنا کافی ہوگا؟ ب: - بوروں برسیریل نمبرلگانے کی تبویز گوفی نفسہ قابل عمل ہے، کیکن تنجار کے آحکام شرعیہ کے ساتھ قلّت اعتناء اور حلال وحرام کی فکر نہ ہونے کے پیش نظراس برعمل ہونا بظاہر ناممکن ہے۔ چند گنتی کے افراد اس ججویز کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں، لیکن سے وہ لوگ ہیں جوسونز کے خریدار ہیں، نہ کہ

گودام مالکان او رفر وخت کنندگان ، اس کے بیر تبحویز صرف تصور کی حد تک ہوگی جس کا کوئی عملی وجود ئىيىل بوگا <u>-</u>

٣- پيرساري آفصيل اس صورت ميں ہے كەخرىدے ہوئے سوتر كو آ كے فرونت كرنے ك لئے اس پر قبضے کوشرط قرار ویا جائے جیسا کہ حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے۔لیکن مالکیہ کا مذہب سے ہے کہ صرف طعام میں بیع قبل القبض ناجائز ہے۔ طعام کے علاوہ باقی اشیاء میں بیع قبل القبض ناجائز نہیں۔ امام احمدٌ کی ایک روایت بھی بہی ہے۔ اس وقت خاص طور پر سوتر منڈی میں سوتر کی بیع قبل القبض كا عام ابتلاء ہے، اور ماركيٹ كى صورت حال بيہ كه كو يجھ افراد بيع قبل القبض ہے جينے اور قضے کے بعد مال فروخت کرنے پر تیار ہوں گے،لیکن عام لوگوں کے اعتبارے میہ ناممکن ہے۔اس کئے ایک ججویز ریجی ہے کہ اس صورت حال میں مالکیہ کے مذہب پر فتویٰ وے دیا جائے، کیونکہ معاملات میں توسع کی بنا، پر اِفقاء ہمذہب الغیر کے نظائر خاص طور پر موجودہ زمانے میں کم نبیس۔ نیز کارو بار کا ا یک طریقہ جولوگوں میں رواج پاچکا ہے،اس ہے انہیں ہٹانا خاصا ؤشوار اوران کے لئے حرج کا باعث ہے۔ چنانچے علامہ شامیؓ نے کھاوں کی تھے کی ایک صورت میں ظاہر انروایة سے عدول کرنے کی وجہ یہی ارشادفر مائی ہے، فرماتے ہیں:

(قـولـه وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مروى عن أصحابنا وكذا حكيي عين الاميام الفضلي، وقال استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج، قال في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فان الورد متلاحق، وجوز البيع في الكل وهو قول

مالك قال الزيلعى: وقال شمس الأنمة السرخسى: والأصح أنه لا يجوز لأن المصير الى مثل هذه الطريقة ... عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا ........ قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والشمار فانه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن الزامهم بالتخلص بأحد الطرق المدكورة، وان أمكن ذلك بالنسبة الى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة الى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت. يمكن بالنسبة الى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت.

نیکن مجوت عند سورت میں مالکیہ کے مذہب کے مطابق نیج قبل القبض کے جواز کا فتویٰ وینے میں شے کا درواز ہ بھی تھننے کا خطرہ ہے ، اس لئے اس کے جواز کا فتویٰ وینے میں تر ذو ہے۔ آنجناب سے درخواست ہے کہ مذکورہ مسئلے کے متعلق اپنی فیمتی رائے سے آگاہ فرمادیں اور چھپے ذکر کی گئی صورتوں میں سے جوصورت زیادہ مناسب ہو یا کوئی اور صورت جوآنجناب کے ذہن میں تو تحریر فرمادیں۔

فقط والله سبحانه وتعالی اعلم محمد عالمگیرغفر لهٔ دارالان ،سوتر منذی فیصل آباد کار۲۲۸۲۸۱۱ه

جواب: ﴿ پر چی کے ذریعے خرید وفروخت کے مرق ح طریقے میں دوخرابیاں ہیں ، ایک مبیع کا غیر متعین : ونا ، وُ وسرے جیع قبل القبض ۔ لہذا بیاطریقہ جائز نہیں ہے۔ اول تو پہلی خرابی کی موجودگی ہیں بطاہر ما آی کے مسلک پر بھی بیچ جائز نہیں ہوگی ، وُ وسرے اس قول پر فنوی و بینے کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں ہے ، بلکہ موجودہ دور میں سٹہ وغیرہ کی خرابیوں سے نتیجنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر فنوی نہ دیا جائے ، خود مالکی عنا ، بھی آئ کی اس پر فنوی و بینے میں تروّ و کرتے ہیں۔ البتہ نہ کورہ کاروبار

<sup>(</sup>۱) فتى قبل القيش كعدم جواز ك متعلق قلمين والدجات ك كنص ۸۲ كا طاشير فيمرا اورس ۴۲۳ كا طاشير فيم المرطق المين ر (۱) و فني مواهب الجليل لشوح مختصر الخليل ج ۲۰ ص ۵۵ رطبع دار الكتب العلمية بيروت، وجهل بمثمون أو شمن وليه تسمن وليه تسمن وليه تسمن وليه يصبخ البيع شمن وليه تفصيلا يعتبي ان من شرطة صحة السع أن يكون معلوم العوضين فان حهل الثمن أو المعلمون لم يصبخ البيع وظاهر كلامه أنّه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فيمد البيع وصوح بذلك الشارح في الكبير وهو طاهر التوضيح أيضا

#### زندہ جانور کو وزن کر کے فروخت کرنے کا حکم

سوال: - آج کل جانور مرغی اور بکری وغیرہ کو وزن کرکے اور تول کر فروخت کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟

جواب: - آپ نے فرمایا ہے کہ آج کل مرغی اور بکری جو کل کر بچی جاتی ہیں، اُن کے بارے میں احقر کی کیا رائے ہے؟ غالبًا سوال کا مقصد سے ہے کہ کیا اب اُن کوعددی کی بجائے وزنی قرار و دیا جائے؟ فی الحال احقر کا جواب نفی میں ہے۔ میرا خیال سے کہ اب بھی وہ عددی ہیں، اور اُن کا تو ان ورحقیقت آ جاو میں ہے ہی ایک کے انتخاب میں مدد لینے کے لئے ہوتا ہے۔" وزنی ' ہونے کے معنیٰ سے ہیں کدا س چیز کومشتری جتنے وزن میں چاہے، جب چاہے، خرید سکے۔ مرغی اور بکری میں سے مکن نہیں، سکما ھو ظاھو ۔ البندا امر واقعہ سے کہ تو لئے سے ذریعے سے جاننا مقصود ہوتا ہے کہ جانور کھنا

 <sup>( \*</sup> و \*) وقبى الهندانية ج: ٣ ص: ٢ ١ و يبعتبر في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق غيره هكذا في الوجيز للكردوي و اجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا ... الخ.

وفي الدائم ج: ٥ ص: ٣٣٠ فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلّي وهو أن يخلّي البائع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التُصرّف فيه فيجعل البائع مسلّما للمبيع والمشترى قابضا لذاهد التي الريدوال بات ك ك ك ركيت ص ٨٣ كا ما ثير أج؟ -

پر گوشت ہے؟ جب بیر بات تنکینے سے واضح ہوگئی تو سودا عدد آئی ہوتا ہے ، للبذا وہ عددی ہی شار ہوگا۔ والسلام

والسلام محمد آقی عثمانی تمیر صفر ۱۳۱۲ھ

(۱ تا ۱۷) جا ورے بیش عددی رہے اور جانور کو وزن کرے قروشت کرتے ہے متعلق فدکورہ تمام زمور کی وضاحت اور تانسیلی تکم کے لئے ۔ عشرت وار دامت برنامجم کا مصدقہ ورج فریل فتوی منا حظار فرما کیں:

#### زنده جانورنول كربيجيز كامفصل ومدلل حكم

سوال - کیا فرماتے ہیں سمائے کرام اس سکتے کے بارے میں کہ زند و جانورمثلاً مرفی، کرا وغیرہ کو وزن کرے فریدنا اور فرونسے کرنا جا کا جے پائییں؟

#### الجواب حامذا ومصليا

آ رخریدار اور فرونت کننده زنده جانور کو وزن کرے تربید وفروخت پر داختی ہوں، تو زنده جانور کو وزن کرے نقتر رقم یا غیرجنس کے ارسینے تربید نا اور فروندن کرے نیز جانور کا وزن کرنے کے ارسینے تربید نا اور فروندن کرنے کے اور کا وزن کرنے کے بعد اس کی تعلیمان کری تی ہوئے کی مطلب سے فرخ سطے تربیا تیا ہو، غیز جانور کا وزن کرنے کے بعد اس کی تعلیمان کری تی ہوئے جس کی صورت نیوں ہوگی کہ خربیدار کو مثلاً ایک بکرے کی ہے ورت ہے، تا تربیک یور جس کی صورت نیوں ہوگی کہ خربیدار کو مثلاً ایک بکرے کی ہے ورت ہے، تا تربیک ہوئے جا تر وہ بکروں بند اس کی مقتلہ کر اختیاب کر این ہوئے اور اس کرنے کو تربیدار سے وزن بند کر این ہوئے کہ اور اس طرح کی تی خربید وفروخت شربا

منقد نذور و بیل اس بات کو ذائل نشین کر بینا ضروری ہے کہ یبال دو باقیں الگ الگ میں ۔ ایک یہ جانور کو وزن کر کے جینا اور خرید نا۔ دوسرت و سے بے کہ جانورکوموز ون قرار دینا اور اس پرموز و ٹی اشیاء کے فتین اُ دکامات جاری کرتا۔ جہاں تک کیجی بات کا تعلق ہے کہ بانور کو وزن کر کے جیننا اور فرید نا اتو یہ بلاشہ جائز ہے، اس سے کہ مدم جواز کی کوئی وجہائیں ہے۔

لنگن و دمری و سند که جانور و موزون قرار دینا اور این پرموزونی اشیا و پر جاری بویف واسط تمام ادکام تقلیبه کو جاری برنانه تو پیدارست شن - این کی دو دبیه بین -

ا - کہنی وہ یہ ہے کہ جن بین وال کا کیلی، وزئی یا عدوی ہوتا مخضرت سلی اللہ علیہ والم کے مید سپارٹ بین مضوش یا معوم ہو، ان کی موتا مخضرت سلی اللہ علیہ والے من اللہ من

اس ہے ہے بات بھی واضح جو گئی کے اُس پالفرش ہاتور کو سارے جہان میں وزے کرے نئے کہ ساتھ عرف قائم جوجا ہے تو بھی جانور کو بنيادي طور پرموز وني قرارنيين ديا جاسکتا، کيونکه اس پين موز وني اشياء وان صفات بن نهين پائي جاتين ، محسا موز -

مذکور و آفصیل کے بعد جانور کی تھے وز ناک جائز ہوئے کا حاصل سے بنیاک فی کلو کے حساب سے جانور کی قبیت کا ایک معیار مقرّر کرنیا گیا ہے۔ جس کی بنا میر جانور کو وزی کر کے اس کے وزن کے امتبار سے قیمت کا انداز ہ لگا کر منا سب قیمت تعمین کر بی ہوتی ہے۔ صورت لذكوره عمل وزن كوصرف آله بعاكر قيت متعين كرث عيل آساني پيدا ي گئي ہے، لبقدا عرفاً تؤاس كوفٹا وزفا كہا جاسكتا ہے يكن حقيقتا اس فافٹ وزیٰ ہو پاکل تائل ہے۔ الباتہ یہ بھی بہر حال جائز ہے جبکہ جانو رکھی متعین ہوجائے اور قیمت بھی متعین ہو، فافھو۔

جا تورک اس نظ وز نامیں بعض نوگوں کو پکھ اشکارت پیدا ہو تکتے تاں۔ اس لینے ان متوقع اشکارت کونٹل کرے ان کے مختصر جوالات ویے جاتے ہیں، تا کہ اوبام رقع ہوتھیں اور کوئی انتشار ہاتی ندر ہے۔

ا - پېيا اغافال بحش لوگون كوپه يومكانا ہے كەلكەطرف قاپەكباجار بايىنىكە ئىسىس بىلمەو زون لينتى جانورون كان جان جاڭ داق جيانتىن ے، اور کیمی کتب فقہ بین معزل ہے، لیکن اوسری طرف آپ نے کہا ہے کہ اس کووزان کرے چپنا جائز ہے، فکیف النو فیق؟

تواس كا جواب يد ہے كه بدا الشامل اس وقت وسكتا ہے وہ اس تا كو حقيقا تا اور نامان جاتا ليكن وب بدهقيقا الله وزنا ہے ای کنٹری ا جيها كه ماقبل بين وضاحت موچكي تو كوئي اهريال وارويتي نيين موتاه شاميكوروا هري اور شاؤ كندوآ نيا والسله اهريالات اليكن أكراس كونش وزينا مان ایو جائے ولیو عرفا و معجاز التا بھی اس کا جواب مآتل کلام تیل وضاحت سند ہو پکا کہ دونوں الگ الگ ہاتیں ہیں، جمن کا مصاب جی الله الكهاج - "ليس بعوزون" كامطلب مير به كه ال يرموزون اشياء كه احكام كفهيد جاري نبيس بور يشي مثل التقر الشي كاجائز : وناه ر بالفنشل كااس مين جاري بهونا وفيم و وفيره اليكن اس كالمطلب ميزيين كداس كي نتج وزنا نجمي جائز تدءو، وكدعديث اذا الحنديف السوعيان فبيبعبوا كيف شبيتهم كالحموم ال تي كي جواز كامؤيد ہے، اس حديث كو إمام مسلم نے اچاہیج كی كتاب السائلة بيس ورايو الووسلہ آپ المویل کا جرافتل کیا ہے۔ بیزنسی ٹن کی فیڈ وز نا کے جواز کے لئے اس کا موزون جونا ضروری اور شرط نمیں ہے، بہت می اشیاء موزون نمیس الیمن وزن کر کے ان کوفریدا اور فروخت کیا جاتا ہے۔ آئ کل کی ذوح میں اس کی واقعی مثال میں ہے کہ کیٹرا و راتفاق ندرو ٹا ہے یعنی ناپ کی جائے والي چيز ہے، ليکن بڑے شہروں کے بعض بازاروں ميں کپڑے کو وزن کرے "الأول" کے صاب سے دینا جو تا ہے۔ تو اَسر کپڑ استعمین ہواور زخ میمی مطے زور قراس طرت جینا یا شبہ جائز ہے وغیرہ وغیرہ واس فتسر کی کئی مثالیس موجود میں۔

ء - ؤوسرا اليجال نيعش لوگوں کو پير بيوسکٽا ہے کہ جاتور کے وزن کی پوری پوری مقدار معلوم کرنا ؤشوار ہے "لاک بسخے غف نسفسلہ موقا و پینقلالهٔ انجوی ۱۱ لیعنی اس سے کہ وہ بھی ایت آپ کو باکا کر لیٹا ہے اور بھی اوجھل ، اور پیرمبد کتب اپنا میں بھی موزو و ہے۔

اس کا جواب رہے ہے کہ اول تو یہ بات بیٹنی نہیں کہ جانور اپنے آپ کو پاکا اور روشیل کر لینڈ ہے بکیہ یہ سرف احتمال ہے۔ اور مبارت مَا يُورِ وَكُو كَتَبِ فَقَدِيمِي بِإِبِ رِبِينِي وَكُرِكِ عَيابِ اور بإب روايس تفاطش كا احتال بحق ممتوع بصبيعا كدشاى مين ب الفسائسة لا يسصبح لاحتمال الربا واحتمالة مانع كحقيقته" (شامي ج٣٠ ص.١٠١١) ـ النزا أثر جانوركوكوشت مي ك بدا الثي فريدا جائي قراس وتت تو بعض صورتوں میں منع کیا جا مکتا ہے کہ اس میں احمال رہ ہے لیکن جب رہ ہے کہ بدے فریدا جائے تو صرف اس احمال کی ہناہ ہے منون

عانیا کہ اگر جانور کی اس حرّے والکہ وہ اپنے آپ کو کہی باکا اور کھی اوٹھل کر نیٹا ہے الشکیم کر لیا ہائے آپٹی پیاس وقت مدم جواز کی وکیل نہیں فتق جبکہ نتے روپول کے عوش ہوری ہورای ہے کہ جانور کائٹ ممل ہے اگر وزن میں قرق کا سے قرمونزینہ لکیل اوگا امراک کی مبرے نیادہ سے زیادہ وزن میں جماعت تھے والزم آئے گی اور مام دیون میں جہالت اپنے وکو برواشت کیا کیا ہے۔ اور سات میں وگ مبالت مرام زواز کا قول کی نے افتیارٹیں کیا، قاوی شامی میں ہے۔ "وقیلدنا بالفاحشة لما قالوہ، لو باعد حسیع ما ہی مدار سربا أو هذه البدار والتمشتاري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة، أما لو باعة جميع ما في هذا البيت أو التساري . ١ الجوالق فانه يصلح لأن الجهالة يسيرة" ( ثنائي ن ٣ س ٥٢٩ ) غنا «الاستاطناش جبالتاً» بالخ الراشة ي، وله ل أبول المساية اعلى جي اورلال كا اختال فين الن لينظ كند والته نظ جانور شه حالت فنت افتايار أن دو في بيديا حالت تقل لا اس 6 والح المراشة مي وولوب (, <u>2 & (</u>3,) والمرتبين بإلاما المدريال على فقت مين والكركا لقضان المستركم وزن كريشيا مين كريس المستريس المستريس

ور سائٹ گئی بٹل مشتری کا انتصاب ہے کہ زاید چیے اوا کرتے پڑتی کے النین وونوں اپنی اپلی جگہ اس فقصان کو برواشت کرتے پر رامنی ہیں آیونک فق بالتراہشی موری ہے۔ امذا یہ جہا متعالیم واس فق کے مدم جواز کی وجہ کی طرح مجمی نبیس دی مکتی نہ عرفا نہ شریعا۔

تیسرا جواب یہ ہے ۔ ہم تشیم نیس کرت کے جب فی روپوں کے نوش ہورتی ہوتو یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ اس سورت میں اشکال اس کے عدامہ پا ہے کہ فی کے وقت کا مزن معتبر ہے ، خواد جانو ر مانت فقت میں جو یہ طالت آقل میں دو، کیونکہ حالت مخت میں یہ در کہا جائے کا انہ ہونی میں ہے وٹی کی اول کئی ہے یہ جوا کر ان کی ہے جس ٹی اوج ہے وزن کم جو گیا ہے، جیسا کہ حاصت قتل میں یہ عالی اور سے کا کہا اس میں باتر سے وفی مربیع شامل موفی تی ہے جس کی ہو ہے وزن ہوں گئے ہے انگر ہر کوئی نہی کہ کا کہ خواد حالت تم ہو کا والت فقت اس مقت بانو ان کے ان ہے اور بیاتی جانور کا وزن ہے کی خارتی چڑ کا اس میں کوئی وقتل تیس کے بانور کا جو وزن جو کا وی معتبر معد ان وزن نے ماتھ بی جو کی جو کہ تو کہ ہوئی۔

۳ متیسر ۱۶۶۱ رافض لوکو که یه دومکاکا جاکه "کا یسجسوز بیسع صبسرة طعام محل قبضیر بندرهمو" کی طرق پرنتی کمی با بازیونی ایو مند عامد آن راست و مان پر طلت پانی جاتی جاکه شیخ اور شمن تجهول مین مهید تیس کا کنتی کلمایس فرحیه مین دول کے اور پرکسی معلوم نمیس ک افران است کے ۱۱ مرحث پر باب سرونیم د

ن المنظم المنظم

لذور و الله الموادق في الموادق و الموادق و الموادق ال

انعید انفیعیف الیاش زمان رکن پوری دارالافیاء جامعه وار انعلوم کرایش ۱۳

> الجالب من المحالية القر مُداَقَق عَلَاق عَلَى المُدارِع المنظام المن

> > الواب تنج بنده مهم لروف علم وی مده ۱۰۲۴ مهر

الجواب مسجح مهدالذا على عند معدالذا على عند اهاب گنا آمرور افران افراندان سادا ۱۹۴۴ ایر

الجالب ک گذارید استان کافی مند Arritor

### ﴿فصل في الغرر والعيب ﴾ (بيع مين دهو كااورعيب كابيان)

### اصلی تمپنی کے خالی ڈبوں میں دُوسری قشم کا تیل ڈال کر فروخت کرنے کا تھم

سوال: - میں موبل آئل کا کام کرتا ہوں، وہ تیل گیلن والے ڈبول میں بند ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کا ہوتا ہے، لیکن آکٹر لوگ اصل کمپنی کے خالی ڈبول میں ای قسم کا تیل ڈال کرائی طرف سے کمپنی کا سیل لگا کر کم قیت پر فروخت کرتے ہیں اور پھپٹر فیصد یہی تیل بکتا ہے، اور اوگ اصل مجھ کر خریدتے ہیں، اگر آئیس اصل کمپنی کا تیل زیادہ نرخ پر دیا جائے تو نہیں خریدتے اور اصل تیل ملتا بھی نہیں، اور اگر آئیس مات ہوت مہنگ ماتا ہے، اصل تیل کی اتن کمی ہے کہ میں وہ بارتیل خرید نے گیا کرایہ میں ماٹھ روپے خرج ہوگئے اور تیل نہیں ملا۔ جس کی وجہ سے کمپنی کے ڈیول میں ڈوسرا تیل جو کھرا ہوا ، وتا ہے اس کو رہے بنا کر فروخت کرتا ہول کہ اصل تیل کمپنی کے ڈیلروں سے نہیں مئتا، ہم ذکان داروں سے نہیں مثتا، ہم ذکان داروں سے نہیں۔ آیا اس طریقے سے داروں سے نہیں۔ آیا اس طریقے سے تیل جینا حرام ہے یا نہیں؟

جواب: - اگرآپ گا بکوں کواصل حقیقت بتادیتے میں تو اس تیل کی فروخت آپ کے لئے جائز ہے۔ اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اصلی تیل بھی اپنے پاس رکھیں اور سے دُومرا تیل بھی ، اور گا بکوں کو دونوں دکھیں اور سے دُومرا تیل بھی ، اور گا بکوں کو دونوں دکھیا کر دونوں کی قیمتیں بتا کر اور دونوں کا فرق واضح کرکے جیا کریں۔

والتدسيحانه وتعانى اعلم ۱۸۱۸ م ۱۳۹۷ ه (فتوی نیسر ۱۲۹ م ۲۸ ق)

را و ٢) وقبي صحيح البخاري ج: ١ ص: ٢٠٩ (طبع قديمي كتب خانه) عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قال رساول الله صلى الله عليه و سلم: البيعان بالحيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذب و كتاما محقت بركة بيعهما، وفيها أيضا قبله: بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة . . . . وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرى ان ببيع سلعة بعلم أنّ بها داءً ألا أخبره . . . الخ.

# کسی اور ہے مال بنوا کرایتے نام کا مونوگرام لگانے کا حکم

سوال: - حکومتِ سندھ کا قانون ہے کہ جو کا نتے اور بے تو لئے والے بنائے، وہ اپنا مونو گرام لیجی نام ڈالے، بعض مجبور یوں کی وجہ ہے میں اپنا مال نہیں بناسکتا اور پنجاب کے ڈومرے کارخانوں سے مال بنوا تا ہوں اور اُن پر اپنے نام کا مونو گرام ڈلوا تا ہوں یا ڈال دیتا ہوں، اگر کومت پنجاب کا مونو گرام ڈلوا وں تو حکومت سندھ کا حکومت پنجاب کا مونو گرام ڈلوا ووں تو حکومت سندھ کا ہے، اُس کی سالا نہ فیس بھرتا ہوں، مونو گرام بچھاس طرح ہوتا مثلاً پنجاب کے بنانے والے کا نام عبدالشکور ہے تو وہ اُردو یا انگریزی میں اپنے نام کا مخفف ڈالے گا، ای طرح میں مجد غیاف ہوں تو یہ مونو گرام ڈلواؤں گا' جی ایک خانہ پُری کرنا مونو گرام ڈلواؤں گا' جی ایک خانہ پُری کرنا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: - اگریہ مال سندھ کے مروجہ اوزان اور پیمانوں کے مطابق ہے اوراس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور آپ پنجاب کے کارخانے ہے آ روز دے کر بنواتے ہیں، سارا مال آپ کی ملکیت ہوتا ہے تو آپ اُس پر اسپنے نام کا مونوگرام ڈلوا تکتے ہیں۔لیکن اگر پنجاب کے مروّجہ اوزان اور پیجانے

(يَرِيرَ ثَرِا اَوْتُونَ وَهُونِي مِشْكُوةَ الْمَصَائِيخِ صَ: ٢٣٩ وطَعِ قَدَيْمِي كَتَبِ خَالَهُ) مَنْ بِنَاع عينا لَنْمِيْسَهُ لُو يَنْزَلُ فَي مقت الله أوليم تنزل الملئكة تلعند. رواه ابن ماجة.

وفي تكسلة فتح الملهم ج: ١ ص:٣٤٧ عن حكيم بن حزام رضى الله عندعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالنخيار ما لم يتفزقا فان صدقا ولينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. رواه مسلم. قولد فان صدفا وبينا أي صدق البالع في اخبار المشتري صفة المبيع وبين العيب ان كان في السعة اهـ.

وفي البحر الرائق؛ كتمان عيب السلعة حرام. (ج: 1-ص-4-)

وفي الذر المختار ج: ٩- ص: ٣- (طبع سعيد) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حوام اهـ.

وفني الشامية: ذكر فني البنجر أول الناب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوي. اذا باع سلعة معيبة عليد النيان. (ج<sup>-د</sup> ص:٣٤).

وقى الهندية ج:٣ ص:١٠ رجل أراد ان يبيع السلعة المعيبة وهو يعلم يجب أن يبيّنها فلو لم يبين قال لعض مشانخنا بصير فاسقًا مردود الشهادة وقال الصدر الشهيد. لا نأخد به كذا في الخلاصة.

وفني الفتناوي البوازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١ ٥٠ (طبع رشيليه كوننه) وفي الفتاوي: اذا باع سلعة معيبا عليه البيان ... الخ.

و كـذا فـي امـداد الـفتناوى ج: ٣ ص. ٣٣. وامـداد الأحـكـام ج: ٣ ص: ٣٠٣. و كـفـايت المفتى باب نسر: ٢٠ ج: ٨ ص-٢٠٠ يَيْرُ وَ يَحِيُّا اكَارِأَتُوكَ الراسُ كَامَاتُهِــ ( مُمرَيِر ) سندھ سے مختلف میں تو یہ وہوکا اور ناجائز ہے، خلاصہ یہ کہ جھوٹ اور دھو کے سے بیچیۃ ہوئے اگر آپ منجاب میں مال ہوا کرا پنا موٹوگرام ڈلوالیں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ (۲) پنجاب میں مال ہوا کرا پنا موٹوگرام ڈلوالیں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ (۱۲ میار ۱۳۹۵ء (فتوی ٹیم ۲۰۳ ۲۰۳ع)

# پاکستان کی بنی ہوئی چیز پر امریکا یا اٹلی کا نام لکھ کر فروخت کرنے کا تھم

ر في وقتى جنامع الشرفيةي بناب ما جاء في كواهية الغش في البيوع ح الحن ٢٠٥ ، طبع سعيد، عن أبي هربوة رضيي لله عسله أنّ رسلول الله صبابي الله عليه وسلم . الله قال المن عش قليس مثّا، وقال التوليدي الحديث التي هربوة حديث حسن صبحتح والعسل على هذا عند أهل العلم كرهو اللعش وقالوا، العش حرام. وكذا في المشكوة ح الرص ٢٠١١ من غشّ فليس منا

وفي جمع القواقد ج. الص:٣١٨ للدساء أج المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه يبغا فنه عبب الابيد له وفي اعتلاه السنس ع: ١٦ ص ١٦٪ من علم تسلمة عيد لم يجر بيعها حتى ببيله للمشترين فان لم تبيد فهر الم عاص سفل عبلينه أحمسه لنساء الى حكيم بن حزاه رضي الدائدة عن التي صالى المدعلة، وسالم أنا فال البيعان بالحيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما وان كلها وكتب تنحن براكة تبعهما اها

وفي البحو الوالق ج ٦ ص:٣٥ وتبيد) كتمان عبب السمعة حراه

وفي البوازية وفي الفتاوي اذا باع سلعه معيبة عليه البيان

و في الهمائية ح. ٣ ص. ١٥ ٢ ولا بأس سبع المعشوش ١٥ كان العش ظاهرًا كالحلطة بالله إب وان طحنه لم يجر حلى بيلية

رَفَى افَقَرَ السَّحِقَرَ جِ. ٥ ص. ٥٠٪ لا يَحَلَّ كَنْسَانَ العَبْبُ فَى مَبِيعٍ أَوْ تَنْسَ لِأَنَّ العُشَ حرافُ الذَا أَيْتُكُ بَالِقَاءُ فِي اوره لَ كَامَا شِيدٍ (كُمَارِينِ)

کیا شرقی اعتبارے اس کی اجازت ہے؟ ﴿ اَلنَّرْ طَبُوراحِد بمعرفت مولا ناخلیل احمد ابوشی (۱۰ رات) جواب: - پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات پراییا جملہ لکھنا جس ہاں کے امریکا یا اللی بیس بختے کا دعوی کیا گیا ہو، صرح غلط بیانی ہے، جس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں، اہال! اگر کسی اور نے یہ جملہ لکھے دیا اور پھر آپ کو بچتا پڑا تو لکھنے کا گناہ لکھنے والے کے سر ہوگا، آپ یہ کہہ کرعہدہ برآ ہو گئے ہیں کہ اگر چداس پر لکھا ہوا ہے گھاور ہے لیکن میہ پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ رہا یہ عذر کہ لوگ ان مصنوعات کو اس کے بغیر خرید تے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے غلط بیانی جائز نہیں ہوگئی۔ وائسلام



# ﴿ فصل في أنواع البيوع المنحتلفة ﴾ ( نيج كى مختلف اقسام نيج وفاء، تلم، استصناع اور نيج إستجرار كابيان )

### بيع بالوفاء كاحكم (فارسى فتويٰ)

(حاشیہ میں اس فاری موال وجواب کا اُردوتر جمہ کردیا گیا ہے)

سوال: - زید از حکومت ایک بزار رو پید قرض گرفت و قتیکه حکومت طلب کرد چونکه نزد زید رو پید نه بود البشه نو ایکز زمین نزد حکومت رئین بود حکومت گفت که اگر قر شه ادانمی کنید زمین تو نیلام کنم از بی ضرورت زید زمین خود را به عمرو فروخت کرد بعوض ۱۲۵۸ بایی شرط که اگر ای رقم را و قتیکه ادا گنم زمین من واپس کنید عمرو قبول کرد و نام عمرو به نیلام نوشت و رو پیده ۱۲۵۵ بحواله حکومت کرد و عمرو بر زمین قابض شد الحال زید به عمروی گوید اکنون بیسه شارای وهم زمین بمن واپس کنید عمروا نکار کند و همروز مین ما وقت کرد است سوال این است که زمین رئین را فرفتن جائز است یا نه بی بر تقدیر جواز زید را از عمرو بیسه داپس گرفتن جائز است یا نه بی و گرفتن و نیل زید که زمین خود را از حکومت و قبع نیام به طور و کالت بنام عمروگرفت و نام عمرو در نیلام نوشت در حق عمرو نافذ می شود یا نه بی عمرو را زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین در و نیار و فیم از بی کردن جائز است یا نه بی خود کردن جائز است یا نه بی خود کردن جائز است یا نه بی کردن جائز است یا نه کردن جائز است یا نه بی کردن جائز است یا کردن جائز است یا کردن جائز است کردن جائز است کردن خود بی کردن جائز است کردن جائز است کردن بی خود کردن جائز است کردن جائز است کردن خود کردن جائز است کردن جائز است کردن جائز است کردن خود کردن جائز است کردن جائز است کردن خود کردن جائز است کردن خود کردن خود کردن جائز است کردن خود کردن خود کردن خود کردن خود کردن خود کردن

جواب: - درصورت مسئوله عقدت كه ميان زيد وحمره واقع شديج بالوفا است واورا دراصل مدب بيخ فاسد است بيشتر فقتها ، كرام بروا حكام ربن جارى كنند ونتج را فاسدى گويند و نز دبعض فقتها ، كلي فلا سدى گويند و نز دبعض فقتها ، كلي صحيح است ، ومشترى راحق بود كه از وفع گيردلكن اوراحق في بود كه كند را كالى كند ور د قر المصحتار اقوال كثير فقل حارد و قول جامع بايي طور و كرميكند كه قوله روقيل بيع يفيد الانتفاع به ) هذا محتمل لأحد كثير فقل كرده قول جامع بايي طور و كرميكند كه قوله روقيل بيع يفيد الانتفاع به الا أنّه لا يملك بيعه المقوليين: الأوّل: أنّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به الا أنّه لا يملك بيعه قال الزيلعي في الاكراه و عليه الفتوى. الثاني. القول الجامع لبعض المحققين أنّه فاسد في حق

بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الانزال ومنافع البيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتوى بيعه من آخو ولا رهنه، وسقط المدّين بهلاكه فهو مركب من العقود الثلالة كالزّرافة فيها صفة البعبر والبقر والبقر والتّمر جوز لحاجة الناس اليه بشوط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحو وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الحامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ المحتار، باب الصوف ج: ٣ ص: ٣٣) - أزي معلوم شركه وربي وفا مشرك راحق بي ورهن ووقف وغيره نزدك عاصل نيست اختلاف فقط دري صورت است كرآيا اوراحق انتفاع عاصل است يا نه كسانيكه واس عقد رابين تويند انتفاع مشرك را جائز قرارني و بند، وكسانيكه اين عقد رائيج كويند انتفاع شرا رايز جائز كويند المائيق وقف وغير نزد ك جائز فيست (") بهن درين صورت مستولد و قف كه عرو كروه است، درست نه شره واكون برولان ماست كرقم از زيد وصول كرده زيين بدو والهي كند و درهم في اختلاف نيست زيا المراس عقد موافق قول بعض فقهاء ربي اسرا والهي كروانيون نزوايشال بهم نه وري است.

والله اعلم محمر تقی عثانی عفی عنه ۱۲۸۷/۲/۱۹

الجواب صواب محمد عاشق البي بلندشهري

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۲۸ الف)

#### (مذکوره فاری سوال و جواب کا اُردوتر جمه) ''نج بالوفا'' کاحکم

را) شاملي ج:۵ ص:۴4٦ (طبع سعيند) وكنذا في البحر الرائق ج:٦ ص:٨ (طبع سعيد) وتبيين الحقائق ج:۵ ص:١٨٣].

<sup>(</sup>۴) كيونكد شي مرجون عنه فائد وأشحانا جا تزنيين.

كما في البلحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) ولا ينتفع المرتهن استخدامًا وسكنيّ ولبسًا واجارةً واعارة لأن الرهن يقتضي الحبس الى ان يستوفي دينه دون الانتفاع.

وفني مسلتيقني الأبنجر مع مجمع الأنهر اج: ٣ ص:٣٠٣ (طبع مكتبه غفاريه كوئته) وليس للمرتهن الانتفاع بالرّهن ولا اجارته ولا اعارته.

وقيي ردَّ السحتار ج: ٢-ص: ٣٨٢ رطبع سعيد) لا يحلُّ له أن ينتفع بشي منه بوجوٍ من الوجوه وأن أذن له الرّاهن لأنّه اذن لهُ في الرِّها . . . الخ.

<sup>(</sup>٣) فتوكي بين موجود حواله ملاحظه بويه

سوال: – زید نے حکومت سے ایک ہزار روپے بطور قرض لئے ، اور (وقت مقرّرہ پر) حکومت نے اسپنے قرض کا مطالبہ کیا،لیکن زید کے باس میسے نہیں تھے، ہاں البتہ اس کی نوا کیڑ زمین ..............................(باقی اٹھے صفحے پر)

(بقد دشي مؤران اس زمين او نيلام كردي گے البندا مجبور موكر زيد نے اپني وہ زمين عمر وكوه ١٦٥ رو پے كے عرض بي وي البيكن شرط شہارى اس زمين او نيلام كردي گے البندا مجبور موكر زيد نے اپني وہ زمين عمر وكوه ١٦٥ رو پے كے عرض بي وي البيكن شرط بير دكئى كہ جب بھى ميں آپ كو بير قم ادا كروں كا تو اپني زمين واپس نے اول كا، اور عمر و نے بيشر طقول كرئى، نهذا زميد نے عمر و كا نام بيل الله اور الام بيل الله اور عمر و كا نام بيل الله اور الله بيك بير تابعل بير تابعل بول اب رہونے كے بعد زمين مرہ و نے كہ ميں آپ كو آپ كو بين وي الله اور عمر و ادا نيكى ہے اور عمر و ادا نيكى ہے ) افكار كرتا ہے كہ كو كہ اس كو وہ وقت كر چكا ہوتا ہے ۔ اب سوال بيا ہے كہ ارش مرہ و نہ كو نيا جائز ہو نيا ہون اور عمر و كا نام نيا م بيل الله وات كو من مين او الله عمر و كے نام بر لے لي تقلى اور عمر و كا نام نيا م بيل الله واد يا قول و نيا تام بيل اور اگر تي اقل و نيا تام نيا م بيل الله واد يا قول و نيا تام بيل كو وقت كرنا جائز ہے يا نيل ؟ اور اگر تي اقل جائز ہونے الله تيا ہوں اور عمر و كا نام نيا م بيل الله واد يا تو تيا تام بيل افتاد ہوئي يا نيل ؟ اور الله تام بيل اور الله تيا ہوں الله تيا ہوئي اور تام بيل الله واد تكومت ہے وكالہ عمر و كے نام بر لے لي تقلى اور عمر و كا نام نيا م بيل الله واد كر تيا ہوئي اور تام بيل افتاد ہوئى يا نوبس ؟ اور الله تيا كو وقت كرنا جائز ہے يا نہيں ؟ اور الله تو الله تام بيل كا وقت كرنا جائز ہوئى نام بيل افتاد ہوئى يا نہيں ؟ اور عمر و كا ارض مناز تا فير كو وقت كرنا جائز ہے يا نہيں؟

**مبخوا ہے : – مسئنۂ مذکورہ میں زیداورعمرو کے درمیان جوعقد ہوا ہے ، بیا تنتی بالوفاء ہے ، اور اس سکہ بار ہے** میں اصل ندہب نہ ہے کہ یہ فاسد ہے، اکثر فقہائے کرام اس عقد ( مسکے ) میں رہن کا حکم جاری کرتے ہیں ، اور 👸 کو فاسد قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فقہاء کے نزدیک بیائی صحیح ہے اور مشتری کو بھی اس ہے نفع اُٹھانا جائز ہے بھین بیات حاصل نہیں کہآ گےکسی اور کو بیچ و ہے۔ اور رۃ المحتار میں اس کے متعلق کئی اقوال نقل کئے ہیں بنیکن جوقول جامع ہے اس كو باين طور وَكركرت بين : قبول ووقيل بينع ينفيد الانتفاع به) هذا محتمل لأحد القولين. الأوّل. أنَّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به الا أنَّه لا يملك بيعه، قال الزيلعي في الاكراه وعليه الفتوي. الثاني. القول الجامع لبعيض المسحققين أنَّه قاسد في حق بعض الأحكام حتَّى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعص الأحكام كحن الانتزال ومنافع البيع، ورهن في حق البعض حتَّى لم بملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه، وسقط الدَّين بهلاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزّرافة فيها صفة البعير والبقر والنّمر جوّز لحاجة الناس اليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها. قال فين البحر ويتبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ السحتار، باب البصوف ج: ٣ ص:٣٣٢). إشامي ج: ٥ ص:٢٧١ طبع سعيد والبحر الرَّانق ج: ٢ ص: ٨ وتبيين المعقانق ج: ۵ ص: ۱۸۳) ۔ اس ساری بحث ہے ہے بات معلوم ہوگئی کہ بیجے وفا میں مشتری کو نیجے ، رہن ، وقف وغیرہ میں ے کسی کا بھی اختیار نہیں ، اختلاف صرف اس صورت میں ہے کہ مشتری کو فائدہ اُٹھانے کا حق حاصل ہے یانہیں؟ لہذا جن حضرات نے ایسے عقد رہن قرار ویا ہے، ان کے نزد بیک تو مشتری کا فائدہ اُٹھانا بھی ناجائز ہے، اور جن حضرات نے اسے عقد زچے قرار دیا ہے، ان کے نزویک مشتری کا انتفاع جائز ہے،لیکن آ گے کسی اور کو بیچنا یا وقف وغیرہ کرنا کس کے نزویک بھی جائز نہیں،البذا پرکورہ مسئلے ہیں عمرو کا آ گے وقف کرنا نا جائز ہے،اور اُس پر لازم ہے کہ فی الفور زید ہے رقم لے کر اُس کی زمین اس کو والیس کردے، اور اس حکم میں کسی کا بھی اختلا**ف ن**ہیں کیونکہ اس عقد کوا گر ہم رہن قرار ویں اُن فقہاء کے قول کے مطابق جو اس کورئن کہتے ہیں، تب بھی زید کے رقم کی ادائیگی کے وقت عمرو پر لازم ہے کہ وہ زمین اس کو واپس کرے، اورا گراس عقد کو ہم تیج قرار دیں ان فقہاء کے قول کے مطابق جواس کو نیچ کہتے ہیں، تو ان کے نز دیک بھی اس کا واپس کرنا وابسب ہے۔ والقداعلم

### '' أحسن الفتاويٰ'' ميں بيع الشمار قبل بدوّ الصّلاح كى صورت ميں اسے بيع الأزهار مان كرجواز كا قول اختيار كرنے كا تھم

سوال: - تع النمار قبل الظبور كي سلط مين "تك سلة فتح الملهم" فبالا ص ٣٥٠ تا ٣٥٠ اور كا في درب ترفدى في النمار قبل الظهور الدرك في درب ترفدى في النمار قبل الظهور كسل طرح جائز فيين سواء جوى به التعامل أو لا ، اور بعض شرائط فه بإلى جائے كى وجه ال كوئي مهم مين بھى واخل كرك جائز فيين كيا جاسكتا ليكن اس كے برتش اس صورت كو فد به ولك كى أو مه مهم مين بھى واخل كرك جائز فيين كيا جاسكتا ليكن اس كے برتش اس صورت كو فد به وائل كى أو مه السن الفتاوى جي تا ٢٥٠ من ٢٩٨ تا ٢٩٨ مين في سلم مين واخل مان كر جواز كا فقوى ديا سيا به كو المصلاح مالك مين بعض شرائط ضرورى فيين بلك أحسن الفتاوى مين تو حقى فد يہ كى أو سے قبسل بلدة المصلاح يعنى صرف أز هار كي صورت مين بيع الأزهاد مان كر جواز كو اختيار كيا گيا ہے كه أو هار بعض جبات سے تعنى صرف أزهار كي صورت ميں بيع الأزهار مان كر جواز كو اختيار كيا گيا ہے كه أو هار بعض جبات سے تا بل انتفاع ہے ۔

<sup>(</sup>١) ج.٦ ص. ٨٨ تا ٩٠٠ (طبع سعيد).

رم، في جامع الترمذي كتاب البيوع ج: ١ ص ٢٥٥٠ (طبع سعيد) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. قدم رسول الله صلى الله عنيله وسلم اللمدينة وهم يسلفون في الثمر فقال: من أسلف فلبسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي أجل معلوم. وفي الدر المختار ج: ١ ص ٣٠٠ (عابع سعيد) وشرطه بيان جنس ونوع وصفة وقدر وأحل وأقله شهر ....الخ، وهكذا في البحر الرائق ج: ١ ص ٣٠٠ ا

وَفِي السَحِلَةَ ۚ جِزَا ۚ صَ.٣٩٣ رَقِيمِ السَادَةِ: ٣٨٩ بَشَيَرِط لِصَحِةِ السَّلَمِ بِينَ جِنسَ المبيع مثلا أنه حنظة ..... و بيان مقادار النَّسَ و المبلغ . . النِّحَ. (و كذا في عامَة كتب التحديث و الفقه).

عَيْم الْ مِنَا مَرْتُ مُواهِ مُواهِ مُواهِ مُواهِ مُن مُنافِق رعمة الدعلية في ظامل السورت (بيع قسل الأذهبار كوسلم يُس مُنال كرف) منطق الداوا غنادي قرم من عال كرف الله عليه الداوا غنادي قرم من هوا مِن يافق ترجم رفي ما يا ہے:-

ہوتا ہے کیونکہ جن عقو و میں غررشد ید ہو، وہ تراضی طرفین سے بھی جا رُنہیں ہوتے، شریعت متعاقدین میں سے ہر ایک کے جائز مفاد کا تحفظ کرتی ہے، خواہ وہ خود اپنے مفاد سے دست بردار ہوگیا ہو۔ لہذا ابھی تک احقر کواس بات پر اطمینان نہیں ہوا کہ بیام مقدار بیع کے تعین کی منصوص شرط چھوڑ نے کے لئے کافی ہے، اور علامہ شامی نے اس کوسلم قرار نہیں دیا، بلکہ ضرورت کی نظیر کے طور برسلم کو ذکر قربایا کئی ہے، اور علامہ شامی نے اس کوسلم قرار نہیں دیا، بلکہ ضرورت کی نظیر کے طور برسلم کو ذکر قربایا ہے، البتہ جب اُزھار کا ظہور ہوگیا ہوتو اُزھار کی تھے (من حیث الازھار) کی واقعی گنجائش معلوم ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی اور اس کا ذکر ''قب کے ملہ فتح المله ہو، میں بھی کیا گیا ہے، اور خود فقہائے حنفیہ صاحب بدایہ وغیرہ نے اس کی تصریح قربائی ہے۔ رہا شرط ترک کا معالمہ تو وہ بھی متعارف ہونے کی بناء پر جائز قرار دینے کی گنجائش موجود ہے، مگرظہور اُزھار ہے پہلے اس کوسلم قرار دے کر جائز کہتے پر ابھی تک اطمینان نہیں کی گنجائش موجود ہے، مگرظہور اُزھار ہے بہلے اس کوسلم قرار دے کر جائز کہتے پر ابھی تک اطمینان نہیں ہوا، و لعل اللہ بحدث بعد ذلک آمرا۔

שוריידום (מולטליה (מימ')

### شر کة خلیجیة اور مجموعة سعو دی بن لادن کے درمیان مشروع حرمین سے متعلق عقد استصناع کا مسئلہ

سوال: - نرسل اليك عقدًا تريد شركة خليجية أن تدخل فيه مع شركة سعودى بن لادن صناعة هذا المشروع من لادن لانجاز مشروع المحرمين، بمحيث تطلب شركة سعودى بن لادن صناعة هذا المشروع من شركة خليجية تعقد استصناعا موازيا مع شركة محمد بن لادن، فهل هذا العقد صحيح شرعًا؟

(١) وكَتِكُ ردَّ المحتار على الدّر المختار ج: ٣ ص: ٥٥٢ رطبع سعيد).

جواب: "الى الأخ العزيز السيّد عصام الطوارى حفظه الله السيّد عصام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد تسلمت الأوراق المتعلقة بمشروع الحرمين وطالعت في ضوءها العقود المرسلة من قبل، فوجدت أن هذا العقد في صورته الموجودة غير مقبول شرعًا. والأسباب الأساسية لهذا الحكم هي كالتالي: -

111

ا – المفروض في صيغة الاستصناع أن يكون هناك عقد استصناع بين شوكة الخليج وبين مجموعة سعودى بن لادن، فيكون سعودى بن لادن هو المستصنع، وشركة الخليج هي الصانعة، ثم اذا شاءت شركة الخليجية فانها تعقد الاستصناع بينها وبين محمد بن لادن بيصفة كونه صانعًا، وينبغي أن يكون هذا العقد منفصلًا كل الانفصال عن العقد الأوّل، ولكن العقد المقترح بين الشركة الخليجية وبين سعودى بن لادن يوضح أنه قد وقع هناك عقد مسبق للمقاولة بين سعودى بن لادن ومحمد بن لادن، وان هذا العقد هو المشار اليه في بند التعريفات وفي عدّة مواضع أخرى من العقد بما يدلّ بأن العقد حقيقة أنما وقع بين سعودى بن لادن ومحمد بن لادن، وان ذخول الشركة الخليجية في هذا العقد ليس الله حيلة مصطنعة للتمويل فقط.

ان كانت الشركة الخليجية هي الصانعة الحقيقية بازاء سعودي بن لادن، في نبغي أن تتحمّل جميع المسئوليات لتسليم المشروع بجميع صفاته المطلوبة الي سعودي بن لادن، قد بن لادن، ولكن في بند (3.2) فقرة ١ الي ٢ من عقد الشركة مع السعودي بن لادن، قد صرحت الشركة بأنها لا تقبل أيّة مسئولية تجاه المستصنع في هذا الصدد، ان هذا البند يجعل الاستصناع فاسدًا لا يمكن أن يقبل من الناحية الشرعية.

-- ان تسليم المشروع الى سعودى بن لادن قد جعل العقد متوقفًا على تسليم محمد بن لادن، للمشروع الى الشركة الخليجية، وذلك بحكم فقرة (4.1) وهذا أيضًا غير جائز شرعًا، لأنّ عقد الشركة الخليجية مع سعودى بن لادن بجب أن يكون منفصلًا تمامًا عن العقد مع محمد بن لادن، كما ذكرت سابقًا.

هنده هي المنكات الأساسية المخالف لأحكام الشرع، وهناك بنود فرعية أيضًا تحتاج الى تعديل لا يمكن ذكرها بالمكاتبة، ويمكن أن تناقش في الجلسة. وانتظرت هاتفكم وحيث لم يتصل فاني أرسل رأيي عن طريق الفاكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد تقي عثماني

### ماہنامہ' البلاغ'' کے قارئین کا پیشگی ماہانہ رقم کی ادائیگی کا معاملہ دربیع اِستجر از' میں شامل ہونے کی وضاحت

سوال: - بندہ'' البلاغ'' کا قاری ہے اور اس سلسے میں بندے کو آنجناب ہے ایک تر قد اور خابان فرور کرنا مقصود ہے، اور وہ ہے کہ'' البلاغ'' کی جانب ہے ذی الحجہ میں اسلے سال کے چندے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ'' البلاغ'' کے قار کین میں وہ حضرات بھی ہیں جو درمیان سال رسالے کے خریدار ہے ہیں اور اُب تک ان کی خریداری کی مدّت بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا الی صورت میں ماہ ذی الحجہ میں ان قار کین ہے خریداری کی مدّت پوری ہونے سے پہلے اسلے سال کے چندے کا مطالبہ شرعاً وُرست ہے؟ ای طرح جب کسی قاری کا''البلاغ'' سے سال بھر کا معاہدہ طے شدہ رقم میں ہوچکا ہے تو درمیانِ سال (مدّت خریداری پوری ہونے سے پہلے) کاغذ وغیرہ کی گرانی کی صورت میں ہوچکا ہے تو درمیانِ سال (مدّت خریداری پوری ہونے سے پہلے) کاغذ وغیرہ کی گرانی کی صورت میں شروع میں جمع کرادی جائے، پھر ماہانہ رسالہ ایا جائے، کس زُمرے میں شامل ہوگا؟

جواب: -محترّ مي دمكرّ مي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانته،

گرامی نامہ باعث مسرت ہوا، آپ نے جس دینی مسئلے کی طرف توجہ دلائی اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ ''البلاغ'' میں چندے کے اضافے کا مطالبہ انہی خریداروں سے کیا گیا ہے جن کی مدت خریداری ذوالحجہ ۹ مہاچے پرختم ہورہی ہے۔ اور ہمارے بیمال خریداروں کی بھاری اکثریت وہی ہے۔ جوخریدار دورانِ سال بنتے ہیں، انہیں بھی محرّم سے شارے بھیج دیئے جاتے ہیں، اس کے باوجود جو حضرات یہ منظور نہ کریں، اور اثنا ہے سال سے خریداری شروع کریں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہی اور ان سے زیادہ پھی اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور ان سے زیادہ پھی نہیں کیا گیا، ان کی خریداری ختم ہونے تک انہیں کسی اضافی رقم کے بغیر رسالہ جاتا رہے گا، اِن شاء اللہ۔

نیکن جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے، اس کی رُوسے کاغذ وغیرہ کی شدید گرانی کی صورت میں خریداروں سے درمیانِ سال بھی مطالبہ کرنے کا شرعاً حق حاصل ہے، اس کی وجہ رہے کہ خریداروں کے ساتھ''البلاغ'' کا معاملہ فقہی اعتبارے ''بیع استجواد'' کی تعریف میں آتا ہے، شرعاً جب تک کوئی ہیں آتا ہے، شرعاً جب تک کوئی ہیں '' کا معاملہ فقہی اعتبارے ''بیع استجواد'' کی تعریف میں نہ آجائے اس کی بیع نہیں ہو تکی '' لہٰذا پیشگی چندہ'' البلاغ'' کے پاس بطور امانت ہے، چیز وجود میں نہ آجائے اس کی بیع نہیں ہو تکی اجازت دے دی ہے اس لئے وہ فقہی اعتبارے قرض (اس امانت میں چوتکہ مالک نے استعمال کی اجازت دے دی ہے اس لئے وہ فقہی اعتبارے قرض مضمون بن گیا ہو تا ہے اس وقت بحصہ رسدی زیج ہوتی ہے کہا انت

را و ٣ و ٣) وفي مؤطا الامام مالك كتاب البيوع باب جامع ببع الطّعام ص: ٩ ٥ (طبع مير محمد كتب خاند) ولا بأس بأن يضع الوجل عبد الوَجل درهما ثم يأخذ منه بثلث أو بربع أو بكسر معلوم سعية معلومة ... العوفي البدر السبختار ج: ٣ ص ١٠ ا ٥ (طبع سعيه) ما يستجره الانسان من البياع إذا حاسبه على السانها بعد استهلاكها جاز استحسانًا. وفي الشامبة تحت قوله (ما يستجره الانسان ... الغ) دكر في البحر أن من شر انط المعقود عليه أن يكون موجودا فيلم يتعقد ببع المعدوم ثم قال وممّا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنبة الأشياء التي تنوخذ من البياع عليي وجبه المحدوم ثم العادم و العادم و الويت و نحوها ثم الشراها بعد ما العدمت صحّ فيجوز ببع المعدوم هنا ....... وخرجها في النهر على كون المناخوذ من العدس و بحوه بعا بالتعاطي والله المحتوج في مشلم الي المنازعة المنازعة على مناه المحدوم بأن المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المعدوم بنا ألهر منى على أن الثمن معلوم لكنه على هذا لا يكون من ببع المعدوم بل كلّما أخذ شيئا انعقد ببعا بشمله المعاوم ..... قلت وجهد أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد ببعا بالتعاطي وفت الأحد مع دفع النس قبله فكذا اذا تأخر دفع النمن بالأولى وهذا طاهر فيما كان ثمنه معلوما وقت الأحد وقد دفعه البياع بوضاد باللقع و بالتقصر في فيه الأحد وقد دفعه البياع بوضاد باللقع وبالتقصر في فيه المحاوم المناس أن البعوسية عنه الم يتعقد بنا المناق والتقسر في فيه المعلم المناق المعدم النائجة ويكون شبيه القوض المعتمون المحتوية أذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة بولت ذمة الأخذ ... الغر (شامية عنه "ص. ١ ١٤)

وفي البحر الرَّانق كتاب البيع ج. ٥ ص: ٣٣٣ (طبع رشيديّه كوليه) ومنّا تسامحوا فيه و أخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشباء الّتي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غيو بيع كالعدس والملح و الزّيت و نحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صنح فيجوز بيع المعدوم هنا

وفي شرح المجلّة (سليم رستم باز) رقم المادّة . ١٥ الص: ٨٠ رطبع مكتبه حنفيه كوننه) ويصحّ أيضًا ولو كان الاعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتي وصورته أن يتقفّا على النّمن ثم يأخذ المشترى المبتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع النّمن أو أن يدفع المشتري النّمن للبانع ويذهب بدون قبض المبيع فان البيع لارم عني الصّحيح

وكذا في شوح المجلّة للخالد الأتاسي رقم الماذة: ١٤٥ جـ ٣٠ ص ٣٠ وطبع حقاتيه پشاون وفي بحوث في قضايا فيقهية معاصرة البيع بالتعاطي والاستجرار ص ٢٤٠ والّذي يظهر لي أن هذا المبلع دفعة تحت الحساب وهي وان كانت قرضًا في الاصطلاح الفقهي من حيث انه يجوز للمدفوع لدأن يصرفها في حوائج نفسه من حيث كونها مضمونة عليه ولكنها قرض يجوز فيه شرط البيع اللاحق لكونه شرطًا متعارفًا فانَ الذفعات تحت الحساب لا يقصد بها الاقراض وانسا يقصد بها غريغ ذمة المشتري عن أداء النمن عند البيع اللاحق وان يتيسر له شراء المحاجات دون أن بتكلّف نقد الثمن في كل مرّة فهد فرض تعورف فيه شرط البيع والشرط كذما كان متعارفًا فانه يجوز عند الحنفية وان كان

(۲) وفي مسئند أحمد ج: ۱۲ ص: ۳۰ رق الجديث: ۱۵۲۵۳ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني اشترى بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه. وكذا في سنن السول الله اني اشترى بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه. وكذا في سنن البيهقى ج: ۵ ص: ۳۳۳ وراجع أيضًا الى جامع الترمذي ابواب البيوع ج: ۱ ص: ۳۳۳ (طبع سعيد). وفي الهنا الى جامع الترمذي ابواب البيوع ج: ۱ ص: ۳۳۳ (طبع سعيد).

توں بہت کی ہے۔ انہی عن بیخ ما لم یقبض. عاکلہ کی جائد جائد جات میں میں دوکر دائلات کی اس میں مصر عرب آجرا ہی کر اور ان میں اس میں اس

وكذا في شرح المجلّة ج: ٢ ص: ٢٦ ا وتكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ١٥١ وشرح مجلّة الأحكام للعلامة سليم باز، وقم الماذة: ٣٥٣ ج: ١ ص: ١٨٨ اس لئے رکھی ہوتی ہے کہ ہر ماہ اس میں ہے رقم لے کر رسالہ خریدار کو بھیج دیا جائے۔ اور پچاس روپے میں بارہ رسالے دینا ایک وعدہ ہے، جس کا تھم ہیہ ہے کہ اگر کوئی ناگز ریمذر پپش آ جائے تو خریدار کوائل مذر ہے آ گاہ کر کے اس وعدے کو فنٹخ کیا جاسکتا ہے، ایسی صورت میں اگر خریدار اضافی رقم دینے پر آ مادہ ہوتو خیر ورنہ معاملہ فنٹخ ہوجائے گا، اور اس کی جنتی رقم اپنے پاس باقی ہے وہ واپس کرنی ہوگی۔

والسلام ۱۳۰۰/۱۸۳۰ه (فتوی نمبر ۱۹۱/۱۹۱ الف)



<sup>(1) &#</sup>x27;'وعد و'' کی حیثیت اور حکم نیز عذر کی صورت میں استثناء کی گنجائش ہے متعلق حضرت والا دامت برکاتیم نے اپنی زیر تحریر غیر مطبوعہ کتا ب میں آنسیر ، حدیث اور ائنمہ اُربعہ کی کتب کے حوالے ہے تفصیلی بحث فرمانے کے بعد فرمایا:-

فهذه الآيات والأحاديث بمجموعها لا تدع مجالًا للشك في أنّ الوفاء بالوعد واجب واخلافه اثم ألا اذا كان بعذر مقبول .... وبعد أسطر .... فالّذي يتخلص من القرآن والسُّنَة أن الوعد اذا كان جاذمًا يجب الوفاء به ديانة ويأثم الانسان بالاخلاف فيه الا اذا كان لعذر مقبول وجاء في مجلّة مُجمّع الفقه الاسلامي قرار رقم: ٢ و ٣ العدد الخامس ٢ : ٩ ٩ ١ ١ الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانةً الا لعذر .... الخ. (محمد زبير)

### ﴿ فصل في البيع بالتّقسيط ﴾ (فتطول برخريد وفروخت كابيان)

### نقذ کے مقابلے میں أدھار مہنگے داموں فروخت کرنے کا حکم

سوال: - بیکھ نیج ایک آ دمی وُ وسرے آ دمی کو بیچیا ہے کیکن اُس وفت اُس آلو کے نیج کی قیمت ساٹھ روپے فی من تھی، اور بیآ دمی کہتا ہے کہ آپ لے لیس، جب آپ کی نصل تیار ہوگی اُس وفت قیمت سورو پے فی من ہوگی، اب میں سستانہیں بیچیا، آیا شریعت میں بیجا کر ہے یانہیں؟ بعض اوگ اس کوسود کہتے ہیں، اس پر اکثر بہاں جنگ و جدل ہوجا تا ہے، یعنی اگر اب بیر بیج لیتے ہوتو ساٹھ روپے میں سے لوہ ورنہ بیجھ دنوں کے بعد سورو بے فی من دوگے۔

جواب: - اگر نیج فروخت کرنے والا بیہ کے کہ'' قیمت نفترادا کروتو نیج کی قیمت ساٹھ روپے من ہوگی، اور اُوھار خریدوتو سوروپیہ ہوگی'' اور پھر بیا ہے ہوجائے کہ خرید نے والا اُدھار خرید رہا ہے تو بیر نیچ جائز ہے، اس میں سودنییں ہے۔ بیر نیچ جائز ہے، اس میں سودنییں ہے۔

۱۳۹۸/۱/۲۲ هـ (فتوی نمبر۲۹/۱۷ ب)

(١) وفي جماعه الترمذي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسئة بعشرين ولا يفارقد على أحد البيعين فاذا قارقه على أحدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على أحد منهما. (الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة جن الص: ٢٣٣ طبع سعيد).

وفي التمبسوط للسرخسيّ ج: ١٣ ص: ٨ و ٩ (طبع غفاريه كولئه) واذا عقد العقد على أنّه الى أجل كذا بكذا وبالنقد كنذا أو قبال التي شهيرين بكذا فهو فاسنّا . . . . وهذا اذا افترقا على هذا فان كان يتراضيان بينهما ولم يتفرّقا حتَّى قاطعه على ثمن معلوم وانّما العقد عليه فهو جائز . . . . الخ.

وفي ردَّ المحتار ج: ٥ ص: ٣٢ ؛ ويزاد في الثمن لأجلداذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن .... الخ.

وكذا في فتح القدير ج: ٦ ص:٢٦٢ (طبع مصطفى بابي مصر).

وفي الهداية ج:٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبه رحمانيه) لأنّ للأجل شبهًا بالمبيع ألا يرى أنّه يزاد في الثمن لأجل الأجل وفيها أيضًا ج:٣ ص: ٢ ٢ (طبع رحمانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا.

وفي البحر الرَّالِق ج: ٢ ص: ٢١٣ لأنَّ للأجل الا ترى أنَّه يزاه في الثمن لأجل الأجل.

وفي المجلَّة رقم المادَّة: ٢٣٥ البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح.

وفي بلحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: ٤ أمّا الأنسة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من سعر النقد نشرط أن يبتّ العاقدان بأنّه بيع مؤجّل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد.

### فتسطوں کی خرید وفروخت کی شرعی حیثیت اور اُدھار کی وجہ سے قیمت میں اضافے کا حکم

سوال: - (خلاصة سوال) ہمارا علاقہ سیم زوہ ہے، موسم گرما میں سیم کا پائی تین فٹ زمین کی سطح پر رہتا ہے، سردیوں میں جب پائی ختک ہوجاتا ہے تو اس پر الین گھائی ہوتی ہے جو بیلوں کے ذریعے بل جلانے سے نہیں اُ کھڑتی، جس کے لئے ہمیں ٹریکٹر لاٹا پڑتا ہے، وہ دی روپیہ فی گھنتہ ہے کم مائانہیں، اور اس کے حصول کے لئے بینک کی طرف ٹرجوع کرنا پڑتا ہے، اس طرح بینک کے ذریعے سے پندرہ ہزار کا تریکٹر بل جاتا ہے، اس کی اقساط اور نفع اوا کرنے پر آٹھارہ ہزار روپیا اوا کرنے پڑتے ہیں، مذکورہ اقساط سات سال کی مذت میں اوا کرنی پڑتی ہیں، اب اگر نفذی پر بیٹر کیئٹر خریدا جائے تب ہیں، مذکورہ اقساط سات سال کی مذت میں اوا کرنی پڑتی ہیں، اب اگر نفذی پر بیٹر کیئٹر خریدا جائے تب حاصل کر سکتے ہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں اگر اور وجہ معالمے کے ناجائز ہونے کی نہ ہوتو ٹر یکٹر کو قسطوں پر خرید نا جائز ہے، اور اُوصار کی وجہ ہے اصل قیمت پر پچھ اضافہ کردینا فقہاء کی تصریح کے مطابق معالمے کو ناجائز نہیں بناتا، بشرطیکہ مجلس عقد میں قیمت کا نقد یا اُدھار ہونا معین ہوگیا ہو، لبذا معالمے کی جوصورت سوال میں ذکر کی گئی ہے وہ جائز ہے، بشرطیکہ اس معالمے میں کوئی اور شرط فاصد نہ لگائی جائے۔

۱۳۸۷/۱۲۶۳ه (فتوی نمبر ۱۳۸۵/۱۸۱ الف)

### نفذایک لاکھ کا بلاٹ چوہیں ماہ کی اَ قساط پرسوالا کھ میں خریدنے کا تھم

سوال: - اگر پلاٹ، مکان، ؤکان کی نقلہ قیمت ایک ہو، اور اُقساط پر اس سے زائد۔ مثلاً ایک پلاٹ نقلہ ایک لاکھ روپے میں اور ۲۲ ماہ کی اُقساط پر سوالاکھ روپے میں ملتا ہوتو کیا ہے پلاٹ اُقساط پرخرید نا جائز ہے؟ یا ۲۵ ہزار روپے سود شار کئے جائمیں گے؟ جواب: سیمال شرط سے جائز ہے کہ جس وفت مکان وغیرہ کی خریداری عمل میں آئے اس وفت قیمت اور قسطیں کسی ابہام کے بغیر طے ہوجا کیں ، اور پھر جو قیمت اس طرح طے ہوئی ہے خریدار سے ہرحال میں اس کا مطالبہ ہو ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اس پرکوئی اِضافہ نہ کیا جائے۔

والنداهم ۱۳۰۹/۱۲/۲۹ ه (فتوی نمبر ۲۳۷۲/۳۰ و)

گور نمنٹ سے فسطول پر نیلام کی جانے والی زمین خرید نے کا حکم سوال: - گورنمنٹ جو زمین نیلام کرتی ہے وہ رقم فتطوں میں بہع سود وصول کرتی ہے، یہ خرید نا جائز ہے؟

جواب: - اگر حکومت بیا اعلان کرے کہ زمین اگر نقد روپے سے خریدی جائے تو اس کی قبت کم ہوگی اور اگر فقطول پر اُدھار خریدی جائے تو قیمت زیادہ ہوگی ، تو بیصورت جائز ہے، کیکن اگر قبطول کی صورت جائز ہے، کیکن اگر استطول کی صورت میں بیا ہے کہ قبمت تو وہی نقد کی ہے باقی سود لیا جائے گا، تو بیصورت جائز نہیں۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲۸۸٫۲۸۵

الجواب سيح بنده محمر شفيع عفى عنه

(فتوی نمبر ۱۹/۶۷ الف)

### قسطوں برگاڑی خریدنے کے بعداس کی ٹوٹ بھوٹ کا ذمہ دارخریدنے والا ہوگا

سوال: - زیدایک موڑکار مبلغ بیچاس بزار میں لے کر شیسی میں پاس کروا کر بھر کے ہاتھ مبلغ ستر ہزار روپے میں قبط وار ادائیگل کی شرط پر فروخت کردیتا ہے، اور ماہانہ وو بزار روپے قبط ادا کرتا ہے۔ جس کے حوالے گاڑی کی ہے وہ تمام ٹوٹ بچوٹ اور دیگر مرمت کا ذمہ دار ہے، پوری قبط بوجانے کے بعد زیدگاڑی کے تمام مالکانہ حقوق بحر کو دے دیتا ہے، قبط کی ادائیگل کے درمیان گاڑی ہے جو بھی نفع نقصان ہوگا بکر کا ہوگا، زید کا اُس سے بچھ تعلق نہیں۔ کیا ہے جائز ہے؟

جواب: - مذکورہ معاملہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس معاملے ہے موٹر اس کی ملکیت

ہوجائے گی، اور قبضہ کرنے کے بعداس کی تمام ٹوٹ کچوٹ وغیرہ کا ذمے دار وہ ہوگا، زید کو صرف ہوجائے گی، اور قبضہ کرنے کے بعد اس کی تمام ٹوٹ کچوٹ وغیرہ کا ذمے بعد مالکانہ حقوق بکر کو قبہت یا اُس کی قسطیں وصول کرنے کا حق باقی رہے گا۔ اور قسط پوری ہونے کے بعد مالکانہ حقوق بکر کو دیے کا مطلب بظاہر سے کہ اس وقت گاڑی بجر کے نام سرکاری کاغذات میں منتقل کردی جائے گ ہوائے اس شرط میں جھے حرج جہیں۔

واللہ سبحانہ وتعالی اہلم

۵/۱۰/۵ انتوی نمبر ۲۸/۱۰۲۰ ج.)

### فشطول برخريد وفروخت كالحكم

سوال: – ایک شخص' الف' وُوسر ہے شخص'' بنا کو مال دِلوا تا ہے اور اُس ہے وہی مال فوراً بوصی میں خرید لیتا ہے اور پیسے کی اوائیگی روزانہ تھوڑی تھوڑی کرتا ہے یا روزانہ ایک مقرّرہ رقم اوا کرتا ہے اور وہ مال خود کسی برصی میں بیچ ویتا ہے اور اس پیسے سے اور کام کرتا ہے جس میں نفع ہے وُوسر ہے فریق کا بالکل تعلق نہیں ہے تو کیا پیطریقہ تھے ہے؟

جواب: - ''نال ولوانے' کا مطلب بظاہر ہے ہے کہ ''ب' اس کی خریداری میں مدد کرتا ہے،
اس صورت میں اگر''الف' نے ''ب' ہے جو مال خریدا ہے اس میں قیمت کی ادائیگی کی مدت اور اگر
قسطیں مقرر کی گئی ہوں تو فشطول کی مقدار اور میعاوسب طے کرلی میں، تو مذکور وطریقہ جائز ہے' اور
اس کے بعد''الف' جو مال آگے بچ کر نفع کمائے گا وو حلال ہوگا۔ '''
اس کے بعد''الف' جو مال آگے بچ کر نفع کمائے گا وو حلال ہوگا۔ '''
اس کے بعد''الف' جو مال آگے بچ کر نفع کمائے گا وو حلال ہوگا۔ '''

را) وفي ردّ المحتار كتاب البيوع ج: ٣ ص: ٩٠٩ (طبع سعيد) وحكمه ثنوت الملك أي في البدلين لكل منهما في بدار الله.

و في الهندية كتاب البيوع الباب الأوّل في تعريف البيع وركند . . . الح ج: ٣ ص: ٣ (طبع رشيديد كونيه) وأمّا حكمه فتبوت الملك في المبيع للسشتري وفي الثمن للبائع اذا كان البيع باتًا . . . . الخ.

وفي شرح المسجلة ج:٢ ص:٣٥٣ البيع النافذيفيد الحكم في الحال أي ثبوت الملك في البدلين لكل منهما في بدل وهنذا هو المحكم الأصلى للبيع النافذ .... الخ. وفي شرح المجلة للأتاسى ج:٢ ص:١٥٣ رقم الماذة:٣٧٩ حكم البيع المنعقد الملكية بعني صيرورة المشترى مالكًا للمبيع والبائع مالكًا للثمن .... الملكية تشت بمجوّد العقد اذا استجمع البيع شرائط الانعقاد والصّحة واللزوم النّفاذ .... الخ.

وقى الهيداية جَعَ صله اذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب أو عدم رؤية ....الخ. وكذا في الهندية جلام صله (طبع بلوچستان بك لايو).

وفي البحر الزائق ج: ٥ ص:٢٢٢ البيع يلزم بايجاب وقبول أي حكم البيع يلزم بهما.

و فعي شوح السّمجلّة للإناسي ج:٣ ص:٣ ٩ / رقع العادة:٣٥ (طبع مكتبه حبيبيه كونته) البيع مع تاجيل النسن وتقسيطه صحيح. نيز السّطول برخ يدوفر وفت كرجواز كم متعلق حواله كم للنّا ص. ها ا كا حاشيه في نظر فرما كين-

( ٣١٢) و كيف ص ١١٥٧ كا حاشيه

### فشطول برخريد وفروخت اوراس كي شرائط

سوال: - زیر بجلی کا پنگھا خرید نا جاہتا ہے، قسطوں کی صورت میں اس کو زیادہ رقم وینی پڑتی ہے اور اگر پوری رقم ایک و فعہ دی جائے تو کم رقم آتی ہے، کیا ایسی صورت میں قسطوں پرخرید نا جائز ہے؟

جوا ہے: - صورت مسئولہ میں اگر اور کوئی وجہ بھے کے فاسد ہونے کی نہ ہو تو اس طرت مسطوں پر بنگھا خرید نا جائز ہے، کیونکہ اُوھار کی صورت میں زیادہ قیمت کا لیمن وین فقہاء کی تصریح کے مسطوں پر بنگھا خرید نا جائز ہے، کیونکہ اُوھار کی صورت میں زیادہ قیمت کا لیمن وین فقہاء کی تصریح کے مطابق جائز ہے۔ (۱)

allth2/lt/ic

(فتوی نمبر ۱۸۰۹۲۸ الف)

کنین معاملہ اس طرح نہ کریں کہ قیمت مثلاً سورو پہیاور سوداس پر پیچیس روپے، بلکہ شروٹ سے اُوھار کی وجہ سے ۱۲۵ قیمت مقرر کرلیس۔



را) في الفتاوي الشامية ج: ها ص: ١٠٢ رطبع سعيد، ويؤاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا.
 وفي الهداية ج: ٣ ص: ٨٨ رطبع مكتبه رحماييه، لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يري انه يؤاد في الفمن لأجل الأجل.
 كذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٢٢ كتاب البيوع. تَيْرُمْ يروان بات كَ هَ يَحْتُ شَنَاهَا كَا صَافِيد.

# فصل في أحكام المال الحرام والمخلوط ( فصل في أخكام المال الحرام والمخلوط ( مخلوط اور حرام مال ك أحكام )

مال حرام ہے خریدی ہوئی چیز کا بعینہ صدقہ ضروری ہے یا
اس کے بقدر رقم ؟
مال حرام ہے خریدی ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا
صدقہ ضروری ہے یا ضرف حرام رقم کا؟
مال حرام ہے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟
مال حرام ہے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟
موال ۱: - حرام رقم ہے خریدی ہوئی چیز کا بذائے خود تقدق بہتر ہے یا اس کے بقدر قیت کا

تصدق بہتر ہے؟

جواب ا: - اگر بعینہ حرام رقم ہے خریدی گئی ہے تو بعینہ اس کا تصدیق بہتر ہے، اور اگر حرام کو طلال سے مخلوط کر کے خریدی گئی ہے تو اس چیز کا تصدیق ضروری نہیں ، رقم کا تصدیق کافی ہے۔ (۲) سوال ۲: - حرام رقم ہے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کے لئے کیا موجودہ مالیت کے بقدر تصدیق لازم ہے؟ تصدیق لازم ہے؟ جواب ۲: - اوپر کی صورت اولی میں موجودہ مالیت کے بقدر (۲) محدیق الربی کے بقدر۔ (۳)

 (١ و ٣) وقبي رد السمحتار كتباب البينوع باب الستفرقات مطلب اذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه ج: ۵ ص: ٣٣٥ (طبع سعيد).

رقوله اكتسب حرامًا) توضيح المسئلة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجيه الما ان دفع تبلك الدّراهم الى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدّفع بها و دفعها أو اشترى قبل الدّفع بها و دفعها أو اشترى قبل الدّفع بها و دفع تلك الدّراهم الى البائع أولا شهرى بدراهم آخر و دفع تلك الدراهم ........ قال الكرخي في الوجمه الأول و الشاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعًا للحرج عن النّاس اهـ.

وفي الهيداية كتناب النفصيب ج: ٣ ص: ٣٥٥ و ٣٧٦ (طبيع رحيمانيه) أمّا فيها لا يتعيّن كالثمنين فقوله في الكتاب الشتري بها" اشارة الى أن التصدّق انسا يجب اذا اشترى بها ونقد منها الثمن أمّا اذا أشار اليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار الي غيرها أو اطلق اطلاقًا ونقد منها يطيب له وهنكذا قال الكوخي لأنّ الاشارة اذا كانت لا تفيد التعين، لا بدّ أن يتاكد بالنقد ليتحقق النجب وقال مشالخنا رحمهم الله تعالى لا يطيب له قبل أن يضمن وكذا بعد الضمان بكل حال وهو المختار الإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط.

(عاشية تبرايه المُحواب في الجامعين والمبسوط.

@INTO/IT/FA

مالِ مخلوط كا نفع حلال ہے يا حرام؟

("بدايه" اور" فتح القديه" كي عبارات كي وضاحت)

سوال: – بخدمت شخی واستاذی مدنهم به

چند مسأئل میں حضرت والا ق رے معلوم کر فی ہے:-

ا: - وو مال جو طال وحرام سے تنوط ہواس سے جب كاروبار شروع كيا جائے تو من فع طال ب يا نبيس؟ " فقح القلام على القدريُ كى ورج فيل مبارت ہے تو معلوم ہونا ہے كه مطلقا طال ہے جا ہے طال غالب ہو يا مغلوب و قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: و النبيث لفساد الملك دون النبيث لعدم المملك فيوجب شبهة النبيث فيما يوجب فيه عدم الملك حقيقة النبيث و هو ما ينعين

(عائية موه متعلق في الرقط) (٢ و ١ و ١) وفي وذا المسحنان ج.٢ ص.٢٩٢ (طبع سعيد) ان المواد ليس هو نفس المحراه الأنه ملكه بالخلط وانّما الحرام التُصرَف فيه قبل أداء بدلد .... نعم لا يناح الانتفاع به قبل أداء البدل في عندج من المذهب. وكذا في الطحطاوي على الذر المختار ج.٣ ص:٩٢١.

و فيي الذر المحتار كتاب الغصب ج: ٢ ص: ٨٠٠ (طبع سعيد) ويجب ردّ عين المغصوب في مكان غصبه ويبر أ بردّها ولو بغير علم المالك .... أو يجب ردّ مثلدان هلك وهو مثلي.

وهي ردّ السحتار ح11 ص: ٣٨٦ ويردونها على أربابها أن عرفوهم والاتصدّقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدّق اذا تعذر الرّدّ على صاحبه.

رني الهندية حدد صده ٣٣٩ (طبع مكتبه رشيديه) والسبيل في المعاصى رفعا وفلك ههنا برق الماحوف ان تمكن من دفريان عرف صاحبه .... الخ. وفي رف المحتار على الدر المختار جدد صده ٩٩ (طبع سعيد) والحاصل الدان علم أرساب الأصوال وجب رفه عليهم والافيان علم عين الحرام لا بحل له ويتصفق به ننية صاحبه ... وبعد اسطو . .. وصفاده الحرمة وان لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما ادا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه اذ لو اختلط بحيث لا يتمثل يسلكه منكا خبيفًا لكن لا يحل له التصوف فيه مالم يؤذ بدله .... الخ.

كالجارية في مسئلتنا ويتعدى الى بدلها وشبهة الشبهة فيما يوجب فيه عدم الملك الشبهة وهو مالا يتعين وشبهة الشبهة غير معتبرة. (فتح القدير ج: ٢ ص: ١٠٢ باب البيع الفاسد، فصل في أحكامه).

چند ماہ قبل بندے نے اسی عبارت کے پیشِ نظر منافع کے حلال ہونے کا ایک فتو کی لکھا تھا، جس پر اُستاذِ محتر م مفتی .....صاحب نے تصدیق بھی کردی تھی، کیکن اب خیال ہوا کہ حضرت والا سے بھی رہنمائی حاصل کراوں۔

جواب: - مَرَى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة -

''فق القدر'' کی فرکورہ عبارت سے علی الاطلاق یہ تھم نکالنا دُرست معلوم نہیں ہوتا کہ ہرگلوط مال کا رِن کے طال ہے، جس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کم تخلوط کا جو حصہ حرام ہے، اگر اس ہیں حرمت عدم اللہ کی وجہ ہے آئی ہے، مثلا غصب یا بھکم غصب ہے، یا عقد باطل کے ذریعے حاصل ہوا ہے، تو خود فق القدر کی اس عبارت میں تصریح ہے کہ یہ شبہۃ النب پیدا کرے گا جومعتر ہے، اور غصب کی صورت میں تو محض شبہ نہیں، بلکہ حقیقت بحبث پیدا کرے گا، کیونکہ غصب میں دراہم و دنانیر با تفاقی حنفیہ متعین ہوجاتے ہیں۔ 'ورسرے اگر حرمت فساد ملک کی وجہ ہے آئی ہے تو بے شک' 'فتح القدر' اور' بدائیہ' کے اس مسئلے کی وجہ سے رِن کھال ہوگا۔ گر یہ مسئنہ اُس قول پر بیٹی ہے جس کی رُو ہے دراہم و دنانیر عقودِ فاسدہ میں فاسدہ میں بھی متعین نہیں ہوتے ، حالانکہ صاحب بدایہ نے اُسی اس کوقرار دیا ہے کہ عقودِ فاسدہ میں دراہم و دنانیر متعین نہیں ہوجاتے ہیں۔ چائی ہو ان کے بارے میں صاحب عنایہ فرماتے ہیں: ''و ہسند انسا یستقیم علی الروایة المصحبحة، و ھی اُنها لا تتعین، لا علی الاصح، و ھی التی تقدمت اُنها تتعین فی البیع الفاسد لانها بمنز لة المغصوب '' (عنایة ج: ۲ ص: ۲۰۰ ) (اگر چوعلامہ ابن ہما مُن تعین عور سے بین کورار دیا ہے کیونکہ جاریہ والامئلہ اُس کی صورت میں رہے کے حال یا حرام ہونے میں وض اس بات کا نہ ہوگا کہ مالی مخلوط میں غالب ملک کی صورت میں رہ کے حال یا حرام ہونے میں وض اس بات کا نہ ہوگا کہ مالی مخلوط میں غالب ملک کی صورت میں رہے کے حال یا حرام ہونے میں وض اس بات کا نہ ہوگا کہ مالی مخلوط میں غالب ملک کی صورت میں رہے کے حال یا حرام ہونے میں وض اس بات کا نہ ہوگا کہ مالی مخلوط میں غالب

را) وفي النتف في الفتاوي ص:٣٥٣ ولو غصب دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الكيلي والوزني فاتجر فيه وربح فانه يتصدّق بالرّبح. وكذا في فتح القدير ج: ٨ ص:٢٥٥، والمبسوط للسرخسي ج: ١١ ص:٢٠٠. وفي بدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٩ ١ اذا غصب ألفًا فاشتري جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بنلاثة آلاف انّه يتصدّق بجميع الرّبح.

روض الهيداية ج: ٣ ص:٣٤٣ (طبيع وشييدييه كونشه) ومن غصب عبدًا فاستغلّه فنقصته الغلّة فعليه النقصان لما بيتًا ويتصدّق بالغلّة لأنّه حصل بسبب خبيث وهو النّصرف في ملك الغير.

ويتصدى بالعدة رئة على بسبب عبيت وحواسلرات في المحال العلم الما العلّة للغاصب عندنا لأنّ المنافع لا تنقوّم إلّا بالعقد وفي الشامية ج: ٢ ص: ١٨٩ (طبع سعيد) قوله وتصدق أصله ان الغلّة للغاصب عندنا لأنّ المنافع لا تنقوّم إلّا بالعقد والعاقد هو الغاصب فهو الذي جعل منافع العبد مالا بعقده فكان هو أوّلي ببدلها ويومر أن يتصدّق بها لاستفادتها ببدل حبيث وهو التصرّف في مال الغير.

 <sup>(</sup>٢) وكَلِحَة فتح القدير، باب البيع الفاسد فصل في أحكامه ج: ٢ ص: ١٠٠٠.

حلال ہے یا حرام، بلکہ دونوں صورتوں میں رنج کا وہ حصہ حرام ہوگا جوحرام کے مقابل ہو، مثلاً ہے حلال تھا، اور ہے حرام، تو رنج کا ہے حصہ حلال اور باقی حرام۔ اور فسادِ ملک کی صورت میں بھی احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ نے اُسمح تعیین الدراھم فی العقود الفاسدة کو قرار دیا ہے۔

والله اعلم ۱۳۲۲/۳۸/۲۳ فتوی نمبر (فتوی نمبر (۱۴۲/۳۰)

### مالِ مخلوط کے نفع سے متعلق مذکورہ فتو کی مزید وضاحت اور ایک إشکال کا جواب

سوال: - بخدمت شيخي وأستاذي حفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركات

اس بارے میں تراؤہ یہ ہے کہ حضرت والا نے مال مخلوط کے دو جھے بنائے ہیں اور ہر ایک حصے کے دنگے کا حکم الگ کیا ہے، لیکن بندہ شرح التنویر کی درج ذیل عبارت کے پیشِ نظر یہ سمجھا ہوا ہے کہ مال مخلوط مکمل خالط کی ملک میں آجا تا ہے لیکن ملک خبیث ہوتی ہے اور خالط حرام رقم کے بقدر ضامن بن حاتا ہے۔

قال الحصكفي رحمه الله تعالى: أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يستنبع امتيازه كاختلاط بره ببره أو يمكن بحرج كبره بشعيره

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ٢ ص: ٣٨ (طبع رحمانيه) ...... لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح.

ضمنه و ملکه بلاحل انتفاع قبل أداء ضمانه. رالدر مع الرد ج: ۲ ص: ۱۹۱) اس عبارت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مال مخلوط علی الاطلاق مضمون ہوتا ہے اور اِس میں فسادِ ملک : ونا ہے، اہذا فنتح القدير کی شختیق کے مطابق علی الاطلاق رنح بھی حلال ہونا جا ہے۔

حصرت والاست مزيدر بنها ألى كى درخواست ہے۔

جواب: - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اس وقت بہت آرتی کے ساتھ مراجعت کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ہدایہ کے مسئلہ بحارث کو وہ تیج نگالنا بندے کو اب بھی وُرست معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اوّل تو خلط المخصوب بغیر المخصوب کے مسئلے بیں ملکیت الترام الفسمان معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اوّل تو خلط المخصوب بغیر المخصوب کے مسئلے بیں ملکیت الترام الفسمان ( بلکہ نیت اواء الفسمان ) ہے آئے گی، جو شخص صفان کا الترام بی نہ کرے اسے ما لک کیے قرار دیا جا سکتا ہے؛ وُ وہرے جو عبارت آپ نے گئی کی افغان ترین صورت ہے۔ اور مسئلہ ای صورت بیں مفروض ہو انتفاع حال نہیں۔ اور استر باح اِ وَقَاع کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اور مسئلہ ای صورت بیں مفروض ہو الفائن اوا نہ کیا ہو، حفان اوا کردیا ہوتو پھر حلت بیں کوئی اِ شکال نہیں۔ البتہ آج کل بنک وغیرہ کے ماز بین کو جو ہم یہ کہدویتے ہیں کہ اگر کوئی اور صورت گڑارے کی نہ ہوتو الترام حفان کر کے اور اس کی جانب آخر کی رضامندی ہے ایک ناجائز عقد کیا گیا ہے جس میں جانب آخر کی رضامندی ہے ایک ناجائز عقد کیا گیا ہے جس میں جانب آخر کی رضامندی ہے ایک ناجائز عقد کیا گیا ہے جس میں جانب آخر کوئی مطالبہ بھی نہیں رکھتا، لہذا معاملہ صرف حق اللہ کارہ جاتا ہے اور توجہ القرام حفان اور نہیتے اواء کی صورت میں اس نہیں رکھتا، لہذا معاملہ صرف حق اللہ کارہ جاتا ہے اور توجہ المخورہ ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کوئیت ہوئی الندہ اُٹھانے اور ساتھ ساتھ استخفار کرتے رہے کا مشورہ وے دیا جاتا ہے۔

والنداعلم ۱۲۶۶م

### مال حرام کو حلال کرنے کے لئے غیر سلم سے قرض والے حیلے کی شرعی حیثیت

سوال: - حرام رقم كوحلال كرئے كا بعض علماء بيا حيله بتاتے ہيں كدكى غيرمسلم سے قرض لے لے اور حرام رقم سے قرضه اوا كرے، كيا حضرت والا كے نزويك بيا حيله وُرست ہے؟ اگركسى نے

<sup>(</sup>۱) وَكَلِيمُ هِدَايَةً جِ:٣ ص. ٢٨ و ٢٩ (طبع رحمانيه)\_

<sup>(</sup>٢) وكين الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١٠٠١ ص: ١٩١ (طبع سعيد) ــ

ایبا کرلیا ہوتو اب کیا کرے؟

جواب: - اس حیلے ہے حرام رقم حلال نہیں ہوتی ، صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرض ہے جو کھانا خرید ہے گا وہ حلال ہوجائے گا، کیکن حرام رقم ملکیت میں لانے ، اور حرام رقم ہے قرض ادا کرنے کا گناہ ہوجائے گا، کیکن حرام رقم ملکیت میں لانے ، اور حرام رقم ہے قرض ادا کرنے کا گناہ ہوجائے گا۔ پھر بھی ملے گا۔ واللہ سبحانہ دِ تعالیٰ اعلم ہو ہے گا۔

(۱) جیسا کہ امداد الفتادی میں ہے:''حرام کو حلال کرنے کے لئے کوئی حیلہ مفید تبین' تقصیل کے نئے امداد الفتادی جے سے اس ۱۳۳۲ (طبع وارالعلوم کراچی ) ملاحظہ فرما کئیں۔

(١) وفي الهندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات جـــ(۵) صـــ(٣٣٣ (طبع بلوچستان بلك ذيــو) وفي شــرح حيــل المخصاف لشـمس الأنهة رحمه الله تعالى ان الشيخ أبا القاسم الحكم كان يأخذ جائزة السلطان وكــان يستــقــرض لــجــميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة يقضى بها ديونه والحيلة في هذه المسائل أن يشترى نسيئة ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء، وقال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفةً عن الحيلة في مثل هذا فأجابني بسا ذكرنا.

وفي البكر الممختار ج: ٦ ص: ٣٨٥ وجاز أخلا دين على كافر من ثمن خمر لصحّة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه الا اذا وكل ذفيا ببيعه .... الخ.

وفي خلاصة الفتاوي كتاب الكراهية الفصل الرّابع في المال من الاهداء والميراث وغير ذلك جـ ٣٠٩ ص: ٣٣٩ رطبع مكتبه رشيديه كوئنه) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأنمة الحلواني رحمه الله أن الشيخ الامام أبا القاسم المحكيم كان مسمن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه فالحيلة في مثل هذه المسائل أن يشتري شيئًا ثم ينقد ثمنه من أيّ مال أحبّ. قال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيقة عن الحيلة في مثل هذا، قال: فأجابني بما ذكرناه .... الخ.

وفي السراجية المغنية اذا قضى دينها من كسبها اجبر الطالب على الأخذ.

وفي الهندية كتاب الحيل الفصل الأوّل ج: ٢ ص: ٣٩٠ (طبع رشيديه) كل حيلة يحتال بها الرّجل ليتخلّص بها عن حرام أو ليتوضّل بها الى حلال فهي حسنة. ليزوكِكَ: اصداد المفتين ص: ٨٠٢ و ٨٠٣، ومجموعة الفتاوي ج: ٢ ص:٢١٧ (طبع سعيد).

 (٣) وفي سنن الترمذي ج: ١ ص: ٢٣٩ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... الله لا يربوا لحم بنت من سحت إلا كانت التار أولى به. وفي صحيح ابن حبان ج: ٥ ص: ٩ (طبع مؤسسة الرسالة) يا كعب بن عجرة الله لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت.

وفي مسئند أحيمد بن حنيل رقم الحديث: ٥٢٣٢ ج: ٥ ص:١٨ و ٢١٩ رطبع دارالحديث القاهرة) عن ابن عمر رضيي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالىً له صلوً ة ما دام عليه.

وفي الصحيح للإمام المسلمٌ ج: ١- ص: ٣٢ ٢ (طبع مكتبة الحسن) عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث: ....... ثــم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يا زَبّ! يا زَبّ! ومطعمه حوام ومشوبه حرام وملبسه حوام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. (مسلم).

وفيي مسيند أحمد رقم الحديث: ٣٢٧٣ ج: ٣ ص: ٥٣٩ رطبع دارالحديث القاهرة) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مالًا من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يترك خلف ظهره الاكان زاده الى النّار. الحديث ررواه أحمد).

### ناجائز طریقے ہے آئی ہوئی رقم غلطی سے استعمال ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - کاروبار میں مجھی غلطی سے ناجائز اور حرام رقم آجاتی ہے، جو مجھی استعمال ہوجاتی ہے، جو مجھی استعمال ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں ول میں کافی پریشانی پیدا ہوجاتی ہے اور اس پریشانی میں نماز مجھوڑ ویتا ہوں، شرعاً کیا تھم ہے؟

ماں کے لئے مجبوراً بیٹے کی حرام کمائی استنعال کرنے کا حکم

سوال: - اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہی اپنی ماں کا کفیل ہو، اور اُس کی آمدنی ناجائز ہوتو ماں کے لئے اُس کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ اور وہ مجبوراً اسی جیٹے کی کمائی کھاتی ہے جبکہ ظاہراً مال اُس کے لئے اُس کی کمائی حورت کے مال اُس حرام مال کو دیکیے رہی ہے، لیکن کھانے پر مجبور ہے کیونکہ وُ وسرا کفیل نہیں، ایسی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: -حرام مال تو حرام ہی ہے، ایسی صورت میں مال کو کوشش کرنی جاہئے کہ اُسے کسی طال و کوشش کرنی جاہئے کہ اُسے کسی طال و ریعے ہے آمدنی حاصل ہوجائے، نیز بیٹے کو حرام کمائی کے بجائے حلال کمائی پر آمادہ کرنا بھی اس کے ذیعے واجب ہے اور جب تک انتظام نہ ہو، تو بہ اور استغفار کرتی رہے اور حلال کی فکر اور کوشش

 <sup>(1)</sup> وفي الاختيار لتعليل المختار ج: ٣ ص: ١١ والملك الخبيث سبيله التصدّق به ولو صوفه في حاجة نفسه جاز ثم ان كان غنيًا تصدق بمثله وان كان فقيرًا لا يتصدق. ثير و يكف ص ١٣٠٠ و ص. ١٣١ كـ عاثى۔

<sup>(</sup>٣) يەنۋى دھىزىت دالا دامت بركاتهم بىڭ سائل موصوف ك جوالى خطاش تحرير فرمايا-

جاری رکھے۔

シードタサンドンム

والثداعكم

( فتوی فمبر ۱۷۵۷ مرو و )

## باپ کی طرف ہے صدیقے کے لئے دی گئی حلال رقم خود استعمال کی طرف ہے صدیقہ کرنے کا حکم کرنے کا حکم

سوال: - باپ نے بیٹے کو حلال رقم کسی نیک کام میں کوئی چیز خرید کردیئے کے لئے دی کہ اس رقم سے فلاں چیز خرید کر فلاں مستحق کو دے دو، بیٹے کے ذرائع آمدنی ناجائز ہیں، بیٹے نے باپ کی دی ہوئی وہ رقم خود خرج کر کے بعد میں اپنی ناجائز آمدنی سے وہ چیز خرید کر مستحق کو دی۔ تو کیا اس صورت میں باپ کے ثواب میں فرق پڑے گا؟ کہیں باپ کا ثواب تو نہتم نہیں ہوگا؟

طلعت محمود، راوئينڈي

جواب: - باپ کے تواب میں تو اِن شا، اللّٰہ اس سورت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن بیٹے کو یہ گئاہ ہوگا کہ اس نے باپ کی دی ہوئی رقم خرج کرلی، اور ناجائز آمد نی حاصل کی۔ اور باپ نے اس پاک صاف مال ہے خرید نے کو کہا تھا، اس نے ناجائز آمد فی سے چیز خریدی، البندا بیٹے پر اوّل تو یہ واجب ہے کہ وہ ان گناہوں سے توبہ کرے اور ناجائز ذرائع آمد فی کوٹرک کرے، دُومرے! باپ جو مال کسی کام کے لئے وے، ای سے خرچ کرے اور ناجائز ذرائع آمد فی کوٹرک کرے، دُومرے! باپ جو مال کسی کام کے لئے وے، ای سے خرچ کرے اور اسے الگ رکھے۔ وانسمها صبح المشراء علی قول

(١) وفي الشامية ج: ٢ ص: ١٩١ وفي جامع الجوامع: اشترى الزّوج طعامًا أو كسوةٌ من مال خبيثِ جاز للمرأة أكله ولبسها والاثم على الزّوج ....الخ.

وفيي ردّ السمحتار أينضًا ج: ٢- ص: ٣٨٧ (طبع سعيد) امرأة زوجها في أرض الجور اذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبًا أو اشتري طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطبب فهي في سعة من ذلك والاتم على الزّوج.

وكذا في الخانية على الهندية ج:٣ ص:٣٠٣.

وفي أحكام المال الحرام ص: ٢٨٩، فاذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق منه على نفسه وأنناته لغير حاجة أو فقر فان الأب يكون آثمًا بهذا الانفاق اذا وجد المال الحلال أو كان قادرًا على تحصيله .... أمّا الأبناء ففي حكم انفاقهم من المال الحرام الذي عند الأب ينبغي التفريق بين حالتين. الأولى: أن يكون الابن غير قادر على نحصيل المال الحلال إمّا للعبجزة أو لصغر سنّه وكانت نفقته واجبة على آبيه أو كان طالب علم ليس له مصدر رزق للعيش ودفع نفقات الدّراسة ألا هذا المال الحرام الذي عند الأب فان حكمه في الأخذ من هذا المال حكم المضطر الى دفع الأذي عن نفسه بالميتة فيجوز له أن يأخذ ما ينفقه عليه والده وان ينتقع به مع الكاره في قلبه لهذا الأمر الى أن يصبح قادرًا على الاعتباد على نفسه في تحصيل الكسب الحلال أو أن يأتبه مال من مصدر حلال فيستغني به عمّا عند والده من مال حرام لأنّه عند حصول المال الحلال ويحرم عليه أن يقبل نفقة والده من المال الحرام ويكون لزامًا عليه أن ينفق على نفسه من هذا المال الحلال ويحرم عليه أن يقبل نفقة والده من المال الحرام.

تيزو يكظف صفحانها كأحاشيه فمهرهل

<sup>(+)</sup> مال حرام حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے گناہ ہے متعلق احادیث ص ۱۲۵ کے حاشیہ نبرہ میں ملا دظافر ، کمی۔

والنداعثم (۲) ۱۳۰۲/۲۸ هماه

الكوخي رحمه الله تعالى، وصحت الصدقة\_

### مال حرام ہے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کی ایک اہم شخفیق

(وضاحت از مرتب) مال حرام کے بارے میں عام طور پر فناوی میں یہ بات درج کی جاتی ہے کہ اسے بلانیت ہوں ہے ساتھ ساتھ شملیک ہے کہ اسے بلانیت ہوں نقیر اور ستحق زکو قاکو صدفہ کر دیا جائے ، بعنی تصدق کے ساتھ ساتھ شملیک کی بھی شرط لگائی جاتی ہے، اور اس کے مطابق پہلے وارالا فناء جامعہ وارالعلوم کراچی ہے فناوی جاری ہوتے ہے۔ مورت والا دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر خاص طور پر تحقیق فرمائی کہ

(۱) وفي الشامية مطلب اذا اكتسب حرامًا جند صنح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب حرامًا ثم اشترى فيو على خمسة أوجه قوله واكتسب حرامًا ... الخ توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه أما ان دفع تلك الدراهم الى البانع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى بها أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قال أبو تصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق الله في الوجه الأول واليه ذهب الفقيد أبو الليث للكن هذا خلاف ظاهر الرواية فانه نص في الجامع الصغير اذا غصب ألفا فاشترى بها جارية و باعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب.

وقالَ أبوبكر لا يطيب في الكل للكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ.

وَفَيَ الوَلُوالَجِيةَ وِقَالَ بَعَضَهِمَ لا يَطِيبُ فِي الوجوة كِلَهَا وَهُو الْمَحْتَارِ لَكُنَ الفَتُوكِ اليومِ عَلَى قُولَ الْكَرَّخِي دَفِعا للحرجِ لكنه ة الحرام اهـ.

وفي الهندية، فصل في الاحتكار ج: ٣ ص: ٢ (طبع رشيديه كونله) اكتسب مألا من حوام ثم اشترى شيئا منه فان دفيع تملك الدراهم الى البائع أولا ثم اشترى منه بتلك الدراهم فانه لا يطبب له ويتصدق به وان اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم و دفعها فكذلك في قول الكرخي وأبي بكر خلافًا لأبي نصر وان اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم و دفع غيرها أو اشترى مطلقًا و دفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخرى و دفع تلك التدراهم قال أبو نصر يطبب ولا يجب عليه أن يتصدق و هو قول الكرخي و المختار قول أبي بكر إلّا أن اليوم الفتوى على قول الكرخي كذا في

وفي الهسدية، فصل في تملك الغاصب النج ج: ۵ ص: ١٣١ (طبع مكتبه رشيديه كوئمه) وان كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي انه على أربعة أوجه إمّا إن أشار اليه ونقد منه أو أشار اليه ونقد من غيره أو أطلق اطلاقًا ونقد منه أو أشار الي غيره ونقد منه وفي كل ذلك يطبب له الله في الوجه الأول وهو ما أشار اليه ونقد منه قال مشايخنا لا يطبب له بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطبب الربح بكل حال وهو المختار والجواب في الجامعين والمضاربة يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما.

وفي المعنداية شرح الهداية: ﴿ وَاشْتَرَى بِهَا اشَارَةَ الِّي أَنَّ التَّصِدقُ انْمَا يَجِبُ اذَا اشْتَرَى بِهَا وَنَقَدَ مِنْهَا ﴾ قال فخر الاسلام: لأن ظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد بها اذا أشار اليها ونقد منها، أما ادا أشار اليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار الى غيرها أو أطلق اطلاقًا ونقد منها بطيب له، وهذه أربعة أوجه، فقى واحد منها لا يطيب، وفي الباقي يطيب.

وذكر ُ في المبسوط وجَهًا آخرٌ لا يطيب فيه أيضًا، وهو أنه اذا دفع الى البائع تلك الدراهم أوَّلا ثم اشترى منه بتلك الدراهم وهذا التفصيل في الجواب قول الكرخي رحمه الله، لأن الاشارة اذا كانت لا تفيد التعيين كان وجودها وعدمها سواء، فلا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث. قالوا: والفتوى اليوم على قوله لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس.

(٣) يەفتۇنى خىنىزىت دالا دامىت بركاتىم ئەلەپ جوانى محطەش تحرىيىفر مايا- (مىمەزىيە)

''کسب خبیت' واجب التقدق ہونے کے ساتھ ساتھ واجب التملیک بھی ہے یا نہیں؟ لیمی مال حرام کا صرف صدقہ کردینا کافی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کی فقیر کواس کا مالک بنانا بھی ضروری ہے؟

اس شخیق کے نتیج میں حضرت والا دامت برگاتہم العالیہ کا زجحان اس طرف ہوا کہ کسب خبیث واجب التقدق تو ہے مگر واجب التملیک نہیں۔

حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ نے یہ تحقیق فرما کر یہ تح ریاصد یہ دارالعلوم کرا ہی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ نے کئی جسبوں پر دواشی تحریر فرمانے کے بعد اس محقیق کے آخر میں اپنا زبجان بھی تحریر فرمایا۔

حضرت والا وامت برکاتہم العالیہ کی بیاہم شخفیق، حضرت مولانا مفتی محمد رافع عثانی صاحب وامت برکاتہم کے حواثی اوران کی رائے کے ساتھ درج ذیل ہے۔ (محمد زبیر)

مال حرام کے تصدق میں تملیک ضروری ہے یا نہیں؟

(خط از حضرت والا وامت بركاتهم العاليه بنام حضرت صدرِ وارالعلوم

كراچى دامت بركاتهم)

گرای خدمت حضرت صدر صاحب مد<sup>ان</sup> مظلیم العالی

السلام عليكم ورحمة التدوير كاتذ

کسب خبیث جو واجب التصدق ہوتا ہے، اس کے بارے میں مدت سے ذہن میں بیر ذوتھا کہ اس کے نارے میں مدت سے ذہن میں بیر ذوتھا کہ اس کے 'واجب التملیک' ہونے کی کوئی وجہ نمیں ہونی چاہئے، کیونکہ مقصد اصل مالک کوثواب بہنچانا ہے جو تملیک میں مخصر نہیں۔ بعد میں اس مسئلے کی کچھ تھیں کی نوبت آئی، اس سلسلے میں کتب فقہ سے جو اُمور سجھ میں آئے، وہ احقر نے مسلکہ تحریر میں املاء کراد ہے ہیں، مقصد سے ہے کہ ان اُمور پر غور کیا جائے۔ آنجناب ملاحظہ فرماکر اپنی رائے تحریر فرمادیں، پھر حضرت ناظم صاحب اور مولانا محمود اشرف صاحب کو بھجوادیں تو کرم ہوگا۔ یہ سطور عجلت میں اسلام آباد جاتے ہوئے لکھ رہا ہوں۔

والسلام محمر آنتی عثانی ۲۵/۱۰/۲۷ه

<sup>(1)</sup> صدريومه وارالعلوم كراتي حضرت مولا نامفتي څمدر فع عثاني صاحب وامت بركاتهم عهاليپ

مولا نامحمود اشرف صاحب ستمهٔ

میں نے میتحریر پڑھ کی ہے، کچھاس پرلکھ بھی دیا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیس، بعد ازال حضرت میں نے میتحریر پڑھ کی ہے، کچھاس پرلکھ بھی دیا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیس، بعد ازال حضرت میں پیش کر دی جائے۔
مجدر فیع عثانی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أمّا بعد

سی شخص کے پاس جو مال کی حرام یا ناجائز ذریعے ہے آگیا ہو، اوراس کواصل مالک یا اس کے وارثوں تک پہنچانا ممکن نہ ہوتو اس کا تھم ہے ہے کہ اسے نیت بتواب کے بغیر بی اپنی جان چھڑا نے کے وارثوں تک پہنچانا ممکن نہ ہوتو اس کا تھم ہے کہ اس صدقے میں بھی تقریباً وہ تمام شرا اَطَافُوظ میں جو زکو ق کے سلطے میں معروف میں، چنانچہ عام طور ہے ہے مجھا جاتا ہے کہ اس صدقے میں بھی تملیک جو زکو ق کے سلطے میں معروف میں، چنانچہ عام طور ہے ہے مجھا جاتا ہے کہ اس صدقے میں بھی تملیک فقرا، ضروری ہے، اور کسی رفاجی کام میں تملیک کے بغیر خرج نہیں کیا جاسکتا، ہمارے بزرگوں میں سے بعض نے اس کے بارے میں صراحة فتوئی بھی ویا ہے۔

ویکھے (امداد المفتین ص به ۱۵ کتاب الزکو ق طبع دار الاشاعت) البت کیم الامت حضرت موالانا اشرف علی تفانوی قدس سرف کا رُجحان اس طرف ہے کہ اس قسم کا مال جگم لقط ہے، اور لقطے کا تھم ہے ہے کہ وہ اصل ما لک غیر معلوم کی طرف سے صدقتہ نافلہ ہے، اور اس میں تملیک ضروری نہیں، اس سلط میں امداد الاحکام جلد سوم میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئیم الامت رحمہ اللہ کا ہے رُجحان صراحة نقل فرمایا ہے اور وجدانا اسی قول کی طرف رُجحان کا اِشارہ کیا ہے، ان کی عبارت ورج ذیل ہے:

( الجواب ) لقط کے بارے میں فقہاء کے اقوال سے اتنا تو خابت ہے کئی پر اس کی قصد ق واجب ہے، لیکن آیا اس کا مطلب سے ہے کہ لقط کا تھم وقت تصدق کا تصدق واجب کا تصدق واجب کا تصدق واجب کا تصدق واجب کی طرح نہیں ہے کا مطلب ہے ہے کے صرف تصدق واجب ہے اور صدقات واجب کی طرح نہیں ہے کا مطلب ہے ہے کے صرف تصدق واجب جوام فیجب التصدق به ولا یکون مشل کا مطلب ہے اور جتی یہوا ذمته بالتصدق علی ابنه الکبیر الفقیو" احقر اَب

تک اس کومثل صدقات واجبہ کے لازم سمجھتا تھا، اور حضرت حکیم الامت واجب التصدق تبجھتے ہی صدقہ واجہ نہیں سمجھتے تھے، اور آپ تک کسی جزئیہ صریحہ ہے یہ اختلاف مرتفع نہیں ہوا، البتہ رُ بچان قول حکیم الامت کومعلوم ہوتا ہے وجدا نا، بعد میں جزئیال گیا کہاں میں دونوں قول ہیں،مگرمشہور تملیک فقراء ہے۔ (امدادالاحكام ج:٣ ص:٣٦)

(تتمة الجواب الأوّل) قال في الدر في مصارف بيوت المال ما نصه:

ورابعها الضوائع مثل مبالا

يكون لسه أنساس وارثونما

ورابسعها فالمصرفة جهات

(r) تساوى النفع فيها المسلمو نا

قال الشامي: قوله الضوائع: جمع ضائعة أي اللقطات وقوله مثل مالا اي مثل تمركة لا وارث لها اصلا أو لها وارث لا يردّ عليه كأحد الزّوجين الخ وقوله ورابعها فمصرفه جهات الخ موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنويه عن البزدوي من انه يصرف الى المرضى والزمني واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك.

اس کے علاوہ إمداد الفتاوی میں حضرت تحکیم الامت قدس الند سرہ کے ایک فتو کی ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قتم کے صدیقے کو واجب التملیک نہیں شجھتے ، کتاب الوقت میں اس سوال وجواب کی عمیارت درج ذیل ہے:

> سوال: زید نے بکر ہے پھر سنگ مرمر خریدے اور ان پھروں ہے مسجد میں منبر ومصلیٰ بنوادیا، اب بعد میں زید کومعلوم ہوا کہ وہ پیھر جو بکر نے اس کے ہاتھ فروخت کئے تھے قبر کے پھر تھے جو بکرنے قبرستان میں سے قبروں سے اً کھڑ واویئے تھے، اور جو قبریں اس کی ملکیت نہیں اس مصلی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یانہیں؟ اور نیز پتھرمسجد ہیں لگےرینے جائز ہیں مانہیں؟ (الجواب) پتھر قبریر لگانے ہے وقف نہیں ہوتا بلکہ لگانے والے کی ملک رہتا ہے،

<sup>(</sup>۱) في المن المن المن مكتبه وارا علوم را في ) يـ

راً و ٣) الدر المختار مع ردّ السحتار اج: ١ ص: ٣٢٨ (طبع سعيد)

پس اجنبی آ دمی کا پیچ کرنا اس کو تیجیج نہیں ہوالیکن اگر لگانے والامعلوم نہ ہو یا معلوم روں ہومگر اس کا کوئی وارث موجود نہ ہوتو وہ تھم لقط میں ہے، اور لقطہ کا تھم پیہ ہے کہ کسی نیک کام میں ضرف کر دیا جائے اس صورت میں مسجد میں لگا رہنے دیا جاوے کہ اے مصرف میں لگ گیا ہے، البنہ جس نے تا کیا ہے اس کے لئے قیمت ؤرست نہیں اور اگر اس کا ما لک یا م<sup>ا</sup> لک کا وارث معلوم ہوتو اس سے دریافت کیا جائے ، اگر وہ اجازت دے ، لگا رہنے دیا جائے خواہ مفت یا قیمت لے کر ، اور وارث اگر اجازت نہ وے، اُ کھاڑ دیا جاوے، اور اگر کئی وارث ہوں سب ہے اجازت لینا ضروری ہے اور نابالغ کے جھے کی قیمت وینا ضروری ہے۔

(امداد الفتادي ج:٢ ص: ٥٨٧ سوال نمبر ٤٠٩ طبع مكتبه دارالعلوم كراجي )

حضرت نے اس مسئلے میں قبرستان کے پیچر کولقط قرار دے کراس کامسجد میں لگار ہنا جائز قرار دِیا اور فرمایا که وہ اینے مصرف میں پہنچ گیا، نیز بیصراحت فرمائی که لقطے کا حکم بیرے کہ اسے سی نیک کام میں ضرف کر دیا جائے ، اس کے لئے تملیک کوضروری قرارنہیں دیا اور ظاہر ہے کہ مسجد میں لگھ رینے سے تملیک متحقق نہیں ہوتی۔

حضرت حکیم الامت قدی سرہ کے اس زجمان کے پیش نظرمسکلے کی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی ، تو حضرت والاً کی تائید میں متعدد دلائل سامنے آئے ، جواہل علم کے غور کے لئے بیش خدمت ہیں۔ ملک ضبیت کا واجب التملیک ہونا فقہائے مدہب کی کتابوں میں کہیں صراحت کے ساتھ نہیں بلكه اس يرلفظ تصدق سے استدلال كيا كيا سيا كه چونك صدقة عموماً تمليكاً ہوتا ہے اس لئے ملك خبيث كو بهي واجب التمليك سمجها سيا، حالانكه خاص طور يرصدقهُ نا فله مين لفظ صدقه كا إطلاق ان وجود خير مين خریج کرنے پر بھی ہوا ہے جن میں تملیک کی ضرورت نہیں ہوتی ، مثلًا حدیثِ معروف ہے کہ "اذا مات ابن آدم انقطع عمله الله من ثلاث " ال مين تيبراعمل "أو صدقة جارية ينتفع بها" أ قرار دِیا گیا ہے، بیصدقۂ جاربہ واضح طور پر بغیرتملیک کے ہے، اس طرح وقف پرصدقہ کا اطلاق بھی

<sup>(</sup>۱) تحكم لقط ميں ہوئے پر احتر كوپير اشكال ہے كہ پتم لگائے والے نے جہاں لگائے تتھے وہيں لگھے رہنے پروہ راضی نقاء کہاں و ہیں کیوں نہ تکے رہنے دیئے جائیں ، یاو ہیں کیوں نہ لگادیئے جائیں کہ مالک نے ایک امرمباح میں ان کواپنی مرضی ہے لگاد یا تنا، اس اشکال کا اثر اگر چه ہمارے اسینے زیر بحث مسئنے پرنہیں یو تا، لیکن ضمنا اسے ذِکر کرنا بھی ناچیز کومنا سب معلوم ہوا۔ رفع ( ما شيداز مفترت مولا نامفتي محد رفع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليد )

٢٦ و ٢٦) وكيخ سنين ايين مناجد، باب تواب معلم الناس الخير ص: ٢١ (طبع سعيد)، مشكوة المصابيح، كتاب العلم ج / ص:۳۳ رطبع قديمي كتب خانه).

احادیث کی کتابوں میں شائع ہے، مثلاً صحیحین میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خیبر کی زمین کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشورہ کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"ان شئت حبست اصلها و تصدفت بھا"(")

ترجمه: - اگرتم چاجوتواس اصل زمین کوروک رکھواوراس کوصدقد کردو۔ حضرت عمررضی اللہ عند نے اس مشورے پرجس طرح عمل کیااس کے الفاظ بیہیں: "فتصدق بھا عمر أنه لا يباع أصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر فی الفقراء والقربی هذا لفظ مسلم فی کتاب الوقف.

(تكملة فتح الملهم ج: ٢ س: ١١٥ تا ٢٠ طبع مكتب وارالعلوم كراجي)

لبندا صدقة نافلہ میں صرف لفظ صدقہ ہے اس بات پر استدلال نہیں ہوسکتا کہ اس میں تملیک ضروری ہے، اس کے علاوہ بعض فقبائے کرامؓ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مال حرام کے لئے فقبائے کرامؓ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مال حرام کے لئے فقبائے کرامؓ نے جو صدقد کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد محض تملیکا صدقہ کرنا نہیں بلکہ عام مصارف خیر میں خرج کرنا ہے، علامہ قرائیؓ نے لکھا ہے کہ:

انسمها يسلمكر الأصبحاب صدقة في فتاويهم في هذه الأمور لأنه الغالب والا فالأمر كما ذكرته لك. (الذخيرة للقرافي بحواله احكام المال الحرام ص: ٩٠) اگرچه علامه قرائي رحمه الله مالكي المذبب بين اور وه اينے اصحاب كے قول كى تشريح فرمار ہے بين ليكن اس سے كم از كم بيه بات ضرور واضح ہوتی ہے كہ باوجود صدقے كا لفظ استعال كرنے كے مصارف خير بين بدون تمانيك فرج كرنا بھى فقہاء كى عبارتوں بين مراد ہوسكتا ہے۔

۳- فقبائے حفیہ کی تصریحات سے رہے بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ملک خبیث واجب التصدق ہو وہ مصرف کے لحاظ ہے من کل الوجوہ زکوۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ متعدد جہات سے زکوۃ التصدق ہو وہ مصرف کے لحاظ ہے من کل الوجوہ زکوۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ متعدد جہات سے زکوۃ اور واجب التصدق کے مصرف میں فرق ہے، مثلاً یہ بات تقریباً تمام فقہائے حفیہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مال مصدق اپنی بیوی اور اولا دکو بھی دے سکتا ہے، چنانچہ علامہ حموی کیسے ہیں:

لو كان غنيا لم يحل له ذلك بل يتصدق على الفقير اجنبيا ولو زوجة أو

را و ۱) الصحيح للبخاري، باب الشروط في الوقف ج: ١ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) والصحيح للمسلم ج: ٢ ص. ٣٠٠ (طبع قديسي كتب خانه).

٣) احكام السال الحرام ص: ٢٨٩ (طبع ماريد اكيلامي)

<sup>( ~ ) -</sup> اس کی وجہ ناچیز کی سمجھ میں بیا تی ہے کہ مال واجب انتصدق کا صدقہ اصل ما لک کی طرف سے ہوتا ہے اور مصدق کی زبومی اور او اوس سے حق میں اجنبی میں۔ رفع \_\_\_\_\_ ( حاشیداز حضرت مولا نامفتی محمد رفیع میٹانی صاحب وامت برکاتھم ااحالیہ )

قريبًا ولو اصلا أوفرعا كما في التنوير اهـ.

رحاشية الاشباد للحموى، كتاب الصيد والذبائع جنا صنا ١٠٠١ طبع ادارة القرآن ومثله في الدر المختار (عنه سنه ١٠٠١ طبع عبد) والا تبصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه .....الخ.

نیز چونکہ بیراصل مالک کی طرف سے صدقۂ نافلہ ہے اس کئے حنفیہ کے ظاہر الروایة کے مطابق اللہ علیہ مطابق میں بینی ہاشم کو بھی دیا جاسکتا ہے، الدر المختار میں ہے:

جازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم اى لبني هاشم سواء سماهم الواقف أو لا الخ.

اس كے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں:

نقل في البحر عن عدة كتب ان النّفل جانز لهم اجماعًا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط وكافي النسفي .....

رود السحتار ج: ٢ ص: ١ هـ ٩٠٠ كتاب الزكوة باب المصوف طبع سعيد،

الیکن اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زیلعی کے حوالے سے اس مسئلے کو مختلف فیہ قرار ریا ہے ، اور و کر کیا ہے کہ علامہ ابن ہما مرحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدریا میں ولیل کے اعتبار سے اس بات کو قوی قرار دیا ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں ناجائز ہیں، لیکن علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے صدقہ نافلہ میں جواز کا قول فقہائے حفیہ کے متعدد موثوق مراجع سے نقل کرنے کے بعد اس کو ندہب قرار دیا ہے، اور اس پر فقہائے دہیہ کے اجماع تک کا وعویٰ کیا ہے، اور علامہ ابن ہما م کے بعض دلائل کی تر دید کی ہے اور جواز کی وجہ بھی یہ بنائی ہے کہ زکو ہ تطبیر نفس کا موجب ہے لہذا اس کو اوساخ میں واخل نہیں، اس لئے وہ اوساخ میں واخل نہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات نافلہ جائز ہیں، چنانچ شمن الایمہ سرخس اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات نافلہ جائز ہیں، چنانچ شمن الایمہ سرخس اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات نافلہ جائز ہیں، چنانچ شمن الایمہ سرخس اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات نافلہ جائز ہیں، چنانچ شمن الایمہ سرخس

الا ان الصدقة الواجبة كانت لا تحل لهم وهذا لم يكن من تلك الجملة فلهذا استجاز على رضى الله عنه الشراء بها لحاجته.

(السبسوط للسرخسي ج: ١١ ص: ٨ كتاب اللقطة طبع مطبعة السعادة مصر ١٣٢٠هـ)

<sup>(</sup>۱) فرق کی بیروجه میمین نبین آئی ، جبکه صدقهٔ واجهه کی طرح مینههای کفارهٔ سیئات اورموجب رفع ورجات بوت مین - رفیع ( یا ناسفتی محمد رفیع عثانی صاحب وامت برکاتیم العالیه ) -

عالباً یمی وجہ ہے کہ ہمارے متعدد بزرگوں نے صاحب بحرے قول ہی کو اختیار کیا، چنانچہ حضرت علامدانور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لقطے کے بارے میں فرماتے ہیں:

> ونقول انه صدقة نافلة وهي جائزة لأهل البيت عند أكثرنا وان تردد فيه فخرالدين الزيلعي وابن همام ولذا قلنا يجوز اللقطة على الفروع (١) والأصول فافترق الزكوة والتصدق باللقطة.

(٢) (العرف الشذي، كتاب اللقطة ص:٢٥٧، طبع ايج ايم سعيد)

نيز علامة ظفر احمرصاحب عثاني رحمة الله علية تحرير فرمات بين:

وأيضًا فانّ بنى هاشم انما لا تحل لهم الزكّوة والعشر وصدقة الفطر وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحلّ لهم باتفاق أنمتنا رحمهم الله واللقطة ان كمانيت واجبة التصدق ليست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمى.

(اعلاء السنن ج: ١٣ ص: ٢٦ طبع ادارة القرآن)

نیز حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیوری رحمۃ اللّہ علیہ نے مبسوط سرتسی کے ہی اس قول کی بنیاد پرای تو جیہ کو اختیار کیا ہے کہ صدقہ نافلہ بنی ہاشم کے لئے جائز ہے۔ (بدل المسجھود ص:۴۸۵)(۲۰) ای طرح زکوۃ ذمی کوئیس وی جاسکتی لیکن واجب التصدق مال ذمی کوئیمی و یا جاسکتا ہے جیسا کہ درمختار وشامی میں کوئی اختلاف نقل کئے بغیر ذرکر کیا گیا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ واجب التصدق مال کے مصرف کومن کل الوجوہ زکوۃ کے مصرف کے مشل سجھنا دُرست نہیں۔ (۵)

( حاشيه از حضرت مولان مفتى محمر رفيع عثاني صاحب وامت بركاتهم العاليه )

<sup>(</sup>۱) ناچیز کی سمجھ میں پہتھیل بھی نہیں آئی، کیونکہ جواز اللفظہ علی الفروع والاصول کی وجہ بظاہر پہنیں ہے کہ بیصدق نافلہ ہے بلکہ وجہ ناچیز کو سمجھ میں پہتھیل بھی نہیں آئی، کیونکہ جواز اللفظہ علی الفروع والاصول کی وجہ بظاہر پہنیں ہوتی ہے کہ بیاصل مالک کے اصول وفروع اصل مالک کے اصول وفروع نہیں، لبندا اصل مالک کی طرف سے ان پرصدقہ جائز ہوتا جائیں کی طرف سے ان کوز کو ق ویٹا بھی جائز ہوتا۔ رفیع نہیں، لبندا اصل مالک کی طرف سے ان پرصدقہ جائز ہوا جیسا کہ اس کی طرف سے ان کوز کو ق ویٹا بھی جائز ہوتا۔ رفیع اللہ اید )

<sup>(</sup>٢) نس. ۱۲۳ (طبع مكتبدر جميه مهارنپور) به

رام) . وفي الدر المختار ج: ٢ ص ١٠ ص ا ٣٥ (طبع سعيد) ولا تدفع الى ذمي وجاز دفع غيرها.

<sup>(</sup>۵) چنا نچیم صرف میں وہی فرق ہوگا جو صدقتہ واجبہ اور صدقتہ نا فلدے مصرف میں ہے۔ رقیع

س- یہ بات تقریباً مسلم ہے کہ کسپ خبیث کا واجب التصدق ہونا اس بناء پر ہے کہ اس کا صحیح مالک یا تو معلوم نہیں یا اس تک مال پہنچا نا معدر ہے ، لہذا وہ لقطے کے حکم میں ہوگیا ، اور لقطے کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب التصدق ہے ، اور چونکہ فقہائے حنفیہ نے بیت المال کے مصارف وَکرکرتے ہوئے لقطے کا مصرف صرف فقراء کو قرار ویا ہے ، اس لئے اس سے یہ استنباط کیا گیا کہ ذکو ہ کی طرح اس کی بھی تملیک ضروری ہے ، کین یہ استنباط کیا نظرے ۔

اوّل تو نَعِض فَقَهَائِ حَفَيْهُ فَي لِقط كُوصِرف فَقراء كِساتِه فَاصِ نَهِيں كيا بلكه اسے تمام مصالح مسلمين ميں خرچ كرنے كو دُرست قرار دِياہے، چنانچه علامه شامی نے علامه بردوی سے نقل كيا ہے:

انه يه صوف الى الموضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك. (1)

الدرالمخار میں علامہ ابن الشحنہ سے مصارف بیت المال سے متعلق جو اُشعار منقول بیں ان میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے، البتہ علامہ شامی رحمۃ التدعلیہ نے آگے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ عام کتابوں میں لقطے کا مصرف فقراء کوقرار دیا گیا ہے، چنانچہ علامہ شامی ککھتے ہیں:

> واما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء (٢) لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم.

(ردالمحتار ج: ۲ ص: ۳۳۸ طبع سعيد)

بیت المال میں لقطے کے مصرف کے بارے میں اور بھی متعدد کتب میں یہی عبارت موجود ہے، لیکن اس عبارت پرغور کرنے ہے یہی بات معلوم ہوتی ہے کدا گرچہ فقہاء نے فقراء کو لقطے کا مصرف قرار دیا ہے، لیکن اس کے لئے تمایک ضروری نہیں قرار دی جس کی واضح دلیل میہ ہے کہ فقیر اموات کی تعفین کو بھی لقطے کے مصرف میں شامل کیا گیا ہے، حالانکہ میت کی تعفین میں شمالیک متفق نہیں ہوتی چٹانچہ ذکو ق کے باب میں اکثر متون میں میصراحت ہے کہ اس کو تعفین میں ضرف نہیں کیا جاسکتا، الدر المخار میں ہے۔

ويشترط ان يكون الصرف (اي الزكوة) تمليكًا لا اباحةٌ كما مرّ لا يصرف

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ج:٢ ص.٣٢٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) کیلامہ شامی کے کلام میں کفن پر اس کوخرچ کرنے کا جواز تو علامت اس کی ہے کہ علامہ شامی کے نزدیک اس کی تمنیک واجب نہیں ،لہذا عمارة القناطیر ونموذالک بھی اس کے مصرف ہو تکتے ہیں۔رفیع (جاشہ از حضرت مولا نامفتی محمد رفع عثانی صاحب دامت برکاتھم العالیہ )

الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميّت.

علامه شائ اللي كفن ميت ير لكست بين:

لعدم صحة تمليك منه. (رد المحتار ج: ٢ ص:٣٣٣ طبع سعيد)

اس سے میہ واضح ہوا کہ فقہائے کرام نے تکفین میت کو تملیک قرار نہیں دیا، اس کے باوجود لقطے کے مصارف میں تکفین کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ لقطہ تملیک کے بغیر بھی فقراء پر ضرف کیا جاسکتا ہے۔

۳- لقطے اور کسب خبیث کے مصارف میں صرف فقراء کی تخصیص اُئمہ اُربعہ میں ہے صرف حنفیہ کے معالی میں ہے صرف حنفیہ کے مصارف میں خرچ حنفیہ کے مصارف میں خرچ حنفیہ کے ہاں ہے، دُوسرے اُئمہ کرائم کیے تعصیص نہیں فرماتے بلکہ وہ اس کو عام مصالح مسلمین میں خرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جبیبا کہ درج ذیل عبارت سے واضح ہے:

(في المعيار المعرب: ج: ٢ ص: ٢٦ ) وسئل بعض الفقهاء عمّن تاب وبيده مال حرام، لا يعرف أربابه، وليس معه غيره هل يأخذ منه ما يقتات منه أم لا؟ فأجاب: قال الدودي: توبته تزيل ما بيده اما للمساكين أو للمساكين أو ما فيه صلاح المسلمين ...الخ.

وفى الذخيرة للقرافى بحواله احكام المال الحرام ص: ٢٩٠ (٣) الأموال المحرّمة من الغصوب وغيرها اذا علمت أربابها ردت اليهم، والا فهى من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الامام أو نوّا به أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعيّن الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع أو قنطرة، فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح.

وفى المجموع شرح المهذب (ج: ٩ ص: ١٥٥) (فرع) قال الغزالي اذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتًا وجب دفعه الى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغى أن يصرفه في مصالح المسلمين

<sup>(</sup>١) طبع دار المغرب الاسلامي بيروت.

<sup>(+)</sup> كتاب القراض الباب الاوّل ج: ٥ ص: ١٦٤ (طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>۳) ص: ۲۸۹ (طبع ماریه اکیدمی).

 <sup>(</sup>٣) ج:١٠ ص. ٢٠٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

العامة كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلّا فيتصدّق به على الفقراء.

مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على الفهراء.

وفى نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (ج: ۵ ص: ۱۸۵) أما مع جهلهم فان لم يحصل الياس من معرفتهم وجب اعطاؤها للإمام ليمسكها أو ثمنها لوجود ملاكها وله اقتراضها لبيت المال، وان أيس منها أى عادة كما هو ظاهر صارت من أموال بيت المال فلمتوليه التصرف فيها بالبيع واعطاؤها لمستحق شيء من بيت المال. (كذا في تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج: ٢ ص: ٢٥) وفي الانصاف للمرداوى (ج: ١ ١ ص: ٢١٣) قوله: واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى فيمن كسب مألا محرما يرضى الدافع، ثم تاب كشمن خمر ومهر بغي، وحلوان كاهن، الى قوله: في مال مكتسب من خمر و نحوه يتصدق به، فاذا تصدق به فللفقير أكله ولولى الأمر أن يعطيه لأعوانه وقال أيضًا فيمن تاب ان علم صاحبه دفع اليه وإلّا دفعه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته.

رسم) وهنكذا في كتاب الفروع لابن مفلح ص: ٣٣٩)...

بندو محمدتقى عثاني عفى عنه

21119/10/12

إضافه ازمولانا محمد افتخار بيك:

حضرت اقدس مفتی کفایت الله دہلوی قدس سرہ کفایت المفتی میں ایک سوال کے جواب میں تخریر فرماتے ہیں (سوال مسجد کے بنک میں جمع شدہ روپید پرسود کے استعال سے متعلق ہے )؛ جواب: - جوروپید بنکوں میں جمع کیا جانے اس کا سود بنک سے وصول کرلیا جائے تا کہ اس کے ذریعے ہے سیحی فرہب کی تبلیغ اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی اعانت کا کہ اس کے ذریعے ہے سیحی فرہب کی تبلیغ اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی اعانت کا گاتاہ نہ ہو، وصول کرنے کے بعد اس روپے کو اُمورِ خیر میں جو رفاع عام سے متعلق ہوں ، یا فقراء ومساکین کی رفع حاجات کے لئے مفید ہوں ، مثلاً بنائ

<sup>(</sup> ا ) طبع دار احباء التراث العربي بيروت.

 <sup>(</sup>٣) تحقة المحتاج على صدر حواشى الشيرواني قصل فيما يطرأ عنى المغصوب.

٣٠) طبع دار احياء التراث العربي بيروت.

رهم الج: ٧١ ص. ٣٨٨ (ضع عالم الكتب بيروت).

ومساکین اورطلباء مدارس اسلامیہ کے وظائف اور إمداد کتب وغیرہ میں خرج کرنا یا مسافرخاند، کنواں ، سڑک وغیرہ تغمیر کرنا ، سڑکوں پر روشنی کرنا ، بیرسب صورتیں جائز ہیں ، البنت مسجد پر خرج ند کی جائے کہ بید تقدیب مسجد کے منافی ہے ، واللہ اعلم وعلمہ: اتم۔

> كتبه اشرف على عنه الرزيقعده <u>المتااه</u> الجواب الثاني صحيح ابنده محمر شفيع عفا الله عنه

> > مسعودا حمدعفا الثدعنه

نائب مفتى وارالعلوم ولوبند بهما مرؤ يقعد والشااط

( كفايت المفتى ح: 2 ص: ١٠٠٣)

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ حضرت اقد س حکیم الامت قد س سرۃ اموال خبیثہ کو تصدق علی الفقراء ملیکا کے قائل نہیں، کیونکہ یہال حضرت نے اس رقم کومسجد کی ملکیت قرار دیا ہے، البتہ مسجد میں یا کسی دوسری جگہ ضرف کرنے کو دُوسری وجوہات کی بنا پر وُرست قرار نہیں دیا، اس کے بجائے ضرف علی المسجد کے لئے حلیہ بیان فرمایا، اور لفظ کے بارے میں حضرت کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔ کے لئے حیلہ بیان فرمایا، اور لفظ کے بارے میں حضرت کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔ والتداعلم ہالسواب

### (رائے گرامی حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ )

ناچیز کا رُجمان عرصۂ دراز ہے اس طرف ہوتا تھا کہ کسبِ خبیث (اموالِ واجبۃ التصدق) کے تصدق میں تمایک واجب نہ ہوئی جا ہے ، کیونکہ بیصدقہ اصل مالک کی طرف سے بہطور صدقۂ نافلہ کے ہوتا ہے ، اور صدقات نافلہ میں صدقات جاریہ بھی داخل ہیں ، جن میں تملیک نہیں ہوتی ۔

تحریرِ خذا کو و کیھنے ہے اس زجھان میں اور إضافہ ہوا، البتہ جن بزرگوں نے تملیک کوشرط یا واجب قرار ویا ہے، تحریرِ خذا میں ان کی ولیل صرف یہ مذکور ہے کہ ' فقہائے کرامؓ نے اے صدقہ قرار ویا ہے، لہٰذااس ہے اِسْنباط کیا گیا کہ اس میں بھی صدقات واجبہ کی طرح تملیک واجب ہوگی' اگر یہی ویا ہے، لہٰذااس ہے اِسْنباط کیا گیا کہ اس میں بھی صدقات واجبہ کی طرح تملیک واجب ہوگی' اگر یہی ولیل ہے واجب ہوگی' اگر ہوتو اُسے ولیل ہے تو احقر کے مذکورہ بالا رُجھان میں اس ہے کمی واقع نہیں ہوئی، کوئی اور دلیل بھی اگر ہوتو اُسے و کیے کر ہی جھے عرض کرسکتا ہوں۔

محدر فيع عثانى عفا الله عنه الرااروا۱۹ه



# ﴿فصل في بيع الصّرف وأحكام الحلى والأوراق النقدية ﴾ والأوراق النقدية ﴾ ( نيخ صَرف، زيورات كي خريد وفروخت اور كرني نولول كابيان )

#### کاغذی کرنسی کا باہم تبادلہ 'نہیں ہے کاغذی کرنسی کا باہم تبادلہ 'نیج صَرف' 'نہیں ہے (حضرت والا دامت برکاتہم کاتفصیلی موقف)

سوال: - سونا، چاندی کا موجود و نوٹوں ہے مثلاً پاکتانی کرنسی یا ملائشیا کی کرنسی ہے تبادلہ ﷺ مرف ہے یانہیں؟ لیعنی اس کاروبار میں تقابض فی انجلس ضروری ہے یانہیں؟ کیونکہ کاروبار عمومی طور پر نوٹوں کے ذریعے ہوا کرتا ہے، بیاس لئے لکھا کہ حضرت کی تحقیق '' کاغذی نوٹ اور کرنسی کا تھم' سے بیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوٹ سونے یا چاندی کے تکم میں نہیں جیسا کہ صفحہ نمبر ہم پر ہے: '' پھر ایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کے درمیان تباد لے کے وقت اگرچہ کی زیادتی جا کرنہیں، لیکن بیا بچ صَرف بھی منہیں ہے کیونکہ بینوٹ کرنسی فوٹوں کے درمیان تباد لے کے وقت اگرچہ کی زیادتی جا کرنہیں، لیکن بیا بیخ صَرف بھی منہیں ہے کیونکہ بینوٹ کرنسی فوٹوں کے درمیان تباد ہے کے وقت اگرچہ کی زیادتی جائے کا نوٹوں پرز کو ق کے بارے میں صفحہ نمبر میں ہے کیونکہ بین ہے۔' نوٹوں پرز کو ق کے بارے میں صفحہ نمبر میں ہے کیونکہ بینوٹ کی عبارت یوں فقل کی گئی ہے:

"فالذي أراه حقًّا وادين الله عليه ان حكم الورق المالي كحكم النقدين ....الخ"

میرے نزویک تیجے بات جس پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہوں یہ ہے کہ زکو ق کے وجوب اور اس کی ادائیگی کے مسئلے میں ان کا ننڈی نوٹوں کا تھم بھی بعینہ سونے چاندی کے تھم کی طرح ہے۔

چونکہ بندے سے بید سنٹا کئی دفعہ پوچھا گیا تو بندے نے جیسے اپنے اساتذ و کرام خصوصاً مفتی عبداللطیف صاحب دارالعلوم سرحد پٹاور سے سیکھا تھا کہ: '' یہ معاملہ تیج ضرف کا ہے، اس لیئے اس بیس اُدھار جائز نہیں'' بٹادیا، حتیٰ کہ ہمارے علاقے کے جولوگ ملائشیا میں سونے جاندی کا اُدھار پر کاروبار

کرتے ہیں تو حتی الوسع ان کو بھی اس کاروبار ہے منع کیا اور بہت ہے متعلقین اور سار حضرات منع بھی ہوگئے، لیکن جب حضرت کے مقالے کا مطالعہ کیا تو تر قو پیدا ہوا، اس لئے بندے نے اپنے اُستانے محترم مفتی عبداللطیف سے رجوع کیا، حضرت اُستانے محترم نے سئلہ ندکورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ معاملہ بھجے صرف کا ہے، لبندا بغیر تقابض فی المصحلس کے جائز نہیں۔ اس طرح بندے نے بنوری ناؤن سے جواب منگوایا تو وہ بھی بہی تھا کہ یہ ندکورہ معاملہ بھجے صرف ہے، لبندا بغیر تقابض کے جائز نہیں۔ لبندا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کرنی نوٹ کے بارے میں 'دخمن عرفی ہونے کی وجہ سے باہم بہیں۔ لبندا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کرنی نوٹ کے بارے میں 'دخمن عرفی ہونے کی وجہ سے باہم عبور حاضر کے وقت تقابض ضروری نہیں، احدالبدلین کا قبض ہونا کافی ہے' یہ حضرت کی ذاتی رائے ہے یا عمر حاضر کے وقت تقابض ضروری نہیں، احدالبدلین کا قبض ہونا کافی ہے' یہ حضرت کی ذاتی رائے ہے بھر عاصر کے وقت تقابض ضروری نہیں ، احدالبدلین کا قبض ہونا کافی ہے' یہ حضرت کی ذاتی رائے ہے بھر عاصر کے وقت تقابض ضروری نہیں ، احدالبدلین کا قبض ہونا کافی ہے' کیونکہ مسلہ حلال حرام کا ہے، پھر عمر حاضر کے وقت تقابض ضروری نہیں ، احدالبدلین کا قبض ہونا کافی ہے' کیونکہ اس اس کے کرام و علیا نے عظام کی موافقت بھی شامل ہے؟ کیونکہ اس اُس کے کونکہ اس اُس کونکہ اس کی موافقت بھی شامل ہے؟ کیونکہ اس اُس کونکہ اس کی والسان میں میں میں درائے ہی کیونکہ اس اُس کونکہ اس کی درائے ہیں۔ والسان میں میں درائے ہیں۔

برنده شیر محمد، فاصل دارالعلوم سرحد بیثا ور مدرسه عربیه مسجد بلال، بونیر

جواب: - مرتی ومحتر می زیدمجد کم السامی، السلام علیم ورحمة الله و برکانة!

آپ کا گرامی نامه موصول ہوا، مختلف جنس کی کاغذی کرنسیوں کے باہم تباد لے کے بار ب میں احقر کا موقف ہیہ ہے کہ یہ بیچے صُرف نہیں ہے، لہٰذا تقابض فی المجلس ضروری نہیں، احد البدلین پر بقضہ کافی ہے۔ اور مختلف جنس کی کرنسیوں کے تباد لے میں تفاضل بھی جائز ہے اور نسیئہ بھی، البتہ چونکہ نسیئہ کو ربا کے جواز کا حیلہ بنایا جاسکتا ہے اس لئے نسیئہ کی صورت میں بیضروری ہے کہ نسیئہ کی وجہ سے قبت میں اضافہ نہ کیا جائے بلکہ تمن مثل پر تیج ہو۔

آپ نے بوجھا ہے کہ کیا دُوسرے علاء بھی اس رائے سے متفق ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ احق کی بیررائے ہندوستان کے مولانا مجاہدالاسلام صاحب نے وہاں کے بہت سے مفتی حضرات کو بھیجی تھی، ان میں سے اکثر حضرات نے اس سے اتفاق فرمایا، البتہ صرف ایک صاحب کا اختلاف مجھے یاد ہے۔ پاکستان کے بعض علاء نے اتفاق فرمایا، اور اب آپ نے دوعلاء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا فتویٰ اس سے مختلف ہے، اب معلوم نہیں کہ احقر کے دلائل ان حضرات کے سامنے تھے یا نہیں تھے؟ البتہ عرب ممالک کے بیشتر علاء اس معالم میں احقر سے اختلاف کرتے ہیں، واضح رہے کہ ملامہ احمد ساعاتی رحمہ اللہ کی جوعبارت احقر نے این مقالے میں احقر سے اختلاف کرتے ہیں، واضح رہے کہ ملامہ احمد ساعاتی رحمہ اللہ کی جوعبارت احقر نے این مقالے میں نقل کی ہے وہ صرف وجوب زکادہ کی حد تک

 <sup>(1)</sup> شرح القتح الزّباني للساعاتي، آخر باب زكوة الذّهب والفضّة ج: ٨ ص: ١٥٦.

ہے، مباولے کے ضرف ہونے یا نہ ہونے کے متعلق انہوں نے کوئی بحث نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ اب کا کہنا ہے ہے کہ ا اب بیانوٹ تمام اُحکام بیں سونے جاندی کے قائم مقام ہیں، لہذا ان پر بیج ضرف کے اُحکام کا بی اطلاق ہوگا، احقر کو ابھی تک اس موقف پر اِطمینان نہیں ہوا جس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:-

ا: - کرنسی نوٹوں کاشن ہونا تو آب واضح ہو چکا ہے، کیکن یہ بات غور طلب ہے کہ اِن کوشن خفقی کہا جائے گا یاشن اعتباری اورشن عرفی ؟ ظاہر ہے کہ آئیں شن خفقی قرار دینے کا کوئی راستہ نہیں، لاز ما آئیں شن اعتباری یاشن عرفی ہی کہا جاسکتا ہے، البذا ان کا حتم فلوس جیسا ہوگا، کیونکہ وہ بھی شن اعتباری ہیں، بلکہ نوٹوں کاشن اعتباری ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ ان کی ذاتی قدرہ قیمت فلوں ہے بھی اعتباری ہیں، بلکہ نوٹوں کاشن اعتباری ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ ان کی ذاتی قدرہ قیمت فلوں ہے بھی منہ ہوتی ہے، آئیں شمن بنانے والی چیز اعتبار اور اصطلاح کے سوا کیٹی نہیں، اور فلوس کے بارے میں فقیاء نے تصریح فرمائی ہے کہ ان کا باہم تبادلہ ضرف سیاں تھا بیش فی المجلس ضروری ہے۔ (۱) جارک ہونا ہے، آئن میں ایک چیز کا اضافہ ہوگیا، یعنی نصوص سے صرف سونے جاندی کے علاوہ صَرف جاری ہونا ثابت ہوتا ہے، آئن میں ایک چیز کا اضافہ ہوگیا، یعنی نصوص سے صرف سونے جاندی کے علاوہ صَرف جاری ہونا ثابت ہوتا ہے، آئن میں ایک چیز کا اضافہ ہوگیا، یعنی نصوص سے صرف سونے جاندی کے علاوہ صَرف جاری ہونا ثابت ہوتا ہے، آئن میں ایک چیز کا اضافہ ہوگیا، یعنی نصوص یا کائم فقیم و میں نہیں نہیں سے خور فیم ایک کوئی نیاد نصوص یا کائم فقیم و میں نہیں نہیں ماتی ۔

۳۱- بیر بات میں اپنے مقالے میں واضح کر چکا ہوں کہ نوٹوں کی پشت پر اب نہ کوئی سونا ہے، نہ جیاندی ہے، لہٰڈا ان کوسونے جیاندی کا نمائندہ قرار دے کربھی ان پرِصَرف کے أحکام جاری کرنا مشکل ہے۔

۳: - اگر ان میں صَرف جاری کیا جائے اور ساتھ ہی سونے چاندی میں بھی صَرف کو بدستور جاری سمجھا جائے تو سوال ہے ہے کہ کرنبی نوٹ سے سونا یا چاندی خرید نے کو صَرف کہا جائے گا یا نہیں؟ اگر کہا جائے گا تو جیب بات ہے کہ غالب الغش سکوں سے سونے یا چاندی کے تباد لے کو کلی طور پر ضرف نہ کہا جائے گا تو جبکہ غالب الغش سکول میں کچھ نہ پچھ سونا یا چاندی ہوتا ہے، اور صرف انہی کے وزن کی حد تک ان میں نقابض شرط ہوتا ہے، زیادہ میں نہیں، اور کرنبی نوٹوں کے تباد لے کو کئی طور پر ضرف کہا جائے جبکہ ان میں سونا چاندی بالکل موجود نہیں ہے۔

را) راجع للشفيصيل الذر المختار ج:٥ ص:٩٦١ وفتح القدير ج:٢ ص:٩٢ والعناية للبابرتيّ ج:٢ ص:٩٢ ا وتكملة فتح الملهم ج:١ ص:٩٨٤ الي ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) راجع البحر الرَّائق ج: ٢ ص: ٣٣٣ (طبع رشيديه) وردَّ المحتار ج: د ص: ٢٦٥ و ٢٦٦ رطبع سعيد) ومجمع الأنهر ج. ٣ ص: ٢٤١ (طبع غفاريه) والهندية ج: ٣ ص: ٢١٩ وراجع للتَفْصيل الى تكملة فتح الملهم ج. ١ م - ١٨١ د

ان وجوہ ہے ابھی تک احقر کو اس بھے کے صرف قرار دینے پر اِطمینان نہیں ہوا، اگر اِن اِشکالات کا کوئی واضح جواب ال جائے تو احقر کوکوئی اِصرار نہیں ہے، لیکن ابھی تک بہت ہے علاء ہے گفتنگو کے بنتیج میں ان اِشکالات کا کوئی جواب احقر کوئیس ملا عرب علاء کا بنیادی نکتہ یا تو یہ ہے کہ دھب و فیصّة میں اَحکام صرف جاری ہونے کی علّت شمنیت ہے، اور مالکیہ کے مسلک کے مطابق وہ شمنیت عرفیہ کوئیس شامل ہے، اور نوٹوں میں یہ علّت پائی جاتی ہے، لیکن حنفیہ کے مسلک کے مطابق نہ شمنیت علّت ہے، لیکن حنفیہ کے مسلک کے مطابق نہ شمنیت علّت ہے، ایکن حنفیہ کے مسلک کے مطابق نہ شمنیت علّت ہے، ایکن حنفیہ کے مساوی ہے۔ یا پھر وہ حضرات یہ شمنیت علّت ہے، اور نوٹوں میں شمنیت و فاقعہ کے مساوی ہے۔ یا پھر وہ حضرات یہ شمنیت علّت ہے وار نہ تھا ہے کہ اس کا حل کہ تھا اور نہ تھا کہ اور نہ تھا کہ اور نہ تھا کہ اور نہ تھا کہ اس کا حل کوشن کو اور اور کی اس کا حل احتیاب کی اضافے کو منوع قرار دے دیا جائے اور نہ نیز کتا ہت صورت میں مباد لے کے گئر مشل کو ضروری قرار دیا جائے، اور کسی مخطور سے بہتے کے لئے شمنی مشل کی بابندی فقیا ہے کرائم نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دی ہے، مثلاً بیع العیت میں، نیز کتا ہت فیک کی بابندی فقیا ہے کرائم نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دی ہے، مثلاً بیع العیت میں، نیز کتا ہت فیک کی بابندی فقیا ہے کرائم نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دی ہے، مثلاً بیع العیت میں، نیز کتا ہت فوٹ کی کی اُجرت میں، اُلیزا اس محظور کا سدّ باب باسانی ممکن ہے۔

دُوسری بات ہیکھی پیشِ نظرر ہے کہ جوعرب علماء کرنسیوں کے باہم تباد لے کوصَرف قرار دیتے ہیں ، وو ساتھ ہی اس بات ہے بھی قائل ہیں کہ تقابض کے لئے دونوں طرف سے چیک پر قبضہ کرلیما کافی ہے ، جواحقر کے نزدیک شخت محل اشکال ہے۔ نیز ان میں سے بعض حضرات نوٹوں کوسونے چاندی

را و ٣) لأنّ الشمنية عبلة عبد المسالكية لتحريم ربا الفضل سواء كانت الثمنية حقيقية أو عرفية وجاء في المدرّنة الكبرى للامام مالك ج: ٣ ص: ٥ رطبع دار الكتب العلمية بيروت) ولو أنّ النّاس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالدّهب والورق نظرة .... لأنّ مالكًا قال: لا يجوز فلس بفنسين ولا تجوز الفلوس بالذّهب والفضّة ولا بالدّنانير نظرة .... الخ.

وراجع للتفصيل الى تكملة فتح الملهم ج: ١- ص:٥٨٤ الى ص:٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) تفصيل ك لئ تكملة فتح الملهم خذا س:٥٩٠ ت٥٩٠ وفقهي مقالات ع: اس ٣٣٠ ملاحظة فرما كين-

<sup>(</sup>٣) وفي فتح القديس ج: ٢ ص: ٢٨ رومن باع جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن بمثل الثمن أو أكثر جاز، وإن باعها من البائع بأقل لا بجوز عندنا.

وفي البحر الرَّانق ج: ٢ ص: ٨٢ لم يجز شراء البائع ما باع بأقل ممّا باع .... الخ. .... وقيّد بالأقل احترازًا عن المثل أو أكثر فانه جاز.

وكذا في اللذر السختار ج: ٥ ص: ٥٠ وسجمع الأنهر ج: ٢ ص: ٨٨ وخلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٥٠ والكفاية ج: ٩ ص: ٣٢٣.

رَثُ) وفي الدّر المختار كتاب الاجارة مسائل شتّى ج: ٢ ص: ٩ ٢ (طبع سعيد) ويستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق قـدر مـا يـجـوز بـغيـره كالمفتى، فانه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان .... الخ.

وكذا في البزازية على الهندية ج: ٥ ص: ٣٩ وخلاصة الفتاوي ٣٠ ص:٣٨ (طبع امجد اكيلمي لاهور).

کے حکم میں قرار دینے کے بعد خود سونے یا جاندی کے عروش تجارت ہوئے کے قائل ہو گئے ہیں ، جس میں تفاضل اور نسینے کو جائز کہنے لگے ہیں ، جو خلاف انصوص ہے۔

جہاں تک برصغیر کے بعض ان علاء کا تعلق ہے جو کر نسیوں کی بیچے کو ضرف قرار دینے کی طرف ، نال بیں (اور ان کی تعداد احقر کے علم میں بہت کم ہے) اور احقر کو ان سے گفتنگو کی نوبت آئی، سوان میں ہے اکثر کا نقطۂ نظریہ ہے کہ نوٹوں کی پشت پر سونا یا جاندی ہوتا ہے، انبذا اس پر سونے جاندی ہی کے احکام جاری ہونے جاہئیں، لیکن میہ بات بحالات موجودہ واقعے کے بالکل خلاف ہے، جبیہا کہ احقر ایخے مقالے میں اس کو تفصیل ہے واضح کر چکا ہے۔

بہرکیف! بہا احقر کی سوخ بچار کا حاصل ہے، تاہم اگر آپ احقر کی بیتحریر مع احقر کے مقالے کے ان عاما ہی خدمت میں بھیج ویں جضوں نے اس معاطے کو ضرف قرار دیا ہے (تا کہ احقر کے ولائل ان کے سامنے آ جا کمیں) تو اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ مفید ہوگا۔ اگر وہ حضرات احقر کے فدکورہ بالا اشکالات کا جواب عنایت فرما کیس تو براہ کرم احقر کو بھی مطلع فرما ویں ، اگر احقر کی جھے میں آگیا تو اِن شاء اللہ اُن کا اعلان کردوں گا۔ مسئلہ حلال وحرام کا ہے ، اس لئے اس میں تثبت ضروری ہے ، اللّٰہ ما اُن الحق حقّا و ارز قنا اتباعہ و اُرنا الباطل باطلا و ارز قنا اجتنابه۔

والسلام

۱۹۱۸۵/۱۹۱۸ (فتوی تمبر ۱۹۹/۲۹)

## ایک ملک کی کرنسی کے باہم تباد لے کی صورت میں تفاضل کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ (عربی فتویٰ)

سوال: - يعلم من مؤلفاتكم - تكملة فتح الملهم والمقالات الفقهية - أن بيع الدولار بالروبيات الباكستانية نساءً يجوز. مع أنكم رجحتم مذهب الامام محمد لئلا يفتح باب الربوا، فاذا كان كذلك فلا سبيل الى جواز البيع المذكور لأنه اذا حرم التفاضل حرم النساء بدليل توقف حرمة التفاضل على وجود جزئى العلة (القدر والجنس) وتوقف حرمة النساء على وجود أحدهما، فبينهما عموم وخصوص من وجه، وان كنتم تحكمون فى حرمة بمندهب الامام محمد وفي جواز البيع المذكور بمذهب الشيخين فهذا عند الأحقر، تلفيق، أرجو من سماحتكم أن تبينوا وتوجروا، والسلام محمد حقاني محمد حقاني

جواب: - لا شك أنّ التفاصل الذي يحرم بوجود القدر والجنس يتلازم مع حرمة النسيئة ولكن التفاصل الذي يحرم في الفلوس ليس نتيجة لوجود القدر، لأنّ الفلوس عددية بالاجماع وليست وزنية، وانما حرمة التفاصل فيها عند اتحاد الجنس ناتجة عن كونها أمثالًا متساوية قطعًا، فيؤدى التفاصل فيه الى الفصل الخالي عن العوض، وهذا المعنى صرّح به السرخسيّ في المبسوط والبابرتيّ في العناية، ولعلّى نقلت عباراتهما في بحثى على هذا الموضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، ولهذا صرّح العلامة ابن الموضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، والفذا صرّح العلامة ابن عابدين وغيره ان الفلس بالفلسين لا يجوز عند محمد رحمه الله، والفلس بالفلس جائز بشرط أن يقبض أحد البدلين في المجلس، وهذا يدلّ على أنّه ان قبض أحد البدلين في المجلس، وهذا يدلّ على أنّه ان قبض أحد البدلين في عدم محمد رحمه الله في المتعينين، وعند كل من الأنمة الثلاثة اذا كانت بغير أعيانهما. فليس عند محمد رحمه الله في المتعينين، وعند كل من الأنمة الثلاثة اذا كانت بغير أعيانهما. فليس هذا ما ظهر لي

هدا ها طهر کی ۱۳۵/۱۱/۲۵ ه (فتوکل نمبر۱۰۰/۲۵۷)

(١٠ ٣ و ٢) قال البابرتي رحمه الله في العناية على فتح القدير (ج: ٦ ص: ١٢٢ طبع مكتبه رشيديه كوئنه): بيع الفلس بحنسه متفاضلًا على أو جه أربعة بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما والمح فلس بعينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع. أما الأول فلأن النفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على اهدار قيمة الجودة منها فيكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض مشروطًا في العقد وهو الربا. وأمّا الثاني فلأنه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطلب الآخر وهو فضل خال عن العوض مدر وأمّا الثالث فلأنه لو جاز قبض البائع الفلسين ورة اليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته فيبقى الآخر له بلاعوض اهـ.

وفي تكسلة فتح الملهم ج: الص: ٥٨٥ بيع فلوس غير معينة بالتفاضل، كبيع الفلس الواحد بالفلسين اذا له يعين الستعاقدان أحد البدلين، فانه لا يجوز باتفاق العلماء الحنفية، أما اذا كان البدلان غير متعيني فلان الفلوس الرائجة أمثال متساوية قبطعًا لاصطلاح النباس على اهدار قيمة الجودة منها، فيكون أحد الفلسين فضلا خاليًا عن العوض، مشروطًا في العقد، وهو الربا، واما اذا كان الفلس الواحد متعينًا بعينه والآخران بغير أعيانهما، فلانه لو جاز أمسك البائع المسلب الآخر، وهو فضل خال عن العوض، واما اذا كان الفلس الواحد غير متعين والآخران متعين، فلانه لو جاز قبض البائع الفلسين، ورد اليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته، فيبقى الآخر له بلا عوض اهر وفي الدر المنختار ج: ه ص: ١٩١٩ باع فلوسًا بمثلها أو بدراهم أو بدنائير فان نقد أحدهما جاز وان تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز.

وفي التكملة ج: ١ ص:٥٨٧ بيع الفلوس بمثلها، كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخر، وهذا انما يجوز اذا تحقق القبض في أحد البدلين في المجلس قبل أن يفتوق المتبايعان فان تفرقا ولم يقبض أحد شيئًا فسد العقد لأن الفلوس لا تتعين فصارت ذينًا على كل أحد والافتراق عن ذين بذين لا يجوز.

(٢) وفي السبسوط لـلسـرخسـيّ ج:١١ ص: ٢٠٠ (طبع مكتبه غفاريه كوئته) ..... لأنّ الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعًا لإصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة فيها ليكون أحد القلسين فضلًا خاليًا عن العوض.

(٣ و ١٤) راجع اليّ ردّ المحتار ج:١٥ ص: ١٩١ و ص: ١٨٠ رطبع سعيد).

# ا: - سورویے والے نوٹ کو جیالیس یا پیجیاس رویے کے بدلے فروخت کرنا ۲: - ایک ملک کی کرنسی کا دُ وسر ہے ملک کی کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ نتادلہ کرنا ٣: - ڈالر کی خرید وفروخت کا تھکم

سوال ا: - ہماری برمی حکومت نے ملک بر ما میں استعمال کرنے کے لئے ایک سو والا نوٹ رائج کیا تھا، اب ۳ رنومبر ۱۹۸۵ء کو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آج سے ایک سو والا نوٹ منسوخ كرديا كيا ہے لہذا آج سے بورے برما ميں اس كا استعمال نہيں كيا جاسكتا۔ اللہ جن جن لوگول کے بیاس ایک سو والا نوٹ موجود ہے وہ اسار دیمبر کے اندرا ندرانیے اینے متعلقہ بینکول میں واخل کردیں، اس اعلان کے وو دن بعد بیراعلان ہوا کہ ایک گھرانے کا صرف ایک ہی فرد ایک ہی مرتبہ جینک میں داخل ہو سکے گا اور جتنی رقم داخل کی جائے گی یا پنچ ہزار رویے تک فورا تبدیل کرے دے دیئے جا کیں گے اور پانچ ہزار ہے زائد ہوگا تو اس میں ہے پیجاس فیصد فوراْ دیا جائے گا اور باقی پیجاس فیصد پھر بعد میں تحقیق وتفتیش کے بعد واپس تبدیل کرکے دینے کے قابل ہوئے تو دے دیا جائے گا، ورنہ حکومت اس رقم کو ضبط کرلے گی۔ اس اعلان کے بعد ایک سو والے نوٹ کی خرید وفروخت شروع ہوگئی، اس طرح سو کا نوٹ جالیس، پیجاس رویے میں بکنے لگا، کیونکہ جن لوگوں کے باس لاکھوں کی تعداد میں سو کا نوٹ جمع ہے ان کوخطرہ ہو گیا کہ اگر زیادہ تعداد میں روپہیے جمع کیا جائے تو کہیں قانون کی ز دمیں نہ آجائے۔اب سوال یہ ہے کہ اس طرح سو کا نوٹ کمی بیشی کے ساتھ دیجنا جائز ہے یانہیں؟ سوال ۲: - ایک ملک کے مروّجہ رویے کا دُوسرے ملک کے مروّجہ رویے ہے کی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے بانہیں؟ مثلاً ایک شخص یا کتان میں ؤوسرے شخص کو یا کتانی سورو ہے دیدے تو

وہ شخص ملک بر مامیں دوسو برمی رویے اس کے بدلے میں دیتو رہے کی بیشی جائز ہے یانہیں؟

سوال ۴۰: - بہت ہے لوگ ڈالر کی خرید وفروخت کرتے ہیں ، شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟

جواب ا: - سو روپے کے نوٹ کو چالیس یا پچاس روپے میں خریدنا جائز نہیں'، کیونکہ آج کل بینوت فلوس کے حکم میں آگئے ہیں اور بیع الفلس بالفلسین امام محمد رحمة القد علیہ کے قول پر مطلقا اور شیخین کے قول پر غیر معین ہونے کی صورت میں ناجائز ہے، اور فتو ٹی امام محمد رحمة الفد علیہ کے قول پر (۳) سے، البندا نوٹوں کا تبادلہ کی بیشی کے ساتھ جائز نہیں۔ اور جو حضرات نوٹوں کوفلوس کے بجائے ذین کی رسید قرار دیتے ہیں، ان کے قول پر بھی بیہ بیع الکالی بالکالی ہونے کی بناء پر ناجائز ہوگی، کہذا سوال میں جو معاملہ مذکور ہے وہ کسی بھی طرح شرعاً جائز نہیں ہے۔ (۵)

البنتہ اگر اپنی مالیت کے نقصان ہے بچنا ہوتو اپنے سوروپے کے نوٹ ایسے شخص کے ہاتھو سو ہی روپے میں فروخت کئے جا کیں جس کے پاس پانچ ہزار ہے کم نوٹ ہوں ، تا کہ وہ بیانوٹ بینک میں واخل کر کے متنہ ول نوٹ لیقنی طور پر وصول کر ہے۔

جواب۳:-مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے، بشرطیکہ کم از کم ایک فرایق اپنے روپ پرمجلس تبع ہی میں قبضہ کر لے، لئلا یکون افتو افّا عن ڈین بدّین۔

جواب ۱۳ - ڈالر کی خرید و فروخت کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر ڈالر کو ڈالرے بیچا جائے تو مساوات ضروری ہے، اور اگر کسی اور ملک کی کرنسی ہے بیچا جائے تو کمی بیشی جائز ہے، بشرطیکہ کم از کم ایک فریق أحد العوضین پرمجلس آیچ ہی میں قبنہ کر لے۔ (۸)

ا گرمختلف ملکوں کی کرنسیوں کوسرکاری سطح پرمقرر کردہ نرخ کے مطاباق فروخت کیا جائے تو نمبر ہم و مخت کیا جائے تو نمبر ہم میں ذکر کردہ تفصیل کے مطاباق بیچ بالکل جائز ہوگی ، لیکن اگر اس نرخ ہے کم و بیش نرخ مقرر کیا جائے تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر ملک ایسا ہے کہ جہاں سرکاری طور پرمقرر کردہ نرخ کی مخالفت قانو نا جائز نہیں ہوگا لیکن ملکی قوانین کی مخالفت اور اپنے آپ جائز نہیں ہوگا۔ (۱۰)

۵۱۳۰۶۷۸۵۵ (فتوی نبر ۲۵/۹۷۰ ب)

ر او ۲ و۳) في الهنداية ج:۳ ص:۸۵ رطبع رحنمانيه) وينجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عند أبي حنيفة وأبي ينوسف وقبال منحنمد لا ينجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما اذا كان بغير اعيانهما....اه

ر ٣و لا و له و له و هن في المستدرك للحاكم: ج:٢ ص:٦٥ و ٦٦ رطبع دار الكتب العلمية بيروت) "عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ببع الكالئ بالكالئ." رقم: ٢٣٣٢ - "عن ابن عمر رضى الله عنهما عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه نهني عن ببع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة" رقم: ٢٣٣٣. والله اعلم.

ره) "يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ٱلطِيْغُوا اللَّهُ وَالْمُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مَنْكُمُ" سورة النساء أيتاه هـ يُمْرُوكِيَّ صُ ٥٠ كا ما يُهِمُّ يَّمُ سُورة النساء أيتاه هـ يُمْرُوكِيَّ صُ ٥٠ كا ما يُهِمُّ عَلَى اللَّهُ لَكُمُّ سورة البقرة أيت ١٩٥.

سوال: – ایک ملک کی کرنسی کو ؤوسرے ملک کی کرنسی کے مقابلے میں پیچنے اور شرح تبادلہ کے بارے میں تھم ہے آگاہ فرما کمیں۔

جواب: - ایک ملک کی کرنسی کو ڈوسرے ملک کی کرنسی ہے بیچنا جائز ہے اور دونوں کے ورمیان جوشرح تباولہ ہاہمی رضامندی سے مطے ہوجائے اس کالین وین ڈرست ہے۔

والله اعلم ٨رارااااا

## چیک سے سونا چاندی کی خرید و فروخت سے متعلق "تکملة فتح الملهم" کی ایک عبارت کی توضیح وضیح

سوال: - من العبد عبدالقادر العارفي عفي عنه، الى سماحة أستاذي وشيخي العلامة العثماني حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

أرجو الله العالى القدير لكم الصّحَة والعافية الدائمة التامّة كما أدعوه تعالى أن يبقيكم ذخرًا للاسلام والمسلمين ويرزقكم صحّة وعافية دائمة، وأنا بخير والحمدلله.

أستاذى المؤقر! أنا تلميذكم من ايران، قد زرتكم بدار العلوم قبل خمسة أيّام بعد العصر ثم في يوم الأربعاء صاحبتكم لصلاة الظهر بخارج دار العلوم في معمل يقع أمام باب دار العلوم، وتكلّمت حول بعض المسائل ومنها: شراء الذّهب والفضّة نسيئة، وأيضًا شراء الذّهب والفضّة و دفع الشيك المصرفي بدل ثمنها؟ فأجبتموني بأن هاتين المسئلتين جائزتان ولا غبار على جوازهما. ولكن جاء في التكملة ١٥/١ ٥ في مبحث الشيك المصرفي هكذا ولا يجوز اشتراء الذّهب والفضّة به لفقدان التقابض في المجلس.

أرجو منكم الافادة ولكم الشكر الجزيل، والتمس منكم الدُّعاء

تلمیذکم عبدالقادر العارفی جامعه دارالعلوم أهل السُّنَة خیابان خیام، مسجد مکی، زاهدان بلوچستان، ایران

> جواب: - عزيز گرامی قدرمولانا عبدالقادر عارفی صاحب مظلهم العالی السلام عليكم ورحمة الله و بر كانة!

آپ كا كرامى نامه ملاء آپ نے واقعتا بہت سيح بات كى نشان وى قرمانى \_ تسكملة فتح الملهم

(جُنَّا صَنَّهُ) پر عَمَّى نے جُولُکھا ہے کہ ''ولا یہ جوز اشتراء الذَهب والفضّة به لفقدان التقابض فی السمجلس' اس عیں احقر ہے غلطی ہوگئی ہے، دراصل بی حکم اس وقت تھا جب نوٹ یا سکے جاندی سونے کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن اب جَبَد نہ سکہ جاندی سونے کا ہے، نہ نوٹ کی پشت پر جاندی سونا ہے، اور چیک نوٹ بی پشت پر جاندی سونا ہے، اور چیک نوٹ بی کے جاری ہوتے ہیں اور سونے جاندی کی خرید وفر وخت نوٹوں سے ہوتی ہے، اور چیک سے سونے جائدی کی خرید وفر وخت جائز ہے، کیونکہ وہ صرف نہیں، اور تقایض شرط نہیں، ہوتے جاندی کی خرید وفر وخت جائز ہے، کیونکہ وہ صرف نہیں، اور تقایض شرط نہیں، حکما أو صحته فی أحکام الأور اق النقدیة ۔ چنانچہ ''تکملة فتح الملهم'' میں تھے کردی گئی ہے۔ جزاکم الله تعالیٰ خیرا۔

۱۳۱۹/۱/۹ (فتویل نمبر ۱۵/۳۰۹)

## جیولری کے کاروبار اور سونے کی خرید وفروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات کے جوابات (عربی فنوی)

صوال: - صاحب الفضيلة الشيخ مولانا محمد تقى العثماني حفظه الله وأدام ثوابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمة العفو والعافية وأن يحفظكم و آل بيتكم من كل سوء ومكروه، وأن يجزيكم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، انه سميع مجيب.

صاحب الفضيلة: سبب كتابتي هذه الرسالة الى فضيلتكم كثرة السؤال عن بعض المعاملات التجارية في مجال بيع الذّهب والفضّة، ولا يخفى ما لفضيلتكم من باع طويل في الدراسات الفقهية، لا سيما الاقتصادية منها، فأحبت أن أفيد نفسي وغيرى ناهلا من عذبكم الفياض، مسترشدا بآرائكم القيّمة، آملا عظيم الأجر لكم عند الله، راجيا أن يعين ذلك السائلين على السير على الصراط المستقيم.

صاحب الفضيلة: من المعاملات التي كثر عنها السؤال ما يأتي:

ا - زيد تاجر ذهب في المدينة المنوّرة يصنع مصوغاته لدى مصنع في جدة،
 فيحتاج الى شراء سبائك من الذهب بوزن (١٠٠٠) جم، فيتصل بالبنك أو بتاجر جملة
 للذّهب (بكر) لشراء الذّهب فيخبر بأن سعر الكيلو يساوى (٢٠٠٠٠) ريال، فيطلب زيد من

ر ا) أحكام الأوراق النقدية ص:۵۵ ا تا ۱۵۹ ــ

<sup>(</sup>۲) ج: ا ص:۵۱۵ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

بكر أن يحجز لنه كنمية من الذّهب بالسعر المذكور ثم يبعث بالقيمة عن طريق الحوالة (بالكمبيوتر) فاذا استلم البائع المبلغ سلم الذّهب للمصنع.

المعاملة الأخرى والتي تسمّى بـ (الشراء على السعر المفتوح) وصورتها كالتالى:
 زيد المعريد شراء اللّهب عند ما آراد شراء وكان يتوقع سعر الكيلو يساوى
 (٤٢,٠٠٠) ريال، وجد أن سعر اللّهب ارتفع الجاءة الى (٤٤,٠٠٠) ريال، وهو يتوقع نزول السعر عمّا قريب، لكنه بحاجة الى اللّهب فيتفق مع بكر على أن يشترى منه الذهب ويرسل له المبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) ريال، على أن يبقى السعر مفتوحا، فاذا نزل السعر بعد فترة قفل السعر، وهنا يرد احتمالان: —

الاحتمال الأوّل: أن يبرتفع السعر أكثر، ولنفترض أنه وصل الى (٤٥,٠٠٠) ريال فيطلب البائع فرق السعر، فيضطر المشترى الى الدفع، وهو بعد ذلك بالخيار بين أن يقفل السعر بالسعر الحالى، أو ينتظر نزول السعر ويستمر على تلك الحالة.

الاحتمال الثاني: أن ينزل السعر الى أدنى من (٢٠٠٠) ريال، ولنفترض أنه وصل الى إلى الله وصل الله وصل الله وصل الله (٤١،٠٠٠) ريال فيطلب المشترى من البانع قفل السعر، فيقفل البائع السعر، ويرد له المبلغ المتبقى.

٣- يتعامل بعض الناس (بالشراء على المفتوح) السابق الذكر لا لقصد شراء الله عب نفسه، ولكن بقصد الاستثمار، وقصدهم من ذلك أن يشتروا اللهب بسعر يومه، ولنفترض أنه ( ٤٢٠٠٠) ريال، ثم اذا ارتفع السعر باعوه، لكن هذه المعاملة تبقى من حيث البيع والشراء الفعلى على الورق فقط، اذ لا يكون فيه استلام ولا تسليم لأنه غير مقصود بذاته، بل المقصود هو الاستثمار فقط، وان كان البانع يلتزم بالبيع الفعلى وتسليم الدهب للمشترى لو طلب منه ذلك، وفي هذه المعاملة أمر آخر كذلك وهو أن البانع يتيح الفوصة للمستثمر أن يشترى ١٠ كيلو جرام من الدهب والذي يبلغ قيمته افتراضا ( ٤٢٠٠٠٠) ريال لمستثمر أن يشترى ١٠ كيلو جرام من الدهب والذي يبلغ قيمته افتراضا ( ٤٢٠٠٠٠) ريال على أن لا يدفع سوى ٢٠٪ من قيمة الصفقة، ويبقى النعامل كما سبق ذكره في الصورة السابقة، وواضح أن البائع لن يسلم الدهب للمشترى الأنّه لم يستلم كامل القيمة بل يتولّى بنفسه بيعها ليأخذه من المشترى، لأنّه بمثابة الوكيل له.

۳ وضمن هذه الصورة صورة أخرى وهي أن يقوم بكر ببيع كمية من الذهب لزيد دون أن يكون زيمد قد اشترى شيئًا ولنفترض أن بكرًا باع لزيد كيلو ذهب بسعر (٢٠٠٠) ريال، رغم أن زيدًا لا يملك شيئًا من هذا الذّهب، ولكن بكرًا باع هذا من عنده له، والقصد من هذا البيع أن لو نزل السعر فيما بعد فان زيدًا يشترى الذهب ويرده لبكر، فاذا زاد السعر خلاف المتوقع فان زيدًا سيخسر فرق السعر وان نزل السعر كسب بقدره.

ويبقى أن أوضح لفضيلتكم أن بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء دلالة، وانه يحتفظ بمبلغ من المال أكثر من المنصرف في البيع والشراء تحاشيًا للخسارة في حالة ما اذا تقاعس زيد عن تحمل الخسارة ان وجدت خلال عمليتي البيع والشراء.

۵−بیع آخر و هو أن یحتاج المرء لشراء الذهب عندما یكون السعو ٤٠,٠٠٠ (أربعین ألف) ریال علی و ١٥,٠٠٠ (خمسة أربعین ألف) ریال علی أن یسدد له المبلغ بعد مدة (قد تطول الی سنة).

هندا وأرجو من فضيلتكم التفضل بالاجابة عليها مدعما بالأدلّة، ولو لا يتيني بوقف حياتكم الكريمة في خدمة الاسلام والمسلمين لما تجرأت بالكتابة الى فضيلتكم لما أعلم من كثرة مشاغلكم والمسئوليات المنوطة بفضيلتكم، الاأن شدة حاجة الناس الى ايجاد حل شرعى لهذه المعاملات التي هم واقعون فيها شجعني الى الكتابة اليكم، فأرجو قبول عذرى في الكتابة، وقبول رجائي في الاجابة.

أثابكم الله على ما تقومون به من خدمات الجليلة للاسلام والمسلمين، و جعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم الدِّين، ويوفقني واياكم للعمل على نهج سيّد المرسلين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلميذكم / محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوي

٢١/صفر ٤١٨ ١هـ المدينة المنورة

جواب: - الى الأخ العزيز في الله السيّد محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوى، حفظه الله تعالى.

انبي أحسد اليكم الله الله الله الاهو، وأصلَى وأسلَم على نبيّه الكريم الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فيلا أدرى كيف أعبّر عن ندمى في التأخير في الاجابة على أسئلتكم الكريمة، وليس لى الاً أن أطلب منكم العفو والمعذرة في ذلك، وأرجوكم أن تعذُروني بسبب ازدحام الأشغال وتتابع الأسفار الذي أعانيه كلّ حين.

واليكم الجواب عن الأسئلة:

ا - هذا الطريق للتعامل في شراء الذهب سليم من النّاحية الشّرعية، فإن الاتصال
 بتاجر الذّهب بجدة وطلب حجز كمية من الذّهب ليس إلّا مساومة، والحجز التزام أو وعد

من قبل التّاجر بأنه سيبيع هذا الذّهب عندما يتسلّم ثمنه، أمّا عقد البيع فانه يقع بعد ما يحوّل زيد ثمن الذّهب الى حساب التّاجر، وفي الوقت نفسه يسلم التّاجر الذّهب الى المصنع، ولئن كان هناك فصل بين تسلّم الثمن وتسليم الذّهب، فالثمن يكون أمانة بيد التّاجر الى أن يسلّم الذّهب اليه، فإن الأمانة تنقلب ثمنًا، وبهذا تصحّ المعاملة، الذّهب الى المصنع، وحين يسلّم الذّهب اليه، فإن الأمانة تنقلب ثمنًا، وبهذا تصحّ المعاملة، حتى على قول من يشترط التقابض في المجلس في مبادلة الذّهب بالأوراق النقدية، أمّا على قول من يقول: أنّ مبادلة الذّهب بالنقود الورقية ليست صرفًا، ولا يشترط فيها التقابض، فلا اشكال أصلًا، وإن هذا القول هو الراجح عندى، وعند أغلبية علماء الهند وباكستان.

٣- الشّراء على السّعر المفتوح" كما شرحتموه في السوّال الثّاني، لا يجوز أصلا لأنّ هذا البيع فيه غور "بجهالة الثّمن عند العقد، ولا يقاس جوازه على جواز البيع بما ينعقد عليه السّعر (كما أجازه الحنابلة وبعض الحنفية) لأنّ المراد من السّعر هناك سعر السّوق يوم العقد، والمّا يوم العقد، أما في صورتنا المسنول عنها، فإنّ المراد من السّعر ليس السّعر يوم العقد، والمّا المراد السّعر الله في تنتهى اليه السّوق بعد العقد الي مدّة مجهولة، فلا شكّ في أنّ هذه الجهالة مفسدة للعقد، ولا يجوز البيع بهذا الطريق.

٣- ان هذه العَمورة أشد حرمة، لأنه قد ازداد فيها محظور آخر غير الجهالة والغرر، وهو أنه ليس هناك بيع حقيقي يراد به التسليم والتُسلَم، وانّما المقصود دفع فروق الثَمن، فهو أشبه بالمضاربة القمارية الرائجة في البرصات، ولا يجوز بحال.

أمّا العمورة الأخرى الّتي ذكر تموها في هذا السؤال، وهو أن البائع يتيح الفرصة للمستشمرين باستثمار كمية كبيرة من الذّهب بمبلغ قليل ... الخ، فان كان هذا على أساس السّعر المفتوح، فهو غير جانز كما بيّنا، أمّا اذا كان السّعر معلومًا متعيّنًا عند الشّراء، وللكن السّعر المفتوع، فهو غير جانز كما بيّنا، أمّا اذا كان السّعر معلومًا متعيّنًا عند الشّراء، وللكن انسا يدفع المشترى ٢٠٪ من الشّمن فقط، فلا يجوز عند من يشترط التقابض في شراء الذهب بالنقود بالنقود الورقية، أما على القول الآخر، وهو عدم اشتراط التقابض في مبادلة الذّهب بالنقود الورقية، وهو الراجح عندي، فانّما تجوز هذه المعاملة بشروط تالية:

(ألف)- أن يقع البيع باتًّا، ويكون الثَّمن متعيّنًا غير مذبذب.

(ب)- أن يبخلكي البانع بين الذّهب والمشترى، بحيث يمكن للمشترى أن يقبض الذّهب المبيع متى شاء.

(ج)- أن يوكّل المشترى نـفس الباتع ببيع ذلك الذّهب نيابة عنه بعد التّخلية، ويجب أن لا يكون هذا التوكيل مشروطًا في عقد البيع.

(د)- أن يكون الذَّهب المبيع مفصولًا عن غير المبيع، ويكون في ضمان المشتري.

بحيث إن هلك أو سُرق فانه يهلك من مال المشترى، وليس من مال البائع.

وانما تشترط هذه الشروط في ٠٨٪ من المبيع الذي لم يدفع المشترى ثمنه، لئلا يكون بيع الكالئ بالكالئ. أمّا ٢٠٠٪ من الذّهب المبيع الذي دُفع ثمنه، فيصح فيه التّوكيل وان لم يقع الفصل والتّخلية، لأنّه لا يشترط قيام الأثمان في ملك البائع أو في قبضه عند العقد، كما في مبسوط السرخسي ٢٣:١٣.

"الظّاهر من قولكم: "لو نزل السّعر فيما بعد، فان زيدًا يشترى الدّهب ويرده لبكر" أنّ الدّهب الدّى يبيعه بكر لزيد، فكأنّما يقوض بكرّ زيدًا هذا القدر من الدّهب، ثمّ يوكّله زيد ببيعه نيابة عنه، فان كان هذا هو المقصود فانّ ذلك جائز بشرط أن يلتزم زيد أنه يرد عين ذلك المقدار إلى بكر سواء أنزل السّعر أم ارتفع، فمثلا: يستقرض ••• اغرام من الدّهب من بكر، ويلتزم ردّ •• اغرام من الدّهب على سبيل القرض (دون البيع) ثمّ من الدّهب بيع هذا الدّهب نيابة عنه دون أن يشترط التوكيل في عقد الإقراض، وفي النهاية يردّ على بكر ألف غرام من الذهب، سواء أنزل السّعر أم ارتفع، وفي هذه الحالة يجوز لبكر أن يطالب عمولة على خدماته كوكيل للبيع، ويجب أن تكون هذه العمولة مساوية لأجر مثل هذه الخدمات في السّوق، ولا يزاد على أجر المثل لنلا يكون قرضا جرّ نفعا. وما ذكرتم من أن "بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء دلالةً .... الخ" أن كان المقصود منه أنه يتقاضي أب أبحرة السمسرة في عمليتي البيع والشراء، فقد ذكرت أن أجرة السمسرة أنما تجوز على عملية البيع بالنيابة عن زيد. أمّا إقراض الدّهب كما ذكرت أو بيع الدّهب الى بكر فلا يجوز على تقاضى الأجر عليه، وأن كان المقصود غير ذلك فالمرجو الايضاح، فأني لم أفهم كلامكم هذا حق الفهم.

۵ هذا لا يبجوز عند من يشترط التقابض في مبادلة الذّهب بالعُملة الورقية، ولكن يجوز عند من لا يشترط ذلك، وهو الراجع عندى بشرط أن تكون مدّة التسديد معلومة عند العقد، أما الأدلة فقد بسطتها في كتابي "أحكام الأوراق النقديّة". والخلاصة أن النقود الورقيّة ليست أثمانا خلقيّة وانما هي أثمان اعتبارية، فهي بمنزلة الفلوس، فيجرى فيها حرمة التفاضل في ما بينها اذا كانت من جنس واحد، ولكن لا تجرى أحكام الصّرف في مبادلة النقوس بها، كما أنها لا تجرى في مبادلة الفلوس بالذّهب. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم، وأرجو أن في هذا الجواب كفاية، فإن كان لديكم مزيد من الاستيضاحات، فالمرجو الاستفسار مرّة ثانية.

ے۱۳۱۸/۳۷۲۷) (فتوی تمبر ۲۲/۳۲)

## عالمی مارکیٹ میں کرنسی کے کاروبار کا طریقۂ کار اور اس کی شرعی حیثیت

( تمینی کے ذریعے ڈالرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنسی کے کاروبار کی شرعی حیثیت ) سوال: - عرض ہے کہ میں کرنسی کا کاروبار کرتا ہوں ، جس کی نوعیت اس طرح ہے ہے کہ امریکا ہے پوری دُنیا میں مختلف مما لک کے کرنسی نوٹول کی قیمتوں کا اجراء ہوتا ہے، ہم لا ہور میں بیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے کمپیوٹر اسکرین پر وہ قیمتیں وصول کرتے ہیں، قیمتیں ملکی حالات کی وجہ ہے تم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں، ہم ان قیمتوں پر کرنسی کی خرید وفروخت کرتے ہیں، جس کا طریقتہ اس طرح ہے ہے کہ ہم براہِ راست کرنی کی خرید وفروخت نہیں کرسکتے بلکہ ایک تمپنی کے ذریعے پیرکاروبار کرتے ہیں، انہوں نے ایک اُصول وضع کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ دو لا کھ ڈالرز کی ایک لاٹ ہوتی ہے، جو آ دمی خرید کر پھر أس كوفروخت كرسكتا ہے،ليكن جميں صرف اس كا پانچ فيصد تمپنى كواپيے نام پر جمع كروانا ہوتا ہے، جو كه صرف ایک ہزار ڈالرز بنتا ہے، ایک ہزار ڈالرز ہے اپنا اکا ؤنٹ کھلوا کراہے ہم اس قابل ہیں کہ ؤنیا کی ماركيث ميں ہم ايك لاث خريد سكتے ہيں، ہماري طرف سے بقيدر قم بطور ڏر صانت تمپني جمع كرواتي ہے، اس طرح ہمارا بظاہرا کی ہزار ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ،لیکن ہم کاروبار دو لا کھ ڈالرز کا کر رہے ہوتے ہیں، لیعنی ہم دولا کھ ڈالرز کی کرنسی کی خرید وفروخت کرتے ہیں۔ اب ہمیں نفع یا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ اس کی صورت رہے ہے کہ ہم کمپیوٹر اسکرین پر دُنیا کے مختلف بینکوں کی طرف سے دی گئی قیمتوں کا جائزہ لیتے میں ، کرنسی کے ماہرین اپنی رائے ویتے رہتے میں کہ آیا بیا کرنسی آئندہ قیمت میں بڑھ جائے گی یا کم ہوجائے گی، آپ کے علم میں ہوگا، بہرحال اگر مزید کسی بات کی وضاحت درکار ،وتو میں حاضر ہوں، لیکن اس خط و کتابت میں وفت لگ جائے گا۔ مجھے اس کے متعلق چند گز ارشات ہے مطلع فرمائیں: --

ا- کیا بیسارا کاروبار ناجائز ہے یااس کی پکھ جزئیات؟

٣- اگر پچھ جزئيات ناجائز ٻين تو ان کي مخضر وضاحت فرمائيں ۔

٣- كس طريقے ہے به كاروبار جائز ہوسكتا ہے؟

اس کے علاوہ ہمیں کرنسی کے متعلق مختلف ملکوں کی خبریں بھی وصول ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کمپیوٹر پر بی مختلف گراف کے ذریعے اُس کرنسی کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں کہ آئندہ لمحات میں اس کرنسی کی کیا صورت حال ہوگی۔ تو ان تمام قرائن کے ذریعے ہم ایک رائے قائم کر کے اس کوخرید

ا نین کا مفاو: - آمینی ہمیں کاروبار کروانے کے لئے بیساری سہولتیں میسر کرتی ہے: اولی کون کے ور یعے رااجہ ۲۰۰۰ مارکیٹ جہال بیٹھ کر ہم کاروبار کرتے ہیں، ۳۰ انٹرنیٹ سٹم، ۴۰ - وولاکھ والرز کا ڈر طانت راس کے عاوہ چند اور سہولتیں بھی راان تمام سہولتوں کے ساتھ ہم ایک ٹریڈ ( یعنی ایک وفعہ کرنی کو خرید کر پھر فروخت کرنے کے ایک ٹریڈ کامل ہوجاتی ہے ) اس ایک ٹریڈ پر مینی ہم سے ایک ٹریڈ میں ہمیں نفع ہو یا نقصان ، کمپنی کا 60 والرز کا کمیش طے ہے، اس ٹریڈ میں ہمیں نفع ہو یا نقصان ، کمپنی کا 60 والرز کا کمیش طے ہے، یا س صورت میں ہے کہ آگر ہم ایک کرنی کو اُس ون خرید کر فروخت کردیں، آگر ہم ہے کرئی خریدی ہے اور اُس کی قیمت مناسب نہیں میل رہی ہے، اُس کو ایک دن بعد یا چند دان بعد فروخت کرنا جا ہو ہو ہو دن کے حساب سے 20 والرز مزید وصول کرے گی والے ہے ہیں تو آمینی ہم سے 60 والرز کاروبار میں بطور ڈرطانت جمع ہوا ہے یا استعال ہور با ہے، اس پر کمپنی اس کے علاوہ اور بھی نہیں جو یہ وفروخت کمیل کرلیں تو پھر صرف 60 والرز کیمشن ہی کمپنی لے گی اس کے علاوہ اور بھی نیس جو یہ وفروخت کمیل کرلیں تو پھر صرف 60 والرز کیمشن ہی کمپنی لے گی اس کے علاوہ اور بھی نیس جو یہ وفروخت کمیل کرلیں تو پھر صرف 60 والرز کمیشن ہی کمپنی لے گی اس کے علاوہ اور بھی نیس جو ایس عنایت فرما کمیں۔

جواب: - کرنبی کے کاروبار کی جوتفصیل آپ نے اپنے قط میں تکھی ہے، اس تفصیل کے

مطابق په کارو بار ها نزنییس چس کی وجوبات مندردید قریل میں ا

ا - جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس طرح کے کاروبار میں جب کوئی لاٹ خریدی جاتی ہے تو وہ خریدار کو متعین اور الگ کر کے حوالے نہیں کی جاتی ، بلکہ اس کے اکا وَنٹ میں تحریر کردی جاتی ہے ، پھر جب وہ خریدار اسے آگے کسی شخص کو فروخت کرتا ہے تو اس وفت اگر اُسے نفع ہوتو صرف نفع واپس کردیا جاتا ہے ، اور اگر نقصان ہوتو اس سے وہ نقصان طلب کرلیا جاتا ہے۔خلاصہ یہ کہ پوری خرید کردہ لاٹ شحویل میں نہیں دی جاتی ہے ، اور آخر میں نفع تحویل میں نہیں دی جاتی ہے ، اور آخر میں نفع اور نقصان کا فرق برابر کرلیا جاتا ہے ، جو سے کی ایک قتم ہے۔

۲- یہ واضح رہے کہ کرنی کے حکمی قبضے کے لئے بھی یہ کافی نہیں ہے کہ کرنسی کی قیمت ہوجے یا گھنٹے کا نقصان متعلقہ شخص کے ذہبے ہوجائے ، بلکہ قبضے کے لئے یہ ضروری ہے کہ خریدی ہوئی کرنسی غیر خرید شدہ کرنسی سے بالکل ممتاز کر کے الگ کرلی جائے ، اور خریداریا تو خود قبضہ کرے یا اس کا کوئی وکیل اس کی طرف سے اے اپنی تحویل میں اس طرح لے لے کہ وہ متعینہ کرنسی جل جائے یا چوری ہوجائے تو نقصان خریدارے و مصحبحا جائے ، ظاہر ہے کہ یہ صورت مذکورہ کاروبار میں نہیں کہ کرنسی کو الگ کرلیا گیا ہو۔ اور خریدارے نسی نمائندے کی تحویل میں وے دیا گیا ہو۔

واضح رہے کہ شرعی اعتبار ہے کرنسی اور دُومری اجناس کی تعیین میں بیہ فرق ہے کہ دُومری اجناس اشارے یا علامتوں ہے متعین ہوسکتی ہیں ،لیکن کرنسی اس وقت تک متعین نہیں ہوتی جب تک کہ اس پرکوئی شخص خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے فبضہ نہ کرلے۔

۳- آپ نے جو طریقِ کارلکھا ہے، اس کی رُو سے خریدار صرف ایک ہزار ڈالرز کی اوائیگی کرتا ہے، باتی کی اوائیگی نہیں کرتا، اگر چہ باتی رقم بطور زَرِضانت کمپنی جمع کراتی ہے، مگررقم ورحقیقت

<sup>(</sup> او ۲ و ۳) وفي الهندية ج: ۳ ص: ۱ ا ويعتبر في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق غيره هلكذا في الوجيز للكردري، وأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا .... الخ.

وفني البدائع ج: ۵ ص:۳۳ فالتسليم والقبض عندنا هو التُخلية والتخلّي وهو أن يخلّي البائع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل بينهما على وجهِ يتمكن المشترى من التَّصرَف فيه فيجعل البائع مسلّمًا للمبيع والمشترى قابضًا لة اهـ.

 <sup>(</sup>٩) وفي البدائع ج:٥ ص:١٨ (طبع سعيد) أن البدراهم والدنانير وأن كانت لا تتعيّن بالعقد ولكنّها تتعين
 بالقبض وقبضها وأجب.

وفيه أيضًا جـ: ۵ صـ: ۲۱۹ ان الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وانما تتعين بالقبض فشرطنا التقابض للتعيين لا للقبض. وفي فتح القدير جـ: ۲ صـ: ۲۰ ا (طبع رشيديه كوئته) فإن الدّراهم والدنانير لا تتعيّن مملوكة بالعقد الا بالقبض الخ وفي المسحيط البرهاني جـ: ۸ صـ: ۵۵ و ۲۵ رطبع رشيديه كولئه، انّ الدّراهم والدّنانير أن كانا لا يتعيّنان في عقود المعاوضات يتعيّنان عند القبض، فينعقد العقد فيما بين الستعاقدين في الحال مفيدًا الملك عند التعيين بالقبض الخ.

خریدار کے ذہبے ذین ہوتی ہے۔

ذومری طرف کرنسی بیچنے والاخریدار کو اس شرعی طریقے پر قبضہ نہیں دینا جس کا ذکر اُوپر نمبرا میں کیا گیا، جس کا متیجہ یہ ہے کہ رقم دونوں طرف ذین ہوتی ہے البندا یہ نیچ الکالی با اکالی میں داخل ہونے کی وجہ ہے جائز نہیں۔ ' '

کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کی رائے اور''نوٹ' کے بدلے سونے جیاندی کی نفذ اور اُدھار خرید وفروخت کا حکم

سوال: -الى فضيلة الأستاذ القاضى مولانا محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنَّى أن تكونوا بالصَحَة والعافية وأن يجعلكم الله تعالى على الخير في الدارين وبعد:

أستاذنا الفاضل: نشتغل بتجارة بضاعة الزينة مصنوع من الفضة بيغا وشراء، في بلدنا أكثر التجارة يدور بالشيك والسند موقوتًا وغير موقوت، وأحيانًا دون الشيك أى يدفع في المستبقل بدون تعيين الوقت في أثناء البيع. هكذا كُنَا نستمر بالتَجارة الى أن نسمع أن بيع الفضة والذهب لا يجوز بالشيك والسند موقوتًا لا بعد من دفع النقود في أثناء القبض. فنحن المسلمون ينبغي علينا أن نعيش بأحكام الشرعية في أمورنا الدنيوية من أجل ذلك ذهبنا الى علمائنا الأتراك وسألنا عن المسئلة، بعضهم أجابوا سالجواز، لأن الفصّة فقدت كيفية النقد وكأنها صارت كالبضاعة والسلعة. والآخرون قالوا لا يجوز بيع الموقوت ولو كان بالشّيك والسند، لأنّ فيه نص يحرمه.

بيـن هـٰـذيـن جـوابيـن تحيّرنا وتعجّبنا، حتّى بعض منّا بدأنا أن نغير عملنا ونبحث عن

راً عن ابن عنمار رضى الله عنهاما أن النبى صلى الله عليه وسلم لهى عن بيع الكالى بالكالى هو النبيئة بالنسينة ومستدوك للحاكم ج: ٢ ص: ٣٥ و ٦٦ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) رقم الحديث: ٢٣٥٣ ، ٢٣٥٣) وشرح معالى الأثار ج: ٣ ص: ٢١١.

عمل جديد لنجتنب عن الشبهات ولنطمئن من كسبنا، وأنا منهم.

الرجاء من فيضيلتكم توضيح مشكلتنا وتبيين الحقيقة عند الشرع، لو فضلتم جوابكم بالفاكس سريعًا فيكون أحسن.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء في الدارين. بمناسبة شهر رمضان والعيد المبارك كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتنا، في أمان الله، والسلام عليكم.

جواب: - الى الأخ العزيز الأستاذ خيرالدين شاهين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

أما الذهب سواء كان تبرًا أو مصوعًا فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يعامل معاملة البضائع، وانما يعمل أحكام النقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق النقدية" قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وان كثيرًا من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذهب سواء بسواء، ولكن خالفتهم في رسالتي "أحكام الأوراق النقدية" وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذهب في جميع الأمور، فلا تجرى فيها أحكام الصرف، ولذلك يجوز عندى أن يشترى الذهب أو الفضة بالنقود، ويجوز أيضًا أن يشترى الذهب نسيئة بالأوراق النقدية، ولسكن يبجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس اذا كان ذهبا خالصا، وأن يُعرف الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان، والتفصيل في رسالتي "أحكام الأوراق النقدية".

أما كون الذّهب والفضّة فقدا صفة النقدية، فهذا غير مسلّم حتّى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد تقی العثمانی بقلم: عبدالله میمن ۱۳۲۱/۹/۲۳ه (فترگ/نیر ۳۵۹/۲۸)

<sup>(</sup>١) وفي السمسوط للسرخسي ج: ١٦ ص: ١٥ وان اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلوشا وليسبت الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التّفرق أو لم يتقابضا لأنّ هذا بيع وليس بصرف فانّما افترقا عن عين بدين لأنّ الختام يتعين بالتّعيين بحلاف ما سبق فانّ الذراهم والدّنائير لا يتعين بالتّعيين فلهذا شرط هماك قبض أحد البدلين في المجلس ولم يشترط هنا.

وقى الهندية ج:٣ ص:٣٢٣ وان اشترى حاتب فيضة أو حاتب ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسا وليست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرق أو الم يتفابضا لأن هذا بيع وليس بصرف.

وكذا في ردّ المحتار ج: ٤ ص: ٣١٣.

وَ فِي السِحْرِ الرَّالِقَ جِ: ٢ صَ:٣٦ | (طبع سعيد) وقيد بالذَّهب والفضّة لأنه لو باع فضّة بفلوس أو ذهبا بفلوس فاله يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما، كذا في الذخيرة.

وفي الهندية ج:٣ ص:٣٣٣ ولو باع تبر فضَّة بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو جائز.

<sup>(</sup>٢) راجع للتفصيل اليه ص: ١٥٥ الَّي ١٥٩.

## سونے کا زیورفروخت کرنے میں ٹانکے اورسونے کی مجموعی یا الگ الگ قیمت لگانے کا حکم

سوال: - زرگروں کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ جبکہ ان کے اُصول مندرجہ ذیل ہوں، اسونا اور چاندی اصلی لگاتا ہو، ۲-نہایت قابلِ غور ہے اور وہ یہ ہے کہ زرگر جب کوئی زیور بناتا ہے تو اس کو جوڑ نہیں جوڑتے وقت اس میں ٹاکے لگاتا ہے، یہ بھی سونا ہوتا ہے، مگر بہت خراب، بغیر اس کے زیور کو جوڑ نہیں لگتا، جیسے موٹر وغیرہ کو ٹائکہ لگایا جاتا ہے، اور اس ٹاکے کی قیمت بھی ہم اصل سونے کے حساب سے لگتا، جیسے موٹر وغیرہ کو ٹائکہ لگایا جاتا ہے، اور اس ٹاکے کی قیمت بھی ہم اصل سونے کی نہیں لیتے ہیں، اور جب گا کہ ووبارہ واپس وینا چاہتا ہے تو ہم اس ٹاکے کی قیمت اصل سونے کی نہیں دیتے ،صرف اصل سونے کی قیمت ان کو دیتے ہیں۔

جواب: - بیچنے والے کوشرعاً اِختیار ہے کہ وہ اپنی مملوک چیز جس قیمت پر جاہے فروخت (۱) کرے، لہذا اگر کوئی زرگرسونے کے ٹانکے کوبھی سونے کی قیمت پر فروخت کرے تو جائز ہے، بشرطیکہ تلمیس نہ کرے اور دھوکا نہ وے، لیعنی بتادے کہ اس میں ٹانکے کی قیمت بھی شامل ہے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم احقر محمر تقى عثمانى عفى عنه ۲۸۸۸۲۲ هـ (فتوئ نمبر ۱۹/۲۲۲ الف)

الجواب سيح بنده محمد شفيع بنده محمد شفيع



(١ و ٢) وفي الهيداية ج:٣ ص: ٣٤١ (طبع مكتبه شركت علميه وفي طبع مكتبه رحماتيه ج:٣ ص:٣٢٢) .... لأنّ الثّمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه الا اذا تعلَق به دفع ضرر العامّة .... الخ.

وكذا في الذر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٩ (طبع سعيد) وبدائع الصَّنائع ج: ٥ ص: ٢٩١.

وفي السحوث في قضايا فقهيّة معاصرة ص: ٨ وللبالع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتّجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرها .... الخ.

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ١١٩ ١ ص: ٣٥٣ (طبع حنفيه كوئنه) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء. وفي السبسوط للسسر خمسيّ ج: ٢ ص: ٣٣ وان اشترى خاتم فضّة أو خاتم ذهب فيه فصّ أو ليس فيه فصّ بكذا فلوسًا وليست الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل النَفرَق أو لم يتقابضا.

وكذا في الهندية ج:٣ ص:٣٢٣، وفتح القدير ج:٢ ص:٢٧٨.

(۱) و کیکئے سن ۱۰۲ تا ۲۰۰۷ کے تواثی یہ

# ﴿فصل في أحكام السندات الماليّة والصّكوك والأوراق الماليّة ﴾ والأوراق الماليّة ﴾ (مخلف مالى دستاويزات، باندُزاور چيك وغيره كابيان)

فارن السيحينج بيئر رسر شيفكيد خريد نے اور ان بر نفع حاصل كرنے كا حكم سوال: - عرض اينكه حكومت نے ان لوگوں كے لئے جو بيرون ملك رہتے ہيں اور اپنا ذَرِ مبادلہ باہرے لئے كرآتے ہيں، ان كے لئے فارن السيحينج بيئر رسر شفكيش كے نام ہے ايك اسليم جارى كى ہے، جس كے ذريعے باہرے لائے ہوئے ذر مبادلہ كے عوض بير شفكيث جارى كئے جاتے ہيں، اور اس كا حامل اس كو إسٹاك السيحينج ميں بھى نفع پر فروخت كرسكتا ہے۔ از خود پاكستانی بينك بھى ايك سال كے بعد سورو ہے كے سر شفكيٹ كو اسا، اور تين سال مال كے بعد اسا، اور تين سال

کے بعد ۵۲ روپے سودیا نفع کے ساتھ فروخت کر سکتے ہیں اور اگر جاہے تو ای کے ذریعے بوقت ضرورت زَرِمبادلہ بھی حاصل کرسکتا ہے۔ ان سرفیفکیٹ کاخرید نا اور ان پر نفع حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

( گل رشید، ابظهی امارات )

جواب: - فارن المیجیج بیئر رسر ٹیفکیٹ کے بارے بین تحقیق سے ان کی بے حقیقت معلوم ہوئی کہ جولوگ پاکستان سے باہر ملازمت کرتے ہیں، وہ اگر ذَرِ مباولہ پاکستان لے کرآئیں تو حکومت کا قانون سے ہے کہ وہ بیرونی زَرِ مباولہ اسنیٹ بینک بین جمع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے طے کرہ فرخ کے مطابق پاکستانی روپیہ وصول کریں۔ پاکستان بین رہتے ہوئے زَر مباولہ اپنی پاکس رکھنا بھی قانو نا جائز نہیں اور جب ایک مرتبہ بیز زَر مباولہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرادیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت اس کو واپس لینا بھی قانو نا مکن نہیں، اب حکومت نے بیدفارن ایک چینے بیئر رسر ٹیفکیٹ اس مقصد سے جاری کئے ہیں کہ جوشخص باہر سے زَر مباولہ لاکر ان کے بدلے بیسر ٹیفکیٹ حاصل کرلے تو اس کو تین فوائد حاصل کرلے تو اس کو تین دوائد حاصل ہوتے ہیں۔

پہلا فائدہ بیرحاصل ہوتا ہے کہ اس سرشفکیٹ کو دِکھا کر اس کا حامل جب جیاہے کسی بھی ملک ک کرنسی تباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار ہے وصول کرسکتا ہے۔

وُوسرا فائدہ میہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر تک میہ سرٹیفلیٹ اپنے پاس رکھے تو وہ اُسے ساڑھے ہارہ فیصد نفع کے ساتھ پاکستانی روپہے میں بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ بیہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے یا کسی بھی وفت وہ بازارِ حصص (اسٹاک ایسیجیجے) میں جس قیمت پر چاہے فروخت کرسکتا ہے۔

چونکہ اس سرقیقکیٹ کی وجہ ہے اس کے حامل کو ذَرِ مبادلہ حاصل کرنے کا استحقاق پیدا ہوجا تا ہے، اس لئے عام طور پر اسٹاک ایمپیجنج میں لوگ اُسے زیادہ قیمت پر خرید لیتے ہیں، مثلاً سور و پے کا سرٹیقکیٹ ایک سودس رویے میں بک سکتا ہے۔

خلاصہ ہیں ہے کہ بیہ سرٹیفکیٹ حامل کے اس پاکستانی روپے کا وثیقہ ہے جو حکومت کے ذمے ذکین ہے، اب اگر حکومت ایک سال کے بعد بیہ سوروپے کا وثیقہ ایک سوساڑھے بارہ روپے میں لیتی ہے۔ تو اس کے معنیٰ یہ بین کہ وہ ذین پر ساڑھے بارہ فیصد زیادہ اوا کر رہی ہے، جو شرعاً واضح طور پر سود ہے۔ اسی طرح آگر اس سرٹیفکیٹ کا حامل یہ وثیقہ بازار حصص میں اس کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت پر فروسرے کوفر وخت کر رہا ہے فروخت کر رہا ہے اور یہ معاملہ بھی سود ہونے کی بناء پر ناجا کر ہے۔

یہال بیشبہ نہ کیا جائے کہ بیسرٹیفکیٹ غیرملکی ڈرمبادلہ کی رسید ہے، اور اس وجہ سے ان کو پاکستانی روپے میں کسی بھی مطے شدہ نرخ پر فروخت کرنا جائز ہونا جا ہے، اس لئے کہ بیاغیرملکی ڈرمبادلہ کی رسید نہیں ہے، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سر شقالیٹ پر غیر ملکی زَرِمبادلہ کے بجائے صراحة یا کتانی رویے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔

اور و و رس وجہ یہ ہے کہ اس مرشیقیٹ کے ذریعے جب بھی ذرمبادلہ حاصل کیا جائے تو اتنا ذرمبادلہ بیس ملے گا جس کے بدلے یہ سرشیقیٹ حاصل ہوا تھا، بلکہ تبادلے کے دن غیر ملکی ذرمبادلہ کے خص نے پہتیں سعودی ریال دے کر سورہ پ کا سرشیقیٹ حاصل کیا، اور چھ ماہ بعد جبکہ سعودی ریال مہنگا ہو چکا ہے، تو اُسے اشخہ سعودی ریال دیے جائیں گے جتنے اس روزسو پاکستانی روپے ہیں حاصل ہوتے ہیں، مثلا اس دن کے ذرکی شرح مبادلہ اگر سال ہوتو اُسے اس مرشیقیٹ کے ذریعے ہیں حاصل ہوتے ہیں، مثلا اس دن کے ذرکی شرح مبادلہ اگر سال ہوتو اُسے اس مرشیقیٹ کے ذریعے ہیں حاصل ہوتے ہیں، مثلا اس دن کے ذرکی شرح مبادلہ کہ بیر شیقیٹ سعودی ریال کا و ثیقہ نیس اللہ پاکستانی روپے کا وثیقہ ہے، البذا اس سرشیقیٹ کو اس بناء پر منافی کو اس بناء پر منافی کے بعد اس پر منافی کو اس بناء پر قطعاً ناجائز وحرام کو میں سال ہوگئی بناء پر قطعاً ناجائز وحرام کو میں ہوتے کا، یا سال ہوگزر رہے کہ دورام کو میں ہوئے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعاً ناجائز وحرام کو میں ہوگئیٹ خریدے کہ بوقت ضرورت اس کے ذریعے ذرمبادلہ کوئی شخص اس نوض سے خرید نے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعاً ناجائز وحرام کوئی ارادہ نہ : وتو اس خرض سے خرید نے کی گھائش ہے، لیکن خرید نے کے بعد اُس پر منافع حاصل کرنا ہر گز جائز نہیں۔

ویکی ارادہ نہ : وتو اس خرض سے خرید نے کی گھائش ہے، لیکن خرید نے کے بعد اُسے زیادہ قبت پر بھینا یا میں بر حکومت سے منافع حاصل کرنا ہر گز جائز نہیں۔

واللہ سبحانہ وتو اُس کرنا ہر گز جائز نہیں۔

واللہ سبحانہ وتو اُس کرنا ہر گز جائز نہیں۔

۱۳۰۸/۸/۴۳ه (فتوی نمبر ۳۹/۱۷۳۳ و)

إنكم نيكس سے نصح كے لئے فارن اللہ بينج بيئررسر ٹيفکيٹ خريد نے كا حكم

سوال: - جناب مولانا محمرتنی عثانی صاحب،السلام علیکم

آپ کامضمون'' فارن ایجیجنج بیئر ر سرشیقلیٹ کا شرعی تکم'' نظر ہے گزرا، اس مضمون میں آپ نے صفحہ نمبر ہم پر تین فوائد ذکر کئے ہیں، جبکہ ان کا اہم مقصد ایک ہی بھی ہے کہ ان سرشیقکیٹس کا حامل ان کو کیش کرانے کے بعد اس کی رقم کسی بھی کاروبار میں لگائے گا تو اس ہے اس رقم کی بوچھنہیں ہوگی، اور انکم فیکس میں رعایت دی جائے گی، بیاس سرشیقایٹ کا اہم فائدہ ہے، اس لئے بیسرشیقکیٹ اسٹاک ایجھنج میں زیادہ قیمت پر فروخت ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی Black Money کر لیتے ہیں، اور کسی بھی کاروبار میں لگائے میں۔

ا- اب معلوم بدکرنا ہے کہ ان سرطیقکیٹ کو اسٹاک ایجیجینج میں زیادہ قیمت پرخریدنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کے اِنکم ٹیکس کے قوانین اتنے بیچیدہ بیں کہ ان سے بیچنے کے لئے White ک رقم کی ضرورت بڑتی ہے جو کہ اس سرطیقکیٹ سے مہیا ہوسکتی ہے۔

ان سرائے کاروبار میں اگانے کی باہر سے منگواتے ہیں لیکن ان کے کاروبار میں اگانے کی نوبت ایک سال بعد آتی ہے، اور جب ان کو کیش کروانے جاتے ہیں تو حکومت سے ساڑھے بارہ فیصد منافع کی رقم کا کیا کریں؟ کیونکہ بعض اوقات حالات کے منافع کے ساتھ رقم ملتی ہے، اب ہم اس منافع کی رقم کا کیا کریں؟ کیونکہ بعض اوقات حالات کے مطابق دوسال بھی گزر جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہماری نیت صرف رقم کو White کرانا ہے، منافع حاصل کرنائیمیں، لیکن منافع اس کو کیش کرانے پر گورنمنٹ خود و بتی ہے، اب اس رقم کو ہم کہاں صرف کریں؟

جواب: -محترى ومكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

فاران ایکی بیخ بیئر رسرتیقایٹ کے بارے میں بیوض ہے کہ جیسا کہ 'البلاغ'' کے فتو ہیں کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا سائٹ ایکی بیخ بیئر رسرتیقایٹ کے بارے میں ناجائز ہے، اور خرید ناجھی ناجائز، لہذا انکم میکس سے بیخ کے لئے اگر ان کوخرید ناچا ہیں تو اس کی جائز صورتیں صرف دو ہیں، ایک بیا کوئی شخص واقعۃ باہر سے زَیمبادلہ لے کرآیا ہو، اور اس کے عوض وہ بیسرٹیقایٹ حاصل کرے، اور وُ وسرا راستہ یہ کہا اگر کوئی شخص بیسرٹیقایٹ ان کی اصل تیمت پر دینے پر راضی ہوتو برابر سرابر رقم پر اُسے حاصل کیا جائے، شرعاً یہ بی شہیں ہوگی، بلکہ حوالہ ہوگا۔ مثلاً اگر پانچ سورو پے کے سرٹیقلیٹ ہیں تو ان کو پانچ سورو پے کے عوض حاصل کیا جائے، اور اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آپ نے اس شخص کو پانچ سورو پے لفتر رض دینے اور اس نے اپنے قرض کا حوالہ موگرہ میں گر دیا اور اس حوالے کی تو یُق کے لئے بیسرٹیقایٹ قرض دینے اور اس نے اپنے قرض کا حوالہ موگرہ کہ شرعاً وَین کی خرید وفروخت جائز نہیں'' جس کوفقہاء آپ کو دینے۔ (بیشریخ اس لئے ضروری ہوگی کہ شرعاً وَین کی خرید وفروخت جائز نہیں'' جس کوفقہاء آپ کو دینے۔ (بیشریخ اس لئے ماروری ہوگی کہ شرعاً وَین کی خرید وفروخت جائز نہیں'' جس کوفقہاء اللّین من غیر من علیہ اللّین'' کہتے ہیں )۔

مذکورہ بالا دوطریقوں کے ذریعے اگر کوئی سرطیفکیٹ حاصل کیا جائے اور پھراس کو کیش کراتے وفت حکومت کی طرف سے زیادہ رقم ملے تو اوّلاً بیه زیادہ رقم لینی نہیں چاہئے ،لیکن اگر کسی وجہ سے

<sup>(1</sup> و ٣) وفي بمدالع الصّنائع ج: ٥ ص: ٣٨) (طبع سعيد) ولا ينعقد بيع الذين من غير من عليه الذين لأنّ الذين امّا أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذّمة وامّا أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه وكل ذلك غير مقدور التّسليم في حق البائع ولو شرط التّسليم على المديون لا يصبح أيضًا لأنّه شرط التّسليم على غير البائع فيكون شرطًا فاسدًا فيفسد البيع اهـ.

وراجع للتَفصيل الى الشامية ج: ^ ص: ١٥ ه (طبع سعيد) و تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٣١٣ وبحوث في قضايا فقهيّة معاصرة ص: ٢٠ (طبع مكتبة دار العلوم كراچي).

لینی ضروری ہوتو جتنی رقم زیادہ ملی ہے اس کواپنی جان حپھڑانے کی نیت سے کسی مستحقِ ز کو ۃ کوصد قہ واللدسجانيه وتغالى اعلم

(فتؤكی تمبر ۴۰۹/۲۰۹۱)

## " فارن المجتنيج بيئررسرطيفكيث كاشرعي حكم، چندشبہات اور ان کے جوابات

سوال: -معظم ومحترم جناب مولانا محمرتقي عثماني صاحب، السلام عليكم

شوال المكرّم ٨٠٨ اه يعني جون ١٩٨٨ء كـ"البلاغ" ميں فارن كرنسي سرقيفكيث كے بارے میں جنابِ والا کی شخفیق اور رائے نظر ہے گزری ، اس سلسلے میں سیجھ معروضات پیشِ خدمت ہیں۔

ا۔ بیمفروضہ کہ ہر پاکستانی کو وطن واپسی پرسارا فارن الیسینج حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے، ؤرست نہیں۔عرصہ دراز سے حکومت پاکتان نے بیاجازت دی ہوئی تھی کہ واپس آنے والے پاکستانی چھ ماہ تک غیرملکی زَرِمبادلہ اپنے پاس فارن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، پھر<u> ۱۹۸۵ء کے آخر</u> میں بیہ مدّت بڑھا کر تین سال کردی گئی ، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ گزشتہ سال جب فارن کرنسی سڑیفکیٹ جاری کئے گئے اس وفت خرید نے والے سارے حضرات یا بیشتر حضرات قانو نا اس بات کے مجاز تھے کہ حکومت کو ڈرمبادلہ نہ دیں، اور اپنے پاس ہی رکھیں، اور جن لوگوں نے بیرسرفیفکیٹ خریدے، ان کے پیش نظر یا تو اور جگہوں ہے ملنے والی منافع کی شرح تھی، یا وہ اپنے سرٹیفکیٹ کو اسٹاک ایجیجینج میں فروخت کرے حکومت کی مقرر کردہ شرح تناولہ نے زیاوہ حاصل کرنا جاہتے تھے۔

۲- جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ'' سرٹیفکیٹ کا حامل جب حیاہے کسی بھی ملک کی کرلسی تباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے'' یہ پچھ حد تک سیجے ہے، کیونکہ حامل کو بیرکزنسی یا کستان سے باہر ہی ملے گی ، اگر وہ اس سے یا کستان میں فارن کرنسی ا کاؤنٹ کھولنا جا ہے گا تو اُ ہے اس بات کی اجازت نہ ہوگی ، البتہ وہ حامل جس کا پہلے سے فارن کرنسی ا کا ؤنٹ موجود ہے وہ سرٹیفکیٹ اس ا کا ؤنٹ میں جمع کراسکتا ہے۔

٣- أنوكه بيرؤرست ہے كه حكومت باہر سے آنے والا زَرِمباوله باكستانی روپے كے عوض خريد كر فوراً اواكرنے كے بجائے أسے اپنے ذمے دين بناتي ہے،ليكن فروخت كرنے والا صرف اس لئے حال کے بجائے منتقبل کے روپے میں (جو کہ إفراطِ زُر کی وجہ ہے روز بروز کمزور ہوتا جارہا ہے ) اور حقیقی شرح تبادلہ ہے کم لینے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں زَرِمباولہ لینے کا اِستحقاق برقرار رکھتا ہے،

ماہرینِ معاشیات کے مطابق صرف اور صرف "Floating Rate" بی کسی کرنن کی حقیقی قیمت تباولیہ ہوتا ہے حکومتوں کے مقرر کردہ ریٹ کرنسی کی صحیح "Worth" لیتنی "Intrinsie Value" کو "Reflect" نہیں کرتے ، اب اگر حکومت مصنوعی طور پر فارن کرنسی کے بدلے کم قیمت دے گی تو بازار میں اس پر "Premium" زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آج اگر حکومت زبروی پر اُنز آئی اور ڈالر کی قیمت دی رویے طے کروے تو مارکیٹ میں ڈالر دین فیصد (موجودہ) "Premium" کے بجائے نؤے یا سو فیصد پر یمیم پر کجے گا، جو کہ اس کی صحیح قیمت ہے۔ میں اس ضمن میں یاد دِلا نا حیاہتا ہوں کہ آج ہے تقریباً پیدرہ سال پیشتر جب حکومت نے ڈالر کی شرح تباولہ "4.75" روپے مقرر کی ہوئی تھی ، ڈالر بازار میں چودہ روپے کا ملتا تھا، اور حکومت خود چودہ روپے کی قبمت کو بلاواسطہ بوٹس واؤچر اسکیم کے ذریعے "Support" کررہی تھی۔مختلف کرنسیوں میں ایک ذوسرے کے مقالبے میں اُ تارچڑھاؤ آتا رہتا ہے جو کہ ان ممالک میں افراط ڈراورشرح سود کا ایک فنکشن ہے،لیکن جن ملکوں میں کرنسی کی نقل وحرکت بر کوئی بابندی نبیس **یا جها**ل حکومت مصنوعی طور بر شرح تباوله <u>ط</u>ے نبیس کرتی ، و ہاں مار کیٹ کی شرح اور حکومت کی شرح بتاوله میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں شرحیں مقامی کرنسی کو ظاہر کر تی ہیں۔ اس سلسلے میں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہی نقطہ نظر ہے کسی حکومت کو (جو کہ اسلامی حکومت بھی نہیں ) اس بات کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عوام کو ان غیرمما لک میں کمائی کی قیمت دے (جبکہ کشم، پولیس، عدالتیں، انکم ٹیکس،غرض ہر ادارہ انہیں اوٹے پر تیار جیٹیا رہتا ہے) اور اگروہ کم قیمت دیتی ہے تو عوام اس بات کے کس حد تک مجاز میں کہ وہ اینے زرمبادلہ کی تیجیج قیمت بازار سے حاصل کرلیں خصوصاً جَبُدای حَکومت نے زُرمباولہ کی بازار میں فروخت قانو فی قرار دی ہو گی ہے؟

۳۶ – دوران تحقیق جناب والا کے علم میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ حکومت پاکستان کو ہنڈی کے کار ادبار سے ہرسال کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ اوگ حکومت کی معنوی شرح کو چھوڑ کر پرائیویٹ اواروں کے ذریعے زقوم کی تربیل کر رہے تھے۔ بیٹرر فارن ایمپینچ سرٹیقایٹ جاری کر کے اور ان کے استاک ایمپینچ میں فروخت کو قانونی بناکر دراصل حکومت نے ہنڈی کے کاروبار پر ضرب لگائی ہے، اور اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ لوگ ڈرمبادلہ کی تیجے قیمت حاصل کرسکیں، لبذا ہنڈی کے کاروبار کے سلسلے میں فقہی نقطۂ نظر ہے آگاہ فرمائیں؟

ان باتوں کے پیش نظر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ مرٹیفکیٹ کو بازار میں بیچنے ہے جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ جائز فارن کرنسی کی حقیقی قیمت ہونے کی وجہ ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں "Par Value" ہے زیادہ یا کم اپنی "Intrensie Value" کی بناء پر فروخت ہوتے ہیں، البتد اس بات سے مکمل اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ سال بھر گزرنے کے بعد اس پر حکومت کی طرف سے جو ساڑھے بارہ فیصد منافع حاصل کیا جائے گا وہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے قطعاً ناچائز وحرام ہوگا۔

2- آخری پیراگراف میں جناب والانے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس غرض ہے یہ مرفیقلیت خریدے کہ بوقت ِ ضرورت اس کے ذریعے زَرِمبادلہ حاصل ہو سکے تواس غرض ہے خریدنے کی سخبائش ہے۔ بیا اجازت بھی عام آدمی کے لئے مسائل کھڑے کہ بوقت ِ ضرورت اس سے زَرِمبادلہ حاصل واپسی پرصرف اور صرف ای غرض سے بیرٹیقلیٹ لیتا ہے کہ بوقت ِ ضرورت اس سے زَرِمبادلہ حاصل ہو سکے گائیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زَرِمبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھ روپ کے سرٹیقلیٹ کی "Surrnder Value" کی سرٹیقلیٹ کی حجہ ہوجانے کی وجہ سے اُسے زیادہ زَرِمبادلہ ماتا کی ایس اس سے بہت کی کوئی صورت نہیں ۔ حکومت بیرقم ہے ، یہ باوان ہزار یقینا سود ہے اور اس شخص کے پاس اس سے بہت کی کوئی صورت نہیں ۔ حکومت بیرقم اُسے زیروتی دے گی ، ایس صورت میں کیا وہ سود وصول کرنے کا گنا ہگار نہ ہوگا؟ بحالت مجبوری کیا وہ باوان ہزار روپ خیرات کردے یا جتنی فاران کرنی اس نے حکومت کو دی تھی اتنی لے کر باقی خیرات میں باوان ہزار روپ خیرات کردے یا جتنی فاران کرنی اس نے حکومت کو دی تھی اتنی لے کر باقی خیرات میں ویہ دیدے؟ لیکن ایس صورت میں روپ کی قیبت میں کی سود سے پوری ہوگی؟

جواب: -محترمی ومکرمی جناب منتسم مسعود صاحب، حفظه الله تعالی

السلام عنیکم ورحمة الله و بر کانته، گرامی نامه ملا، جواب کے لئے جس ذہنی یکسوئی کی ضرورت تھی، وہ پچھلے دنوں مفقو د رہی ، اس لئے جواب میں قدرے تاخیر ہوگئی، شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے جس تفصیل کے ساتھ فارن ایکی چیخ بیئر رسٹر فیفلیٹ کا پورا پس منظر بیان فرمایا ہے،
اس پر میں تنہ دِل ہے آپ کا شکر گزار ہوں۔ باہر سے ڈرمبادلہ پاکستان منتقل کرنے والوں پر جو
پابندیاں قانونا عاکد ہیں، اور جن کی وجہ ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں ان کا پچھا ندازہ پہلے بھی تھا، آپ
کی مفصل تشریح ہے اور زیادہ ہوگیا۔ لیکن ان تمام باتوں ہے فارن ایکی چیخ بیئر رسٹر فیفلیٹ کی موجودہ شرک حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ان مشکلات کا اصل حل تو یہ ہے کہ حکومت ڈرمبادلہ بازاری زخ پر حاصل کرے، یا پھر شرعاً اس بات کی گنجائش بھی نکل عتی تھی کہ حکومت ان سٹر فیفلیٹ کو پاکستانی روپ کا نہیں بلکہ اس ڈرمبادلہ کا نمائندہ قرار دے جو حکومت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اگر یہ سٹر فیفلیٹ ڈرمبادلہ کا نمائندہ ہوتو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ حکومت کے ذمے ڈرمبادلہ ڈین ہے، اب اس کے بعد حکومت بازاری کی بھی آئندہ مرطے پرائے باہمی رضامندی ہے طے شدہ قیمت پر خرید کئی ہے، اور یہ قیمت بازاری

جائے۔ نیز متبادل طور پر بیکھی ممکن ہے کہ سرٹیفکیٹ کا حامل بازار میں اُستے بطور حوالہ دے کر اس کے ذریعے زیادہ پاکستانی رویے حاصل کرلے۔

کٹین شرعاً وُشواری یہاں ہے پیدا ہوئی ہے کہاس سرٹیفکیٹ کو ڈرمبادلہ کے بجائے پا کشانی رویے کا وثیقہ قرار ویا گیا جس کا مطلب ہیہ ہے کہ حکومت نے اس وقت زرمبادلہ کو سرکاری نرخ پر یا کستانی روپے سے خرید لیا ہے اور اس یا کستانی روپے کے بدلے ریے سرٹیفکیٹ جاری کردیا ہے۔ اب زَرِمبادله اس شخص کی ملئیت میں نہیں رہا، جس کی بنیاد پر **ند**کورہ دوطریقوں سے اس کی سے ممکن ہوتی۔ رہا ہے کہنا کہ موجودہ صورت میں اسٹاک المیجینج کے اندر جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ زُرِمبادلہ کی حقیقی قیمت ہونے کی بناء پر جائز ہونا جاہتے۔ سو پیرتوجیہ دو وجہ ہے ممکن نہیں ، اوّل تو اس نے کہ وہ زّرِمباولہ کی نبیں بلکہ یا کستانی روپے کی قیمت ہے، کیونکہ سرفیقکیٹ یا کستانی روپے ہی کا وثیقہ ہے، اور روبوں کے ہم جنس تناولے میں کمی بیشی جائز نہیں۔ اور دُوسری وجہ پیہ ہے کہ سرٹیقکیٹ پر بازار میں جو دس یا بارہ فیصد منافع ماتا ہے، نہ وہ کلیڈ زیمباولہ کے سرکاری اور بازاری نرخوں کے فرق پرجنی ہوتا ہے، اور نہاس فرق کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر بید منافع دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری زخوں کا فرق عموماً اس ہے کم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کو بازار میں بیجنے سے حامل کو ہنڈی کے ذریعے زرمبادلہ بھیجنے ہے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لحاظ ہے جناب کا بیفر مانا احقر کے نزویک ؤرست نہیں کہ حکومت کی طرف ہے کھلے بازار میں اس سرفیقلیٹ کی فروخت کی اجازت بازار ہے زَیمبادلہ کی سیج قیت حاصل کرنے کی اجازت کے مرادف ہے ، اس کے برخلاف سیجے صورت حال ہیے ہے کہ حکومت نے بازار میں زَرِمبادلہ کو اس کی بازاری قیمت پر بیچنا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے،لیکن اس بات کی اجازت وے رکھی ہے کہ زَرِمباولہ سرکار کو کم قیمت پر فروخت کرکے اس قیمت کی بنیاد پر سودی معاملہ کر کے اپنے اس نقصان کی تلافی کر سکتے ہو۔

بیہ بات اپنی جگہ وُرست ہے کہ غیرملکی کرنسی کا سرکاری نرخ اس کے بازاری نرخ سے بہت کم مقرر کرنا جبکہ کھلے بازار میں ذَرمباولہ کی خرید وفروخت بھی قانو نا ممنوع ہو، ایک طرح کاظلم ہے، جس کی عام حالات میں شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اگر حکومت ایک غلط کام کررہی ہوتو اس سے سودی معالمے کی شرعی حیثیت پرکوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ بدستور ناجائز ہی رہے گا۔

البتہ چونکہ حکومت نے سرٹیقکیٹ کے حافل سے ڈرمبادلہ جبراً کم قیمت پرخریدا ہے، اس کئے اگر حکومت اُسے سال بھر کے بعد سرٹیقکیٹ پر بارہ فیصد منافع دیتی ہے تو اگر چہ وہ سود ہے لیکن اس میں سے اتنی رقم رکھ لینے کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے جو سرٹیقکیٹ خریدنے کے دن ڈرمبادلہ کے سرکاری زخ اور بازاری نرخ کے فرق کے برابر ہو، مثلاً کسی نے ایک سو ڈالر دے کر ۱۷۰۰ پاکستانی روپے کا مرشیفکیٹ حاصل کیا جبکہ اس کی بازاری قیمت ۱۷۵۰ روپے تھی، اس میں اس کو بچیاس روپے کا نقصان سرکاری جبر کی وجہ سے ہوا جس پر وہ دِل سے راضی نہیں تھا، اب اگر سال بجر کے بعد حکومت اُسے مرشیفکیٹ کے بدلے ۲۰۴۰روپے دیتی ہے، تو ان روپول میں سے ۵۰ روپے اگر وہ اپنے ذاتی نقصان کی تلافی کے طور پر وصول کرلے تو شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن باتی روپے استعال میں اسان کی معلوم ہوتی ہے، لیکن باتی روپے استعال میں لانے کی اجازت بچر بھی نہیں ہوگی۔

لیکن اگر اسٹاک ایکیچینج میں سرٹیفکیٹ نیج کر بارہ فیصد منافع حاصل ہوتو اس میں سے یہ پیچاس رو پے کا نقصان پیچاس رو پے کا نقصان اس فریق سے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا، وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ پیچاس رو پے کا نقصان اسی فریق سے وصول کیا جارہا ہے جس نے یہ نقصان پہنچایا تھا، اور دُوسری صورت میں منافع دینے والا فریق وونہیں ہے جس نے نقصان پہنچایا۔

اس کی مثال میہ ہے کہ اگر''الف''کسی ناجائز طریقے ہے''ب' کے ۵۰ روپے خصب کرے، پھر وہی ''الف'' سود کے نام ہے اس کو اپنی طرف ہے ۵۰ روپے اوا کرے تو ''ب' کے لئے میہ ۵۰ روپے بختیت سودنہیں بلکہ بختیت تلائی نقصان لینے کی گنجائش ہے،لیکن اگر''ج''اس کواس کے کسی قرض پر ۵۰ روپے سود و ہے تو اس کا استعال اس کے لئے اس بناء پر جائز نہیں ہوجائے گا کہ''الف'' نے اسے ۵۰ روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔

اس تفصیل ہے آپ کے آخری سوال کا جواب بھی ہوجا تا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص صرف ذرمبادلہ وصول کرنے کے حق کا شخفظ کرنے کے لئے فارن ایجیجنج بیئر دسر شیفکیٹ خریدتا ہے اور سال بھر کے بعداس پر حکومت سود دیتی ہے تو اُسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سر شیفکیٹ کی اصل قیمت (Face Value) اپنے استعال میں لاسکتا ہے، اور اس سے زائد رقم لینے کی بھی گنجائش ہے جو سرشیفکیٹ خرید نے کے دن (نہ کہ منافع وصول ہونے کے دن) اس کے اداکر دہ ذرمبادلہ کی بازاری قیمت اور سرکاری نرخ کے فرق کے برابر ہو لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف ہے ملے وہ بیٹنا سود ہے اور اُسے ذاتی استعال میں لانا جائز نہیں بلکہ اس سے اپنی جان چھڑا نے کی نیت سے اُسے صدقہ کردینا واجب ہے۔

یہاں میہ بھی واضح رہے کہ آپ نے جولکھا ہے کہ''بحالت مجبوری کیا وہ باون ہزار روپے خیرات کردے یا جنتنی فارن کرنسی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لے کر باقی خیرات میں ویدے' اس کے بارے میں عرض ہے کہ جنتی فارن کرنسی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لینا وُرست نہیں، بلکہ اس فارن َ بنی کے دیتے وقت اس کی بازاری قیت سرٹیفکیٹ کی اصلی قیمت (Face Value) سے جتنی زائدتھی، صرف اتنی وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زائدنہیں، اور احتیاط تو بلاشبہ اس میں ہے کہ اصلی قیمت (Face Value) پاس رکھ کر باقی سب صدقہ کردی جائے۔

ایک اور بات آخر میں قابل ذکریہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ افراطِ ذَر کی بنیاد پر روپے کی قیمت میں کمی کا بھی قیمت میں کمی کا بھی فیمت میں کمی کا بھی کا بھی فیط ہونا چاہتے۔ نثر می نقطۂ نظر سے قرض اور دیگر واجبات اور دیون کے لین وین میں افراطِ ذَر کی شرح میں تبدیلی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لئے اوائیگ کے وقت اس پہلو کو مذِنظر نہیں رکھا جاسکتا۔ اس مسئلے کی ممل شخص احقر نے اسپنے ایک مفصل مقالے میں کی ہے جو اِن شاء اللہ عنقریب ''البلاغ'' میں شائع میں کی ہے جو اِن شاء اللہ عنقریب ''البلاغ'' میں شائع

والسلام ۱۳۰۸/۱۲/۳ (قنوی نمبر ۳۹/۲۵۳۲ ت) وُعا میں یا ور کھنے کی ورخواست ہے۔

## فارن كرنسي بيئرر سرفيفكيث كالشرعي حكم

سوال: -محترّ م مولا نامفتی صاحب، السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته!

ائجی فون پر بات ہوئی FCBC اسکیم کی تفصیل ارسال ہے، اپنی رائے سے مطلع فرمائمیں۔ بصورت و گیرتجویز کریں کہ اس میں کیا ترامیم اس کو جائز بنانے کے لئے ضروری ہیں، اس اسکیم میں اصل ذّراورنفع دونوں ڈالرمیں لے کتے ہیں۔

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسکلے کے بارے میں کہ:-

حکومت نے فروری ۱۹۹۸ء میں نے فارن کرنسی پیئر رسرٹیقکیٹ جاری کئے ہیں، میہ سرٹیقکیٹ امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ کے ہوں گے، اس اسکیم کی مدّت تین سال ہے، کم از کم مالیت ایک ہزار ذالرزیا یاؤنڈز ہیں۔حکومت نے اس پر مندرجہ ذیل فوائد وینے کا اعلان کیا ہے:-

۱- عل زَراور منافع برحکومت ِ پاکستان کی گارنگ۔

۲ - تین ساله مختصرتکمیلی مدّت به

سا – إَنَّامُ مَيْكِسِ اور ويلتزر نَيكِسِ ہے مستثنی ۔

سم-خریداری کی مالیت لامحدود ۔

۵- زیادہ مزت کے لئے خریداری پر زیادہ سے زیادہ منافع۔

۲- معینہ مدّت ہے پہلے کیش کرانے پر کوئی کٹوتی نہیں۔ ۷- استاک المجینج میں قابل خرید وفر وخت۔ ۸- مجاز ڈیلر سے سرٹیفکیٹ بنانے کی سہولت۔

اسٹیٹ بینک نے بیاعلان کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ کیش کراتے وقت حامل سرٹیفکیٹ کو اِختیار ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ بیس مذکور فارن کرنس کے مطابق فارن کرنس لے لے، بعنی اتنی ہی مقدار میں کرنسی لے جننی مقدار کا سرٹیفکیٹ ہے، اور منافع بھی اسی شکل میں وصول کرے یا اس دن کے ریٹ کے مطابق پاکستانی روپے وصول کرے۔

واضح رہے کہ ان سرٹیفلیٹ پر فارن کرنی ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، پاکتانی روپہنیں، یعنی ایک ہزارامریکی ڈالرز المریکی ڈالرز دینے کے بعد بینک ہے جو سرٹیفلیٹ جاری ہوگا اس میں ایک ہزارامریکی ڈالرز مہوں گے، جس دن سرٹیفلیٹ جاری ہوا اس دن کے ریٹ کے مطابق پاکتانی روپے مذکور نہیں ہول گے، اس سرٹیفلیٹ کی جو اسکیم اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، وہ سوال کے ساتھ مسلک ہول سائل نے استفتاء کے ہمراہ انگریزی زبان میں اسکیم کی فوٹو کا پی منسلک کی تھی)۔ ان سرٹیفلیٹ کو خریدنا، اس پر منافع حاصل کرنا اور منافع پر اس کرنی میں یا پاکستانی روپے میں اسے فروخت کرنا جائز کے بینہیں؟

جواب: - نے فارن کرنسی بیئر رس بینگلیٹ کی جوصورتِ حال سوال میں ندکور ہے اس کے مطابق اس کا حکم میہ ہے کہ فارن کرنسی دے کر سر بینگلیٹ حاصل کرنا دراصل حکومت کو فارن کرنسی قرض دینا ہے اور رہ سر بینگلیٹ اس کی سند ہے۔ قرض پر نفع حاصل کرنا حرام ہے، اور قرض کو حوالے کرنا جائز ہے، لہٰذا ان سر بینگلیٹ کو نفع حاصل کرنے کی نیت سے لینا ناجائز وحرام ہے، اور رہ حاصل ہونے والا نفع سود کے حکم میں ہوگا۔ البتہ بیکس سے بہنے کی قانونی سہولت حاصل کرنے کی نیت سے یا رقم کو محفوظ کرنے کی نیت سے یا رقم کو محفوظ کرنے کی نیت سے یا حکم میں ہوگا۔ البتہ بیکس سے بہنے کی قانونی سہولت حاصل کرنے کی نیت سے یا رقم کو محفوظ کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص میں سر بینگلیٹ خریدے، اور اس پر منافع منافع حاصل کرنے کا کوئی ادادہ نہ ہوتو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے، بشر طیکہ جب اس پر منافع ملے تو کی بیشکش کی جائے تو گورنمنٹ سے منافع لیا ہی نہ جائے، اور اگر اپنے اختیار کے بغیر منافع ملے تو کی بیشکش کی جائے تو گورنمنٹ سے منافع لیا ہی نہ جائے، اور اگر اپنے اختیار کے بغیر منافع ملے تو اس بینٹرنیت پڑوا ہوں کے سی مستحق زکوۃ پرصد قد کر دیا جائے۔

<sup>(1)</sup> وفي الدر المختار ج: ۵ ص: ۲۲ اوفي الاشباه كل قرض جو نفعًا حوام ركتاب المداينات ص: ۱۳۳ ا طبع سعيد كواجيي. أيمز وكيص ص: ۲۸۳ كا عاشيةً بر٣\_

جہاں تک اس سرٹیقلیٹ کو ہازار میں فروخت کرنے کا تعلق ہے، تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر اے ڈالر ہی میں فروخت کیا جائے تو اتنے ہی ڈالر لینے جائز ہوں گے جتنے ڈالر کا وہ سرٹیفکیٹ ہے، اس ہے تم یا زائد میں بیجنا حرام اور سود کے تھم میں داخل ہے۔ اور اگر اس سر بیفکیٹ کو یا کستانی روپے میں فروخت کیا جائے تو تیاد لے کی شرح اس دن کی بازاری قیمت کے مطابق ہونی ضروری ہے۔البتہ سرکاری شرح متادلیہ پر پیجنا ضروری نہیں، بلکہ مجاز ڈیلرز جس شرح پر اس ون ڈالرخرید رہے ہوں ، اس شرح پر سرفیقکیٹ بیچا جاسکتا ہے، مثلاً سرفیقکیٹ ایک ہزار امریکی ڈالرز کا ہے، اور تباد لے کے دن عام بإزار میں ڈالر کا نرخ چھیالیس روپیہ فی ڈالر ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ چھیالیس ہزار ہی میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ چھیالیس ہزار رویے ہے زائد قیمت لگا کر پیچنا جائز نہیں۔ وجہ ریہ ہے کہ فقہی اعتبار سے سرٹیقانیٹ کی فروخت کا مطلب ہیہ ہے کہ نقتہ پاکستانی روپے کے عوض ڈالر نسب بنة فروخت کئے، پھر جو ڈالرز واجب الذمه ہوئے ان کا حوالہ مرٹیفکیٹ جاری کرنے والے (یعنی حکومت) پر کردیا۔ جوعاما ، نوٹول کے تبادیے کو صَرف قرار دیتے ہیں ، ان کے نز دیک تو اس پیچ ہیں نسیعة بالکل ہی ناجائز ہے ، اور احقر کے نز دیک اگرچہ بیصَرف نہیں ہے،اس لئے اس میں تقابض شرط نہیں،لیکن نسینۂ کی صورت میں ثمنِ مثل یر بیجنا اس لئے ضروری ہے تا کہ اسے رہا کا ذرابعہ نہ بنایا جاسکے۔ اور پےسرٹیفکیٹ چونکہ اصلاً سودی ہے، اس لئے بازار میں کوئی بھی شخص اے بازاری شرح تبادلہ سے زائد براس وقت تک نہیں خریدے گا جب تک اس کا ارادہ اس سرخیفکیٹ بر عاکد ہونے والے سود سے إنتفاع نہ ہو، للبذا اس سرخیفکیٹ کے معالمے میں بطورِ خاص ثمن مثل کی شرط کی رعایت ضروری ہے۔ البنت ثمن مثل سرکاری قیمت نہیں ، بلکہ وہ بازاری قیمت ہے جومحاز ڈیلروں کے بیہاں معروف ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے کی غرض ہے اس سر شیفکیٹ کی خریداری جائز نہیں ، البتہ نفع حاصل نہ کرنے کے مشخکم ارادے کے ساتھ اس نیت ہے خریدا جاسکتا ہے کہ اس ہے تیکس میں قانونی رعایت حاصل کی جائے یا اپنی رقم کی مالیت کا شخفط کیا جائے ، اور روپے کی گرتی ہوئی قیمت کے مقابلے میں اپنی ملکیت مشخکم کرنسی میں محفوظ کی جائے ، یا حکومت کو بلاسود قرض دیا جائے۔لیکن جب یہ سر شیفکیٹ حاصل کرلیا جائے تو خواہ حکومت کو واپس کیا جائے ، یا بازار میں فروخت کیا جائے ، دونوں صورتوں میں ماس دن کی بازاری شرح تبادلہ کے مطابق ہی فروختگی ضروری ہے ، بازاری شرح تبادلہ سے مطابق ہی فروخت کرنا جائز نہیں۔

۵/۱۱/۸۱۳۱۵ (شوی نمبر ۳۰۱/۲۲)

## رونیشنل و نینس سیونگ سرطیقکیٹ میں ملنے والے منافع کا حکم

سوال: - مسئلہ رہے ہے کہ میشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیقلیٹ میں سرمایہ کاری کرنا کیسا ہے؟ اور اس میں جومنافع ملتا ہے وہ سود ہے یا حلال ہے؟

جواب: - نیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر جو منافع ملتا ہے شرعاً وہ سود ہے، اور اس کا کیٹا ام ہے۔

اراار۱۳۰۸ه (فتوی نمبر ۳۹/۲۲۵۱ ز)

## إنعامي بونڈز کی شرعی حثیت

سوال: – إنعامی بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا خریدنا دُرست ہے یانہیں؟ جواب: – إنعامی بانڈ کا إنعام لینا شرعاً جائز نہیں، اس میں سود بھی ہے اور قمار کی رُوح واللہ اعلم

برائز بانڈز کی خرید وفروخت اور اِنعام کا شرعی تھم

(اوراس سلسلے میں حضرت والا دامت برکاتہم کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی

حقیقت اور قانونی نکتے کی وضاحت)

(سائلِ موصوف نے استفتاء ہے بل حضرت والا دامت برکاتہم کو درج ذیل خط لکھا) گرامی خدمت مکرم ومحترم جناب حضرت مولا ناتقی عثانی صاحب زادمجد کم

السلام علیم، حضرتِ والا! ایک سوال یا مسئلہ وجہ اختلاف بنا ہوا ہے، وہ بیر کہ اِنعامی بانڈ اسکیم جو حکومت پاکستان نے جاری کی ہوئی ہے، اس میں کوئی رقم لگانا اور اِنعامی بانڈ خرید نا اور اِنعام نگلنے کی صورت میں اِنعام کی رقم حلال اور جائز ہے یا تمار اور حرام ہے؟ ہمارے ہاں بعض علاء اس کوحرام اور قمار کہتے ہیں، اور بعض وُ وسرے اس کو حلال اور جائز کہتے ہیں۔ جو جائز کہتے ہیں وہ آپ کے فیصلے کو جاری بناتے ہیں، جو اس کو حلال اور جائز کہتے ہیں وہ شریعت اپیلٹ بیچے کے فیصلے مندرجہ 1992 PLD

<sup>(</sup>۱) رہا کی حرمت ہے متعلق حوالہ جات س:۴۶۷ کے حاشیہ تمبرا اور قبار کی حرمت ہے متعلق تفصیلی وزکل کے لئے جواہر الفقہ ان ۳۰ نس:۴۳۹ میں رسالہ ''احکام القبار'' میں ملاحظہ فررہ کمیں۔

S,C 153 میں آپ کے، پیر کرم شاہ صاحب مرحوم اور تیسرے بھج صاحب کے مندرجات کو بنیاد بناکر علال کہتے ہیں۔ بیات ہی واضح کر سکتے ہیں۔ فیصلے کی نقل فوٹو کا پی لف طذا ہے، اور استفتاء بھی لف حلال کہتے ہیں۔ بیات مسئلے میں فتو کی صادر فرما کمیں تا کہ ابہام اور اختلاف ختم ہو۔

بے، اس مسئلے میں فتو کی صادر فرما کمیں تا کہ ابہام اور اختلاف ختم ہو۔

نیاز مند

كفايت الله بودله كالونى شجاع آباد

#### (إستفتاء)

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین کہ گورنمنٹ پاکستان کی جاری کردہ اِنعا کی اسلیم جس کو ''انعا می بانڈ' (Prize Bond) کہتے ہیں، جس پر قرعہ اندازی کے ذریعے بعض نمبروں پر انعامات ویے جاتے ہیں، جس کو اِنعام ملتے ہیں یانہیں ملتے ان کی اصل رقم ہر حال ہیں محفوظ رہتی ہے، تو کیا ان بانڈز کا خرید نا، سر مابید لگانا اور اِنعام ملنے کی صورت ہیں اِنعامی رقم حلال اور جائز ہے یا حرام یا قمار ہے؟ 153 CD 1992 SC کی روشنی ہیں، بینوا تو جروا (سائل: کفایت اللہ بودلہ، شجاع آباد، ملتان)

#### جواب: -محترمي ومكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا گرامی نامہ ملا، پرائز بانڈ کے بارے ہیں بندہ کا فتو کی شروع ہے یہ ہے کہ اس کی خریداری اور اس پر ملنے والا إنعام شرعاً ناجائز ہے۔ میرے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ ویا ہے، اس میں یہ بین کہا گیا کہ پرائز بانڈ جائز ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس وقت اُسے مالیاتی معاملت میں کوئی حتی فیصلہ دیے کا اختیار نہیں تھا، یہی موقف شغیج الرحمٰن صاحب کے فیصلے میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد رہے تھا کہ پرائز بانڈ کی صلت و حرمت کے مسئلے کو بپریم کورٹ کی طرف ہے کسی آئندہ موقع کے لئے کھلا رکھا جائے۔ البتہ بیر کرم شاہ صاحب مرحوم پرائز بانڈ کے جواز کے قائل تھے، اس لئے انہوں نے اپنے فیصلے میں صراحۃ اس کو جائز قرار دیا، لیکن میر کے اورشنج الرحمٰن صاحب کے فیصلے میں اس کے جواز یا عدم جواز سے بحث کے بغیر قرار دیا، لیکن میر دی گئی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو اس وقت حتی فیصلہ دیے کا اختیار نہیں تھا، اس میں یہ مفہوم قانونی طور پر پنباں ہے کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ کو مائی اُمور میں فیصلہ دیے کا حق

<sup>(</sup>۱) تفصيل الحكے نہ ویٰ میں ملاحظہ فرمائیم \_

کے طور پر پیش کرنا ذرست نہیں ہے۔ اس کے عدم جواز پر میرے فناوی جاری ہو چکے ہیں، کیکن چونکہ اس فیصلے میں اس کے عدم جواز کا تھم لکھنے ہے اس کی قانونی حیثیت کچھ نہ ہوتی ، اور آئندہ اس مسکلے پر عدالتی جارہ جوئی کا راستہ بھی بند ہونے کا إمکان تھا، اس لئے میں نے اس جملے پر اکتفا کیا جو'' نتائج بحث' کے عنوان کے تحت پیرگراف نمبر ۳ میں درج ہے۔

بنده محمد تقی عثانی ۱۳۲۵/۲۸ ه نتوی نمبر ۵۲/۷۲۰)

## برائز بانڈز اور اس پر ملنے والی اِنعامی رقم کا حکم

سوال: - انعامی (پرائز) بانڈ کا مسئلہ در پیش ہے، اس پر انعام نگلنے پران رویوں کا استعال جائزے یانہیں؟ اور کن کن کا مول میں خرج کر کتے ہیں؟

جواب: - مرقحہ إنعامی بائذ زیرجو إنعام ماتا ہے تحقیق ہے معلوم ہوا کہ اس میں سود کو قمار کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا ہے اِنعام وصول کرنا شرعاً حرام ہے، البت اگر کوئی رقم اس طرح غلطی ہے وصول کر لی گئی ہوتو اُسے بغیر نیت ِ تُواب کے صدقہ کردینا ضروری ہے، اور بیصدقہ ایسا ہے کہ این مستحق قریبی رشتہ واروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔

اناروار۱۳۹۹اه (فتوی نمبر ۲۳۲۷/۲۵ه)

## برائز بانڈز پر ملنے والی اِنعامی رقم کا تھم

سوال: - پرائز بانڈز کے جو اِنعامات ہیں وہ شرع کی رُوسے جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: - مرقبہ اِنعامی ہانڈز میں سود کو قمار کرکے بطور اِنعام دیا جاتا ہے، اس لئے اس اِنعام کو وصول کرنا شرعاً حرام ہے۔

۱۳۹۲/۱۱/۴۹ه (فتوی نمبر ۱۷۱/۲۷و)

## اِ نعامی بانڈ ز اور اس کی رقم سے زکو ۃ اور جج ادا کرنے کا حکم سوال: – میری والدہ کی کفالت میرے ذہے ہے، علاوہ اس کے وہ اپنے تین بچول کو تعلیم

قرآن بھی دیتی ہے، جو ہدیہ وہ وصول کرتی ہے وہ ان کے ذاتی مصرف کے علاوہ ہے۔ قربانی، زکو ۃ، خیرات میں استعال ہوتا ہے، اس رقم سے والدہ نے کچھ اِنعامی بانڈ بھی خریدر کھے تھے کہ وقت ضرورت کام آئے، قدرت کی کرم نوازی ہے ان کے بانڈ پر ۲۰۰۰ ۵ روپیہ اِنعام آیا، رقم وصول ہوتے ہی جوز کو ۃ واجب تھی وہ ادا کردی، نیز کچھ حصہ گھر کے خرج میں ملایا گیا، باقی محفوظ ہے، والدہ کی خوائش ہے کہ حج کی سعادت نصیب ہو، کیا وہ اس رقم ہے تج کر سکتی ہے ؟

جواب: - انع می بانڈز پر جورقم ابطور اِنعام دی جاتی ہے، تواعد وضوااط و کھتے ہے معلوم ہوا کہ وہ خالصتاً سود کی رقم ہے، جے قمار کے طریقے پرتقسیم کیا جاتا ہے، اہذا اس کا لینا جائز نہیں ۔ اور اگریہ رقم غلطی سے لے لی ہے تواسے نہتے تواب کئے بغیر صدقہ کرنا واجب ہے، اس رقم کونہ حلال آمدنی کی زکو قائر کرنے کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس سے جج کر کتے ہیں، نہذا تی استعمال میں الا تھے ہیں۔ بہذا جو رقم انہوں نے بطور زکو قائکالی ہے اگر وہ ان کی حلال آمدنی کی زکو قائمی تو وہ ادائیس ہوئی، وہ بارہ فرانہ وہ بارہ نہ نگالا جائے، اور نہ استعمال میں لائی ہیں، انہوں ہے جس قدر حصہ گھر کے استعمال میں لائی ہیں، اے بھی صدفہ کرنا واجب ہے۔ اور استعمال میں لائی ہیں، اے بھی صدفہ کرنا واجب ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم احقر محمر تقی عثانی عند احقر محمر تقی عثانی عند ۱۳۸۸/۵/۲۳ (فتویل نمبر ۱۹/۵۹۷ الف)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع

## إنعامي بإنڈز كاحكم

سوال: - انعامی بانڈز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کیوں؟ جواب: - شخفیق ہے معلوم ہوا کہ ہر بونڈخرید نے والے کے نام پرایک معین شرت ہے سوداگایا جا تا رہتا ہے، نیکن پھر بجائے اس کے کہ ہر شخص کی رقم پر علیحدہ سود دیا جائے، تمام افراد کے سود کی مجموعی رقم کوقرعہ انداز کی کے ذریعے صرف ان لوگوں پر تقسیم کیا جا تا ہے جن کا نام قرعہ میں نگل آئے، اس کا متیجہ بیہ ہے کہ بانڈ کے انعام کی رقم سود کو قمار کر کے اوا کیا جا تا ہے، اس لئے بیر قم لینا حرام ہے۔ والسلام اس

\* \* \*

<sup>(</sup>اوم) و یکھے ص:۴۷ کا طاشیہ

<sup>(</sup>r) يفتوي 'الباغ' كالياليا ع

## ﴿فصل في أحكام الأسهم ﴾ (شيئرز كام)

حلال کاروبارکرنے والی ممینی سے شیئر زکی خرید و فروخت جائز ہے سوال: - شیئر زخرید کرکسی ممینی میں حصہ دار بننا اور نفع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بحر کہنا ہے کہ جائز ہے، میں نے مفتی رشید احمہ اور مولانا ظفر احمہ تھانوی صاحب سے پہلے فتوی حاصل کیا تھا۔ ہے کہ جائز ہے، میں نے مفتی رشید احمہ اور مولانا شفر احمہ تھانوی صاحب سے پہلے فتوی حاصل کیا تھا۔ جواب: - اگر کمپنی کا کاروبار خلاف شرع نہ ہو تو شیئر زخرید نے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

۱۳۹۲،۱۲/۵ هر ۱۳۹۲،۱۲۵ و)

کونسی تمپنی کے شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے؟ نیز اسٹاک الیجینج والوں کو کمپیشن دینے کا حکم

سوال: - کونٹی تمپنی سے شیئر زخرید نا جائز ہیں؟ اور کس حال میں لیعنی جب تمپنی کس حالت میں پہنچے تو اس کے شیئر زکی خرید و فروخت جائز ہوگی؟ اور اٹاک ایمپینچ والوں کو اس پر دلالی کا تمیشن دیٹا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - اگر کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوّث نہیں ہے اور اس کے کیجھ اٹا ثے وجود میں آئے ہیں تو اس کے حصص کی خرید وفروخت جائز ہے، اور اسٹاک ایکیجینج والوں کو اس پر دلالی کا کمیشن وینا بھی جائز ہے، اور اسٹاک ایکیجینج والوں کو اس پر دلالی کا کمیشن وینا بھی جائز ہے، ایکن جو کمپنی حرام کاروبار میں ملوّث ہو، اس کے حصص کی خرید وفروخت جائز نہیں (۳) نیز جس کمپنی کے اٹا ثے ابھی وجود میں نہ آئے ہوں، بلکہ اس کے سارے اٹا ثے نقد روپے کی ہے۔ نیز جس کمپنی کے اٹا ثے نقد روپے کی میں جوں اس کے حصے کو اس کی اصل قیمت (Face Value) سے کم یا زیادہ میں خریدنا بیجنا بھی حرام ہے۔

۱۳۱۲/۱۸ (فتوی نمبر ۳۷۵/۵۸)

<sup>(</sup>ا ٹامہ) ان مسأئل کی تفصیل کے لئے حضرت والا دامت برکاتیم کی آتاب''اسلام اور جدید معیشت و تنجارت'' ص ۸۶۰ تا حس ۹۴ وا دغد قر ما کئیں ۔

### اسٹاک ایجیجیج میں شیئرز کی خرید وفروخت اور شیئرز پر قبضے ہے متعلق حکم شرعی کی شخفیق قبضے ہے متعلق حکم شرعی کی شخفیق

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام درج ذیل مسئلے کے بارے میں کہ: آج کل شیئرز کی قبضے میں خرید و فروخت کثرت سے ہور ہی ہے، علائے کرام کی طرف سے رید کہا جاتا ہے کہ شیئرز کے قبضے میں آنے سے پہلے ان کوفروخت کرنا جائز نہیں، جبکہ اسٹاک ایمسینج کی مرقبہ صورت حال کے پیش نظر شیئرز پر قبضہ کب سمجھا جائے گا؟ اور کب شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہوگی اور کب شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہوگی اور کب جائز نہ ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں شریعت کی روشی میں تفصیلی جواب مرحمت فرمائیں۔ ہوگی اور کب جائز نہ ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں شریعت کی روشی میں تفصیلی جواب مرحمت فرمائیں۔

جواب:-

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الذين

سی کل کمپنیوں کے قصص کی بچے و شراء جن طریقوں سے ہوتی ہے، ان کی شری حیثیت کے بارے میں بہت سے سوالات بیدا ہوتے رہتے میں، اور پوچھے بھی جاتے میں، ان کا شری تھم معلوم کرنے کے لئے اس طریق کار کی تھجے واقفیت ضروری ہے جواس بچے و شراء میں اختیار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت گفتگو ان کمپنیوں کے قصص کے بارے میں ہور بی ہے، جن کا کاروبار شرعاً حلال ہے اور ان کے قصص کی خریداری حضرت تھیم الامت مولانا تھا نوی قدس سرۂ کے فتوی "المقصص السنی فی حصص الکمبنی" کی اُرو ہے جائز ہے۔

بیہ معلومات حاصل کرنے کے لیئے دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے اہلی علم کی ایک جماعت نے کراچی کے اسٹاک ایجیجیج کا دورہ کیا، ایجیجیج کے ذمہ داروں سے عملی صورت حال معلوم کی، اور ان کے قواعد وضوابط حاصل کرکے ان کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں جوصورت حال واضح ہوئی وہ ذیل میں درج کی جارہی ہے۔

بنيادي طور پر قابل تحقيق أمور مندجه ذيل تنطيز-

ا – ڈےٹریڈنگ، لیعنی ایک ہی دن میں حصص خرید کر ای دن ﷺ وینا۔

-رستقبل کے سودے (Forward)۔

۳- بدلے کے معاملات۔

#### ڈ ہےٹر پٹرنگ

ڈے ٹریڈنگ کا مطلب بیہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی دن میں حصص خرید کر ای دن کسی اور شخص کو وہ خصص بیچ دیتا ہے، بیہ ڈےٹریڈنگ فوری سودول (Spot Transactions) میں بھی ہوتی ہے، اور مستقبل کے سودوں (Forward Trading) میں بھی۔ پہلے ہم فوری سودوں کی شخفیق کرتے ہیں۔

نوری سودے (Spot Trading)

فوری سودوں کا طریقِ کاریہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی تمپنی کے قصص خریدتا ہے تو اس خریداری کا اندراج فوری طور ہے KAT میں ہرجا تا ہے، جواسٹاک ایجیجینج میں ہونے والے سودوں کا کمپیوٹرائز ڈر ریکارڈ ہوتا ہے، اور اسٹاک ایمپینج ان سودول میں فریقین کی ذمہ دار بول کی ضانت دیتا ہے، اس سودے کو حاضر سودا بھی کہا جاتا ہے، فوری سودوں میں ہرسودے کے تین دن بعدخر بدار کو طے شدہ قیمت اوا کرنی ہوتی ہے، اور بیچنے والے کو بیچے ہوئے حصص کی ڈیلیوری دینی ہوتی ہے۔ ڈیلیوری کا مطلب حصص کی بیع میں پیہوتا ہے کہ جس تمپنی کے صص پیچے گئے ہیں اس تمپنی کے ریکارڈ میں می ڈی ی کے ذریعے ان حصص کی منتقلی خریدار کے نام ہوجاتی ہے۔

فقہی نقطۂ نظر سے یہاں قابل غور بات یہ ہے کہا گر کوئی شخص کوئی چیز خریدے تو اس کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ پہلے اس چیز پر قبضہ کرے، پھراس کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہوتا ہے، قبضے ہے پہلے بیچ جائز نہیں۔ اب حصص کی خریداری میں صورت حال سے ہے کہ ڈیلیوری ، خریداری کے تین ون بعد ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ خریداری اور ڈیلیوری کے درمیان جوتین دن کی مدّت ہے، کیا خریدار کے لئے جائز ہے کہاں درمیانی مدت میں وہ اپنے خریدے ہوئے حصص کسی اور شخص کوفر وخت کردے؟ اگر ڈیلیوری کوشرعی قبضہ قرار دیا جائے تو ڈیلیوری ہے پہلے فروخت کرنا تھے قبل القبض قرار یائے گا ، اور نا جائز ہوگا ،لیکن وُ وسرا اِحمَال ہیہ ہے کہ'' ڈیلیوری'' شرعی قبضے سے عبارت نہیں ، بلکہ کمپنی میں خصص کے خریدار کے نام پر اِندراج کو'' ڈیلیوری'' کہا جاتا ہے، ورنہ جہاں تک خریدے ہوئے خصص کے جملہ منافع اور نقصانات کا تعلق ہے، وہ خریداری کے متصل بعد خریدار کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں، یعنی اگر خریداری اور ڈیلیوری کی درمیانی مدت میں سمپنی کو کوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریدار ہی

بر داشت کرتا ہے، اور اگر تمپنی کو نفع ہوجائے تو اس نفع کا فائدہ بھی خریدار ہی کو پہنچتا ہے۔ یہ بات واضح رہنی جائے کہ حصص کی بھے کا مطلب ممپنی کے حصص مشاعد کی بھے ہے، لہذا سے '' بیج المشاع'' ہے اور مشاع میں جسی قبضہ ممکن نہیں ہوتا۔ ؤ وسری طرف بیج قبل القبض کی ممانعت کی علت یہ ہے کہ جب تک مشتری مبیع پر فبضہ نہ کرے، یا کم از کم بالع تخلیہ نہ کرے، مبیع بالع ہی کے ضان میں رہتی ہے، لیعنی اگر اس دوران وہ ہلاک ہوجائے تو تھے فننج ہوجاتی ہے، لہذا اگر قبضہ کئے بغیر مشتری نے مبیعے کسی اور کوفروخت کردی، بعد میں بائع اصلی ہی کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو پہلی تبیعے فننج بوجائے گی، تو اس کے نتیجے میں دُوسری ہیچ بھی فننج ہوجائے گی، لہذا اس دُوسری بیچ میں شروع ہی ہے فرر اِنفساخ پایا جاتا ہے۔

علامه كاسانى رحمه انتُدنيج قبل القبض كى ممالعت كى وجه بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں: -ولأنه بيع فيه غور الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه اذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأوّل، فينفسخ الثاني.

(۱) (بدائع الصنائع ج: من ص:٣٩٣، مؤسسة التاريخ العربي)

تع قبل القبض کی ممانعت کی اس سے زیادہ واضی علّت میہ ہوتا، اب اگر وہ است مسالم یضمن لازم آتا ہے، کیونکہ قبضے سے پہلے میں کا حنمان مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتا، اب اگر وہ است آگ فروخت کرے اوراس میں نفع کمائے تو بید دبیرہ مسالم یست میں ہوگا، جس کی ممانعت مندرجہ ذیل حدیث میں ہوگا ہے۔۔۔

لا يحل سلف وبيع و لا شرطان في بيع، و لا ربح مالم تضمن. (سنن أبي داؤد ج: ٣ ص. ٢٨٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده) جامع تر نذي مين بيحديث ان الفاظ سے مروى ہے: -

لا يحلُّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن.

رجامع الترمذي ج: ٣ ص: ٥٣٥، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندة الله علي الترحديث كي تشرق كرية موسة مثلًا على قارى رحمة الله علي ترفر مات بيل: - يسويله به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع الى ضمانه، فإن بيعه فاسد، في شوح السُّنَة: قيل: معناه أن الربح في كل شيء انما يحل أن لو كان الخسران عليه، فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع.

(٢) (مرقاة المفاتيح: ٣: ص: ٨٩)

<sup>(</sup>۱) ج:۵ ص.۱۸۰ (طبع سعید).

 <sup>(+)</sup> سنن ابي داؤد ج: ١ ص. ١٣٥ (طبع مكتبه رحمانيه).

<sup>(</sup>٢) الواب البيوع، ح. ١ ص. ٢٣٢ (طبع سعيد)

۱۳۱ ج: ۲ ص. ۸۴ (طبع مکتبه امدادیه منتان).

اورعلامه طِبي رحمة الله علية قرمات مين:-

وربح ما لم يضمن، يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع الى ضمانه، فان بيعه فاسد. (شرح الطيبي ج: ٢ ص: ٨٢) علامد سندعى رحمة الشرعلية تحرير قرمات بين: -

(وربح مالم ينضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأوّل الي ضمانه بالقبض.

(+) (حاشية السندي على المجتبي للنسائي ج: 4 ص: ٣٩٥)

اور حضرت مولا ناخلیل احد سہار نیوری قدس سر فتحریر فرماتے ہیں: --

ولا ربح مالم تضمن، أى لا يحل ربح شيءٍ لم يدخل في ضمانه وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل عن ضمان البائع الأوّل الي ضمانه بالقبض.
(٣)
ربذل المجهود ج: ١٥ ص: ١٨٠، كتاب البيوع، باب في الرجل بيع ما ليس عنده)

حاصل ہے ہے کہ کسی چیز کی تیج قبل القبض اس لئے ناجائز ہوتی ہے کہ قبضے کے بغیراس کا عنان مشنزی کی طرف منتقل نہیں ہوتا، للہٰ دااگر وہ نفع پرآگے بیچنا جا ہتا ہے تو یہ دبسح مسالم یضمن میں واضل ہے، نیز جیسا کہ صاحب بدائع نے فرمایا، قبضے سے پہلے اگر مبیع ہلاک ہوجائے تو بائع کے ضاك میں ہونے کی بنا، پر بیچ فنخ ہوجائے گی، اور اس کے نتیج میں اگلی بیج بھی فنخ ہوگی، للبذا اگلی بیج میں شروع بی سے غرر اِنفسان یا یا جاتا ہے۔

الین اگر منان حتی اور حقیقی قبضے کے بغیر تخلیہ کے ذریعے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے تو پھر چونکہ نہ رن تالم بیضمن کا اندیشہ ہے، نہ غرر انفساخ کا، اس لئے مشتری کے لئے اسے آگے بیچنا جائز ہے، اس لئے فقہائے کرام رمہم اللہ نے تخلیہ کو قبضہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، فقاوی عالمگیری میں ہے: ۔
واجہ معوا علی أن التنخلیۃ فی البیع الجائز تکون قبضًا، وفی البیع الفاسد روایتان والصحیح انھا قبض . . . رجل باع خلًا فی دن فی بیته فخلی بینه وبین المشتری علی الدن وتر کہ فی بیت البائع فھلک

را ) رطع ادارة القرآن كراچي،

رام، جام ص ۲۲۱ وضع مكتبة تحسس.

٣٠٠ كتاب الإجارة جـ٣٠ ص.١٨٦ و ٢٨٨ رطبع معهد الخليل الإسلامي).

بعد ذلک فانه یهلک من مال المشتری فی قول محمد، وعلیه الفتوی.
(فناوی عالمگیریة ج: ۳ ص: ۱۱، کتاب البیوع، باب: ۴ فصل: ۴)

اب و یکهنایہ ہے کہ مُشاع کی بچ میں قبضہ کیے تحقق ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی فقہائے کرام نے بہی فرمایا ہے کہ مشاع کی بچ میں شاہم اور قبض کا تحقق تخلیہ بی سے جوتا ہے۔علامہ سو حسی رحمہ اللہ اجارة المشاع (جو إمام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں) اور بچ المشاع کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تح ریفرماتے ہیں: -

وهذا بخلاف البيع، لأن التسليم هناك بالتخلية يتم وذلك في الجزء الشائع يتم. (مبسوط السرخسي ج: ١٥ ص: ١٣٦ ، كتاب الاجارة) (ع) صاحب بداير حمد الله في ال فرق كوال طرح بيان قرمايا هي: - ولأبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز، وهذا لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور، والتخلية اعتبرت تسليمًا لوقوعه تمكينًا، وهو الفعل الذي يحصل به التمكن، ولا تمكن في المشاع، بخلاف البيع لحصول التمكن فيه. (ع)

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اجارہ میں چونکہ مقصود صرف انتفاع ہوتا ہے، ملک نہیں، اور حصہ مشاعہ میں تمکین اِنتفاع ہوتا ہے، ملک نہیں، اور حصہ مشاعہ میں تمکین اِنتفاع نہیں ہوسکتی، اس لئے اس میں تخلیہ متصور نہیں ہے، اس کے برخلاف بھے میں مقصود مِلک ہوتی ہے، لہٰذا تخلیہ کے ذریعے اس میں تمکین ہوسکتی ہے، چنانچہ صاحب عنایہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں :۔۔

بخلاف البيع فان المقصود به ليس الانتفاع، بل الوقبة، ولهذا جاز بيع الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا. (") الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا. (") اورصاحب كفايا آن كوم يدواضح كرتے بوئے تحريق مائے ہيں: - ان التخلية اعتبار ت تسليمًا اذا كان تمكينًا من الانتفاع ، وانما يكون

ان التنجلية اعتبرت لسليما اذا كان بمكينا من الانتفاع ، والما يحون تلمكينًا اذا حصل به فلم يعتبر فعلة تمكينًا

<sup>(</sup>۱) طبع رشيديه كوتئه.

رع). ينابُ أجارة الدُّور والبيوت ج: ١٥ ص: ٦٣ ٪ (طبع غفاريه كونته).

<sup>(</sup>٣) هدایة كتاب الأجادات ج: ٣ ص: ٣٠ مل وطبع مكتبه وحمانیه) یبال به بات واشح رب كه بدایه به کوره شخ بین "انه آجو ما یقد علی تسلیمه" كالفاظ بین، بظاهر وه كذبت كی تنظی ب کیونکه ایک صورت بین به امام صاحب رضه القد خیه کی دلیل نمین بین عمق می جوحضرت والا وامت برگاتهم نے أو پر ذكر فرمانے بین الله آجو مالا یقد و علی تسلیمه" اور فتح القدی بین مین هم الایقد و علی تسلیمه" اور فتح القدی عنده بداید مین ۱۳۸ می ۱۳۹ (طبق رشید یه کواند) اور مکتبه شرکت عمیه مثان کے طبع شده لبدایه بن ۳۱ مین ۱۳۹ اور مکتبه البشری کرایتی کے طبع شده بداید (بین ۲۹۸ مین ۱۳۹ مین ۱۳۹ کی کے لیے شرح سے د

<sup>(</sup>٣) عناية على فتح القديو ج: ٨ ص. ١ ٣ (طبع رشيديه).

بخلاف البيع، لحصول التمكن ثمة من البيع والاعتاق وغير ذلك. (١) و ٢٣ باب الاجارة الفاسدة)

صاحب کفایہ کی خط کشیرہ عبارت سے میہ بات واضح ہے کہ مشاع میں جسی قبضے کے بغیر تخلیہ قبضے کے قائم مقام ہوجا تا ہے اور مشتری کے لئے اس میں ملک کے تصرفات کرنا جائز ہوجا تا ہے، جن میں اسے آگے فروخت کرنا بھی شامل ہے۔

علامہ طوری رحمہ اللہ نے بھی تکملہ البحر الرائق میں فرق کی وضاحت صاحبِ ہدایہ اور صاحبِ من اللہ اللہ عنامہ طوری محمل ابق کی ہے۔ (تکملة البحر ج: ۸ ص: ۳۱، باب الاجارة الفاسدة)

ان تصریحات ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشاع کی بیج میں حسی قبضہ تو ممکن نہیں ہوتا، کیکن تخلیہ اور حمکین ہے قبضے کا مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اور مشتری کے لئے اس تخلیہ یا تمکین کے بعد اس مُشاع کوآ گے فروخت کرنا بھی جائز ہوجاتا ہے۔

اب ویکھنا ہے کہ حصص کی بیج میں بائع کی طرف سے تمکین اور تخلیہ کا تحقق ہوجا تا ہے یا نہیں؟

اگر چہ اسٹاک المجیجیج کے ذمہ دار اور اس میں کام کرنے والے اس بات پر متنق نظر آئے کہ سودا ہوتے ہی بیجے ہوئے شیئرز کے حقوق اور ذمہ داریاں خریدار کی طرف متقل ہوجاتی ہیں، گویا شیئرز خریدار انہیں آگے بیچے تو ''دبح مالے بیضمن' خریدار نہیں آگے بیچ تو ''دبح مالے بیضمن' کا زم نہیں آتا) لیکن اسٹاک ایمیجینج کے قواعد وضوابط کے مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبضہ شرعی کا تحقق ڈیلیوری سے پہلے نہیں ہوتا، جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں: -

ا۔ یہ بات فقراسلامی میں طے شدہ ہے کہ "قبض کل شیء بحسبہ" کینی ہر چیز کا قبضہ اسٹی کی نوعیت کے لحاظ ہے عرفا مختلف ہوتا ہے، شیئرز کے بارے میں عرف عام یہی ہے کہ سودے کے وقت محض اسٹاک ایکھینچ کے فوری اندراج کو قبضہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ" ڈیلیوری" تین دن بعد ہوگی، ڈیلیوری کے معنی ہی قبضہ دینے کے ہیں، لہذا عرف نے اس کو قبضہ قرار دیا ہے۔

۲-اسٹاک ایکیجینج میں "بیع مسالا یسملک الانسان" (Short Sale) کارواج عام ہے، جب ہم نے اسٹاک ایکیجینج کا دورہ کیا، اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ حاضر سودوں یعنی فوری سودوں میں شارٹ میل ممنوع کردی گئی ہے،لیکن قواعد وضوابط ہے بہتہ چتنا ہے اور بعد میں اسٹاک ایکیجینج کے صدر

<sup>(</sup>۱) طبع رشیدیه.

<sup>(</sup>۲) ج: ۸ ص: ۲۱ (طبع سعید).

 <sup>(</sup>٣) كسما في البحر الرائق ج: ٥ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به وفيه بعد أسطر: قبض كل شيء يكون بما يليق به.

صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جو چیز منع کی گئی ہے وہ بلینک میں (Blank Sale) ہے، یعنی اس کی تصدیق کی اس کے قیر منع کی گئی ہے وہ بلینک میں بائع کے بیاس نہ تو ملکیت میں ہوں ، اور نہ اس نے شیئر زکی خریداری کے گئے کئی سے قرض کا معاہدہ کر رکھا ہو، لیکن حاضر سودوں میں شارے میل کی اس شرط کے ساتھ اجازت وے دی گئی ہے کہ بیچنے والا خریدار کو بتاوے کہ وہ شارے میل کر رہا ہے اور بیا کہ اس نے وقت پرشیئر زکی فریلے ہوری کے لئے کئی ہے تو اس لینے کا انتظام کر رہا ہے اور مید کہ اس معلوم ہوا وال میں شارے میل کا امرکان موجود ہے ، اور اگر بالفرض تو امد کے لئافلا سے شارے میل منع بھی ہوتو اس بات کی گارنی نہیں ہے کہ وہ اس قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ۔

اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص شارے میل کر رہا ہے، لیعنی شیئر زاس کی ملکیت میں نہیں ہیں، پکھر بھی نے رہا ہے تو نہ صرف ہے کہ "بیع مسالا ہسلک" ہوئے کی بناء پر ہے تی شرعاً باطل ہے، بلکہ اس ہے ہیکتھی وائشی ہوا کہ جو حضرات ہے کہتے ہیں کہ سودا ہوت ہی شیئر زے حقوق و التزامات خریدار کی طرف منتقل ہوج تے ہیں یو خریدار کے مغان (Risk) میں آجائے ہیں، وہ ہے بات شری مقبوم میں نہیں کہتے ، کیونکہ ہے بات شری مقبوم میں نہیں کہتے ، کیونکہ ہے بات وہ شارے میل کی صورت میں بھی کہتے ہیں، حالاتکہ شری مفہوم ہیں شارے میل کی صورت میں صورت میں منان کی مقبوم میں شارے میں ہیں تو وہ خریدار کوئمکیوں یا تھی۔ کیونکہ منہوم میں منان کیسے نتقل ہوئے کی کوئیت میں نہیں ہیں جو دوخریدار کوئمکیوں یا تھی۔ اور اس ہے شری مفہوم میں عنمان کیسے نتقل ہو میکانا ہے؟ اور اس ہے شری مفہوم میں عنمان کیسے نتقل ہو میکانا ہے؟

سور کراچی اسٹاک ایم پینج کی طرف ہے ہمیں جو تواعد وضوا بط فراہم کے گئے ، ان ہیں حاضر حوول کے قواعد وضوا بط (Rules For Ready Delivery Contracts) کی پہلی دفعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام حاضر سودوں کا تصفیہ آکندہ بیفتے میں پیر کے دن ہونا ضروری ہے، لیمن بیر کے دن ہونا ضروری ہے، لیمن بیر کے دن ہونا ضروری ہے، لیمن بیر کے دن ہونا ضروری ہے میں بالغ شیئرز کی ڈیلیوری دے کا ، اور خریدار اس کی قیت بالغ کو ادا کرے کا ، لیمن اس دفعہ کی شق بی میں ہے سے راحت ہے کہ آئر بالغ نے مقررہ وفت تک ذیلیوری نہ دی تو خریدار کوش ہوگا کہ سی کہنا گیا ہے جنے شیئرز اس نے بالغ ہے خریدے تھے، وہ بازار ہے خرید لے (جس کو اسٹاک ایکھینچ کی اصطلاح میں اس کا ایکھینچ کی اصطلاح میں اس کو اسٹاک ایکھینچ کی اصطلاح میں اس کو بازار ہے خرید رہی کرنے میں کوئی اقتصال جو (مثل وہ شیئر زبازار ہے زیادہ قیمت میں میں ) تو بالغ کا فرض جوگا کہ وہ خریدار کے تقصال جو (مثل وہ شیئر زبازار ہے زیادہ قیمت میں میں ) تو بالغ کا فرض جوگا کہ وہ خریدار کے تقصال (Damages) کی تلافی کرے۔

یہ قاعدہ واضح طور پراس ہات کا اعتراف ہے کہ مودے کے وقت قبطہ نمیں زوا تھا، کہ وُندہ ہائع کی طرف ہے ڈیلیوری نہ دینا، ووجی صورتوں میں ممکن ہے، یا تو بائع نے شارے پیل کی تشی ، لیننی

<sup>(1)</sup> Regulations For Short Selling Under Ready Market, 2002. Clause

شیئرز کے ملکیت میں ہونے کے بغیر فروخت کردیئے تھے، اس صورت کا بطلان اُوپر نمبرا میں گزر چکا ہے، یا پھراس نے شارت سل نہ کی تھی، مگر خریدار سے سودا کرنے کے بعداس کی رائے بدل گئی اور اس نے وہ خودر کھنے یا کسی اور کو تھے ویے کا فیصلہ کرلیا، جب اس کے لئے رائے بدل کر ثیمترز کوخودر کھ لینا یا کسی اور کو بیچنا ممکن ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سودے کے وقت اس نے خریدار کو تمکین کردی لینا یا کسی اور کو بیچنا ممکن ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سودے کے وقت اس نے خریدار کو تمکین کردی ہے یا اس کے حق میں تخلید کرویا ہے ؟ نیز اس صورت میں اسٹاک ایجینے کے قواعد یہ نبیس کتے کہ جو شیئرز فروخت کئے گئے تھے بائع کو ان کی ڈیلیوری دینے پر مجبور کیا جائے، بلکہ خریدار کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ بائع کو ڈیلیوری پر مجبور کرنے کے بجائے بازار ہے اس کمپنی کے اس مقدار میں ڈوسر شیئر نزید لے، اور اس خریداری میں اسے کوئی فقصان ہوتو بائع کو اس کی تلافی پر مجبور کرے، جس کا حاصل ہیہ کہ کہ پہنی تھے کہ پہنی تھے کی طرفہ طور پر فنح کرے، اور کسی تیسر شخص سے نتی تھے کرے۔

ہم - اشاک ایجینی کے حضرات بیہی کہتے ہیں کہ حاضر سودوں کے علاوہ فارور ڈ سودوں کے معلاوہ فارور ڈ سودوں کے بھی حقوق والترابات فوراً منتقل ہوجاتے ہیں، صرف کمینی کے ریکارڈ میں نام کی منتقلی حاضر سودوں کے مقابلے میں زیادہ تا خیر ہے ہوتی ہے، حالا لکہ فارور ڈ سودوں میں شارت میل کارواج حاضر سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس سے بیتہ چلا کہ بید حضرات حقوق والترابات کی جس منتقلی کا ذکر کر رہ ہیں وہ شرق مفہوم میں حفال کی منتقلی تہیں ہے ۔ اور اس سارے مجموعے ہے جو بات واضح ہور ہی ہے، میں وہ شرق مفہوم میں حفال کی اسطلاح میں حاضر سودا کہا چارہا ہے، اس میں سود ہے کے وقت شرق مفہوم میں قبضہ حقق تبین ہوتا، اور جو حضرات سے کہتے میں کہتے ہیں کہ سوا ہوتے ہی تمام حقوق والترابات کی جبینی نے فریدار کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایجینی معاصلے کو انتزاء تک خریدار کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایجینی معاصلے کو انتزاء تک اور خریدار کی طرف منتقل ہوجاتے کا پابند ہے، اوراگر کوئی فریق اپنی ہے ذمہ داری پوری نہ کرے اورش بیار کی عدم ادا کیگی کی صورت میں بائع کو بازار میں شیئرز فروخت کرنے (Sale Out) میں اور بائع کی عدم ادا کیگی کی صورت میں جائے ازار میں شیئرز فروخت کرنے میں جو نقصان ہو، ؤ وسرا فریق اس کی تابی کیا ذمہ دارے۔

مذکورہ بالا داماک کی روشنی میں شرعی تھام ہیے ہے کہ شیئرز کے خریدار کے لئے اس وقت کے شیئرز کو تھے اور ایس وقت کے شیئرز کو تھے اور ایس کے شارے میل کی ہے کو تھے اور ایس کے شارے میل کی ہے لیعنی شیئرز ملک میں لائے بغیر فروخت کے میں تو یہ بیٹی تی باطل ہے، اور اگر شیئرز بائع کی ملک میں

سے، اور عقد نجے کے ارکان محقق ہو گئے ہیں تو یہ بچے ؤرست ہے، اسے بیع المکالی بالکالی اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ کمپنی کے شیئر زبائع کی ملکیت میں ہیں اور بچے حال ہے، اور تا خیر سلیم محض رکی اجرا آت کی وجہ ہے ، یا جب الممبیع الاستیفاء الثمن ہے، اور پیچے مین ہے وَین نہیں، لیکن خریدار کے لئے آگے بیچ کرنا ای وقت جائز ہوگا جب اسے با قاعدہ ڈیلیوری مل جائے، لہذا اس وقت جس طرح ڈے نے تریش کی مور ہی ہے (جس میں ڈیلیوری سے پہلے شیئرز آگے بیچ دیئے جاتے میں) وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔

(Futures) کے سودے

نہ کورہ بالا تفصیل حاضر سودوں کے بارے میں تھی، جنھیں "Spot Sales" یا Protracts" کہا جاتا ہے۔ جب حاضر سودوں میں صورتِ حال ہے ہے تو مستقبل کے سودوں میں جنھیں Contracts یا Future کہا جاتا ہے۔ بطریقِ اَوْلَی بیتِکم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بغیر شیئر زکو آگے جنھیں Forward کہا جاتا ہے۔ بطریقِ اَوْلَی بیتکم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بغیر شیئر زکو آگے بین کہیں زیادہ بین کہیں اس لئے کہ ان سودوں میں شارے سیل کا رواج حاضر سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور شارے سیل پر جو پابندیاں حاضر سودوں میں ہوتی ہیں، مستقبل کے سودوں میں اتن پابندیاں خبیں ہیں۔

اسٹاک ایمینی کے دورے کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حاضر سودوں اور مستقبل سودوں میں اور مستقبل سے سودوں میں اور میں اور مستقبل سے سودوں میں اس سے سواکوئی فرق نہیں ہے کہ حاضر سودوں میں اور میں استقبل ہوجات سودوں میں ہر سے ہوتی ہے، لیکن خریدے ہوئے شیئرز کے حقوق والتزامات فوراً منتقل ہوجات میں الیکن ان حضرات کا یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ حقوق والتزامات کی منتقلی کا لفظ وہ شرعی مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں کہ شیئرز کی قبہت و بلیوری سے پہلے میں استعمال کر رہے ہیں کہ شیئرز کی قبہت و بلیوری سے پہلے میں استعمال کر رہے ہیں کہ شیئرز کی قبہت و بلیوری سے پہلے کر ھے یا گھٹے، ہر صورت میں بائع طے شدہ قبہت پر و بلیوری و بینے اور خریدار طے شدہ قبہت ادا کر نے کا بابند ہوتا ہے۔

Future Sale) یا Forward Sale کا اس صورت حال کے پیش نظر مستقبل کے سودوں (Forward Sale) کا عکم رہے کہ:-

ات ا ا اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئر زنہیں ہیں اور وہ شارٹ سیل یابلینک سیل کر رہا ہے تو سے بیع مالا یملک ہونے کی وجہ سے ناجائز اور باطل ہے۔

يزول دون قبض جميعه

و)) مستدرك حاكم ج:٢ ص:٩٥ و ٢٩ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ر ) في الهداية ج: ٣ ص: ٣٨ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... فصار كحبس المبيع لمّا تعلّق زواله باستيفاء الثمن لا

۲- اگر بیجنے والے کی ملکیت میں شیئرز ہیں اور وہ ان کی ڈیلیوری بھی لے چکاہے، اور آئندہ
کی تاریخ کے نئے آج بی ایجاب وقبول کے ذریعے تھے کی شمیل کر رہاہے، جسے (Forward Sale)
کہا جاتا ہے، بیخی تھے آج بی مکمل ہوگئ ہے، لیکن وہ تھے آئندہ تاریخ کے لئے ہے، تو یہ بیسے مصاف
الی المستقبل ہونے کی بناء پر ناجائز ہے۔

سا- اگر بیجنے والے کی ملکیت اور قبضے میں شیئرز ہیں (بیعنی وہ ان کی ڈیلیوری لے چکا ہے)
اور بیج آئندہ تاریخ کے لئے نہیں، بلکہ آج ہی کی تاریخ کے لئے ہوئی ہے، البتہ قبمت اُوھار رکھی کی ہے کہ خریدار قبمت آئندہ کسی تاریخ پر اُوا کرے گا، تو اس صورت میں شیئرز کی ڈیلیوری خریدار کو دینی ہوئی، اور قبمت کی وصوئی کے لئے ڈیلیوری و بیئے بغیر شیئرز اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہے بی اور قبمت کی وصوئی کے لئے ڈیلیوری و بیئے بغیر شیئرز اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہے بی مؤجل ہے، اور بیج مؤجل میں حبس المبیع لاستیفاء الشمن جائز نہیں ہے۔

فآویٰ عالمگیر بیامیں ہے:-

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للبائع حق حبس المبيع الستيفاء الثمن اذا كان حالًا كذا في المحيط، وان كان مؤجّلًا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل والا بعده، كذا في المبسوط.

(١) (فتاوي عالگميرية ج: ٣ ص: ١٥، بايپ: ٣ من كتاب البيوع)

۳- اگر پیچنے والے کی ملکیت اور قبضے میں شیئر زبیں ، اور وہ آج کی تاریخ بی کے لئے خربدار
کو پیچے رہا ہے ، اور ان کی ڈبلیوری بھی خریدار کو دیتا ہے ، لیکن قبمت ، آئندہ تاریخ کے لئے اُوھار رکھی گئی
ہے اور خریدار کو ڈبلیوری وینے کے بعد پھر وہی شیئر ز (جو خربدار کے نام منتقل ہو چکے میں ) اپنے پاس
گروی رکھ لیتا ہے تو یہ صورت جائز ہے۔

علامه حسكفي رحمه الله، الدر المختار مين فرمايته مين: -

ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشترى: أمسكه، هو المبيع الذي اشتراه بعينه لو بعد قبضه، لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنًا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنًا، لأنه محبوس بالثمن.

علامه ائن عابدین شامی رحمه الله اس کے تحت فرماتے ہیں:-

قوله: لأنه حيئنذ يصلح . . . الخ أي لتعيين ملكه فيه، حتى لو هلك يهلك

<sup>(</sup>۱) (طبع مكتبة رشيدية).

<sup>(</sup>٢) الدر المختارج: ٢ ص: ٣٩٤ (طبع سعيد).

على المشترى، ولا ينفسخ العقد طقوله "لأنه محبوس بالثمن" أى وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونًا بضمانين مختلفين .... وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونًا بضمانين مختلفين .... (١) الخ.

صورت نمبر ۱۳ اورصورت نمبر ۱۷ فرق بھی علامہ این عابدین رحمہ اللہ کی اس عبارت میں موجود ہے، اس کی مزید وضاحت بندہ کی کتاب "بعدوث فی قضایا فقھیة معاصرة" (ص:۱۲ تا ۱۸ المعنی وارالقلم مشق) میں و کیمنی جاسکتی ہے۔

۵- پانچویں صورت بیمکن ہے کہ بیچنے والے کی ملک اور قبضے ہیں شیئرزین، اور وہ بیچ ابھی نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص قیمت پر آئندہ بیچنے کا وعدہ کرتا ہے، اور خریدار آئندہ اس قیمت پر خرید نے کا صرف وعدہ کرتا ہے، اور خریدار آئندہ اس قیمت پر خرید نے کا صرف وعدہ کرتا ہے، بیچ ابھی مکمل نہیں ہوتی، علمائے معاصرین کی ایک بردی جماعت (جس میں مجمع الفقہ الاسلامی جدہ بھی واخل ہے) ووطرفہ وعدملزم کو بھی عقد کے تھم میں قرار دے کراہے ناجائز قرار دیا ہے، وہ اور جن فقہاء نے بعض معاملات (مثلاتی بالوفاء) میں وعدمنزم کو جائز قرار دیا ہے، وہ بھی اے حاجت عامہ سے مشروط مانتے ہیں، چنانچہ فتاوی قاضی خان میں ہے:-

لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس.

(r) (الفتاوي الخانية ج: ٢ ص. ١٦٥)

ندکورہ صورت میں کوئی الیم حاجت نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے کوئی حرج عام لازم آئے،

بلکہ اسٹاک انجیجنج میں سٹ ہازی کے رُجھان کوروکنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بیبال' وعدہ'
غیر ملزم ہی رہے، البندا اگر دونوں فریق وعد غیر ملزم (Non-Binding Promise) کرلیں تو سے جائز ہے، اس صورت میں اگر کوئی فریق وعدے کو بورا نہ کرے تو وہ دیائۂ تو گناہ گار ہوگا، نیکن قضاءً اسے مجبور نہ کیا جا شکے گا۔

بدلیہ کے معاملات

۔ اساک ایجینی میں بدلہ کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص بہت سے حصص خرید لینا ہے، مگر قیمت اوا کرنے کے لئے اس کے پاس رقم نہیں ہوتی، ایسی صورت میں وہ خریدے ہوئے قصص کسی تنیسرے شخص کو اس شرط کے ساتھ نتیج دیتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ مدّت کے

ران رطبع سعیدی۔

ر ۲ ، (طبع رشیانیه).

<sup>(</sup>۱۹۰ من معنی رحصینا) (۱۳ م موجود و قانون اور خراین کاریش به و معدومزم دونایت البترا به صورت ناج آنایت ( حاشیداز معفرت والا دامت برکاتیم )۔

بعد خریدار ہے وہی مصص زیادہ قیمت پرخرید لے گا، مثلّا الف نے ب ہے کیم اپریل کوایک لاکھ روپ ہوں ہزار صص خریدے، لیکن اس کے پاس ایک لاکھ روپ نہیں ہیں، للبذا وہ بیدس ہزار حصص ج کو اس شرط کے ساتھ بیچتا ہے کہ سا اراپریل کو وہ بہی تصص ایک لاکھ دو ہزار روپ میں والیاں خرید لے گا۔

اس طریق کار میں شرق اختبار سے دو خرابیاں ہیں، ایک یہ کہ عوماً بدلے کا بیہ معاملہ ڈیلیوری سے پہلے کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں چھپے بیان کیا جاچکا ہے کہ وہ تیج قبل القبض ہونے کی بناء پر ناجائز ہے۔ وُوسر ہے ج کو جو ثیم کو فاسد کرویتی ہے، اور در تقیقت اس کا مقصد ایک لاکھ روپ نے بار روپ واپس خرید نے کی شرط کے ساتھ سے جارہے ہیں وہ زیادہ قیمت پر واپس خرید نے کی شرط کے ساتھ سے جارہے ہیں ہونے کی فاسد کرویتی ہے، اور در تقیقت اس کا مقصد ایک لاکھ روپ نے بار کے لیے واپس کرنا ہے جوسود کی ایک شکل ہے، جس کے لئے اس سے فاسد کو بہانہ بنایا شیا ہے، اس نے بدلا کے یہ معاملات بھی شرعاً ناجائز ہیں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه أثم وأتحكم بنده محمد تقى عنما فى عفى عنه ٢١ رصفر ٢٩ ١٣ ١هـ-٢ رايه بل ٢٠٠٥ . فقوى نمبر ٢٠ / ٨٠٣

الجواب سيح محدر فيع عثاني عفا الله عنه ۱۳۲۷،۸۲۲

نوٹ: - دار الافناء جامعہ دارالعلوم کراچی کی مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا اجلاس بروز پیر بتاریخ ۲۶ رجمادی الاولی ۱۳۲۶ اے مطابق ۴۴ رجولائی ۲۰۰۵ء منعقد ہوا، جس میں درج بالاتحریر لفظاً لفظاً پڑھی گئی اور مناقشہ کے بعد سب اہل مجلس نے اس سے اتفاق کیا۔ اس مجلس میں درج ذیل حضرات نے نثر کت فرمائی: -

(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُمتاؤ حدیث جامعه دارالعلوم کراچی)
(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(رفیق دارالافقاء جامعه دارالعلوم کراچی)
(رفیق دارالافقاء جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُمتاؤ جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُمتاؤ جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُمتاؤ جامعه دارالعلوم کراچی)

هضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثانی صاحب مظلیم مفترت مولانا مفتی عبدالرؤف سکهمروی صاحب مظلیم مفترت مولانا مفتی عمد عبدالرؤف سکهمروی صاحب مظلیم مفتی محمد عبدالله صاحب مظلیم مفتی محمد عبداله نان صاحب مظلیم مفتی اصغرطی ربانی صاحب مظلیم مولانا عصمت الله صاحب مدخله مولانا محفوظ احمد صاحب مدخله مولانا محمولانا محمولانا مختر عبدالن صاحب مدخله مولانا محمولانا محمولان اشرف عثانی صاحب مدخله

(رفيق دارالا فيّاء جامعه دارالعلوم كراجي) مولا نامحمر ليعقوب صاحب مدظله (رفيق دارالافقاء جامعه دارالعنوم كراچي) مولا نامحمر افتخار بیگ صاحب مدخلیه (أستاذ جامعه دارالعلوم كراجي) مولا ناخلیل احمد أعظمی صاحب مدخلیه (أستاذ جامعه دارالعلوم كراجي) مولا نا احسان کلیم صاحب مدخلیه (رفيق داراا! فيا ، جامعه دارالعلوم كراچي) مولانا محمر زبيرحق نوازصا حب منظله

مولا نا اعجاز احد صدانی صاحب مدظله

(أمثاذ جامعه دارالعلوم كراجي)

ا: - ڈیلیوری سے پہلے شیئر زفر وخت کرنے کا حکم ۲: - ایک ماہ بعد کے وعدے برشیئر زفروخت کرنے کا حکم ۳: ۔ شیئر ز فروخت کرنے کے بعد وصولیؑ رقم کی ضانت کے طوریر وہی

شيئرز لطور ربهن ركھنے كا حكم

محترّ م جناب حضرت جي ، وامت بركاتهم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! شیئرز ہے متعلق جو آپ نے فرمایا ہے، اُس میں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں تفصیل نىلىجىدەلكھەر با ببول <u>-</u>

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ٹیئٹرز میں نے آج خرید لئے ، ایجنگ کی معرفت وہ شیئر زمیں اُسی ایجنٹ کی معرفت فروخت کرنا حیابتا ہوں ، ڈیلیوک لیعنی CDC میں دو تین دن بعد آتا ہے۔

> **جواب: -- مَرَّم بنده، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة** ڈیلیوری ہے پہلے آ گے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

سوال: - شیئر زمیں نے خریدے اور اُن کو مہینے بعد کے وعدے پر فروخت کردیتے ، اُسی ا يجنك كي معرونت جس ہے لئے تنظے، آپ نے فر مایا كہ یہ ٹھیك نہیں ، البتہ آپ اوا نیکی كرنے كے بعد ا س کی ڈبلیوری دیں ہلیکن آپ نے جو بیفر مایا کہ میں اس کوحنانت کے طور پر رکھ سکتا ہوں ، اس کی سمجھ نہیں آئی ، ہو سکے تو مہر یانی فرما کر وضاحت فرمادیں ، آپ کی مہر بانی ہوگی۔ والسلام طالب ذعا الطاف حسين برخور داربه

جواب: - مطلب بیہ ہے کہ جس تخص کوایک ماہ بعد فروخت کرنا ہے، اس میں دو کام ضروری ہیں ، ایک بیا کہ آپ پہلے خریدے ہوئے شیئرز کی ڈیلیوری لے لیں<sup>(1)</sup> پھراس کوفروخت کریں۔ ڈوسرے یہ کہ ایک ماہ بعد کا سودا آج کرنا تو ؤرست نہیں ہے، گریہ ہوسکتا ہے کہ آپ اسے قروخت تو آج ہی کردیں ، اور ڈیلیوری بھی اس کو دے دیں ، کیکن بعد میں وہی شیئر ز آپ اس ہے گروی کے طور پر رکھ لیں ، تا کہ ایک ماہ بعداس کو جورقم اوا کرنی ہے ، اس کی ضانت میں پیشیئرز رہن بن جائیں۔

والتدسجانه وتعالى اعلم

ا:-شیئرز کے نفع کو ذریعہ آمدنی بنانے کی غرض ہے شیئر زخرید نا ۲: - کاروبار میں سودی رقم شامل کرنے والی تمپنی کے شیئرز کی خريد وفروخت كاهكم

٣: - تنجارت كى غرض سے شيئر زكى خريد وفروخت كالحكم

سوال!:- "Join Stock Companies" کے شیئر زخر پدکر اس کے Dividend کو ذر بعیر آمدنی بنانا، شیئرز "Ordinary" ہیں، یعنی نفع ونقصان کی گارٹی کے بغیر اور نفع ونقصان کے فیصد کے تغین کے بغیر ہیں۔ اور "Companies" جائز تجارت اور صنعت کا کاروبار کرتی ہیں۔ "Capital Financing" بھی بغیر سود کے کی گئی ہے۔

۲: – اُوپر والی صورت، مگراس فرق کے ساتھ کہ "Financing" کے لئے رقم سود پر حاصل کی کی ہے۔

سو: - نمبرا کی صورت ، مگر اب شیئرز کی خرید "Dividend" کے بچائے کلیڈ اس شیئرز کی خرید و فروخت کے لئے کی گئی ہے، لیعنی آمدنی کی صورت اب "Capital Gain" پر منحصر ہے، نہ کہ "Dividend" کی آمدنی ہے۔

۳: - نمبر الی صورت ، گرشیئر زکی خریداری صرف "Capital Gain" کے لئے ہے۔

جواب ا: – اس صورت میں شیئر زخرید نا جا ئز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

۳: - اس صورت میں بھی شیئر زخرید نے کی گنجائش ہے، البت کمپنی والوں کو بیاکھ دیا جائے کہ سود کے لین دین پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اور کمپنی کے سالاند اجتماع میں بھی اس بات کا إظهار کردیا جائے ،خواہ پھروہ اس برعمل نہ کریں۔
جائے ،خواہ پھروہ اس پرعمل نہ کریں۔

ساوس: -خرید و فروخت کی غرض ہے بھی شیئر زخرید نے بین کوئی حرج نہیں، البند سوال نہر ہوں کی صورت بین کوئی حرج نہیں، البند سوال نمبر کی صورت بین بھی سودی معالمے کے ساتھ اپنی عدم رضا مندی کا اظہار کرنا جا ہے، جیسا کہ نمبر اللہ میں گزرا۔ نیز ڈیلیوری ہے پہلے آگے فروخت نہ کئے جا کیں۔ واللہ اللم

۱۳۰۹/۱۲/۲۹ هـ) (فتوی نمبر ۲۰/۲۳۷۵ و)

# اسلامی بینکاری اورشیئرز کے بارے میں حضرت والا دامت برکاتہم کی رائے

(اسلامی بینکاری اورشیئرز ہے متعلق خط و کتابت)

لندن کے ایک عالم مولانا مولی کر ماڈی صاحب نے ایک خط کے ذریعے حضرت والا وامت برکاتیم سے شیئرز کی خرید و فروخت سے متعلق دریافت کیا، لیکن وہ خط واک کے ریکارڈ میں دستیاب نہ ہو تکنے کی بناء برحضرت والا دامت برکاتیم نے اُن کے قیکس کے جواب میں 'اسلامی بینکاری' سے متعلق اپنی رائے تحریر فرمائی۔ بعد میں سائل موصوف کی طرف سے وہ سابقہ اصلی خط دوبارہ بھیجا گیا جس میں درحقیقت شیئرز سے متعلق دریافت کیا گیا تھا، چنانچہ پھر حضرت والا دامت برکاتیم نے شیئرز سے متعلق ان کے دریافت کردہ اُمور کا تفصیلی جواب دیا۔ یہ خط و کتابت ذیل میں چیش کی جاری ہے۔ (محمد زبیر)

سوال: - محترم المقام حضرت مولانا مفتى محد تقى عثانى صاحب مدظله العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

بعدة أميد ہے كه آنجناب بخير و عافيت مول كے، ويكر جار فضے پہلے الحاج الطاف حسين

<sup>(</sup>۴و۱) تفصیل کے لئے حضرت والا وامت برکاتهم کی کتاب''اسلام اور جدید معیشت و تجارت'' ص:۸۵ تا ۹۹ ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>۳) تفصیل اور حوالہ کے لئے امداد الفتاوی ج:۳ س:۹۱ (طبع مکتبہ دارالعلوم کراچی) اور اسلام اور جدید معیشت و تنجارت ' ص:۵۸ ویس ۸۵ ملاحظ فرمائیں ۔

<sup>(</sup>۳) شیئرز ہے تجارت لیعنی "Capital Gain" کے بارے میں ماناء کی مختف آراء اور تفصیل کے سے حضرت وانا واست برکاتیم العالیہ کی اتناب' اسلام اور جدید معیشت و تنجارت' میں: ۹۲۲۸۹ ما حظہ فرما کیں ۔ (محمد زمیر)

برخور دار پیرصاحب کی معرفت ایک تفصیلی مراسلہ ارسال کیا تھا، نہ آنے پر یاد دہانی کے لئے فیکس کر رہا ہوں ، سخت انتظار ہے، اُمید ہے کہ حضرتِ والا اپنی گونا گوں مصروفیات میں پچھ وفت فارغ کرکے جواب ہے آگاہ فرمائیں گے۔

مویٰ کر ماڈی ، کندن

جواب: - گرای قدر مکرتم جناب مولانا موی کرماڈی صاحب مظلیم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

آپ کا گرامی نامہ الطاف برخور داریہ صاحب کی معرفت ایسے طریقے ہے ملا کہ وہ جواب طلب وَاک میں شامل نہ ہوسکا، اور کاموں کے ججوم میں ذہن ہے نکل گیا۔ اب آپ کا براہ راست فکیس موصول ہوا تو یاد آیا، اور اَب وہ گرامی نامه ل نہیں رہا ہے، تاہم جہاں تک یاد ہے، آ ہے لیے استفسار فرمایا تھا کہ کیا اسلامی بینکاری کے بارے میں میری رائے تبدیل ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اسلامی بینکاری کے بارے میں جو پچھ بندہ نے اپنی کتاب''اسلام اور جدید معیشت و تجارت'' میں لکھا ہے، یا انگریزی کتاب'' انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنائس'' میں لکھا ہے، چند بہت جزوی معاملات کے سوا اس کے بارے میں بندہ کی رائے تبدیل نہیں ہوئی۔ اس پر تنقید میں جورسائل نظر ہے گزرے، جن میں ہے ایک پر آنجناب کی تقریظ بھی ہے، اُن کے مطالعے کے بعد بھی بندہ کی رائے وہی ہے جوان کتابوں میں مذکور ہے۔البنداس بات کا اظہار میں نے متعدّد مقامات پر کیا ہے کہ میں اس موضوع میں ضرورت کی وجہ ہے داخل ہوا تھا، پیمیری ذاتی دلچیبی کا موضوع نہیں ہے، نیز میں سمجھتا ہوں کہ اِسلامی مالیاتی اِداروں کو مرابحہ، اِجارہ وغیرہ یر ہی قانع ہوکر نہ بیٹھنا جا ہے بلکہ شرکت اور مضاربت کی طرف پیش قدمی کرنی جاہئے۔ نیز میں اپنے دیگرعلمی منصوبوں پر کام کرنے کے لئے اپنے آ ہے کو فارغ کرنا جا ہتا ہوں ،اس لئے ان إداروں کے شریعہ بورڈ کی رُکنیت سے رفتہ رفتہ علیحد گی اختیار كرر ہا ہوں۔ أميد ہے كہ اس وضاحت ہے بندہ كا موقف واضح ہوگيا ہوگا ، اگر مزيد كوئى بات دريافت والسلام طلب ہوتو ہندہ ہے براہِ راست رابطہ فر مالیں۔

بنده محمر تقی عثانی ۱۲۰۱۸ م ا: ۔ شیئرز کی خرید و فروخت میں اُمت کی کوسی مجبوری اور اِضطرار ہے؟

(''إمداد الفتاویٰ' اور''اسلام اور جدید معیشت و تجارت' میں جواز کے فتو یٰ
کی روشن میں اِضطرار و مجبوری کے مفہوم اور در ہے کی وضاحت )

ع: ۔ شیئرز کے فتو کی جواز اور'' اِنعام الباری' کی

ایک عبارت کی وضاحت

محترم المقام جناب حضرت مولانا مفتی محرتی عثانی صاحب مظلہ العالی
السلام علیم ورحمة اللہ و برکانہ

بعدہ أميد ہے كہ آپ حضرت بخير و عافيت بوں گے۔ ويگر آ نجناب كا ارسال كروہ فيكس موصول ہوا، ميرا اگلا خط سامنے ہوتا تو شايد جواب تشد ندر بتا، ببرحال اس خط كى كائي دوبارہ ارسال خدمت ہے۔ اس كے علاوہ مكتبہ دارالعلوم كراچى كى شائع كردہ كتاب "ابداد الفتاوى" جلداس كے معاوہ مكتبہ دارالعلوم كراچى كى شائع كردہ كتاب "ابداد الفتاوى" جلداس كے صفحہ: ۴۹۹ كى كائي بھى إرسال ہے، جس ميں حضرت تھانوى نے پچھلے چندسفوں كى دس باتوں پر عم بى زبان ميں تيمرہ فرماتے ہوئے أخير ميں كھا ہے كہ: "يقول اشرف على ان هذا التوسع كله فى امثال هذه المعاملات لمن ابتلى بھا او اضطر اليها واما غيرہ فالتوقى الورع" اس عبارت ميں حضرت في صاف لفظول ميں كہدديا ہے كہ پچھلى سارى مہولتيں صرف اضطرارى يا مجورى كى حالت ميں ہيں۔

بناء برین آنجناب نے ''اسلام اور جدید معیشت و تجارت'' کے صفحہ:۸۸،۸۸ پر جواز کی جو صورت نکالی ہے، اس میں اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کوئی ایسی مجبوری ہے یہ میری ناقص سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ''انعام الباری'' جلد: '' عیں شیئر زکومثل سٹے، سرمایہ وارانہ نظام اور عجیب وغریب فتم کا بازار جولکھا ہے مجھے قرین قیاس معلوم ہوتا ہے،الہذا:-

ا۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے جواز پر اُمت کے لئے کونسی ایسی اِضطراری اور مجبوری کی حالت آپ کے نزویک ہے؟ سیجھ وضاحت فرمائیس تو مناسب ہوگا۔ نیز

۲- شیئرز کے جواز اور جند: ۲ کی سٹر ہونے میں کوئی تضاوتو نہیں؟ یا مجھے غلط فنہی ہور ہی ہے؟ برائے مہر بانی تکلیف فر ما کرمطلع فر ما کیں تا کہ اطمینان ہو۔ فقط

موی کر ماؤی الندی

#### محترمی جناب حضرت مولا نامفتی محمدتق عثمانی صاحب مدخله العالی السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

بعدۂ أميد ہے كہ آنجناب بخير و عافيت ہوں گے۔ ديگر آپ كی اطلاع کے لئے عرض ہے كہ تقريباً دوسال كی محنت کے بعد بهند و پاک اور برطانيہ کے مختلف مفتيانِ كرام کے مطبوعہ اور غير مطبوعہ فقاوی اور موجودہ زمانے کے بيچيدہ مسائل كافی تعداد میں ميرے پاس جمع ہوگئے ہیں، جس کے سترہ سو صفح كی تين جلد ہیں تیار ہوئی ہیں۔ اس كتاب كا نام''عصرِ حاضر کے بيچيدہ مسائل اور اُن كاحل'' تجويز

ان تین جلدوں میں آنجناب کے بھی حسبِ منشاء مختلف فتاوی شامل کئے ہیں، جن میں سے ایک فتوی شامل کئے ہیں، جن میں سے ایک فتوی ''اسٹاک ایمپیچنج میں شیئرز کی خرید و فروخت اور ان پر قبضے کا شرعی تھکم'' اور دُوسرا''شیئرز کی خرید و فروخت'' بھی شامل ہے۔

ان تین جلدوں کی کتابت ، تھیجے وغیر وہ کمل ہونے پر طباعت کے لئے کرا چی کا سفر کرنے ہی والا تھا کہ اس درمیان دارالعلوم لندن کے مہتم حضرت مولا نا مفتی محمہ مصطفیٰ صاحب کا ایک تفصیلی فتو ئ بنام'' شیئز زے متعلق ایک اِستفتاء اور اس کا جواب'' .....عاحب نے مجھے ویا، جس میں حضرت والا کے شیئر زکے جواز پرعدم اتفاق کا اظہار ہے (کالی ارسال خدمت ہے)۔

اس کے علاوہ مکتبہ صبیبیہ کراچی کا شائع کردہ رسالہ بنام '' تکملۃ الرۃ الفقی علیٰ جسٹس مفتی محمد تقی عثانی'' بھی پڑھنے کو ملا، بیہ رسالہ بڑی تعداد میں برطانیہ کے علائے کرام تک پہنچایا گیا ہے، اس کے مقدے کے صفحہ نمبر لا پر حضرت مفتی صبیب اللہ صاحب شنخ الحدیث وصدر مفتی جامعہ کلفٹن کراچی نے آپ کے متعلق لکھا ہے کہ:

چنانچے مفتی صاحب نے اپنی کتاب انعام الباری شرح سیجے ابخاری جلد: ۳ صفحہ: ۲۵۱ پر وضاحت کے ساتھ اسٹاک ایم سیخ بین شیئرز کی خرید و فروخت کے ستعلق لکھا ہے کہ ' شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایم سیخ بین سٹہ ہے، سرمانیہ وارانہ نظام ہے، اور بجیب و غربیب فتم کا بازار ہے' بحوالہ ما بنامہ' نمرائے شاہی مراوآ باؤ' آگے اس صفح پر مکنہ المکرمہ کی ایک علمی گفتگو کا آنجناب کا فرمان نقل کیا ہے کہ ' یہ ایک حیلہ نکالا گیا ہے، اس کے حیلہ ہوئے میں کوئی شبہ نہیں، میں رفتہ رفتہ ان معاملات ہے الگ بھی ہور ہا ہوں، اس لئے کہ بہت ' ہوگیا اور پووئی سرگرمیاں اس پر لگاوینا نہیں چا ہتا۔''

آ گے صفحہ: 4 پرمفتی حبیب اللہ صاحب نے آپ حضرات نے جو اسٹاک ایکیجینج کا دورہ کیا تھا، اس کی رُوئنداد تحریر کر کے لکھا ہے کہ وہاں سے جو معلومات حاصل کیس اس کے نتیج میں ان تمام طریقوں کو ناجائز، حرام، سود اور باطل قرار دیا ہے۔ جس پر آنجناب اور حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثانی کے علاوہ دارالعلوم کراچی کے دیگرمفتیانِ کرام کے دستخط موجود ہیں۔

آ گے صفحہ: ۸۰۷ پر مفتی حبیب القد صاحب نے جس درد و کرب کے ساتھ'' مایوں کن صورتِ حال' کے ذیلی عنوان کے ماتحت جو پچھ لکھا، حقیقت رہے کہ نہایت ہی قابلِ توجہ ہے ....... حاصل کلام: –

حضرت مفتی صاحب! چونکہ میں نے ''عصر حاضر کے بیجیدہ مسائل اور اُن کا حل' میں آنجناب کے ذکر کردہ بید دوفتو ہے بھی شامل کئے ہیں، اور اس میں شیئرز کی حلت اور جواز موجود ہے، جبکہ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب کی عبارت کے مطابق شیئرز کے سٹہ ہونے، حرام، ناجائز اور باطل ہونے پر آنجناب کے تصدیق و شخط ہونے سے میں جیب تشکش کا شکار ہوگیا ہوں، میرے ناقص علم کے مطابق مجھے تو اس میں تضاد بیان کا شبہ ہور ہا ہے، برائے مہر بانی اوّل فرصت میں مجھے مطلع فرمائیں اور بتا کمیں:-

الف: - کیا آنجناب نے شیئرز کی حلت کے فتویٰ ہے زجوع فرمالیا ہے؟ جیسا کہ مفتی حبیب اللہ صاحب کے ''انعام الباری'' کے حوالے ہے ظاہر ہوتا ہے۔

اگرزجوع کرلیا گیا ہے تو صاف الفاظ میں وضاحت فرما کرجمیں مطلع فرما کیں ، اور اگر آپ اپنی سابقہ تحقیق پر قائم ہیں تو برائے مہر ہانی حسب بالا عبارت پر تبصر ہ فرما کرجمیں آگاہ فرما کیں۔ اُمید ہے کہ تکلیف فرما کر اطمینان بخش جواب ہے جند مطلع فرما کیں گے۔

نوٹ: - شاید آپ نے مجھے پہچان ایا ہوگا، پچھنے سال برطانیہ میں ایک دن کے لئے آپ کی تشریف آوری پر اوقات نماز کے مشاہدات پر گفتگو کے لئے مولا تا یعقوب مفتاحی صاحب سیریٹری حزب العلماء (یو. کے ) کے ساتھ بندہ بھی حاضر خدمت ہوا تھا۔

احقر مویٰ کر ماڈ ی، <sup>نندن</sup> ۲راار۱۹۲۲ھ

گرامی قدر مکرتم جناب مولانا موی سلیمان کر ماڈی صاحب زیرمجد کم السامی السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة

آ نجناب کا گرامی نامہ بذریعه فیکس موصول ہوا، اور اس کے ساتھ پچھلے گرامی نامے کی کانی بھی

194 كتاب البيوع

ملی۔ آپ نے اوّاۂ '' إمداد الفتاویٰ'' ص: ۴۹۹ کی عبارت نقل کرکے فرمایا ہے کہ: ''اس عبارت میں حضرتٌ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ پچھلی ساری سہولتیں صرف اِضطراری یا مجبوری کی حالت میں ہیں .....اُمت کے سامنے شیئر زخریدئے کے لئے کونی ایس مجبوری ہے؟'' اس سلسلے میں عرض ریا ہے کہ حضرتؓ نے بیاعبارت اوّل تو مال مخلوط کے سلسلے میں لکھی ہے، وُوسرے حضرتؓ نے خودشیئرز کی خریداری کو بشروط جائز قرار دیا ہے۔ اگریہ اجازت صرف اضطراری حالات کے لئے ہے تو ہے سوال حضرت کی تحریر پر بھی ہوسکتا ہے کہ اُمت کے سامنے شیئر زخریدنے کے لئے کونسی الیم مجبوری ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت کا مقصد اصطلاحی اضطرار نہیں ہے جس میں میتہ کھانا حلال ہوجاتا ہے، بلکہ کاروباری حاجت اور ابتلائے عام ہے، جیسا کہ خود مطرت نے ص: ۴۹۵ پر فرمایا ہے کہ:''لیس ابتلائے عام کی وجہ ہے اس مسئلے میں ویگر ائمکہ کے قول پر فتوی وے کر شرکت بذکورہ کے جواز کا فتوی ویا جاتا ہے' نیز جوعبارت حضرت ہے ص: ۴۹۹ پر لکھی ہے، اس میں ''ف التوقی الورع'' کے الفاظ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ درع لیمنی تقوی کی بات ہے، جہاں تک فتوی کا تعلق ہے، فتوی جواز ہی کا ہے۔

ثانیاً آنجناب نے''انعام الباری'' جلد: ۲ کے حوالے سے یو چھا ہے کہ بندہ نے شیئرز کوسٹہ اور سرمایید دارانه نظام کا حصه قرار دیا ہے۔اس سلیلے میں گزارش ہے که بندہ نے صرف''انعام الباری'' میں نہیں ، بلکہ ؤوسری متعدد تحریروں میں بھی بیہ عرض کیا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت میں اگر اَحکام شریعت کی رعایت ند کی جائے تو اُس سے سٹہ بازی کا درواز ہ کھنتا ہے، کیکن اگر اَ حکام شریعت کا لحاظ رکھا جائے تو سٹہ بازی ہو ہی نہیں سکتی ، مثلاً شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی بیچے قبل القبض نہیں ہو علی ، اگر تنہا اس حکم کو اسٹاک ایسچینج پر نافذ کر دیا جائے تو سٹہ بازی کا درواز ہ مکمل طور پر ہند ہوجا تا ہے، کیونکہ سٹہ کے کاروبار کی ساری بنیاد ہی بیچ قبل القبض اور بیچ مضاف الی امستقبل پر ہے۔ اگر میہ دونوں چیزیں ختم ہوجا ئیں تو سٹرختم ہوجائے الیکن آگرشیئرز کی خرید وفروخت حاضر سودوں میں ہو، اور قبضے ہے پہلے آگے تھے ند کی جائے تو اس میں نہ سٹہ کا کوئی احمال ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی اور خرابی اس میں لازم آتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روئی ، گندم اور ؤوسری أجناس میں بھی سٹہ ہوتا ہے ، لیکن اس لئے ہوتا ہے کہان اُجناس کی نیج قبل القبض یا مضاف الی استقبل کی جاتی ہے، ان محظورات شرعیہ ہے اِجتناب کے ساتھ اگر ان اُجناس کی خرید و فروخت ہوتو نہ اس میں سٹہ ہے، اور نہ وہ شرعاً

ہم نے دارالعلوم کے علماء کے ساتھ اسٹاک ایسیجینج کا دورہ کرے جس معاملے کی تحقیق کی تھی ،

وہ بیتھی کہ شیئرز پر قبضہ کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے نتیج میں بیہ بات ثابت ہوئی کہ قبضہ خریداری کے فوراً بعد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یچھ وقت لگتا ہے ، لہذا ہم نے یہ فتوی جاری کیا کہ جس ون خریداری ہوئی ہے ، اگر اُس ون قبضہ نہیں ملا (جیسا کہ پاکستان میں یہی صورت ہے ) تو پھر اُسی ون شیئرز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے ، بلکہ قبضہ ملنے کے بعد بیچنا جائز ہوگا۔ نیز اسٹاک ایجیجنج میں بدلے کے نام سے جو سود سے ہوتے ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ ہماری بیتحرین البلاغ "میں شائع ہوتھی ہے ، لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قبضے وغیرہ کی شری شرائط پوری کر کے کوئی خرید و فروخت کی جائے تو وہ بھی ناجائز ہے۔

مکد مکر تمدیمیں بندہ کی جس گفتگو کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں میں نے شیئرز کی خرید وفروخت کو حلیہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا صحیح سیاق وسیاق اسانامی بینکاری کے بعض طریقوں سے متعلق تھا، جس کی حقیقت میں اپنے پہلے خط میں آپ کولکھ چکا ہول۔

أميد ب كدندكوره بالا ترارشات سے شيئرز كے بارے ميں بنده كاموقف واضح بوكيا بوگا۔ اللّٰهُمَّ أَدِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارُزُقُنَا اتِبَاعَه، وَأَدِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقُنَا اجْتِنَابَه، والسلام بنده محمد تقى عنه

اارمحرم الحرام ۱۳۲۸ هه (فتوکی نمبر ۲۰۱۲ ۹۳۲)

# "Vested Stock" کے شیئرز کی خرید و فروخت کا تھم

سوال: -محترم مفتی تقی عثانی صاحب! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته آپ کے خط کا شکریے، اُمید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے، اس خط کے ساتھ دو اُمور کے کاغذات منسلک ہیں۔

ا- "Stock Options" پر زکوۃ کا مسئلہ، آپ کے ارشاد کی تغییل میں میں نے تمہینی کے ذمہ دار آفراد سے پوچھا کہ اسٹاک شروع میں کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے اور "Issued Capital" کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تمہینی کے لوگ مجھے تعلی بخش جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے کسی اور Tax" (مصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تمہینی کے لوگ مجھے تعلی بخش جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے کسی اور Advisor سے مشورہ کرنے کو کہا ہے۔ میں نے ڈوسرے مسلمان برادران سے پوچھا جوائی تمہینی میں

<sup>(</sup>۱) ووفقوى اى "فصل في احكام الأسهم" كي ص ١٨٠ تا ص ١٩٠١ ين ما إحقافه ما كيل ــ

کام کرتے ہیں اوران کے نزویک اسٹاک پہلے کمپنی کی ملکیت ہوتا ہے اور بعد میں ملازم کو دیا جاتا ہے،
اس خط و کتابت کی نقل منسلک ہے، اب اس کے مطابق ایسا راستہ بتادیں کہ شک و شبہ رفع ہوجائے اور
اگر زکو ۃ دینی ہے تو دی جائے، پوری تفصیل وُوسرے کاغذ (پہلے خط) میں موجود ہے۔ والسلام
جواب: -محترمی و کرتی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانتہ

"Vested Stock" کے بیں ان سے صورتِ حال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن ان سوالات کا مقصد اصل میں مسلک کے بیں ان سے صورتِ حال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن ان سوالات کا مقصد اصل میں پرخریدنے کا "Face Value" کے جن کو اِستعال کر کے ان شیئر زکو "Vested Stock" پرخریدنے کا جواز ان سوالات کے جواب پرموقف ہے۔ لہٰذا ان سوالات کے واضح جواب کے بغیر میں بیاتو عرض نہیں کرسکتا کہ ایسے شیئر زلینا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن جہال تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جس مخص نے اپنا بیچی استعال نہ کیا ہو، یعنی شیئر زنہ لئے ہوں، اُس پران کی زکو ق فرض ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئر زعملاً نہ لئے ہوں، اُن پرزکو ق فرض نہیں ہے۔

والسلام ۱۳۱۹۸۸۲ ه فتوی نمبر (فتوی نمبر (۳۳۹/۹)



# ﴿فصل في القرض واللّه ين ﴾ (قرض اور دَين عصمتعلق مسائل)

# '' قرضِ حسن'' سے کیا مراد ہے؟ اور قرضِ حسن کی واپسی کے اطمینان کا طریقہ

سوال: - ایک بیوہ اپنی زرخرید زمین پر اپنا ذاتی رہائشی مکان بنوانے کے لئے ایک کروڑ پق شخص سے بلاسودی قرضہ بطور قرض حسنہ لینا جاہتی ہے، اور ہر ماہ قسط وار ادا کرتی رہے گی، وہ شخص بینک کے شخفظ پر قرض حسنہ دینے کو تیار ہے تا کہ اگر قسط کی ادائیگی میں تاخیر یا ناغہ ہوتو بینک عدالتی کارروائی کرکے وصول کرسکے قرض حسنہ کی واپسی کے لئے مقروض کو عدالتی مرقبہ قوانین کے تحت پابند کرنا ضروری اور لابدی ہے یا نہیں؟ شرعاً قرض حسنہ کی واپسی کا اطمینان کس طرح کیا جائے؟ بیوہ کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے عزیز وا قارب کے بیہاں رہ رہی ہے۔

جواب: - قرضِ حسن ہے مراد وہ قرض ہے جس برسود کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے ، البعۃ قرض کی واپسی کے لئے اطمینان کا کوئی انتظامی معاملہ کرنا قرضِ حسن کے منافی نہیں ہے، مثلاً اگر سی شخص کی واپسی کے لئے اطمینان کا کوئی چیز رائن رکھ لی جائے ، (بشرطیکہ اس رائن شدہ چیز ہے قرض وینے والا کفالت طلب کی جائے ، یا کوئی چیز رائن رکھ لی جائے ، (بشرطیکہ اس رائن شدہ چیز ہے قرض وینے والا کوئی فائدہ نہ اُٹھائے )، تو شرعاً جائز ہے۔ اس طرح قرض لینے والے سے کوئی تحریر سالے لی جائے جس کے تحت اے عدالت سے دارہے تر سے کی واپسی پر مجبور کیا جاسکے تو یہ بھی وُ رست ہے۔ آ یہ نے جینک

ر 1) وفي الهنداية كتباب الكفيالة ج: ٣ ص: ٢٠٢ (طبيع مكتبند وحيمانيه) وأمّا الكفالة بالمال فجائزة معلومًا كان المكفول به أو مجهولًا اذا كان ذينًا صحيحًا .... النخ.

<sup>(</sup>٣) وفني صبحينج البخاري ج: ١- ص:٣٩٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن الأعمش قال: ذكرنا عند ابراهيم الرّهن في السلف فقال: لا بأس به .... الخ.

وفي الهداية كتابُ الرّهن ج: ٣ ص: ٨ ا ٥ (طبع رحمانيه) ولا ينصبحَ الرّهن الّا بدينِ مضمون لأنّ حكمه ثبوت بد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب .... الخ.

وفي ردّ المحتار ج: ٦ ص: ٣٨٢ لا يحلّ للمرتهن الانتفاع به مطلقًا .... الخ. وكبذا في البحر الرّائق ج: ٦ ص:٣٣٨ رطبع رشيديه) وملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر ج: ٣ ص:٣٧٣ رطبع مكتبه غفاريه

کے تخفظ کے بارے میں جو پو چھا ہے اس کی پوری صورت واضح نہیں ہوئی ، اس معاملے کی تفصیل لکھیں تو اُس کا تھم بتایا جاسکتا ہے، البتہ مذکورہ بالاصورتوں میں نے جوصورت بھی اختیار کی جائے جائز ہے، اور اس سے مقروض کی امداد کا تواب اِن شاءاللہ ضا کع نہیں ہوگا۔ واللہ سجانہ اعلم

B1194/1/11

(فتؤى نمبر۴۱۴/ ۲۸ الف)

## سودی قرضے سے مکان بنوا کر بینک ملازمت کی پیشن کی رقم قرض میں ادا کرنے کا تھم

سوال: - ایک شخص سودی بینک میں ملازم تھا، اُس نے اس دوران بینک سے قرضہ لے کر مکان بنوایا، بعد میں میشخص ریٹائر ہوگیا تو کیا میشخص پنشن خود لینے کے بجائے اس کو قرضے کی ادائیگی میں دیدے تو اس کی گنجائش ہے؟

أستاذ جامعة الرشيد، احسن آباد كراجي

جواب: -- سودی بینک ہے جو قرض لیا گیا وہ قرض صحیح ہوگیا، اگر چیہسودی معاملہ کرنے کا سخت گناہ ہوا، اس اصل قرض کا لوٹا نا حلال مال سے واجب ہے، لہٰذا اگر نوکری حرام تھی تو اس کی پنشن سے قرض اوا کرنا دُرست نہیں۔

DICTO/IT/T9

(١) وفيي بدائع الصنائع ج: ٧ ص: ٣٩ ٢ (طبع سعيد) وأمّا حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في القرض للحال وثبوت مثله في ذمّة المستقرض .... الخ.

و فی الدّر المختار ج: ۵ ص: ۱۲۳ (طبع سعید) ویملک المستقرض القرض بنفس القبض عندهما .... الخ. اور بینک سے قرض لینے میں اگر چہ والین کے وقت'' سوؤ' دینے کی شرط ہوتی ہے، گر اس کے یاوجود'' قرض' کا معالمہ ورست ہوجائے گا کیونکہ'' قرض' ان معاملات میں شامل ہے جوشرط لگانے ہے فاسمزمیس ہوتے بلکہ شرط خود باطل ہوجاتی ہے۔

وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ١٢٥ (طبع سعيد) القوض لا يتعلَق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شوط. وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٣٠٩ وما يصبح ولا يبطل بالشوط الفاسد .... سبعة وعشرون .... القرض .... الخ. وفي الشامية ما يصبح أى في نفسه ويلغو الشوط. ثيرًا يُحِيَّ امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١٢٩.

(٣ و ٣) وفي الهندية باب:٣٤ ج: ٥ ص:٣٦٧ (طبع رشيديه) ولو كان الذين لمسلم على مسلم فباع النسلم خمرًا وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين كره له أن يقبض ذلك من ذينه كذا في السراج الوهاج.

وفي الـدّر المختار ج: ٢ ص: ٣٨٥ زطبع سعيد) وجاز أخذ ذين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف دين على المسلم ليطلانه . . . يخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك المشتري.

و في البحر الرّائق ج: ٨ ص: ٢٠١ (طبع سعيد) اذا كان لشخص مسلم ذين على مسلم فباع الّذي عليه الدّين خمرًا وأخذ ثمنها وقضى الدّين لا يحلّ للمدين أن يأخذ ذلك بدينه .... ألخ.

وَفي مائتقي الأبحر مع مجمع الأنهر كتاب الكراهية، قصل في البيع ج: ٣ ص: ٣ ١ ٢ (طبع مكتبه غفاريه كوتثه) ولو باع مسلم خمرًا وأوفي دينه من ثمنها كره لربّ الدّين أخذه وان أكان المديون ذمّيًا لا يكروه.

وكذا في الدر المنتقى على مجمع الأنهر ج: ٣ ص:٣١٣ (طبع غفاريه).

وفي الهداية كتاب الكراهية ج: ٣ ص: ٣٦٨ (طبع امداديه ملتان).

وَفي تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع ج: ٤ ص: ٣٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (مُم زبير تل تواز)

# والدین سے قرض لی گئی رقم والدین کے انتقال کے بعدان کے ورثاء میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور والدین اور بہن بھائیوں پرخرچ کی گئی رقم ' وقرض' شار ہوگی یانہیں؟

سوال: - تكرى ومحترى، السلام عليكم! براه كرم مندرجه ذيل مسئلے كے متعلق جواب ارسال فرما کرمشکور فرمائے۔ میری عمر اس وقت تقریباً ۵۰ سال ہے، میرے یانچ بھائی اور دو ہمشیرگان ہیں، قبلہ والد صاحب مرحوم گورنمنت ملازم تھے اور اعلٰی عبدے پر فائز تھے، ۱۹۳۵ء میں پنشن لے لی تھی ، ۱۹۲۸ء سے میری صحت خراب ہوگئی تھی اس لئے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرسکا تھا، اور پریشان رہا کرتا تھا، جب والدصاحب ریٹائر ہو گئے تو میری پریثانیوں میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ مجھے اینے یاؤں پر کھڑا ہونے کی فکرتھی ، لہٰذا تجارت کو بیس نے اپنا ذر بعیہ معاش بنا نا جاہا تھا ، جس کی والدصاحب نے رضامندی دے دی تھی اور میں نے وُ کان داری شروع کردی تھی، والد صاحب ہمیشہ مذہبی خیال کے تھے اور تبلیغی کا موں میں ولچیں لیا کرتے تھے، پنشن کا بیشتر حصہ اس قتم کے کاموں میں خرج ہوا کرتا تھا، للبذا إخراجات كابيشتر بارجھ يريزا، اس وفت ميرے ايك برٹ بھائی اور جھوٹے بھائی بہن سب زير تعليم ى تھے، وُ كان ميں تھوڑى ہى اونجى لَكى تھى ، آمدنى كم اور إخراجات بہت زيادہ تھے، ديگر چيزوں كو ملاكر پندرہ ہیں افراد کا خرج تھا، میں نے سوجا کہ اس طرح تو وُ کان کا دیوالیہ نکل جائے گا، لبذا اہلیہ کا زیور فروخت کیا اور دیگرلوگوں سے قرض لے کر تجارت میں اگایا اور شب و روزمحنت کی ، ڈا کٹرول نے مجھے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لئے کہیں نکل جاؤں، مگر گھر کے حالات اور بھائی بہنوں کی تعلیم کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایسانہیں کیا، اوراین صحت کی بھی پروانہیں کی، خداوند تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور سب بھائی بہن اپنی اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور برسر روزگار بھی ہو گئے تھے کہ ۱۹۴۷ء میں یا کستان بن گیا، ہندوستان میں ہم سب ایک ہی جگہ رہتے تھے مگر ۱۹۴۸ء میں یا کستان آنے کے بعد شروع میں دوجگہ تقتیم ہو گئے تھے، چونکہ میرے پاس فلیٹ میں جگہ کم تھی اس لئے والدین مرحوم اور دیگر بھائی بہن ؤوسرے بھائی کے ساتھ تھے، والدہ صاحبہ نے بہاں آنے کے بعد ہی حالات و کیھ کر مجھ ہے اخراجات وینے کی فرمائش کی ، جس کی میں نے تعمیل کی ، چونکہ یہاں تجارت کی ابتدا ہی تھی اور دو بھائیوں نے جھے فریب ویا اس لئے میری مالی حالت جلد خراب ہوگی اور میں مقروض ہوگیا، میں نے وُ وسرے بھائیوں سے مدد طلب کی گمر بے سود،' 'پڑھی نمازِ جناز ہ بھی اپنی غیروں نے ، مرے تھے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے'' والدین ہے ہی کچھ روپیہ بطورِ قرض لیا تھا، دُوسروں کا بھی انجھی تک

مقروض ہوں۔ ہندوستان میں میں نے نے بہت پریٹانیاں اُٹھا کیں اور پاکستان میں ان سے زیادہ ابھی تک اُٹھا رہا ہوں۔ 1902ء میں والد صاحب نے والدہ صاحبہ ہے مشورہ کرکے مجھے ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس میں لکھا ہے کہ بہتہباری جدوجہد و جانفشانی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے بھائی بہن تعلیم حاصل کر سکے، ورنہ میری ذراسی پنشن میں کیا ہوسکتا تھا، یہ سب خداوند تعالیٰ کی مہر بانی کا نتیجہ ہے۔ والد صاحب اکثر والدہ صاحب سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ عبدالقیوم کے ساتھ بہت بے انصافی ہوئی ہے اور نیز بہت ظلم ہوا ہے۔ والدین کا انتقال شروع میں ہوچکا ہے، میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ والدین سے جورقم بطور قرض کی تھی مندرجہ بالا حالات میں اس کا کیا ہوگا؟ زکوۃ کا حساب کرنا ہے اس لئے براو کرم جلد از جلد جواب عنایت فرما کرمشکور وممنون فرما ہے گا۔

جواب: - آپ نے والدین ہے جورقم قرض لی تھی، اگر انہوں نے قرض زندگی میں معاف نہیں کیا تو اس کی اوا گیگ آپ پر واجب ہے، جب بھی موقع ملے بیرقم والدین کے ترکے میں شامل کرکے ان کے وُ وسرے ترکے کی طرح اس کو اُن تمام ورفاء پرتقسیم کریں جن میں خود آپ بھی شامل مول گے، یعنی جتنا حصہ آپ کے حصے میں آئے وہ چھوڑ کر باقی رقم ان کے وُ وسرے ورثاء تک پہنچانی موگ ، اس سے پہلے آپ نے اپنے والدین یا بہن بھا کیوں پر جو خرج کیا، اگر اس وقت اس تصریح کے ماتھ کیا تھا کہ بیآ ہا اُک اس وقت اس تصریح کے ماتھ کیا تھا کہ بیآ ہا اُک وقت ہیں، لیکن اگر خرج ماتھ کیا تھا کہ بیآ ہا اُک ان کو اِن شاء اللہ تو اب کر کے وقت بیت میں تو وہ آپ کی طرف سے بدیے تارہوگا، جس کا آپ کو اِن شاء اللہ تو اب کے طلح گا، لیکن آپ کو اِن شاء اللہ تو اب طلح گا، لیکن آپ وان شاء اللہ تو اب طلح گا، لیکن آپ وان شاء اللہ تو اس طلح گا، لیکن آپ وان شاء اللہ تو اللہ علم سلے گا، لیکن آپ واپس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔

۱۳۹۷، ۱۹۰۹ هـ (فتوی نمبر ۱۹۰۸/ ۳۰ چ)

# قرض کے لین دین میں تحریراور گواہی کا اہتمام کرنا بہتر ہےضروری نہیں

سوال ا: – رشتہ داری ہونے کی صورت میں وُ وسرے کو ایسی رقم دینا جس کی واپسی ضروری ہو، گواہوں کی موجودگی میں تحریر لکھنا ضروری ہے یا نہیں؟

۳: – گواہ موجود ہونے کی صورت میں بھی کسی کوالیلی رقم دی جائے جس کا واپس لینا ضروری ہواورتحریر نہ کھی جائے تو کیا رقم دینے والا گنہگار ہے یانہیں؟

جواب ا: - قرض کے معاملے میں بہتر یہی ہے کہ تحریر تکھی جائے اور دو گواہ موجود ہوں،

قرآ نِ کریم میں دیون کے سلسلے میں اس طریقے کی تعلیم دی گئی ہے،لیکن اگر اس کے بغیر بھی قرض دے دیا جائے تو سچھ گناہ نہیں ہے۔ ۲: -نہیں۔

والندسهجانه وتعالی اعلم ۱۲۷۷/۱۳۹۷هه (فتوی نبر۲۲/۹۲۳ پ

### حوالہ میں مختال لۂ ( قرض خواہ ) کی رضامندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاصہ کی ایک مخصوص صورت

سوال: - عرض اینکه میں عبدالمجید ولد نور محمد حلفیه مندرجه فریل بیان تکھوا تا ہوں که میرا سودا سیکورٹی آفیس تھیل احمد کے ساتھ ایک کوارٹر کے بارے میں مبلغ ویں ہزار رویے میں ہوا تھا، کوارٹر کے سودے میں متفق ہوکر امان گل دُ کان دارے پاس آئے، امان گل کے سامنے تکیل احمد نے کہا کہ ہم نے کوارٹر آٹھ ہزار رویے میں لیا، دو ہزار منافع لوں گا، سودا اس طرح ہوا کہ دو ہزارٌ رویے نقتر دو، باقی ایک ہزار روپے ماہانہ قبط میں ادا کی جائے۔اس پر امان گل دُ کان دار نے کہا کہ میں تکلیل احمہ کو أوپر ڈ کان کے اُدھار پیدرہ سورو ہے ہے، باقی پانچ سورو ہے میں نے امان وُ کان دار سے قرضہ لے کر شکیل احمد کو دیئے، بعد میں شکیل احمد کو کوارٹر کا قبضہ دیئے کے لئے کہا کہ کوارٹر ہم کو دو، اور کوارٹر کے لئے کاغذات لکھ کر دو، میں اور فکیل احمد عدالت میں گئے ، اور شکیل احمہ نے دستاویز لکھ دی۔ بعد میں ہم نے يندره سوقرضه لے كر شكيل احمد كو و يئے ۔ جب كوارٹر بر قبضہ د ينے چلا تو اصل مالك آ گئے اور پينة جلا ك تھکیل احمد نے یہ مکان کرا یہ پر لیا تھا، اس فراڈ کا کیس مکان کے مالک نے کیا، مجھے اور شکیل احمد کو تھانے میں بلایا گیا، وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ شکیل احمہ بہت فراڈی آ دمی ہے،جعلی کام کئی وفعہ کر چکا ہے، میں شکیل احمد کو تفانے میں جھوڑ کر امان کے پاس گیا اور اُس کے فراڈ کی تمام حالت بیان کی ، پھر ہم امان گل کو تھانے میں لے کر آئے ، امان گل کو کہا کہ بیشکیل احمد فراڈی آ دمی ہے لبندا ؤ کان فروخت نہ ہوگی ، بپدرہ سورو بے ان ہے لے لو، میں اب ان پیپیوں کا ذمہ دارنہیں ہوں ، اور ابھی قلیل احمد جو آب موجود ہے ان ہے وصول کرو، میری ذمہ داری ختم ہے، آپ جانو اور شکیل احمہ جانے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بعد شکیل احمد تین جار ماہ یہاں رہا، اب وہ چلا گیا۔ اس صورت حال کا شرعی حکم بیان فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعمالي في كلامه المحيد: "يَسَمَأَيُّهَا الَّذِينَ امنُوْ [ اذَا تَذَايَنَتُمْ بِذَيْنِ اللَّي أَجَلِ مُسمَّى فَاكْتُبُوهُ" (سورة البقرة: ٢٨٢).

جواب: - اس معالم کی حقیقت یہ ہوئی کہ عبدالمجید نے امان گل وُکان دارے دو ہزار روپے گلیل احمد کومکان کی قیمت میں ادا کرنے کے لئے قرض لئے ، ان دو ہزار میں سے پانچ سوروپ نقد امان گل سے وصول کئے اور ڈیڑھ ہزار روپے کا تھیل احمد کے ڈین سے مقاصہ کرلیا۔ ہہرصورت! عبدالمجید پر اَمان گل کے دو ہزار روپے بطور قرض داجب ہوگئے ، اس معالم کا کوارٹر کی اس تھے سے کوئی تعلق نہیں ہے ، جوعبدالمجید اور شکیل احمد کے درمیان ہوئی ، الہذا اس تھے کے ختم ہوجانے سے اس قرض پر کوئی اثر نہیں پڑا۔عبدالمجید پر داجب ہے کہ وہ امان گل کا پورا قرضہ دو ہزار روپے ادا کر ہے ، اور شکیل احمد نے اس کے ساتھ جو دھوکا کیا ہے اس میں تھیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کر کے اپنے دو ہزار روپ اس کو اس کو اس کے ساتھ جو دھوکا کیا ہے اس میں تھیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کر کے اپنے دو ہزار روپ اس کو اس کو عبدالمجید سے وصول کر ہے ، امان گل ، عبدالمجید سے دو ہزار روپے کا مطالبہ کرنے میں اللہ وجوالہ قبول نہیں کیا ، شرعاً دُرست نہیں ہے ، امان گل ، عبدالمجید سے دو ہزار روپے کا مطالبہ کرنے میں واللہ اعلم کا بیان ہے ۔

۱۳۰۸،۸/۳ (فتوی نمبر ۱۵۵۷/۳۹ و)

ز کو ۃ اور فطرے کی رقم سے مسجد کو قرض دینے کا کھم اور مسجد سے ایسا قرض اُ تارینے کا طریقہ سوال: -محتری وکری جناب مفتی تقی عثانی دامت برکاتہم ، السلام علیکم درحمۃ اللہ بحوالہ جناب کا فتویٰ مؤرخہ ۲۹رر تیج الاوّل ۱۳۲اھ جس کی کا پی منسلک ہے، مزید صورتِ حال کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ:

ا: - جناب کے فتویٰ کی نقل سابقہ کمیٹی کے جملہ ممبران کواس استدعا کے ساتھ ارسال کی گئی کہ حسب ِ فتویٰ فظرے کی رقم کی وصولی کے لئے بندو بست کریں اور موجودہ کمیٹی تعاون کے لئے حاضر ہے، جواباً مکمل خاموشی ہے۔

<sup>(</sup>١) وفي الدّر المختار كتاب الحواله ج: ۵ ص: ٣٣١ (طبع سعيد) الحوالة شرط لصحّتها رضا الكل بالإخلاف. وفي الشامية تحت (قوله رضا الكل) أمّا رضا المحتال فلأنّ فيها انتقال حقّه الى ذمّة أخرى والذّمم متفاوتة .... الخ. وفي البحر الرائق ج: ٣ ص:٣٣٤ (طبع سعيد كراتشي) وتصح في الدين لا في العين .... برضا المحتال والسحال عليه لأن المحتال هو صاحب الحق وتختلف عليه الذمم فلا بدّ من رضاه لاختلاف الناس في الايفاء.

وقى الهندية ج: ٣ ص: ٢٩٥ و ٢٩٦ وطبع رشيديه كوئته، وأما شرائطها .... وبعضها يرجع الى المحتال له .... وأما الذي يرجع الى المحتال له .... ومنه الرضا.

وقى السدائع ج: ٢ ص: ١ ا (طبع سعيد كراتشي) وأما الشوائط .... وبعضها يرجع الى المحال .... وأما الذي يرجع الى المحال عليه فأنواع .... ومنها الرضا

وفي الهداية كتاب الحوالة ج: ٣ ص: ١٣٢ (طبع رحمانيه) وتصحّ الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه.

۲:- لوگوں کو میہ بخو بی علم ہے کہ مذکورہ رقم مسجد کے اِخراجات کے ساتھ بے جاعدالتی کارروائی
پر خرج ہوئی ہے، جس نے بیا قدام کیا، وہی ذمہ دار ہے، قرض کی ادائیگی کے لئے چندہ وینے سے
گریزال ہیں، بات آگے بڑھتی نظر نہیں آتی ، سات سال سے زیر تغییر مسجد امریکا ہیں موجود اُمت مسلمہ
کے لئے باعث ننگ و عار ہے، اور ہماری بداعمالیوں کا مظہر بھی۔

۳: - ۰۰ جودہ سمیٹی نے اپنے پہلے اجلاسِ عام میں بیاعلان کیا ہے کہ وہ ایک مد کی رقم ؤوسری مدمیں خرچ کرنے کی رہم بڑک کرتی ہے ، اس اُصول پر تختی ہے کاربند بھی ہے۔

اب لوگوں نے جو چندہ تغمیر مسجد کے لئے دیا ہے ای اعتاد پر دیا ہے کہ ان کی رقم تغمیر مسجد پر خرج ہوگی ، اگر بیرقم قرض کی ادائیگی میں صرف کی جاتی ہے تو چندہ دہندگان کے ساتھ وعدہ خلافی اور آئندہ کے لئے عدم اعتاد کا باعث بھی ہو کتی ہے ، جس کا انہیں سابق میں تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ موصولہ رقم چیک ، ڈرافٹ کے علاوہ نامعلوم مسلمانوں کی نفذر قم بھی ہے ، جس کی واپسی یا قرض میں ادائیگی کی اجازت محال ہے ، مندرجہ بالا حالات کے پیشِ نظر از رُوئے فتویٰ نہ تو فی الحال قرض مذکورہ کی ادائیگی ممکن نظر آر بی ہے اور نہ ہی تغمیر مسجد کے امکانات ، ہر دو کام فی الوقت مفلوج ہیں۔ تغمیری کام کو جاری رکھتے ہوئے قرضِ مذکورہ کی طرف لوگوں کو توجہ ولاتے رہیں تو اُمید ہے کہ اس مد ہیں بھی وہ ابتداء کریں گے ، جبکہ وہ اپنی رقم جو تغمیر پرخرج کرنے کے لئے دی ہے خرج ہوتے دکھے لیں تو اطمینان ہوجائے۔

وریافت طلب مسئلہ اب بیہ ہے کہ:-الف: - کیا از رُوئے شرع ایساممکن ہوسکتا ہے کہ تغمیر مسجد کی مدمیں جمع شدہ رقم تغمیر مسجد ہی پر

صَرف کی جائے، یعیٰ تغیرِمبحد کوآ کے بڑھایا جائے، اور کام کی ابتداء کی جائے جوڑکی ہوئی ہے؟

ب: - وریں اثناء قرض، فطرہ کی مدیس جورقم وصول ہوائی مدیس خرچ کی جائے۔ بینوا توجرواا جواب: - زکوۃ اور فطرے کی رقم ہے کسی ایسی مدے لئے قرض لینا جائز نہیں جس کی وصول یائی بقین نہیں، لبندا مبحد کوقرض یائی بقین نہیں، لبندا مبحد کوقرض وینا پہلی انتظامیہ کے لئے جائز نہیں تھا، لیکن اب جبکہ بیرقم مسجد کے ذمے قرض ہو چک ہے تو مسجد کے وینا پہلی انتظامیہ کے لئے جائز نہیں تھا، لیکن اب جبکہ بیرقم مسجد کے ذمے قرض ہو چک ہے تو مسجد کے جائز نہیں تھا، لیکن اب جبکہ بیرقم اللہ بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں سے مسجد کا قرض اُتار نے کے لئے چندہ کرے، اور اسے زکوۃ اور فطرے کے ستحقین پرخرچ کرے۔ مسجد کی نئی انتظامیہ کو بھی اس میں تعاون کرنا چا ہے، اور بہتر سے ہے کہ دونوں انتظامیہ کی جبل جراجات پورے کئے چندہ فراہم کریں، تا کہ مسجد کا قرض اُتار جائے۔ چونکہ قرض کی رقم ہے مسجد کے اِخراجات پورے کئے گئے میں کے اِن شاء اللہ انہیں مسجد ہی کو گئے ہے اس کے اِن شاء اللہ انہیں مسجد ہی کو گئے ہے اس کے جو لوگ مسجد میں قرض اُتار نے کے لئے چندہ دیں گے اِن شاء اللہ انہیں مسجد ہی کو گئے ہے اس کے جو لوگ مسجد میں قرض اُتار نے کے لئے چندہ دیں گے اِن شاء اللہ انہیں مسجد ہی کو

چندہ دینے کا نواب ملے گا۔ جب تک بیقرض ادا نہ ہومسجد کی مزید تغییر روک دینی جاہے ، اور قرض ادا آلر نے کے بعد تغییر شروع کرنی جاہئے ، البت اس مسجد میں نماز پڑھنا بلاشیہ جائز ہے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۲۹ رزيج الاول ۱۳۵۷ه (فتوى نمبر ۲۳۷/۵)

> ا: - راشی سے لئے ہوئے قرضے کی عدم والیسی کا تھم ۲: - بینک کی سودی رقم سے قرض ادا کرنے کا تھم

سوال ا: - (خلاصة سوال) ایک افسر کا برشوت کا روپیدیسی شخص پر قرض ہے، اگر مقروض اس افسر کا قرضہ ادا نہ کرے جس طرح کہ سود کا روپید دینا ضروری نہیں ہے، اسی طرح برشوت ہے کمائے ہوئے روپے کا قرضہ نہ دیا جائے، کیا گناہ ہوگا؟ تو بہ کی تو ضرورت نہیں ہے؟

م<mark>وال ا: - اگر بینک ہے سود لے کرکسی شخص</mark> کا قرضہ ادا کرویا جائے یا کہ جوقر ضہ باہ سود ہے اس بلاسود قرضے کو بینک ہے سود لے کرادا کردیا جائے ؟

(1) جواب ا: – رشوت کا معاملہ کرنا ہی سرے سے ناجائز تھا، اس گناہ پر استغفار کرنا جاہئے، پھرائز ابھی تک وہ روپیداس نے رشوت خور افسر کونیس دیا ہے تو وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے، کیکن معاملہ رشوت پر تو بہ استغفار کرنا جاہئے، اور اگر آفسر نے رشوت کی رقم کسی ؤوسرے سے وصول کرکے قریش دیا ہے تو اس کی اوائیگی ضروری ہے۔

جواب ۲: - جس شخص کا قرضہ اوا کیا جارہا ہے اگر وہ ستحق صدقہ ہے (خواہ قرض ہی کی وجہ ہے ہو) تو ایسا کرنے کی گنجائش ہے کہ سود کی رقم اس کو وے دی جائے پھر وہ اپنا قرض اوا کروے، مگر خود اپنا فرض اوا کروے، مگر خود اپنا فرضہ اس سے اوا کرنا جائز نہیں ، اور بہرصورت بہتر یہی ہے کہ بینک ہے سود لیا ہی نہ خود اپنا وُ وسرا قرضہ اس سے اوا کرنا جائز نہیں ، اور بہرصورت بہتر یہی ہے کہ بینک ہے سود لیا ہی نہ حالے۔

احقر محمد تقی عثانی عفا الله عنه ۱۲ ۱۳۱۸ ۱۳۸۵ هه (فتوی نمبر ۱۳۲۵/۱۸۱۱فس) الجواب صحیح محمد عاشق إلنی بلندشهری

### سودی قرضہ لے کر کاروبار کرنے کا تھم

سوال ا: - عرصہ سولہ سال ہے میں ایک تمپنی میں بحیثیت تقسیم کارے کاروبار کرتا ہوں ،
گزشتہ سال تک تو سرمایہ کافی تفاقر اب کام کی خرابی کی وجہ ہے سرمایہ بالکل قلیل ہے، شرکاء نے مجبور ک
ہے بینک ہے بذریعہ او فر ڈرافٹ روپیہ لینا شروع کیا جس کا سود بھی وینا پڑتا ہے، ایسے کام کے متعلق شرایعت کا کیا تھم ہے؟

٣- مندرجه بالا كاروباركسي حيلے سے جائز جوسكتا ہے؟

٣- اگر مندرجه بالا كار وبار ناجائز ہے تو ہم اپنی طلال كمائی كيسے الگ كريں؟

س- استغفار اور توبہ ہے بیا گناہ معاف ہوجائے گا؟

جواب او ۱۲: - سود پر قرض لے کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، اس سے بہر صورت ویجنا خسروری (۱) ہے، اب راستہ بیہ ہے کہ آئندہ کے لئے سووی قرضہ نہ لینے کا عزم کر کے اپنے گنا ہوں پر تو بہ و استعفار کیا جائے، اور آئندہ کاروبار چلانے کے لئے سود پر قرض لینے کے بجائے کسی صاحب ٹر و ت شخص کو کاروبار میں شریک کرانیا جائے۔

سے سود پر قرض لینے کا معاملہ ناجائز وحرام ہے، کیکن چونکہ آمدنی میں کوئی سود کی رقم شامل نہیں ہے اس لئے تو یہ اِستغفار کے بعداس آمدنی کو اِستغمال کیا جاسکتا ہے۔

س - توبہ و إستغفار خلوص ول كے ساتھ اور اس كے آ داب وشرائط كوملحوظ ركھ كركى جائے تو ہر

والله سبحا ندائلم احقر محمر تفی عثانی عفی عنه

2017AZ/17/2

(فتوى نمير ۱۲۳۴ ما الف

گناہ کی مغفرت کی اُمید ہے۔ الجواب صحیح

ر 🐂 حوالہ کے بینے و کیلئے میں: ۲۰۱ کا حافیہ فمبرا۔

محمد عاشق الهى بلندشهرى

کسی کا مقروض سے رقم لے کراس کے قرض خواہ کو دینے سے قرض کی ادائیگی کی ایک مخصوص صورت اور اس کا تھکم

سوال: - حاجی إمام بخش کی سالی کے لڑ کے کا لڑکا اللہ ڈنو اور حاجی امام بخش کے جمانح

را و ٣) في الشيامية ج: ٥ ص: ٢١ ا كتاب البيوع، كل قرض جر نفعًا ....الخ فهو حرام. كذا في الاشباه والنظائر. النفن الثاني ص: ٢٥٧ (طبع قديمي). كذا في تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ١٥٥ كتاب المساقات (طبع دار العلوم). ثير و يُحتَصُ ٢٤٨ كا طائيد

سوڈھو، غلام قادر ہے، پیسب اہلِ معاملہ ہیں، واقعے کی تفصیل پیہ ہے:-

الله ڈنو نے غلام قادر سے ایک بوری گذم قیمتاً حاصل کی ، الله ڈنو نے سوڈھو ہے ایک عدو ریّد یو حاصل کیا، مگر مذکورہ بالا دونوں اشیاء کی قیمت ادا نہیں کی۔ پچھ عرصہ بعد الله ڈنو نے بھینس فروخت کی تو غلام قادر نے بزرگ ہونے کی حیثیت سے حاجی امام بخش سے کہا کہ:''الله ڈنو کے پاس پیسے جین، ہمیں پیسے جین، ہمیں پیسے جین، ہمیں پیسے دولادی، آپ کہیں گے تو وہ ہمیں پیسے دید کی ویسے دے گا۔'' غلام قادر کے ول میں سے بات تھی کہا گرافتہ ڈنو پیسے دے گا تو ہم ریّد یو اور شدم میں قطع کرلیں۔

حاجی اہام بخش نے اللہ وقو ہے کہا کہ: ''کیا تمہارے پاس پیے ہیں؟'' اللہ وقو نے جواب ویا' بال ایسے ہیں؛'' اللہ وقو نے جواب مصدرو ہے وہے دے دو' اللہ وقو نے امام بخش کو دو صدرو ہے وہے دے دو' اللہ وقو نے امام بخش کو دو صدرو ہے دیے دولیا میخش اور بھائی بخش اور بھائی ہوگئی، ادھر اللہ وقو اور فدکورہ بالا دولوں حاجی امام بخش اور بھائیوں فدکورہ بالا کے درمیان نارائسگی ہوگئی، ادھر اللہ وُلو اور فدکورہ بالا دولوں بھائیوں میں دوئی بڑھ گئے۔ ایک فیصلے میں نیام قادر نے حاجی امام بخش ہے کہا کہ: ''آپ نے جواللہ بھائیوں میں دوئی بڑھ گئے۔ ایک فیصلے میں نیام قادر نے حواللہ بھائی ہوگئی، ادھر اللہ وقو لے کر میں بھونے دوصدرہ ہے لئے تھے وہ ادا کریں' اس پرحاجی امام بخش نے کہا کہ: ''وورو ہے تو لے کر میں فرصدرہ ہے لئے تھے ہم والو اوروہ جانے ،تم دولوں دوست ہو۔'' لیکن غلام قادر نے دوصدرہ ہے کہ دوسدرہ ہے لئے اللہ وقو ہے کہ نام بخش نے غلام قادر کے بڑے بھائی سووھو ہے کہا کہ: ''میں نے دوصدرہ ہے اللہ وقو ہے لئے بیں، کیا یہ وُرست ہے؟'' سووھو نے اقرار کیا کہ غلام قادر نے آپ صدرو ہے ایک صدرہ ہے وہی ایک میں ہے ایک صدرہ ہے وہی ایک میں ہے ایک صدرہ ہے کہ ہوئے ہیں ہیں ہے ایک صدرہ ہے کوئس دیے ہے ایک فیصلہ کندہ کا یہ اصرار ہے کہ:'' ہمام بخش نے اللہ وقو سے غلام قادر شاید کے زویرہ ہے لئے ہیں، البذا تم دو سے ایک میں البذا تم دو سے ہے وہ 'ایک مضمون پرغورفر ماکرش بعت کا فیصلہ صادرفر ماکیں۔

جواب: - اگر حاجی إمام بخش نے اللہ ڈؤو کو رہے بتاکر روپیدلیا تھا یا بعد میں بنادیا تھا کہ اس روپ کے ذریعے غلام قادر کی واجب الاوارقم جوتمہارے ذھے تھی تمہاری طرف سے ادا کردی ہے، اور غلام قادر کے واقعۃ وہ رقم وصولی کرلی ہے تو حاجی امام بخش پر کوئی تاوان نہیں آتا۔ اور غلام قادر کے انکار کاحل یہ ہے کہ حاجی امام بخش اس بات پر گواہ پیش کرے کہ اُس نے غلام قادر کو روپیدویا ہے، اگر

دومرد یا ایک مرد اور دوعورتیں اس کے حق میں گواہی ویں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اور اگر وہ گواہ بیش نہ کر سکے تو غلام قاور اللہ کی قشم کھائے کہ میں نے حاجی امام بخش سے مذکورہ روپیئیس لیا، اگر وہ میہ قشم کھانے سے انکار کرے تب بھی حاجی امام بخش کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگرفتم کھالے تو نام قادر کے حق میں فیصلہ ہوجائے گا، اور حاجی امام بخش کو میدرو ہے بھرنے پڑیں گے، لیکن اگر نادم قادر نے جھوٹی قشم کھائی تو اس پر ڈینا و آخرت میں سخت و بال کا اندیشہ ہے، لہذا وہ اپنی موت و آخرت کو دیکھ کرکے کام کرے۔

واللہ جھانہ اللہ میں واللہ جھانہ اللہ میں سخت و بال کا اندیشہ ہے، لہذا وہ اپنی موت و آخرت کو دیکھ کرے کام کرے۔

aith92017FI

(نوی نے ۱۳۷ سانف)

### قرض لینے اور اُدھار یا فشطوں پرخر بداری کا شرعی تھم نیز جج اور عمرہ کی ادائیگی کے لئے قرض لینے کا تھم

سوال: - ترج کل قرض لینے اور اُدھار یا فقطوں پر خریداری کا بہت رواج ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ فقطوں پر خریداری کا بہت رواج ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ فقطوں پر قرض لینے یا اُدھار معاملہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز تج اور عمرہ اوا کرنے کے لئے قرض لینے یا اُدھار معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - سود کے بغیر قرض لینا اگر چہ جائز ہے، جبکہ ادائیگی کی نیت کی جو، لیکن احادیث شرایفہ سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مقروض بننا کوئی بیند بیدہ بات نہیں ہے، اور جب تک کوئی واقعی حاجت در پیش نہ ہو، حتی الامکان اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اس نالیند بیرگی کا ثبوت اس بات سے مانا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض بننے سے اللہ تعالی کی پناہ ما نگا کرتے تھے۔ چنانچے دھزت ما اکشرضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم الله أعود بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.

(صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، باب من استعاذ من الدين ٢٣٩٥، طع: دار السلام)

را) في مشكوة المصابيح، بناب الأقبضية والشهادات ج: ٢ ص:٣٣٨ رطبع مكتبه وحمانيه) عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "البيّنة على المدعى واليمين على المدّعى عليه." وواه التومذي ج: ا ص: ٣٨١ رطبع مكتبه وحمانيه).

رام) في صبحيت النمسلم جزم ص: ٣٢٦ (طبع قديمي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بالضادق! فان النصدق يهندي التي البنو، وإن البريهدي التي الجنة . . . وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدى التي الفجور . وإن الفجور يهدي التي النار . . "اهم روقم الحديث: ٢٢٤٣، باب قبح الكذب وحسن الصدق و فضله).

ترجمہ: - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ؤعا فرمایا کرتے ہے، اور فرماتے عصفہ اور فرماتے عصفہ: یا اللہ! میں گناہ ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے آپ کی بناہ مانگتا ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے آپ میں گناہ ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے آپ میں گناہ ہوں ہے کیوں بناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی شخص مقروض بن جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو موٹ بولٹا ہے۔ اور وعد و کرتا ہے تو اُس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

اور روایات میں ہے کہ جب ہمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ایسے صاحب کا جناز والایا جاتا جن کا انتقال مقروض ہونے کی حالت میں ہی ہوگیا ہو، اور ان کے ترکے میں اتنا مال نہ ہوجس سے اُن کا قرض اوا کیا جاسکے تو آپ اُس پر بذات خود نماز جنازہ پڑھانے کے بجائے ورس سے اُن کا قرض اوا کیا جاسکے تو آپ اُس پر بذات خود نماز جنازہ پڑھانے کے بجائے واسے واسے کا تھام ویتے تھے۔ چنانچے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فان حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلَّى، والَّا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم.

(۱) (صحيح البخاري، كتاب الكفالة حديث: ٢٣٩٨)

ای طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھانے سے اِنکار فرمادیا، لیکن جب ایک سحالی (حضرت ابوقنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ) نے اعلان فرمایا کہ میں ان کا پورا قرض اُ تارنے کا ذ مہ لیتا :وں، تب آپ نے اُن کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے۔

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: على دينه يا رسول الله! فصلى عليه.

(أيضًا حديث: ٢٢٩٥)

مشدرک حاکم میں ال پر بید اضافہ ہے کہ جب حضرت ابوقادہ رضی القد نعالی عندنے اُس کا قرش ادا کردیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الآن بسو دت علیہ جلدته" (رواہ السحاکم فی

را را ج: ۱ ص ۲۰۸ رطع سعید).

والله الصحيح للتخاري ح السراس وطبع سعيدي

كتاب البيوع، حديث: ٣٣٣٦، وقال: صحيح، وأقوه عليه الذهبي، طبع: دار الكتب العلمية) -تيز حضرت عقب بن عامر رضى الله تعالى عنه بي كريم صلى الله عليه وسلم كابيار شاوقال فرمات مين: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: الدين.

رمسند أحسد، مسند عقبة بن عامر رضی الله عند، حدیث: ۱۷۳۲۰ طبع: مؤسسة الوسالة ، ترجمه: – تم ایپنے آپ کوامن حاصل کرنے کے بعد خوف میں مبتلا ٹیکرور سحابہ کرائے نے بیو چھا: یا رسول اللہ! وہ خوف کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مقروش بننار

ان تمام روایات سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مدیون یا مقروش بننا کوئی بہندید و بات نہیں ہے، ای گئے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اپنے اُوپر قرش کا بوجید کسی تقیق حاجت کی وجہ ہی سے لینا جاہیے ، اس کے بغیر نہیں۔

البت لیمض سحابہ ہے ایس روایتی بھی منقول میں کہ وہ مقروض یا مدیون بننے کو پہند کرتے تنجے، مثلاً حضرت میموندرضی القداتوالی بحنہا کے بارے میں روایت ہے کہ،

كانت ميسونة تبدّان فتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين. وقد سمعت خليلي وصفيّي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدّان دينا فعلم الله عزّ وجلّ أنه يريد قضاءة الا أدى الله عزّ وجلّ عنه في الدنيا.

رالسن الكبرى للنساني، كتاب البيوع، حديث ٢٣٨٥) ( المربحة المنتين المربحة المنتين المربحة المنتين الله تعالى عنها أوهار الياكر في تهين، اور بهت الين تهين، وينانج أن ك لهر والول ف أن عنها أوهار ليا أنهين طامت كى، اور نارانسكى كا إظهار كيال الله يرحضرت ميمون في فرمايا: بين أوهار لينانهين هيمول على، جبكه بين في المينانهين هيمول الله عليه وسلم كويه فرمات بهوع سنا ہے كه: "جوشخص في البين كو ك اين كو معلوم ہے كه اس كا الله تعالى كو معلوم ہے كه اس كا الله تعالى كو معلوم ہے كه اس كا ارادہ أس أوهار كو أواكر في كا ہے، تو الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين اوا نيكن فرماد سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين اوا نيكن فرماد سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين اوا نيكن فرماد سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين اوا نيكن فرماد سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين اوا نيكن فرماد سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين اوا نيكن فرماد سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين اوا نيكن فرماد سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے و نيا بى بين الله تعالى أس كى طرف سے ميں الله تعالى الله تعالى أس كى طرف سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے الله تعالى أس كى طرف سے ميں الله تعالى أس كى طرف سے ميں الله تعالى أس كے الله تعالى أس كے الله تعالى أس كى الله تعالى أس كى الله تعالى أس كے الله تعال

يكى عديث إمام يستقى رحمة الله عليه في بحكى روايت كى ب، اور أس كه الفاظ يه ين. عن ميسمونة أنها كانت تداين، فقيل لها: انك تداين، فتكثرين و أنت موسرة! فقالت: الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادّان دينا ينوى قضاءه كان معه عون من الله على ذلك، فأنا ألتمس ذلك العون. والسنين الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية، جند ص: ٣٥٣، طبع: شرح السنة ملتان)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مالی اعتبار سے خوش حال ہونے کے باوجود اُوھار کا معاملہ کرتی تھیں ، اور اُسے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وسیلہ قرار دیتی تھیں۔

اس طرح حضرت عائشه رضى القد تعالى عنها كه بارك يلى روايت بك كه:
انها كانت تداين فقيل لها: ما لك والدين، وليس عندك قضاء؟ فقالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في
أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون.

(السن الكبرى للبيهقى، كتاب البيوع، ج: ۵ ص: ۳۵۴ طبع شرح السنة ملتان) ترجمه: - وه أوهار ليا تحقيل، تو ان سے كها كيا كه: آپ كيول أوهار ليتى بين جبكه آپ كيول أوهار ليتى بين جبكه آپ كيول أوهار ليتى بين في جبكه آپ كياس اوا يُمكَّى كا انتظام نهيں؟ اس پر انهول نے فرمايا كه: ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو به فرماتے ہوئے سنا ہے كه: جس بند ساتے كى بھى بيد نيت ہوتى ہے كه وہ اپنا قرض اوا كرے، تو الله تعالى كى طرف سے أس كى مدو ہوتى ہوں۔

اور إمام طحاوى رحمة الشعليه نے اس روايت كى مزير تفصيل اس طرح وكر فر مائى ہے:
كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه اذا صلى الصبح يمر على أبواب
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى على باب عائشة رجاً المافقال:
ما لىي أراك جالسا ههنا؟ قال: دين لى أطلب به أمّ المؤمنين، فبعث اليها
عمر: يا أم المؤمنين! أما لك في سبعة آلاف درهم أبعث بها اليك في
كل سنة كفاية؟ فقالت: بلى! ولكن علينا فيها حقوق وقد سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: من اذان دينا ينوى قضاءه كان معه من الله عز وجل حارس، فأنا أحب أن يكون معى من الله عز وجل حارس.

(شرح مشكل الآثار للطحاوي، حديث: ٣٢٨٩ طبع مؤسسة الرسالة)

ترجمہ: - حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیح کی نماز پڑھ لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کے درواز ول کے پاس ہے گزرا کرتے ہے، اس طرح انہول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درواز ہے پر ایک شخص کو جیفا و یکھا، تو اس ہے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم جھے یہاں بیٹھے نظر آ رہ ہو؟ اس پر حضرت عاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بال پیغام اس نے کہا کہ: میرا قرض ہے جو بیں اُم المؤمنین ہے ما تلئے آیا ہوں۔ اس پر حضرت عاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغیام حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیعیتا ہوں، کیا وہ آ پ کے لئے کافی نہیں ہوتے؟'' حضرت عاکم آ ہے جواب ویا نہیں کہا کہ شک کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم پر ان میں بہت سے حقوق میں، اور میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ: ''جوشی بھی ایسا اُ وصار نے ہو کے سا ہے کہ: ''جوشیٰ بھی ایسا اُ وصار کے اُس کے لئے ایک طرف ہے آئی کا وہ ارادہ رکھتا ہو، تو اللہ کی طرف ہے آ س کے لئے ایک طرف ہو ایک کہ فاظت کرنے والا میرے ساتھ رہے۔''

ان احادیث و آثارے اُوھار لینے کی جو بظاہر پہند پرگی نظر آری ہے، وہ اُن احادیث ت متعارض معلوم ہوتی ہے جو اُوپر وَکرکی گئی ہیں ، اس ظاہری تعارض کوحل کرنے کے لئے امام الحاوی رہمة اللہ علیہ نے مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ سے ہے کہ ناجائز اور ندموم اُدھار وہ ہے جس ہیں انسان اُس کی ادائیگی ہے شافل ہوجائے، اور غفلت ہیں ہڑا رہنے کی وجہ ہے وہ قرض اس پر سوار ہوتا جانا جائے، اور اُس کا خوف اُس پر مسلط ہوجائے۔ چنانچہ وہ یہ حدیث روایت فرماتے ہیں:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومن لدن أن يصلى صلاة العفلة عن ذكر الله عز وجل، ومن لدن أن يصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأن يغفل الرجل عن نفسه في الدين حتى بركبه.

(شرح مشكل الآثار للطحاوى حديث عديث ٢٠١٥)

چنانچید حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه کی حدیث: "لا تسخیه فو ا اند فسکم" روایت کرنے کے بعد امام طحاوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

فتأملنا هذا الحديث لنقف على المرادبه ما هو أن شاء الله فوجدنا النهي

الذي فيه مقصودا به الى اخافة الانفس بالديون وكان معقولًا أنه لا ينحيف الأنفس بالديون وكان معقولًا أنه لا ينحيف الأنفس الا ما غلب عليها حتى صارت بذلك خانفة منه وكان ذلك كمثل ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
اس كے بعر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عندكى حديث روايت كرك امام طحاوى رحمة الله عليه فرمات بيل:

وكان ما كان من الديون التي لا تركب من هي عليه العمل في خلاصه منها

وبراءتيه منهيا اللي أهلها بخلاف الديون التي يغفل من هي عليه عن براءته منها والخروج منها الى أهلها فمن كان من أهل هذه المنزلة الثانية كان مـذمـومًا وكـان مـخيـفًا لنفسه من الدين الذي عليه سوء العاقبة في الدنيا بسبوء المطالبة وفي الأخرة بما هو أغلظ من ذلك فأما ما كان من الدين الـذي هو عليه على الحال الأول من هاتين الحالتين فغير خانف على نفسه ما يخافه على نفسه من كان على الحال الأخرى في الدين الذي عليه بل من كان على الحال المحمودة من هاتين الحالتين في الدين الذي عليه مرجوا له الثواب فيما هو عليه من ذلك والعون من الله عزَّ وجلَّ اياد على ما هو عليه فيه كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. اشرح مشكل الأثار للطحاوي، باب: ٣٦٢، ج: ١١ ص: ٢٧ الى ٢٩ طبع مؤسسة الوسالة) إمام طحاوی رحمة الله علیه کی تطبیق کا حاصل میہ ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں کوئی قرنش اینے ذمہ لے، اور اُس کی ادا لیکی کا ایتمام نہ ہوتو یہ ناجائز اور مذموم ہے، اور حضرت میمونداور حضرت عا کشه رضی الند تعالی عنهما کے واقعات اس غفلت والے ذین میں واخل نہیں ، بلکہ وہ چونکہ ادا لیکی کا اراد ہ رکھتی تھیں، اور اس کے اسباب بھی اُن کے یائی موجود تھے، اس کئے اُن کا مدیون بنیا جائز تھا، اور پیر بات بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے پیراُوھار کسی حاجت ہی کی وجہ ہے لیا ہوگا، اس کئے اِمام طحاوی ئے اُس کو ذِکر کرنے کی ضرورت نہیں مجھی، اور چونکہ ان کی نیت اللہ بخالی کی مدد حاصل کرنے کی تھی، اس لئے نەصرف بەكداس میں كوئى كراہت نہيں تھى، بلكہ وہ موجب ثواب بھى تھا،كيكن ہر تخض اپنے آپ کو اُ مہمات المؤمنین کر قیاس تنہیں کرسکتا ، جب کوئی مقروض بنتا ہے تو جس نخفات ، خوف اور ووسر سے مُدُمُوم حالت كا فِيكُر احاديث مين آيا ہے، أن كا احمال رہتا ہى ہے، اس لينے فقہائے كرام ئ استنتران کے جواز کو جاجت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، جس کا مأخذ وہ حدیث ہے جس میں قرض وید

كوصدقه ے افضل قرار دِيا گيا ہے، اُس ميں الفاظ بير بين كه:

فقلت: يا جبريل! ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: ان السائل قد يسئل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلاً من حاجة.

(سنن ابن ماجة، أبواب المدقات، حديث: ٢٣٣١ طبع دار السلام)

سے حدیث اگر چہ ایک راوی خالد بن بزید کی وجہ سے ضعیف ہے، ( کما فی مصباح الزجج)

الیکن اتنی بات کہ متعقرض کو کسی حاجت ہی کی وجہ سے قرض لینا چاہئے، احادیث کے مجموعی مزاج ہے

بھی واضح ہوتی ہے۔ چنا نجہ فقتبائے کرائم نے حاجت کے وقت بھی جواز کے لئے "لا بسائس" کی تعبیر
اختیار کی ہے جس کا تقاضا ہے ہے کہ حتی الامکان اس سے پر بیز کرنا ہی بہتر ہے، چنا نچہ فقاوی عالمگیم ہے

بیں فرمایا گیا ہے:

لا بأس بأن يستدين الرجل اذا كانت له حاجة لا بدمنها، وهو يريد قضاءها. (عالمگيرية، كتاب الكراهية ج:۵ ص:۲۶۰)

البتہ حاجت میں ڈینوی اور دینی وونوں طرح کی حاجتیں واخل ہیں، اور ان کے تعین میں اختلاف رائے بھی ممکن ہے۔ اُمہات المؤمنین کا جونمل اُوپر ذِکر کیا گیا ہے، اُس میں بیا بات واضح ہے کہ اُن کو اپنے کھانے پینے کی ضرورت نہیں بھی کہ اُن کا سال کہ اُن کو اپنے کھانے پینے کی ضرورت نہیں بھی کہ اُن کا سال کھر کا نفقہ اُنہیں مل جایا کرتا تھا، حصرت عائشہ اور حضرت عمر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ندگورہ بالا سوال وجواب میں اس کی تصریح ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اِعتراف بھی اُس روایت میں موجود ہے کہ اُن کو دیا جانے والا سالانہ نفقہ اُن کے لئے کا فی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پچھ و وہر میں موجود ہے کہ اُن کو دیا جانے والا سالانہ نفقہ اُن کے لئے کا فی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پچھ و وہر می حقوق کا ذِکر فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیمل متعدد روایات ہے تا بت ہے کہ وہ کہ بھڑے صدقات وخیرات کیا کرتی تھیں، چنانچہ بخاری میں ہے کہ:

وكانت لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله الا تصدقت.

(۲) رصحیح البخاری، مناقب قریش، حدیث، ۵ • ۵ س

لبندا ظاہر میہ ہے کہ انہیں قرض لینے کی ضرورت صدقات وخیرات کی وجہ سے چیش آتی تھی ، اور اُن کا مزاج مید نفا کہ کسی ضرورت مند کو اُس کی ضرورت پوری کئے بغیر واپی کرنا اُنہیں گوارانہیں نفا، چاہے اس کے لئے خود تھی گوارا کرنی پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی اور دُنیاوی دولوں قسم کی

<sup>(</sup>١) طبع رشيديه وبلوچستان بک ديو.

<sup>(</sup>۱) الصحيح للبخاري ج الص: ۱۹۵ (طبع سعيد)

عا جنوں میں قرض لینے کی گنجائش ہے۔

ا حاویث مذکورہ بالا ، سحابات آ ٹار اور فقہائے کرام کی تصریحات کی روشی میں مندرجہ والی ا دکام مستنبط ہوتے ہیں :

ا – اَلرِ قَرْضَ لِينَ وقت اوا يَنْكَى كَى نيت بن نه بمولة اليها قَرْضَ لِينَ حَرَامِ ہِنَّ نَجِهِ فَمَاوَىٰ عالمَّيه بيه بين ہے: "ولو استدان دينا وقصد أن لا يقضيه فهو آكل السحت"۔

۲- الَّرَسَى دِینی یا وُنیوی حاجت کے لئے قرش لیا جائے، اور ادا کینگی کی نیت بھی ہو، اور ادا کینگی کے ظاہری اسباب بھی موجود بیوں تو ایسا قرش لیمتا بلا کرانہت جائز ہے۔

۳- اگر قرض کسی حاجت کے واسطے این جارہا ہو، اور لیلنے وقت اوا جیگی کی نبیت تو ہو، کیکن اوا بیٹی کے اسباب موجود ند ہوں ، تو ایسا قرض لینا عام حالات میں عکروہ ہے، لاکا یہ کہ ضرورت کے ورجے تک پہنچے جائے۔

سم – قرض لینے کی کوئی حقیقی دینی و زنیوی حاجت ہی ند ہو، خواہ ادائینی کی نیت اور اسباب بھی موجود ہوں ، تو اُس صورت میں قرض لینا کم از کم مکروہ حضرور ہے۔

ان أصواول کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے کل اُدھار پر چیزیں خرید نے کا جو عام آر بخان بیدا ہو گیا ہے ، اُس میں یہ و یکھنا ضروری ہے کہ جو چیز اُدھار خریدی جارتی ہے ، کیا اُس کی واقعی حاجت ہے ؟ اگر واقعی کوئی ایس کی واقعی حاجت ہے ؟ اگر واقعی کوئی ایس کا داجت کی چیز ہو جو ایک متوسط زندگی گزار نے کے لئے عرفا ضروری مجھی جاتی ہو، مثلا وہ گھر بلوسامان جو متوسط در ہے کے آدمی کے گھر میں ہوتا ہی ہے ، تو ہے شک اُدھار یا مشطول پرخرید نے کی گھر بلوسامان جو متوسط در ہے کے آدمی کی خریداری کی خویداری کے لئے ایس اسلامی میں کی خریداری کے لئے ایس اسلامی کی خریداری کے لئے ایس کے مقروض کی اوا کیکی کی خریداری کے لئے ایسے آپ کو مقروض بی اوا کیکی کی خریداری کے لئے ایس کے ایس کی مقروض بیانا کر ایت سے فالی نمین ۔

جہاں تک وین حاجوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں فقباے کرام نے اس سے پر بحث فرمانی ہے کہ اگر کسی شخص پر زکوۃ یا تی فرنس ہو گیا ہو، اور اُن کی ادا بیگی کے لئے اُس کے پاس مال نہ ہو قرکیا وہ قرض لے کر جج یا زکوۃ اوا کرے!

اس سلسلے میں ایک اثر مسترے طارق بن عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ووف مات

سلمعت ابن أبي أوفيي يُسلل عن الرجل يستقرض ويحج، قال:

یستوزق الله و لا یستقرض قال: و کنا نقول: لا یستقرض الّا أن یکون لد وفاء السن الکبری للیهفی، کتاب الحج، باب الاستسلاف للحج جراس و ۲۶۲۳ ( السن الکبری للیهفی، کتاب الحج، باب الاستسلاف للحج جراس و ۲۶۲۳ ( اور آماب الله و الله الله و الله

لیکن فقهائے کرائم کی تقریحات کی روشی میں اس کا مطلب وجوب اعتقراض کی آئی ہے، جواز کی نفی تیں اس کا مطلب وجوب اعتقراض کی آئی ہے، جواز کی نفی تیں سین نے دھر نے کے جدفر مات میں اس حدیث کوفتل کرنے کے جدفر مات میں اس ومن لیم یہ کن فیی مالیہ سعة یہ حج بہا من غیر آن یستقرض فہو لا یہ د السبیل، ولسکن فی مالیہ سعة یہ حرض کثیر فعلیہ آن یبیع بعض عرضہ او السبیل، ولسکن اذا کان ذا عرض کثیر فعلیہ آن یبیع بعض عرضہ او الاستدانة فیہ حتی یہ ج میں رکاب الام للشافعی ج د ص د م طع دار قیبہ ا

اور حنفیہ میں سے امام ابو ایسف رحمۃ اللہ عدیہ سے ایک روایت تو یہ منقول ہے کہ اس پہوا اللہ واجب ہے کہ قرمایا ہے کہ واجب تو نیمیں ہے الیکن اکر اُس کا غالب کا خالب کے کہ وہ کوشش کر کے قرض اوا کرو کے گا تو اُس کے لئے اُنسل کی ہے کہ وہ کوشش کر کے قرض اوا کرو کے گا تو اُس کے لئے اُنسل کی ہے کہ وہ قرض اوا کرو نے کا روش کرکوش کرکا تا ہے کا اوجود وہ وقرض اوا نمیش کر سے کا تو اُنسل کی نیمت کے باوجود وہ وقرض اوا نمیش کر سے کا تو اُنسل کی نیمت کے باوجود وہ وقرض اوا نمیش کر سے کا تو اُنسل کی نیمت کے باوجود وہ وقرض اوا نمیش کر سے کا تو اُنسل میں ہے کہ قرض نہ لے وہ پہانتی در مختار میں ہے :

وقى الوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعد أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفاءه، ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك، أى لو ناويا وفاء اذا قدر كما قيده في الظهيرية.

اس كے حمل على مدخال الله عليه الله

"قوله وسعه أن يستقرض الخ" أي جاز له ذلك، وقيل. يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك، قال فلا على القاري في شرحه عليه: وهو رواية عن أبني ينوسف، وضعفه ظاهر، فإن تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد، انتهى. قبلت: وهنذا يرد على القول الأول أيضا ان كان

 <sup>(</sup>١) ص: ٥٣٥ (طبع هار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٣) باب الاستسلاف للحج حات ص ٣٦٣ رطبع موقع حامع الحديث)

 <sup>(</sup>٣) باب الاستسلاف للحج ج ٢٠ ص ١٠ ا (طبع دار ألمعارف).

السراد بقوله "ولو غير قادر على وفاءه" أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا، أما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد، والظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضًا في الزكوة حيث قال: أن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكوة فإن كان في أكبر رأيه أنه اذا اجتهد بقضاء دينه قدر، كان الأفضل أن يستقرض، فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضاءه حتى مات. يرجى أن يقضى الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة، وار كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، أنتهى، وإذا كان هذا في الزكوة المتعلق بها حق الفقراء، ففي الحج أولى.

(رد المحتار، كتاب الحج ج: ٢ ص: ٣٥٨ و ٢٥٨ طبع: ايج ايم سعيد)

یہ ساری بحث جج فرض ہے متعلق تھی، جس کا حاصل ہیے ہے کہ اگر جج فرض ہو چکا ہو، اور کسی کے پاس اوا لیگی کا اِنتظام ند ہو، تو اُس کے لئے نہ صرف میہ کہ قرض لینا بلا کرا ہت جائز ہے، بلکہ اگر اُس کا مالب بگان میہ ہو کہ وہ کوشش کر کے قرض اوا کروے گا تو قرض لینا افضل ہے۔

عمرے کا معاملہ سے ہے کہ مذہب میں راج سے کہ عمر میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اُس کے بعدمستخب ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

> والعمرة في العمر مرة سُنّة مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة (١) وجوبها.

چونکہ عمرہ واجب نہیں ہے، اس لئے اگر کسی شخص کے پاس ادائیگی کا فوری انتظام نہ ہوتو اُس کے لئے عمرے کی خاطر قرض لیمنا بطاہر مکرہ و ہوگا، اور اگر فوری طور پر رقم کا انتظام نہیں ہے، لیکن اُس کے ذرائع آمدنی کے لخاظ ہے اُمید ہے کہ عنقریب اتنی رقم کا انتظام ہوجائے گا جو عمرے کے اخراجات کے لئے کافی ہوتو اُس کے لئے بھی افضل ہے ہے کہ وہ انتظار کرے، اور قرض لینے کے بجائے اُس وقت ہمرہ کرے جب اِنتظام ہوجائے، اس سے پہلے قرض لے کرعمرہ کرنا عام حالات میں خلاف اُولی ہے، کیونکہ فقہائے کرائم نے جج کو جائے، اس سے پہلے قرض لے کرعمرہ کرنا عام حالات میں خلاف اُولی ہے، کونکہ فقہائے کرائم نے جج کو جائے والے کے لئے مستحب قرار ویا ہے کہ اگر اُس کے ذرج پہلے سے کوئی وَ بن جو جائے ، اگر وہ وَ بن مجل ہے تب تو اُس کی ادا میگی جائے، اگر وہ وَ بن مجل ہے تب تو اُس کی ادا میگی جے بہلے واجب ہے، اور اگر مؤجل ہے تو بھی افضل ہے ہے کہ وَ بن ادا کرے، پھر جائے۔ چنانچہ

#### غانية المناحك الأن بين

وكذا مديون لا عال له يقضى، فانه يكره له الخروج الى الحج والغزو الا باذن الغويم ..... هذا في الدين الحال. أما في المؤجل فله أن يسافر قبل حدول الأجل . . . . . وللكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضى عنه عنه حلوله ..... ولو كان له مال فيه وفاء للدين يقضى الدين أو لا وحويا ادا كان معجلا، وان كان مؤجلا فالأفضل أن يقضى الدين.

() رغبية المناسك ص:(٣٥)

جب پہلے سے واجب وین مؤجل ہیں بھی انتقل ہے ہے کہ وہ اُے ادا کر کے جائے آو خاس ٹی انقل یا انقلی عمرے کے لئے ایک وین پیدا کرنا بھی یقینا خلاف اُولی دوگا۔

انگیاں بعض صورتیں ایک ہوسکی ہیں جن میں اُسے بیا خیال ہو کہ جب قیم کا انتظام ہوگا، اُس مقت ملی طور پر عمرہ کرنا ممکن نہیں رہے گا، مثلا بیا کہ اُس وقت ویز انہیں ال سکے گا، یا کوئی عورت ہے جے مرم نہیں ال سکے گا، یا جن ساتھ جانا چاہتا ہے، وہ میس نہیں ہسکیں گے، یا اُس کے اپ خالات اُس کے اور اُنگی حالات اُس وقت کی اور وجہ ہے سفر کی اجازت نہیں ویں گے، تو اس صورت میں جبکہ اُس کے ذرائع مدنی کے اُل اور اُس کے اور اُنگی کا اُس کے اُل قرض کے لئے قرض کے اُل اُل اُس کے لئے قرض کے لئے قرض کے اُل اُل اُل کے لئے اور اُنگی کا انتظام نہ دونے کے باوجوہ قرض لین افضل قرار ویو گیا ہے، تو تی نقل یا عمرے کے لئے اوا نیس کا اِنتظام دونے کی شرط کے ساتھ والیا کرنا جا کرا ہوتا جا ہے، تو تی نقل یا عمرے کے لئے اوا نیس کا اِنتظام دونے کی نقل کی ساتھ والیا کرنا جا کرا ہوتا جا ہے ، والتہ سجانہ وقعائی اعلم۔

یبال سے بات بھی واضح کرنا مناسب ہے کہ قرض لینے کی جو کرا بہت یا مذمت ہے، اس ہے مراد و و صورت ہے جے خوف میں افتر وضی بنتا کہا جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ دو آشخاص یا تاجروار کے درمیان اس فتم کے معاملات جیتے رہتے ہیں کہ وہ مال کی تھی کی وجہ ہے نہیں، بلکہ عملی سہولت کن بنا پر مختلر مدت کے لئے آوسار کے معاملات کر ہتے ہیں، فیجر کی قریبی تاریخ میں حساب کر لیت ہیں، مشلا فتح استجراریا آس کے مشابہ معاملات میں ایسانی ہوتا ہے۔ یہ بھی آگر چہ تھی معنی میں استقراض ہی ہے، کئی موجہ ہوئی میں مروقت اوا کی یا مقاصہ کر سکتا ہے، کئین موجہ ہوئی کی وجہ ہے بار بارا وا کی کی کرنے استقراض کی وجہ ہے بار بارا وا کی کی کرنے کے بہائے کی معاملات کے استحقے ہوئی ہوتا ہے کہ کو اگر چہ تھیں آ سان تیجے ہیں، اور آس کی کرنے کے بہائے کی معاملات کے استحقے ہوئی کی وجہ سے بار بارا وا کی کی کرنے کے بہائے کی معاملات کے استحقے ہوئے یہ یکیارگی اوا کرنے کوفریقین آ سان تیجے ہیں، اور آس کی

بنیاد پر کام کرتے رہتے ہیں، للبزا بظاہرات میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور فقہائے کرائم نے نے استجر ارکو (۱) کسی کراہت کے بغیر جو جائز قرار دیا ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔

والله سبحانه وتعالى العلم محمر تقى عثانى وارالا فياء دارالعلوم كراچى ۳۱رشعبان ۱۳۳۰ه



# فصل فی المسائل الجدیدة و المتفرقة المتعلقة بالبیع المتعلقة بالبیع المتعلقة بالبیع (خرید وفروخت کے جدید اور متفرق مسائل)

ا - سی آئی ایف معامدے کی شرعی حیثیت اور پورٹ کک چہنچنے سے پہلے مال بائع کی ملکیت ہے ۲ - ایف او بی معامدہ اور اس کی شرائط کا شرعی تھکم

سوال: - قابل احترام جنس موال ناتقی عثانی نساحب، انسلام پیم ورحمة القدو برکانه
امید ہے آپ بخیرو عافیت بول گے۔ میں ایک کتاب "اسلام کا قانون معاہدہ" تحریر کر رہا
اول - بیاتھنیف انگریز کی میں ہوگ ، عنوان "کے میں ایک کتاب" اسلام کا قانون معاہدہ "تحریر کر رہا
اول - بیاتھنیف انگریز کی میں ہوگ ، عنوان "کا میں مواد کافی کاوش کے باوجود نیس مل سکا، براو کرم مجھے فتو ک کشریک کی ہے ۔ چند عنوانات کے بارے میں مواد کافی کاوش کے باوجود نیس مل سکا، براو کرم مجھے فتو ک کی شکل میں اس کا جواب مبینا فرمائی میں ترجمہ کی شکل میں اس کا جواب مبینا فرمائی میں ترجمہ کراوں کا جواب میں فرمائی میں آئے میں انہ جواب کو گئر میں میں انہ کا اگر جواب کو گئی میں آئے میں وعن شاکع کر سکوں گا۔

کراوں کا اگر جواب عربی میں دینا چاہیں تو اس کا فائدہ سے ہوگا کہ میں آئے میں وعن شاکع ہوئے پر ایک کتاب ندکورہ بالا آخری مراحل میں ہوار ان ش اللہ جلدہ دھنتر شہود پر آج سے گئی ، شائع ہوئے پر میں ۔ (۱)
کتاب ندکورہ بالا آخری مراحل میں ہوار ان ش اللہ جلدہ دھنتر شہود پر آج سے گئی ، شائع ہوئے پر میں ۔ (۱)

جواب: - ی آئی ایف معاہدے کی جوشرانط اُوپر ذکر کی گئی ہیں ان ہیں ہے انشورنس کی مروجہ طریقے عمواً سودیا قمار پرشتمال ہوتے ہیں، باتی تمام شرط اس لئے دُرست ہیں۔ اوران کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک مال اس پورٹ پرنہ پہنچ جائے جبال پہنچانا طے ہوا شرائط دُرست ہیں۔ اوران کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک مال اس پورٹ پرنہ پہنچ جائے جبال پہنچانا طے ہوا ہے، اس وقت تک یہ ہمجھا جائے گا کہ مال انجی بیچنے والے کی تحویل ہیں ہے، خریدار کے قبضے ہیں نہیں آیا، للہٰذا اگر اس دوران مال ضائع یا خراب ہوتو بیچنے والے کا نقصان سمجھا جائے گا۔ نیز جب تک مال مذکورہ پورٹ تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک خریدار اُسے اپنی ملکیت ہونے کی بناء پرآگے کسی کوفروخت نہیں کرسکتا۔ اس کے علاوہ اگر انشورنس اسلامی اُصولوں کے مطابق ہوتو بینچنے سے پہلے نقصان کی صورت میں ہرجانے کا دعوے دارخریدار کے بجائے بیچنے والا ہوگا۔

رع) وقبى خلاصة القتباوي عن المعقود عليه بأن كان المعقود عليه حيوانًا فقتل نفسه فان البيع يبطل في هذا كله امًا اذا سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المعقود عليه بأن كان المعقود عليه حيوانًا فقتل نفسه فان البيع يبطل في هذا كله امًا اذا كان الهيلاك بـآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه فلا يشكل وكذلك اذا كان بفعل البائع لأنّ المبيع في يده مضمون بالثمن قبل القبض بدلالة الله لو هلك سقط ثمنه من المشترى و لا يجوز أن يكون مضمونًا بالقيمة .... الخ.

وفي الشامية ج: ٣ ص: ٧٠٥ (طبع سعيد) لو هلك المبيع بفعل البائع أو يفعل المبيع أو بأمر سماوي بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضًا .... الخ. وكذا في فتح القدير ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع رشيديه).

(m) كيونكه اليي صورت من ميريع قبل القبض وو يَي جو ناج مُزَسبَه-

وُفي مسند أحمد ج:٣ ص:٣٠٣ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! الى اشترى بيوعًا فما يحل لى منها وما يحرم على؟ قال: فاذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتّى تقبضه.

وفي سنين الترمذي رقم الحديث: ١٥٥١ وسنن أبي داؤد رقم الحديث: ٣٠٣ وسنن النسائي رقم الحديث: ٢٥٥١ عن عبدالله بين عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. (بحواله مشكوة المصابيح ص:٢٣٨).

وي الهنداية ج: ٣ ص: ٨٦ و ٢٩ (طبيع مكتبه رحمانيه) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتَّى يقبضه لأنّه نهى عن بيع مالم يقبض ولأن فيد غرر انفساخ العِقِد على اعتبار الهلاك اهـ.

وفي فتح القيدير أج: ٥ ص:٢٦٧ قيال أبو حنيفةً وابو يوسفُ يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات ويجوز في العقار الذي لا يخشي هلاكه اهـ.

وفي المبسوط للامام السرخسيّ ج: ١٣ ص ٨: ٥ قال ومن اشترى شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ولا يوليه احدًا ولا يشرك فيه .... ليس لمشترى الطّعام أن يبيعه قبل أن يقبضه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهيّ عن بيع الطعام قبل أن يقبض وكذلك ما سوى الطعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا اهـ.

وفي الدر المختار ج: ٥ ص:١٣٤ (فلا) يصح .... (بيع منقول) قبل قبضه ولو من بالعه اهـ.

وفي البدائع ج: ۵ ص: ٢٦ ا (ومنها) وهو شرط انعقاد البيع للبانع أن يكون مملوكًا للبانع عند البيع فان لم يكن لا ينعقد وأن ملك، بعد ذلك بوجه من الوجوه الا السلم خاصة وهذا بيع ما ليس عنده ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم اهـ.

وفي تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ١ ٣٥٠ رطبع مكتبه دار العلوم) قال ابوحنيفةٌ وأبو يوسفٌ يمتنع البيع قبل القبض في سانر المنقولات، ويجوز في العقار لا يخشي هلاكه.

<sup>( 1 ) -</sup> تقصیل سے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محیر شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ '' بیریر زندگی'' ملاحظہ فرما کمیں ۔

۳:- ایف او بی معاہدے کی جوشرائظ اُوپر ذکر کی گئی ہیں، ان کی رُو سے بید معاہدہ شرعاً وُرست ہے، اور ان کا اثر بیہ ہے کہ جس جہاز پر سامان لا داگیا ہے، اس کی جہاز رال سمپنی کو بیہ سمجھا جائے گا کہ وہ خریدار کی طرف سے مال پر قبضہ کرنے کی ویکل یا ایجنٹ ہے، اس کے جہاز پر مال سوار ہوئے سے بیہ سمجھا جائے گا کہ بیچنے والے کی تحویل ختم ہوگئی اور خریدار نے اپنے نمائندے کے ذریعے مال پر قبضہ کرلیا، اب اگر سامان رائے میں خراب یا ضائع ہوتو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوگی، اور خریدار کے بیٹھی جائز ہوگی کہ جب اُسے بیا طلاع مل جائے کہ جہاز رال سمپنی نے مال وصول کرنیا ہے تو اس کے بعد وہ اُسے آگے سی اور کوفر وخت کردے۔

ا ۱۳۰۹،۱۳۰۱ در ( فنوی نمبر ۴۲۹ ۲۰۰۱ الف

> دارالا فتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے ''برناس'' کے فتویٰ پرڈاکٹر عبدالوا حدصاحب کا اشکال اور اس کا جواب سوال: - بخدمت گرامی حضرت مولاناتقی عثانی صاحب مدظلہ العانی السلام علیکم ورحمة اللہ و برکاته!

آپھو عرصے سے وارالعلوم کے وارالافقاء سے چندایک ایسے فتوے ویے گئے ہیں جن پر تعجب ہوا، اور خیال ہوا کہ تو بتی وضح سے تبل جناب کو ان پر بھر پور نظر ڈالنے کی فرصت نہ کی ہوگا۔ یہ بھی احتال ہوا کہ میں ان کو سح طریقے سے نہ بھو سکا ہول گا اور میں نے اصل کتب سے سمج جمجے بھیجا خذ نہ کیا ہوگا۔ بہر حال میرے لئے یہ بھینا ایک آبھون کی بات بن گئی ہے کیونکہ جناب کی ذات اور وارالعلوم کا اوارہ عام لوگوں میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، لوگ جب معارضے کے طور پر آپ کا نام استعال کرتے ہیں تو کچھ کہنا بہت مشکل ہوجا تا ہے، فوری اہمیت کے چندایک مسائل یہ ہیں: -

ا: - Biznas کے بارے میں فتوی اس کے بارے میں جو میں نے انکھا تھا اس کی ایک کا پی ملفوف ہے۔ دارالعلوم ہے ۱۲۳۳/۳/۳/۱۱ ہو کو جوفتویٰ لکھا گیا اس میں اوّال تو بیر بات سمجھ میں نہیں ہوگی کہ وُوسری صورت میں اگر Product کی قیمت بازاری قیمت ہے زیادہ لی گئی ہوتو واضح تمار ہوگا، مینی

<sup>(</sup>۱) وفي الهداية ج: ۳ ص: ۹۰ بياب الوكنالة بنائيع والشراء (طبع مكتبه رحمانيد) فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد المؤكل فإذا لم يحبسه بصير المؤكل قابطًا بيده. وكذا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥١ باب الوكالة بالبيع والشراء (طبع سعيد) فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد المؤكل فإذا لم يحبس يصير المؤكل قابطًا بيده. وكذا في خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ١٥٨ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء.

کے حق میں اس کا رِشوت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قمار نہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال بیتو پریشانی کی چیز نہیں، لیکن اس کے بعد جو بیکھا ہے کہ:''اب رہی ہیہ بات کہ بیفیس زیادہ ہے یا برابر ہے یا تھ ہے، اس کی تحقیق مفتی کی ذ مہ داری نہیں ، بلکہ جو شخص اس میں شامل ہونا حیاہتا ہے وہ خود شخقیق کرے ، اگر شخقیق کے شتیجے میں اس کا دِل اس بات پرمطمئن ہو کہ پروؤ کٹ کی جوفیس اس نے ادا کی ہے وہ واقعۃ بازاری قیت کے برابرے تو اس میں شمولیت اختیار کرے ورنہ اس ہے اجتناب کرے ۔''

حالاتکہ عام لوگ اس کی کیا شخفیق کر سکتے ہیں؟ وارالعلوم کے مفتی صاحبان تو اینے جائے والوں ہے اس کی باسانی شخفیق کر سکتے ہیں، وہ معلوم کر کے حتمی جواب نکھتے او عام لوکوں کو سہولت ہوتی۔ ہم لوگ تمپنی والول ہے یوچھیں گے جو ان کو بازاری قیمت نے برابر یا تم ہونے کا بی یقین ولائنیں گے۔

تیسری صورت میں پیتو لکھا ہے کہ:''اگر بروڈ کٹ کی بازاری قیمت جن کروہ رقم کے تم از کم برابر بھی ہوتب بھی پروڈ کٹ کے مقصود نہ ہونے کی وجہ سے پیر تمار کے مشابہ ضرور ہے، نیز اس میں تمیش ایجنسی بروڈ کٹ کی خریداری کے ساتھ مشروط ہوئے کی خرالی بھی ہے، لہٰذا اس ہے اجتناب کرنا جاہے'' ممبرشی حاصل کرنے والول کی عظیم اکثریت ای تیسری صورت میں داخل ہے، اس حقیقت اور واقع نفس الامری کو نظرا نداز کرے''اگر'' کے ساتھ جواب دینا بجیب لکتا ہے، پھراس بات کو اگلی بات کہدکر بالکل ہی کمزور کر دیا، یعنی''اس میں وکالت پروؤ کٹ کے معالمے کے ساتھ مشروط ہے ۔۔۔ا گئے۔'' پھر جو اشکال اور اس کا جواب لکھا گیا ہے وہ بھی نا قابل نہم ہے، شاید اصل صورت حال ذبن میں متحضر ندری ہو، اس کومیں نے اپنے جواب میں خاصی وضاحت ہے کھھا ہے۔ بتیجہ یہ ہے ك' برناس والے ہرايك كے ساہے آپ كے فتوے كوائيے حتى بيس بيش كررہ ہيں۔

والسلام عليكم

عبدالواحد ففرله ۱۳ درمضان الهيارك ۴۳۳ ه

(مٰدکورہ إِ سَفْتاء کے ساتھ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے اپنا درج ذیل مضمون بھی ارسال قرمایا )

بزناس يا دِين ودُنيا كا ناس توجه فرمايي

(حضرت مولا نامفتی ؤاکنز عبدالواحد صاحب، جامعه مدنیه لا ہور)

کچھ عرصے سے برناس (Biznas) کے نام ہے ایک کمپنی کام کر رہی ہے، َرا جی اور اسلام

آباد کے بعداس نے لاہور میں زور کبڑا ہے، یہ کمپنی انٹرنیٹ (Internet) پر کام کرتی ہے، اور ستر ڈالر کی فیس کے عوض ممبر کو کمپیوٹر کے لیکھ کورس اور ویب سائٹ کی پیش کش کی جاتی ہے، اس حد تک تو معاملہ بظاہر ٹھیک نظر آتا ہے، کیونکہ جس کو پیش کش سے فائدہ اُٹھانے میں ولچیبی ہو وہ فیس دے تو معاملہ جائز ہے۔

لیکن اس ممپنی کے کام کے بھیلاؤ کا راز اس کے کام کے دُوسرے زُخ کی وجہ ہے ہے۔ وہ رُخ بیت ہے ۔ وہ رُخ بیہ ہے کہ ستر ڈالر کی فیس وے کر بننے والے ممبر کو کمپنی آگے کمائی کرنے کی پیش ش کرتی ہے، جس کے مطابق اگر بیمبر براہِ راست اور بلا واسطہ دو مزید ممبر بنائے اور ان دونوں میں سے ہر ایک آگ مزید دو دوممبر بنائے بیمبال تک کہ بالآخر کم از کم نوممبر بن جا کیس تو سمپنی پہلے ممبر کواپنی کمائی میں حصد دار بنالیتی ہے۔

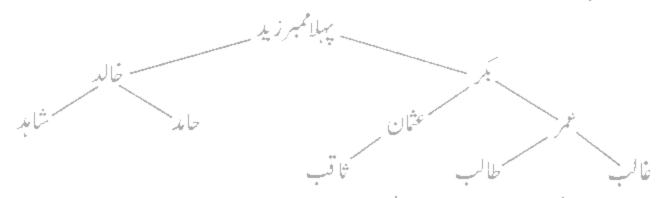

وائتیں طرف تین ممبراور بائتیں طرف چھمبر ہوئے۔

سمپنی والے کہتے ہیں کہ کل ممبر جب مثلاً چودہ ہوجا کمیں گےتو کمپنی آپ کو پچاس ڈالر دے گی ، اور جب کُل تمیں ہوجا کمیں تو وہ آپ کوسو ڈالر دے گی ، بلاواسطہ مزیدممبر بنانے پر وہ آپ کو پانچ ڈالر فی کس اور دے گی۔

حکم:

یہ کاروبار مکمل طور پر ناجائز ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ سے ہے کہ اگر چہ ہے ولالی کی صورت ہے لیکن اس میں دلالی کی شرائط مفقو د ہیں۔ دلال (Broker) کو اپنی محنت پر دلالی ملتی ہے لیکن برناس کے گور کھ دھندے میں اپنی محنت پر اُوّلاً تو کوئی اُجرت نہیں ملتی اور اگر اُجرت ملتی ہے تو دوممبر بنائے دوممبر بنائے کے مطابق زید نے اپنی محنت ہے دوممبر بنائے لیمن بحراور خالد الیکن فقط اس محنت پر جو کہ زید کی اپنی محنت ہے، زید کوکوئی اُجرت و کمیشن نہیں ملتی ، اگر زید آگے مزید محنت نہ کرے اور صرف بکر اور خالد محنت کریں اور مجبر بنا کیس اور وہ بھی آگے ممبر بنا کیس میں تک کہ دیے گئے نقشے کے مطابق کم از کم نوممبر بن جا کیں تب زید کوکمیشن ملے گا جو کہ تمام ممبران کے عدد کے تناسب سے ہوگا ، اور اگر بکر اور خالد بھی آگے محنت نہ کریں اور ممبر سازی کا سلسلد آگے نہ کے عدد کے تناسب سے ہوگا ، اور اگر بکر اور خالد بھی آگے محنت نہ کریں اور ممبر سازی کا سلسلد آگے نہ

چلے تو زید کواپنی محنت پر بھی کچھ نہ ملے گا، حاصل ہیہ ہے کہ اس معالمے میں مندرجہ ذیل خرابیاں ہیں: -ا: - زید کی اپنی محنت کی اُجرت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آگے سات ممبر اور بنیں ، اور وہ بھی وہ سات ممبر جو دُوسروں نے بنائے ہوں ۔ اُجرت کو اس طرح کی شرط کے ساتھ مشروط کرنے سے خود معاملہ فاسد اور نا جائز ہوجا تا ہے۔

۳: – زید دوممبر بنانے کے بعد بالکل محنت نہ کرے، بنائے ہوئے ممبر آگے محنت کریں اور سے سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے تو وُ وسروں کی محنت کے معاوضے میں زید بھی شریک ہوتا ہے، اس لئے کمپنی چودہ ممبر پورے ہونے پر زید کو بچاس ڈالر دیتی ہے اور تیس ممبر مکمل ہونے پر زید کوسوڈالر دیتی ہے، سے بھی ناجائز ہے ادر حرام ہے۔

عام طور پر بیہ مغالط دیا جاتا ہے کہ آگے جوممبر ہے آخر ان کی بنیاد زید ہی کی تو محنت تھی ، اگر وہ کر اور خالد کوممبر نہ بنا تا تو آگے سلسلہ کیسے جاتا ؟ علاوہ ازیں زید اب بھی دُوسروں کومحنت کی ترغیب تو دیتا ہے ، اس مغالطے کا جواب بیہ ہے کہ محض محنت کی ترغیب دینا تو خودمحنت نہیں ہے ، جس کا عوض ہو ، اِلْ بی کہ کسی کو اس کام پر ملازم رکھ لیا جائے ، دُوسرے کو کام کریہ ن کی ترغیب دینے کو دلالی نہیں کہتے ۔ اس لیے زید صرف اپنی محنت پرعوض کاحق دار ہو سکتا ہے ، اس کی بنیاد پر آگے جو دُوسرے لوگ کام کریں ان کے محنت نہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔

تنبید: - شریعت کا ضابطہ ہے کہ: "الا مور بہ مقاصدها" یعنی کا موں اور معاملات کا دار و مدار مقاصد پر ہوتا ہے، جب ہم برناس (Biznas) سمپنی کے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو جھے ہیں۔ ایک وہ حصہ جس کو وہ اپنی Products کہتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کے ٹریننگ کورس اور ویب سائٹ کی فراہمی ۔ وُ وسراوہ حصہ جس کو وہ Marketing کہتے ہیں، یعنی آگے ممبر بنانا، اور اس پر اپنے ممبروں کو اپنی آمدنی میں شریک کرنا۔ ان دو حصول میں ہے کمپنی کا جواصل مقصد ہے وہ اس کی Marketing کو اپنی آمدنی میں شریک کرنا۔ ان دو حصول میں ہے کمپنی کا جواصل مقصد ہے وہ اس کی Products یعنی ممبرسازی کا حصہ ہے، اور Products کا حصہ تو محص یہ یوکھانے کے لئے ہے کہ وہ فی الواقع تجارتی بنیا دول پر کام کر رہی ہے۔ ہمارے اس دعوے پر بیہ مشاہدہ کافی دلیل ہے کہ اس کمپنی کے جو لوگ ممبر بن رہے ہیں ان میں ہے اکثریت کے پاس تو اپنے کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ ہے ان کو کوئی دلیجی ہے، اور نہ بی کی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ ہے ان کو کوئی دلیجی ہے، اور نہ بی کی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ ہے ان کو کوئی دلیجی ہے، اور دب بی کی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ ہے ان کو کوئی دلیجی ہے، اور دم بی کے اصل مقصد تو مارکیٹنگ (Marketing) ہے اور اس کے طریقۂ کار کے بارے میں ہم وضاحت ہے بتا چکے ہیں کہ وہ سرے ہے ناجائز اور حرام ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اس ہے ملتے طریقۂ پہلے بھی چلائے گئے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اس ہے ملتے طریقۂ کار کے بارے میں ہم وضاحت ہے بتا چکے ہیں کہ وہ سرے ہے ناجائز اور حرام ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اس ہے ملتے طریقۂ کار کے بارے میں ہم وضاحت ہے بتا چکے ہیں کہ وہ سرے ہے ناجائز اور حرام ہے، اور اصل بے بے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اس ہے ملتے طلتے طریقۂ پہلے بھی چلائے گئے اور

چلائے بھی جارہ بین ، بیرسب درحقیقت لوٹ کھسوٹ کے طریقے ہیں ، البینہ حکمت بیا اختیار کی ہے کہ اوٹ کھسوٹ میں فاوس کو بھی خانہ وہ خود مال اوٹ کھسوٹ میں فاوس کو بھی نہ آئے بلکہ وہ خود مال کے الاقلے میں زیادہ اوٹ کھسوٹ کروائیں۔

کے الاقلے میں زیادہ سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کروائیں۔
جامعہ مدنیہ لاہوں ا

جواب: – گرامی قدر مکرم جناب مول نا ژاکتر عبدالواحد صاحب ، زیدمجد کم السامی السلام ملیکم ورحمة الله و بر کانه!

میں انتہائی ندامت کے ساتھ آپ کے ایک گرامی نامے کا جواب فیر معمولی تاخیر ہے دے رہا ہوں، جو عالبً شوال میں مجھے ملہ تھ اور اس میں وارالعلوم ہے جاری ہونے والے تین فتوول کے بارے میں آوجہ ولائی گئی تھی، جو خطوط مراجعت اور غور وفکر جا ہے ہیں، ان کی میرے پاس الگ تر تیب رہتی ہے، اور اب صورت حال الی ہوئی ہوئی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فوری تقاضا مسلط رہتا ہے، آنے والوں کی کثرت، فوری تقاضا مسلط رہتا ہے، آنے والوں کی کثرت، فوری واک کی ہجر مار اور آن فار کا ساسند، ان کی وجہ سے قابل مراجعت اُمور مُلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نجاب کے مکتوب میں چونکہ تین مسائل تھے، کسی وقت ایک مستعے پر کچھ در غور یا مراجعت کا وقت ملا، مگر پھر کوئی عارض سامنے ہم گیا، اسی طرح بود یکہ وہ مکتوب ہر روز میری میز پر رہا، لیکن کوفت ملا، مگر پھر کوئی عارض سامنے ہم گیا، اسی طرح باوجود یکہ وہ مکتوب ہر روز میری میز پر رہا، لیکن جواب تکھنے کی پوزیش میں نہ آنے اور اور کہ اس تک کہ بیہ وقت آگیا۔ بہرحال! اس تا تحیر پر تیہ ول سے معذرت تواہ ہوں، اور ساتھ ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان اُمور کی طرف توجہ دلائی۔

آپ نے تخریر فرمانیا ہے کہ التو ثبق وضی ہے جہل جہناب کوان پر بھر پورنظر ڈالنے کی فرصت نہ ملی ہوگی' واقعہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش تو بھی کرتا ہوں کہ ڈوسرے فقاوئ کی توثیق سوچ سمجھ کربی کرواں، چنا نچہ ایسے اوفات بیس لوگوں کوفتو ہے لانے سے روکتا ہوں جب ذہن فارغ نہ ہو، لیکن فتوٹی کا کام بی ایسا ہے کہ ہر وفت فلطی کا ڈرلگار بتا ہے، بالخسوس ایسے مسائل میں جہاں صریح جزئیہ وستیاب نہ ہو، اور اور میرے باس زیاد و تر ایسے بی مسائل دار الافقاء ہے آتے ہیں۔ اللہ تعالی بی سے دُعا ہے کہ وہ حفاظت فریا کیں۔

اب ان تین مسائل کے بارے میں اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں۔

ا: - پہلا مسئلہ برناس کا ہے، بندے نے آنجناب کے ارشادات پر بار بارغور کیا، اس سلسلے بیں آنجناب نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلی یہ کہ 'اگر پروڈ کٹ کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ لی گئی ہوتو کمپنی کے حق بیں آتا ہے، قمار ہونا نہیں۔' بندے کی ناقص رائے بیلی ہوتو کمپنی کے حق بیں اس کا رشوت ہونا تو ہمجھ میں آتا ہے، قمار ہونا نہیں۔' بندے کی ناقص رائے میں اس میں قمار کا پہلواس طرح ہے کہ جو قیمت زیادہ دی جارہی ہے وہ اس موہوم آمید پر داؤ پر انگائی

<sup>(</sup>۱) حرير حوالات اوران كه هوابت متعاق وب كه قت تن كه ان شاء القد ( تخرزيه )

آ نجناب نے دُوسری بات بیاکھی ہے کہ:''پروڈ کٹ کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے کا فیصلہ عام آ دمی پر چھوڑنے کے بجائے خود شخفیق کر کے اس کا حکم لکھن چاہئے تھا'' تو واقعہ سے ہے کہ ہم نے متعدد جانے والوں سے شخفیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈ کٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مروج قیمت سے متعدد جانے والوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈ کٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مروج قیمت سے زیادہ نہیں ہاس لیے بہ نظر احتیاط مناسب سمجھا کہ اس واقعے کے بیان کی ذمہ داری خود لینے کے بجائے متعلقہ افراد کو پابند کیا جائے کہ وہ خود بھی اس کی شخفیق کرلیں۔

تیسری بات آپ نے جوفت میں لکھی ہے کہ: ''دلال کو اپنی مخت پر دلالی سات ہے، لیکن ہے، لیکن ہے کہ: ''دلال کو اپنی مخت پر دلالی ملتی ہے، لیکن ہرناس کے گور کھ دھندے میں اپنی محنت پر الالا تو کوئی اُ بُرت ملتی نہیں ، اور اگر اُ جرت ملتی ہوت کی محنت کی شرط پر۔' یہ بڑی اہم بات ہے ، اور فتو کی لکھنے سے پہلے بندے نے اس پر خصوصی اہمیت کے ساتھ فتو کی لکھنے والے صاحب کو متنبہ کیا تھا، کیکن پھر انہوں نے متعلقہ افراد سے تحقیق کی اور صراحة بنایا کہ بر شخص ابندا میں جو دو گا بک یا ممبر بناتا ہے ، اس پر بھی اس کوساٹھ روپے فی ممبر طبتے ہیں ، جیسا کہ ان کر دو بیان کردہ بیان اور استفتاء میں سفی بہ اور ۵ پر یونی لیول بیان کے زیر سنوان بیان کیا گیا ان ہے۔ بندے نے اس فہم کی بنیاد پر بذکورہ فتو ہے کی تو ثیق کی ہے ، آنجناب کے ارشاد کے بعد بندے نے ان سے مکر راس پہلو کی تصدیق کے گہا ، اور انہوں نے تھندین کی ، لیکن اگر واقعہ صورت حال وہی ہے ، ور ب نے بیان فر مائی ہے کہا ، اور انہوں نے تھندین کی ، لیکن اگر واقعہ صورت حال وہی ہے ، اور یہ بات ثابت ہوجائے تو بندہ اس فتو سے بھینا رجوع کر لے گا ، اگر اس بارے میں بھینی بات ہیا ہو ہوتو ضرور مطلع فر ما کیں ۔

اورا آگریے ثابت ندبھی ہوسکے تب بھی چونکہ اس قتم کی اسکیمییں کے بعد دیگرے آرہی ہے، اس لئے ان کے ہارے بیں اجتماعی خور وفکر منا سب معلوم ہوتا ہے، اور بندے نے اپنے وار الافقاء کے حضرات سے کہا ہے کہ و د اہل فنوی کی ایک مجلس میں اس مسئلے کورکھ کر اجتماعی خور کا ابنتمام کریں۔

والسلام ۱۳۲۷/۲۰۳۱ه فتوی نمیر ۲۸/۱۳۲)

# حضرت والا دامت برکاتہم کی کتاب''فقہی مقالات' (جلداوّل) میں فقطوں برخرید وفروخت، مرابحہ مؤجلہ، حقوق مجردہ کی خرید وفروخت وخت وخت مرابحہ مؤجلہ، حقوق مجردہ کی خرید وفروخت وغیرہ ہے متعلق چندشہات اور ان کے جوابات

#### (وضاحت)

(دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنگ کے مفتی غلام قادر نعمانی صاحب نے تکے بالقسیط، مرابحہ مؤجلہ اور مینکول میں اس کے اجرا قرض، حقوق مجردہ کی خرید وفروخت اور مرازجہ گیڑی ہے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کے مقالول پر کچھا شکالات تحریر فرمائے، اور حضرت والا دامت برکاتہم کو خطالکھا جس کے ساتھ ان شبہات پر مشتمل اپنی مطبوعہ تحریر بھی مجھے کے میں تھے ان شبہات پر مشتمل اپنی مطبوعہ تحریر بھی مشتمل نے بوابات پر مشتمل ایک مطبوعہ تحریر بھی حضرت والا دامت برکاتہم کا جوابی خط اور اشکالات کے جوابات پر مشتمل فتویٰ ذیل میں پیش خدمت بیں ) (مرتب عفی عنه )

### (خط ازمفتی غلام قادرنعمانی صاحب)

گرامی قدرمحترم المقام جناب شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدخله العالی سلام مسنون کے بعد، أمید ہے مزاج گرامی خیریت سے بول گے، گزارش بیہ ہے کہ بندے نے 'دفقہی مقالات' جلد اوّل کا کچھ سرسری مطالعہ کیا، اس میں کچھ اشکالات سامنے آئے، وہ إرسال خدمت ہے، أمید ہے کہ جمیں جواب سے نوازا جائے گا۔ وانسلام

اخوکم فی الله غلام قا در عفی عنه دارالعلوم حقانیه،اکوژه خشک

### (شبهات يرمشمل تحريه)

دورِ حاضر کے محقق اور جدید معاشیات کے ماہر شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی صاحب عثانی کی فقہی خدمت قابل تعریف ہے۔ مولا ناعثانی صاحب نے اس دور کے نو وارد جدید مسائل کے حل کا راستہ تلاش کیا ہے، اور علمائے اُمت کے لئے اکثر مسائل میں راہنمائی فرما کر تحقیق کی راہ ہموار کی۔ اور علماء خصوصاً اور عوام عموماً ان کی تحقیق کے فائد ہے ہے مستفید ہوئے۔ لیکن بی بھی ظاہر بات ہے کہ قدیم زمانے ہے اکثر مسائل میں علماء کا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ سے اسلام میں خداج اربعہ مرتب ہوئے ہیں، اور اُمت مسلمہ نے تسلیم کے ہیں۔ تاہم بند ہے نے جناب والا کی گران قدر تصنیف میں بعض مسائل میں مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور اس رائے میں بچھ اِشکالات ہیں، لہذا مصنف صاحب مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور اس رائے میں بچھ اِشکالات ہیں، لہذا مصنف صاحب

کی آراء پر نظر خانی کی ضرورت ہے تا کہ یہ اِشکالات زائل ہوکر کتاب کی تنقیح کی جاسکے۔ اور چونکہ یہ کتاب عام ہو پیکی ہے لہٰذا مناسب یہ ہے کہ یہ تحریر نشر کی جائے تا کہ قار کمین حضرات کے شکوک و شبہات رفع ہوجا کمیں۔ ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے وہ مسئلہ لکھتے ہیں جس مسئلے میں مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور پھر مصنف صاحب کی رائے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اِشکال لکھتے ہیں۔

إشكال! - مسكله بيه ہے كه اگر كوئي شخص تيجھ سامان وغيرہ اشياء نفع ہے ساتھ قرض فروخت کر دیتا ہے تو اس کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں ، ایک صورت سے ہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان نہ کرے اور سامان فروخت کردے۔ ؤوسری صورت ہے ہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان کرے، مثلاً یوں کیج کہ دس مہینے تک مدّت قرض ہوگی اور اصل قیمت کے علاوہ ایک ہزار نفع ہوگا۔ فقہ میں پہلی صورت کو مساومہ کہتے ہیں اور دُومری صورت کو مرا بحد مؤجلہ کہتے ہیں۔اب دونوں صورتوں میں بیچے تام ہونے کے بعد اگر ہائع، مشتری ہے یہ کہے کہ اگر آپ قرض کی مدت پوری ہونے سے پہلے قرض اوا کریں تو میں اس مرت کے عوض میں آپ کو اتنی رقم معاف کرؤوں گا۔ تو سے مدت کے مقالبے نفع میں معافی اور کمی نیج مساومہ میں جائز نہیں ہے، اور مرابحہ مؤجلہ کی صورت میں اس تعجیل کی وجہ سے نفع میں کمی کرنا جائز ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تضریح کی ہے کہ جب دائن مدیون سے تبخیل ڈین کا مطالبہ کرے تو اس تعجیل کی صورت میں بفتدر تعجیل مرت وائن مدیون سے نفع میں کمی کرے گا۔مثلاً بالع نے وس مہینوں تک ایک ہزار نفع پر مرابحہ مؤجلہ کا معاملہ کیا ہے، اب بائع پانچ مہینے پہلے ؤین کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس مطالبہ کی صورت میں مدیون ہے یانج مہینوں کے حساب ہے نفع کم لیا جائے گا، تو ایک ہزار کے نفع میں پانچ سونفع چھوڑ دے گا، اور پانچ سونفع وصول کرے گا۔مصنف صاحب نے اس مسئلے کی توثیق کے لئے اپنی کتاب''فقہی مقالات'' ج:ا ص:۱۱۱ پر متعدّد کتابوں کے حوالے بیش کئے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں (ر فہ المحتار لابن عابدين ج:٦ ص: ٥٥٧ آخر الحظر والاباحة ) يبي مسئله كتاب البيوع ميل فصل في القرض ہے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں رہے بھی لکھا ہے کہ علامہ حانوتی ، علامہ مجم الدین اور علامہ ابوالسعو د نے بھی اس پرفتویٰ دیا ہے۔ دیکھئے: شامی ج:۵ ص:۱۲۰۔ اور یہی مسئلہ حیاشیۃ البط حیط اوی علی البدر ميں بھی مذکور ہے، و کیجئے: ج:٣ ص:٩٨١ وج:٣ ص:٣٢٣ بينه بهی مسئلہ تبنقيع البفت اوي المعامديد ميں بھی مٰدکور ہے۔ ان حوالہ جات کے علاوہ جناب مصنف صاحب کی عبارت میں ص: کااپر ای سئلے پر فتاوی الانقروی، التنویو اور شوح المجلة للاتاسی کے حوالے بھی ندکور ہیں۔مصنف صاحب کے حوالوں کا خلاصہ میہ ہے کہان مذکورہ کتابوں میں ای پرفتویٰ ہے کہ بیجیلِ ؤین کی صورت میں مرابحہ مؤجلہ میں بائع نفع میں کمی کرے گا۔

مصنف صاحب کی رائے: - مذکورہ بحث کے بعد معنف صاحب میں اپنی رائے قائم کرتے ہوئے فرمائے فرمائے ہیں کہ اس مسئلے میں تاتج مساومہ اور تابع مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے (لیتن فاقہ سے کرام نے جوفرق بیان کیا ہے وہ تیج نہیں ہے) اس کے بعد فرماتے ہیں: البذا میری رائے ہیں تیج بالتقسیط اور تیج مرابحہ کے وہ معاملات جو اسلامی بینکول میں رائج ہیں ان میں مندرجہ بالافتوی پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اشکال: - اشکال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے فقہائے کرام نے (جو مذکورہ بالاحوالہ جات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ) بیٹے مساومہاور بیٹے مراہحہ کے تھم میں فرق کیا ہے اور مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بچ مساومہ اور بچ مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہائے کرام کے فرق ہے انکار کل تأکل ہے۔ اور فرق یقینا موجود ہے۔ اور وہ بیر ہے کہ بیج مساومہ میں مدت ک مقالبے میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے، جبکہ مراہحہ مؤجلہ میں مدّت کے مقالبے میں قیمت میں اضافہ ہے۔ دُومرا فرق بیرے کہ جہاں فقنبائے کرام نے نفع میں کی بیشی کو ناجائز قرار دیا ہے وہ مشروط ے، اور جہال فقہائے کرام نے تفع میں کمی کا قول کیا ہے تو اس صورت میں ہے کہ پہنے ہے کی بیشی مشروط نه ہو۔ اورمصنف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ معاملات جو اسلامی ہینکوں میں رائج ہیں ان ہیں مندرجہ ذیل فتویٰ پرعمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جہال تک بینک کے معاملات کا تعلق ہے تو عدم جواز اس صورت میں ہے کہ بینک کے معاملات میں سامان کی اصل قیمت میں تر ذو ہو ہاتھیں اجل میں تر ذو ہواور اگر مرابحہ مؤجلہ میں سامان کی قیمت بھی متعین ہواور اجل بھی متعین ہوتو اس صورت میں جواز ہے اور منعنف صاحب نے اس صورت کے جوازیرس:۸۳ پر قول کیا ہے، اور اس کے جوازیر انتہا أربعه اورجمهور فقنهاء كالمسلك نقل كياب، للبذا فقنهائ كرام كالفوى مطلقاً غيرمناسب سجهها وُرست نبيس ہے، بنکہ مناسب مسئلے کی تفصیل ہے، تا کہ مسئلے کی نوعیت بھی واضح ہواور فقہائے کرام کا فنوی بھی مجروب نہ ہو۔مصنف صاحب نے اپنی رائے کی تو ثیق کے لئے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اگر مندرجہ بالا فتو کی پرفمل کیا گیا تو اس صورت میں نیچ مراہے اور قسطوں پر نیچ کی ان سودی معاملات ہے زیادہ مشابہت ہوجائے گی جن میں مختلف مدبوں کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے اصل واجب ہونے والی رقم میں شک رہتا ے کہ وہ کم ہوگی یا زیادہ۔معنف صاحب نے اپنی رائے کی توثیق کے لئے جو وجہ بیان کی ہے، یہ انتہائی کمزور ہے، اس وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے فتویٰ پرعمل کرنے ہے اگر جہ سودی معاملات ہے مشابہت ہوجائے گی لیکن پیامشابہت نقصان وہ نہیں ہے، اس لنے کہ فقہاء نے مرابحہ مؤجلہ میں قلّت نفع پرقول کیا ہے، اور سودی معاملات میں زیادت نفع پر اصرار کیا جاتا ہے، لبذا قالت نفع پرقول کرنے

ہے سودی معاملات سے مشابہت کم ہوجائے گی ، اور زیادتِ نفع پر قول کرنے سے سودی معاملات سے مشابہت زیادہ ہوجائے گی ، جیسا کہ مصنف صاحب کی رائے ہے، للبزا فقبائے کرام کی رائے رائج ہے ، اور مصنف صاحب کی رائے مرجوح ہے۔

ا شکال ۲: - مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کی مدت پوری ہونے سے پہلے مدیون کا انتقال ہوجائے تو کیا وہ ذین پہلے کی طرح مؤجل ہی رہے گایا وہ ذین فی الفور واجب الا داء ہوگا ، اور وائن کو مدیون کے ورثاء سے اس ذین کی ادائیگی کا فوری مطالبے کاحق حاصل ہوجائے گایا نہیں؟ اس مسئلے میں فتہا ، کے مختلف اقوال ہیں۔ حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے جمہور فقہا وکا مسلک یہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے ذین مؤجل فوری واجب الا دا ہوجاتا ہے ، اور لِمام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے ، کیکن حنابل کے نزد کیل مختار قول یہ ہے کہ اگر مدیون کے ورثاء اس ذین کی توثیق کردیں اور اس کی ادا میگئی پر اطمینان دِلا دیں تو اس صورت میں وہ ذین مدیون کی موت سے فوری واجب الا دا نہیں ہوگا ، بلکہ وہ پہلے کی طرح مؤجل ہی رہے گا۔

مصنف صاحب کی رائے: - مصنف صاحب ندورہ مسلے میں اپنی رائے تا مصنف صاحب ندورہ مسلے میں اپنی رائے قائم کرتے ہوں اور دفقہی مقالات ' جا اس اس الرکھتے ہیں ایمرے زدیک اس مسلے کا صل یہ ہے کہ اگر چہ جمہور فقہا اکا مسلک ہے ہے کہ مدایوں کی موت ہے وہ دین فی الفور واجب الاوا ہوجائے گالیکن تھ بالتقسیط اور مرا بحد مؤجلہ جن میں شمن کا پیچہ حصہ مدت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے اگر ان میں ہم فوری واجب الاوا کے قول کے لیس تو اس صورت میں مداون کے ورثاء کا نقصان ہے ، ابندا مناسب ہے ہے کہ دو تو لول میں ہے ایک قول کو اختیار کرلیا جائے ، یا تو متاخرین حفیہ کا قول لے لیا جائے کہ اوائے دین کی جو میں متن علیے تھی اس کے آئے میں جتنا وقت باتی ہے اس وقت کے مقابلے میں جتنا شمن آتا ہے ، وہ ماقط کردیا جائے ، ابندا مدیون کے ترکے میں ہوئے جس طرح وہ دین مؤجل تھا اب بھی اس طرح مؤجل جائے ۔ یا پھر حنا بلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ دین مؤجل تھا اب بھی اس طرح مؤجل جائے ۔ یا پھر حنا بلہ کا تول اختیار کرتے ہوئے جس طرح ورثاء کس قابل اعتاد فر لیج ہے اس وین کی وجہ سے رہے دیا جائے البت اس کے لئے شرط ہے ہے کہ مدیون کے ورثاء کس قابل اعتاد فر رہے ہے اس وین کی وجہ سے مثن میں جو تذیذ بذب کی صورت ہوتی اور جس کی وجہ سے مشورة سودی معاملات سے مشابہت ہوجاتی ہو۔ خوباتی میں جو تذیذ بذب کی صورت ہوتی اور جس کی وجہ سے صورة سودی معاملات سے مشابہت ہوجاتی ہو وہ تذیذ ہو اس صورت میں نہیں۔

مصنف صاحب کی رائے پر اشکال: - اس رائے میں دونتم کے اشکال ہیں: -ا- اپنا مذہب جھوڑ کرکسی ڈومرے مذہب کو اختیار کرنا اس وفت جائز ہے جب کوئی ضرورت شديده پين آجائے اور جب كوئى ضرورت شديده ند بموتو و ومرے ند بہ و افتيار كرنا يا ترجيح دينا اصول إفقاء كے خلاف ہ اور تقليد كے منافى ہے۔ مولانا مفتى محمد شفيع صاحب فرماتے بيں: "ان احتياد مذهب الغير في بعض المسائل و الافتاء به يجوز للمجتهد فلا يجوز الا بشرائط" اس بحث ك تخريس فرماتے بيں: "فلا يجوز الا بشروط البضوورة الشديدة و عموم البلوى و الاضطرار" رجواهر الفقه ج: اس اس ۱۲۲)۔

۳- مصنف صاحب نے اس سے پہلے بچ بالتقسط کے جواز کا قول کیا ہے، اس قول کے بعد مرابحہ مؤجلہ میں تاویلات کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ بچ بالتقسط اور مرابحہ مؤجلہ کا حکم ایک بی ہے۔

اشکال ۱۰۰ - مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کا حق شرب یعنی کسی نہریا چشمے ہے بانی لینے کا حق ہو، تو اس حق شرب کی بچ جائز ہے یا نہیں؟ اس حق شرب کی بچ کے بارے میں فقہائے اُحناف کے اقوال مختلف ہیں، چنانچ حفی مسلک کی ظاہر روایت ہے ہے کہ حق شرب کی بچ جائز نہیں ہے، اور بعض فقہائے کرام نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی بچ جائز قرار دی ہے، لیکن جمہور کا مسلک ہے ہے کہ حق شرب کی بچ جائز نہیں ہے، اور بعض فقہائے کرام نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی بچ جائز قرار دی ہے، لیکن جمہور کا مسلک ہے ہے کہ حق شرب کی بچ جائز نہیں ہے، چنانچہ رڈ المحتار، مبسوط السوخسی، فتح القدیو، عنایة، ان کتابوں میں عدم جواز پر فتو گئے ہے۔

مصنف صاحب کی رائے: - جناب مصنف نے ''فقہی مقالات' 'ج: اص: ۱۸ پر اس مصنف مصنف صاحب کی رائے اس اے مراحۃ قائم نہیں کی ہے۔ لیکن ان کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف صاحب کی رائے حق شرب کی بھے کے جواز کا ہے۔ مصنف صاحب کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، مصنف صاحب لکھتے ہیں: حفی مسلک کی ظاہر روایت یہ ہے کہ حق شرب کی بھے جائز قرار دی ہے۔ (اس کے بعد لکھتے ہیں) پھر بہت ہے مشائخ نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی بھے جائز قرار دی ہے۔ (اس کے بعد لکھتے ہیں) لیکن نظر غائر ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حق شرب کی بھے کا عرف قائم ہونے کے باوجوداس کے جواز سے منع کیا ہے، ان حضرات نے غرر اور جبالت کی وجہ ہے منع کیا ہے، ان وجہ سے نہیں: امام سرھی نے دوبارہ یہ مسئلہ کتاب المرد ارعۃ میں نہیں کہ حق شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸ پر لکھتے ہیں: امام سرھی نے دوبارہ یہ مسئلہ کتاب المرد ارعۃ میں

زیادہ تفصیل کے ساتھ تکھا ہے۔ اور اُخیر میں بیچ شرب کو عرف کی وجہ سے جائز کہنے والے مشاکُّ مثاخرین کا قول ذکر کیا اور ان کے قول پر کوئی تقید نہیں کی ہے۔ اور اس صفحے کے اُخیر میں لکھتے ہیں:

ابعض متاخرین اُخان نے لکھا ہے جن حقوق کی بیچ جائز نہیں ہے، مثلاً حق تعلی ، حق مسیل ، حق شرب،
ان کا عوض لینا بطریق بیچ تو جائز نہیں ہے، لیکن صلح کے طریقے پر ان کا عوض لینا جائز ہے۔ علامہ خالد اتاکی مال کے بدلے میں وظائف سے دستمبر داری کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اقول و علیٰ ما ذکر وہ من جواز الاعتباض عن حق ذکر وہ من جواز الاعتباض عن الحقوق المجردة بمال ینبغی ان یجوز الاعتباض عن حق التعلی وعن حق المسیل بمال ... النے " جناب مصنف صاحب کی ص:۱۹۲ پر عراق طرف عبارت اس بات کی نشاندہ کی کرتی ہے کہ جناب مصنف صاحب حق شرب کی بیچ کے جواز کی طرف عبارت اس بات کی نشاندہ کی کرتی ہے کہ جناب مصنف صاحب حق شرب کی بیچ کے جواز کی طرف رف کر بھان رکھتے ہیں۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال:-مصنف صاحب ص:۱۸۷ پر فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت رہے کہ حق شرب کی بیچ جائز نہیں ہے، پھر بہت سے مشائح نے عرف کی بنیاد پرحق شرب کی رہے جائز قرار دی ہے۔مصنف صاحب کا بیدوعویٰ وُرست نہیں ہے کہ بہت سے مشاکح نے حق شرب کی بیج جائز قرار دی ہے، کیونکہ مصنف صاحب نے حتی شرب کی بیج کے جواز پر دوحوالے پیش کئے ہیں، جبکہ خودمصنف صاحب نے عدم جواز پر جارحوالے پیش کئے ہیں، اور عدم جواز ظاہر روایت ہے، اور جوا زبعض متاخرین کی رائے ہے۔ پھر کیسے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہت سے مشائ نے حق شرب کی نیچ جائز قرار دی ہے۔ دُوسری بات ہے ہے کہ مصنف صاحب نے اپنی رائے کے اِثبات کے لئے مبسوط سرھی کا حوالہ دیا ہے اور پیرحوالہ کل تاکل ہے کیونکہ صاحب مبسوط نے حق شرب کی بیچ کا عدم جواز صراحة نقل کیا ہے، اور جواز کا قول ضمناً نقل کیا ہے۔ اور پھر اس جواز کے قول پر رَدَّ بھی کیا ہے۔ نیز مصنف ص: ۱۸۹ پر لکھتے ہیں: امام سرھی ؓ نے دوبارہ بیمسئلہ کتاب المز ارعة میں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اُخیر میں بیچ شرب کوعرف کی وجہ ہے جائز کہنے والے مشائخ متأخرین کا قول نقل کیا ہے اور ان کے قول پرکوئی تنقیر تہیں کی ہے۔ "وبعض المتأخرین من مشائخنا ... الخ" مصنف صاحب نے اہتمام کے ساتھ مبسوط کا حوالے نقل کیا ہے اور اس کی نسبت مشائخ متأخرین کی طرف کی ہے۔ حالانکہ اسی جگہ بیہ تصریح ہے کہ جمہور متاُخرین نہیں بلکہ بعض متأخرین مراد ہیں اور اس بعض متاُخرین کا مصداق صاحب مبسوط کے نزویک ایک ہی شخ ہے، صاحب مبسوط لکھتے ہیں: "و کان شیخت الاسلام یحکی عن استاذہ انه کان یفتی بجواز بیع الشرب ...الخ" پھرایک ہی شخ سے بہت ہے مشارکے ہے تعبیر کرنا بے جا ہے۔ نیز مصنف صاحب نے ص:۱۸۹ پر اپنی رائے کے اِ ثبات کے لئے بعض متاخرین کا قول

نقل کیا ہے اور جمہور کے قول سے چٹم پوٹی کی ہے۔ جبکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں اقوال نقل کرتے۔ اور جمہور کے مقابلے میں بعض متاخرین کے قول کو ترجیح دینا اُصولِ اِفقاء کے خلاف ہے۔ مصنف صاحب ص: ۱۸۹ پر لکھتے ہیں کہ بعض متاخرین اُحناف نے لکھا ہے کہ حق شرب کی ہیج جائز نہیں ہے۔ بیکن صلح کے طریقے پران کا عوض لینا جائز ہے۔

مصنف صاحب نے اس تحریر کے بعد علامہ فالد اتا تی کا تول نقل کیا ہے، یہاں بھی یہ وہم ہوتا ہے کہ متاخرین اُحناف کوئی جماعت ہے، حالا نکہ مصنف صاحب نے ایک ہی عالم فالد اتا تی کا قول نقل کیا ہے، اور فالد اتا تی نے فتو کی نہیں ویا ہے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے، وہ کھتے ہیں: "اقبول و علی ما ذکروہ من جو از الاعتباض عن المحقوق المجودة بمال بنبغی ان یجوز الاعتباض عن حق المسیل ہمال ... الخ" اور مصنف الاعتباض عن حق التعلی و عن حق النسرب و عن حق المسیل ہمال ... الخ" اور مصنف صاحب نے علامہ فالد اتا تی کی تجویز کو جواز پر عمل کر کے متا خرین احناف کومنسوب کیا، مطاقاً متا خرین احناف کومواز کی نسبت و رست نہیں ہے۔

اشکال ۱۶۰۳ - مسئد میہ ہے کہ حقوق مجردہ لیمی آل حقوق کہ احیان نہ ہو، ان میں ایک حق اسبقیت ہے، حق اسبقیت سے مراویہ ہے کہ مہاج الاصل جیز پر سب سے پہلے قابض ہونے کی وجہ سے انسان کو مالک بننے کا جوحق بااس مال کے ساتھ جو خصوصیت حاصل ہوتی ہے، اس کوحق اسبقیت کہا جا تا ہے، مثلاً افنادہ بنجرز مین کو قابل استعمال بنانے ہے مالک بننے کاحق حاصل ہوجا تا ہے۔

مصنف صاحب کی رائے: - مصنف صاحب سے ۱۹۷۱ پر لکھتے ہیں: فقہائے اُمناف اور مالکیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کس فقیہ نے حق استقیت کی کتے کا مسئلہ چھیڑا ہوا، فقہائے اُمناف اور الکیہ سے نو بیہ ذکر کیا ہے کہ افزادہ ججرز مین پر نشان لگائے ہے وہ شخص زمین کے استعمال کرنے اور زمین کا مالک ہنے کا زیادہ حق دار ہوجا تا ہے، لیکن مجھے اس حق کی بیج کی بحث ان فقہاء کے یہال نہیں منی مقیات کی بیج کی بحث ان فقہاء کے یہال نہیں طور پر ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر چہ بعض ففہاء اس نٹے کو جائز کہتے ہیں، لیکن فنتہاء کی بڑی ہماعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے، البنتری اسبقیت ہے مال لے کر بطور سلم کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اٹنکال:- مصنف صاحب پہلے ریے فرمائے ہیں کہ فقہائے اُحناف اور مالکید کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کس فقید نے حق اسبقیت کی بڑتے کا مسلد چھیڑا ہو، اور بعد میں فرماتے ہیں البنتہ حق اسبقیت ہے مال لے کر بطور سلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزویک جائز ہے۔

ا- مصنف صاحب کے کلام میں تعارض ہے، کیونکہ پہلے بیافرماتے ہیں کہ ججھے فقہائے احتاف اور مالکیے کی کتابوں بین نہیں ملا، اور بعد بین یوں کہتے ہیں کہ فق اسبقیت ہے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ جب مصنف صاحب کو پہلے بیاسئلہ کتابوں بین ملائبیں پھر فقہاء سے جواز کہاں سے ثابت ہوا؟ لہذا فقہائے آحناف کی طرف بیانست جواز ورست نہیں ہے۔

۲- مسنف صاحب نے حق اسبقیت کے مسئے میں اُحناف کی کوئی دلیل وَکر نہیں کی ہے، محض قیاس آرائی پر مسئلہ جمل کیا ہے۔ آخراس قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ رائج سے ہے کہ حق اسبقیت کی تھے بھی جائز نہیں ہے جسیا کہ فقابائے کرائم نے تصریح کی ہے، اور حق اسبقیت سے دشہر داری کے طور پر بھی مال لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جواز کا فتوی دیا جائے تو بہت سے لوگ سرکاری زمینوں میں نشانات لگا کراس کی تھے اور دستبر داری کے طور پر مال لینے میں مصروف ہوجا کیں گے۔

اشکال ۵:- معنف صاحب ص: ۲۱۷ پر لکھتے ہیں: بھارے زمانے کی موجود ہوگڑی جو مالک کرامیہ دار سے لیتا ہے جائز نہیں ہے۔اور پگڑی کے نام پر لی جانے والی بیرقم شریعت کے کسی قاعدے پر منطبق نہیں ہوتی ،البذا بیرقم رشوت اور حرام ہے، البنتہ پگڑی کے مروّجہ نظام میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ممکن ہیں۔

ا – مالک مکان و دُکان کے گئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دارہے خاص مقدار میں کیمشت رقم لے لے، جے متعینہ مدت کا پیشکی کرایہ قرار دیا جائے، یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی۔اس کیمشت کی ہوئی رقم پر اجارہ کے سارے اُ دکام جاری ہوں گے۔ یہاں مصنف صاحب مرقجہ پگڑی کی متبادل صورت بنارہ ہیں، اور اس متبادل صورت میں ای مرقجہ پگڑی کو فروغ ماتا ہے، کیونکہ مصنف مناحب فرماتے ہیں کہ یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی، جب یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی، جب یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی ہو پہلے اس کی حرمت پر بحث کی گئی ہے، لبذا عبارت طذا کی وضاحت جا ہے۔

اشکال ۲: -مسنف صاحب مکان و ذکان کے اِجارے کے مسئے کی وضاحت کرتے ہوئے ص: ۲۱۸ ، ۲۱۸ پر لکھتے ہیں: اگر اِجارہ متعین مدّت کے لئے ہوتو ما لک مکان و دُکان کے لئے جائز نہیں کہ شرعی عذر کے بغیر اِجارہ فشخ کرد ہے، اگر ما لک عذر شرعی کے بغیر دورانِ مدّت اِجارہ فشخ کرنا جا ہے تو کرایہ دار کے لئے جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے اور اس کا یہ اِقدام بالعوض اپنے حق سے دستبر داری ہوگی، یہ عوض اس کے علاوہ ہوگا جس کا کرایہ دارا پنی کیمشت دی ہوئی رقم میں سے اِجارہ کی باتی مذت کے صاب سے حق دار ہوگا۔ مجسع الفقه الاسلامی جدہ نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ ۱۳۰۸ ہیں نیصلہ کیا ہے۔

مصنف صاحب کی رائے:۔ مصنف صاحب آگے چل کرص:۲۱۹ پر لکھتے ہیں: اُحناف کے بیال کرص:۲۱۹ پر لکھتے ہیں: اُحناف کے بیہاں رائج رہے ہے کہ حقِ وظیفہ کی بہتے جائز نہیں ہے، لیکن مال کے بدلے ہیں اس سے دستبرداری جائز ہے، اسی طرح مکان یا وُ کان کے حقِ کرایہ داری کی بہتے جائز نہیں ہے، لیکن مالی معاوضہ لے کراس سے دستبردار ہونا جائز ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - مصنف صاحب نے تو وظیفہ ہے وستبرواری کی صورت میں مالی معاوضے کو جائز صورت میں مالی معاوضہ اور اسی طرح حق کرایہ واری ہے وستبرداری کی صورت میں مالی معاوضے کو جائز قرار دیا ہے، اور اس جواز کی نسبت فقہائے اُحناف کی طرف کی ہے۔ یہ جواز کی نسبت فقہائے اُحناف کی طرف وُرست نہیں ہے (یعنی حق کرایہ واری کے معاوضے کی نسبت)، کیونکہ مکان یا وُکان ہے وستبرداری کی صورت میں مالی معاوضہ لینا یہ اُحناف کا مسلک نہیں ہے، اور نہ مصنف صاحب نے اس پر اَحناف کی کوئی دلیل پیش کی ہے، بلکہ یہ مصنف صاحب کا قیاس ہے جوانہوں نے ص: ۲۱۸ پر قائم کیا ہے۔ البتہ اگر اس کوعلائے جدہ کا فیصلہ کہا جائے تو وُرست ہے، جیسا کہ مصنف صاحب نے ص: ۲۱۸ پر اس کی تقریح کی ہے۔

(جواني خط أز حضرتِ والا دامت بركاتهم )

گرامی قدر مکرتم جناب مفتی غلام قادر صاحب مظلهم العالی

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامہ مؤر ندہ اور میں بچھ اِشکالات وَکر فرمائے تھے۔ میں نے اس کا جواب اس احقر کے ''فقہی مقالات'' کے بارے میں بچھ اِشکالات وَکر فرمائے تھے۔ میں نے اس کا جواب اس زمانے میں لکھنا شروع کردیا تھا، لیکن بعض مسائل میں مراجعت کی ضرورت تھی، اس لئے وُوسری مصروفیات حائل ہوگئیں، اور میں جواب مکمل نہ کرسکا۔ اتفاق سے مولانا محمد زاہد صاحب بچھ عرصہ پہلے تشریف لائے اور اُحقر نے آپ کی تحریر انہیں وِکھائی، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی اس پرغور فرمالیں، انہوں نے باتی ماندہ جھے کے بارے میں اپنی رائے خود ہی لکھ دی، میں نے اسے دیکھا تو مجھے وہ

دُرست معلوم ہوئی، اب بیتحریر جس کا تقریباً نصف حصہ میرا لکھا ہوا ہے اور باقی نصف مولا نا محمد زاہد صاحب کا (اور اُحقر کو اس سے اتفاق ہے) آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و معذرت خواہ ہوں۔

والسلام محر تقی عثانی ۲۸/۲۲۲۱ه

> (اشکالات کے جوابات از حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ) گرامی قدر ومکرتم جناب مفتی غلام قادر صاحب مظلیم العالی

> > السلام عليكم ورحمة الله وبركانه!

آپ کا گرامی نامہ اور اس کے ساتھ نسلک تحریر موصول ہوئی، آپ نے جس وفت نظر کے ساتھ اُسلک تحریر موصول ہوئی، آپ نے جس وفت نظر کے ساتھ اُسلک علی اور اس سلسلے میں اپنی آراء سے نوازا، اس کے لئے میں آپ کا عبر ول سے شکر گزار ہوں۔ اُحقر کی جب کوئی فقہی تحریر اہلی علم کی نظر سے گزرتی ہے تو اُحقر کوخوشی ہوتی ہے، اور اس بات کی تو تع قائم ہوتی ہے کہ اس سے تحریر پر نظرِ اُن کی کا موقع ملے گا، جس سے غلطیوں کی اِصلاح ہو عمق ہے۔ چونکہ آپ نے تبھرہ اِرسال فرماکر اُحقر سے بھی رَدِ عمل معلوم کیا ہے، اس لئے چند گزارشات پیش خدمت ہیں:۔

ا-''مرابحہ مؤجلہ' کے سلیلے میں اُحقر نے علامہ شامی رحمۃ اللّہ علیہ کی متعلقہ عبا تیں نقل کرنے کے باوجود جو خیال ظاہر کیا ہے کہ مصارف اسلامیہ کو اس پر عمل نہیں کرنا چاہئے ، اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:-

(الف) مرابحہ کے سلیلے میں میہ فتو کی جو علامہ ابنِ عابدین اور علامہ نجم الدین وغیرہ نے ویا ہے، میاصحاب ند جب سے منقول نہیں، اصحاب ند جب کا قول ''حضع و تعجل'' کے سلسلے میں معروف (۲) ہے، جو اُحقر نے بھی نقل کیا ہے، اس میں اصحاب ند جب نے مرابحہ اور غیر مرابحہ میں کوئی تفریق نہیں فرمائی، ' لہٰذا میا علائے متاخرین کا فتو کی ہے، جسے نہ اصحاب ند جب کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے، اور نداسے اس درجے کی قوت حاصل ہے جو اُصحاب ند جب کے اقوال کو ہوتی ہے۔

را) وكَلِحَدُودُ السَّمَعِدَارَ ج: ٢ ص: ٢٥٧، قبيل كتباب الفرائض، و ج: ٥ ص: ٢٠ ا، و حاشية الطحطاوي على الذَرَّ المختار ج: ٣ ص: ٣٠٠ ا، و ج: ٣ ص: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣ و٣) وفيي شرح السيسر الكبيسر للمسرخسسيّ وقم: ٢٧٣٨ ج:٣ ص١٢ ١٣١١ ضعوا وتعجلوا ومعلوم ان مثل هذه الممعاملة لا يجور بين المسلمين فان من كان لهُ على غيره ذين اليّ أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجَل بعضه لم يجز كره ذلك عمر و زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم.

نيز ويكرحواله جات كے لئے'' فقتهی مقالات'' ج:ا ص: • • ا تا ١٩٣ ماحظ فرما کميں په

(ب) یہ دُرست ہے کہ ' مرابحہ مؤجلہ' میں قیمت کا پچھ حصہ ''اجل' کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن ''اجل' کے مقابلے میں ''عوض' کا پچھ حصہ ہونا اس وقت جائز ہے جب یہ معاوضہ کی تیج کے ضمن میں ہو، چنانچہ جہال ''اعتیاض عن الأجل' کو جائز کہا ہے اس ہے مراد یہ ہے کہ اصل بچ کسی اور چیز کی ہے، اور ضمن میں ''اجل' کی وجہ ہے اس مبیع کی قیمت میں اضافہ کرویا ہے۔ اس کو ''ھلہ ایہ ان الفاظ ہے بیان فر مایا ہے: ''الا تو ی ان الشمین یزاد لأجل الأجل' کی وحقصود میں ان الفاظ ہے بیان فر مایا ہے: ''الا تو ی ان الشمین یزاد لأجل الأجل '' بی کو مقصود بنا کر اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ، جس کو صاحب بدایہ نے فر مایا: ''الاعتیاض عن الأجل حواج'' لبندا اگر اصل مرابح میں اجل کی وجہ ہے بی قیمت میں اضافہ کیا گیا تو یہ ''اعتیاض عن الأجل جمنی کے بیان نیادہ موزوں ہے کہ یہ ''اعتیاض عن الأجل' ہے ہی نہیں ، بلکہ پورائش میچ ہی کا ہے ، البتداس کے تعین کے وقت ''اجل' کو محوظ رکھا گیا ہے۔

لیکن اگر متأخرین کے مذکورہ بالافتوی پرعمل کرتے ہوئے میہ کہا جائے کہ اگر مشتری''اجل'' سے پہلے ادائیگی کردے تو وہ قیمت میں کمی کاحق دار ہے تو اس صورت میں بیہ ''اعتباض عن الأجل'' ضمنی نہیں، بلکہ مقصود ہوگا، کیونکہ قیمت میں کمی کے وقت سوائے اجل کے اور کوئی چیز موجود نہیں۔

وقت وہ اضافہ ساقط ہونا چاہئا کہ چونکہ شن میں اضافہ 'اجل' کی وجہ سے کیا گیا ہے، البذا تعجیل کے وقت وہ اضافہ ساقط ہونا چاہئے ، اس لئے بھی محل نظر ہے کہ یہ استدلال اس وقت وُرست ہوسکتا ہے جب بالع نے اپنے طور پر مشتری کو تعجیل پر مجبور کیا ہو، لیکن جہال مشتری خود اپنی طرف سے شمن جلدی لے آیا، جبکہ بالع نے ایسا کوئی مطالبہ مشتری ہے نہیں کیا تو یہ استدلال وُرست نہیں بنتا، کیونکہ اجل مشتری کا حق ہے، اور یہ تی بالع نے اس کو دیا ہوا ہے، پھر مشتری اس کو استعال کرے یا نہ کرے ، اس سے عقد کے مؤجل ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بالع اب بھی اس بات کے لئے تیار ہے کہ وہ اجل کو استعال کرے ، ابندہ کے دوہ اجل کو استعال کرے ، ابندہ کے کہ وہ اجل کو استعال کرے ، ابندہ کے دوہ اجل کو استعال کرے ، ابندہ کے دوہ اجل کو استعال کرے ، ابندا اپنی طرف سے تعیل کی صورت میں شمن میں کی کا لازمی مطالبہ وُرست نہیں۔

(و) مصارف اسلامیہ کے حالات کے پیش نظر میرا ذاتی تجربہ سے کہ اگر و بال اس فتوی پر

عمل کیا گیا تو مآل کارسود کا وہی میٹر چلنا شروع ہوجائے گا۔

إشكال نمبرا: -

مرا بحد مؤجلہ اور بھے بالتقسیط میں حنابلہ کا بی تول انتیار کرنے کی تجویز وی گئی ہے کہ مدیون

<sup>(</sup>١ و ٢) وفي الهداية كتاب البيوع ج:٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبة رحمانيه) الايرى انه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (٣) وفي الهيداية كتبابُ النصلح بابُ الصلح في الدَّين ج:٣ ص:٢٥٤ (طبع مكتبه رحمانيه) .... وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام.

<sup>(</sup>٣) وكيح: المغنى لابن قدامة كتاب المفلس ج: ٣ ص: ٣٨٧.

کی موت کی صورت میں اگر ورثہ وَ بن کی رہن یا گفیل وغیرہ کے ذریعے توثیق کرویں تو وَ بن بدستور مؤجل رہے گا، اورموت کی وجہ ہے حال نہیں ہوگا۔اس پر بیراشکال کیا گیا ہے کہ بیرا فقاء بمذہب الغیر ہے جو بلاضرورت شدیدہ جائز نہیں۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ عام مسائل میں بالعموم اور معاملات مالید کے مسائل میں بالخصوص ضرورت شدیدہ کی بجائے تحص حاجت عامہ یا ابتلائے عام کی وجہ سے بھی اکابر سے إفتاء بمذہب الغير منقول ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی تحکیم الأمت حضرت تقانوی کو بیضیحت فر مانی تقلی ، اور إمداد الفتاوی جلدسوم میں بھی اس کی متعدّر مثالیں ملتی ہیں ، للبذاجن بزرگوں نے ضرورت شدیدہ کا لفظ استعال فرمایا ہے، ان کی مراد بھی ضرورت سے حاجت ہی ہے، اور فقتہائے کرائم کے کلام میں حاجت پر لفظ ضرورت کے اطلاق کی مثالیں بہت می ہیں ۔ یہاں جس حاجت کی وجہ ہے یا جس مشقت اور ضرر ہے بیخے کے لئے یہ تجویز دی گئی ہے اس کا ذکر مذکورہ مقالہ'' فشطوں پرخرید وفروخت'' میں موجود ہے۔ باقی سہ بات کہالی کوئی حاجت یا مشقت محقق ہے یا نہیں تو اس کا تعلق اَمرِ دافعہ ہے ہے جس میں ذوق یا تجربے یا مشاہرے کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوجانا کوئی بعید بات نبیں۔ مذکورہ مقالہ دراصل مالیاتی اداروں کے معاملات کے لیس منظر میں لکھا گیا ہے، اور مالیاتی إداروں کے معاملات میں مدیون کی موت پر ذین کے حال ہوجانے سے بہت ی مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں، جس کا انداز ہ ان إداروں کے ساتھ تعامل رکھنے والوں کو بخو لی ہے، تاہم اگریہ مشکل کسی طرح حل کر لی جائے تو یقیناً وّین کا حال ہوجانا را جج ہوگا۔

ر ہی رہے بات کہ اس صورت میں ؤین اگر مؤجل رکھا جائے اور تر کہ حلول اجل ہے پہلے تقسیم

<sup>(</sup>١) وكيصيُّ: المغنى لابن قدامة كتاب المفلس ج: ٣ ص: ٨٧ س

<sup>(</sup>۳) نیز حصرت مختلفوی رحمة الله علیه نے ایک فتوی میں بھی تحریر فرمایا کہ: ضرورت کے وفت روایت غیر مفتیٰ بہا براور فد ہب غیر برعل کرنا وُرست ہے، اگر چہ اُولی نہیں خصوصاً اضطراری وعموم بلوی میں۔ سے ذا فعی رفہ المعتاد، و کیھئے نناوی رشیدیہ ص: ۱۹۸ (طبع قدیم اسیج ایم سعید)۔

<sup>(</sup>۳۶۳) جیما کرتیم الأمت حضرت والمنا اشرف علی تھانوی رحمداللہ نے الداد الفتادی بن ۳۰۱ سن ۱۰۱ شین سلم کے ایک مستع (وقت میعاد کلی میعاد کی میاد پر ایام شافعی رحمداللہ کے مسلک پر اور ج ۳۳ ص ، ۳۹۵ شی شرکت کے ایک مستلے (عروش میں شرکت) میں اللائے عام کی بناء پر ایام یا کک رحمداللہ کے مسلک پرفتوی دیا ہے۔ ای طرح اور بھی کی شائیس موجود میں۔
(۵) مسلها ما جاء فسی تبیین المحقائق للزیلعتی کتاب الکراهیة ج ۲۰ ص ۲۷۱ (طبع سعید) و لا یقبل قول الکافر فسی المشاملات واضا یقبل قول الکافر فی المشاملات و لا یقبل قول الکافر فی مقبل فی المعاملات خاصة للمضرورة ... والمحاجة ماسة اللی قبول قوله لکثرة وقوع المعاملات و لا یقبل فی المعاملات الحاجة ... الخ.

وفي الاشباه والنظائر لابن نجيمٌ ج: ١ ص:٢٦١ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصّة.

کرلیا جائے تو آیت: "مِنْ آبعُدِ وَصِیَّةِ یُنُوصِیْ بِهَا اَوْ ذَیْنِ" (النہاء:۱۲) کے خلاف ہوگا تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ آیت کا مقصود سے کہ انفاذِ وصیت اور اوائے ذین کے بعد جو پچھ بیچے ورشہ کا حق صرف اس میں ہے، بیہ مقصد نہیں کہ عملاً بھی جب تک ذین اواء نہ ہوجائے اس وقت تک ورشہ کے لئے ترکے میں سے اپنا حصہ لینا بھی ناجا کز ہے، آخر ذین کو حال قرار وے کر بھی تو یہ ممکن ہے کہ وائن از خود ورثہ کو مہلت و یدے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس مدت مہلت کے دوران ورثہ ترکہ تقسیم کر لیتے ہیں تو فقہ حفی کی رُوسے بھی بیرنا جا کر نہیں ہوگا۔

#### إشكال نميرس:-

اس اشکال کے بارے میں پچھ عرض کرنے ہے پہلے بطور تمہید بیے عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ '' حقوق بحردہ کی خرید وفروخت' کا اصل مقصود (جیسا کہ اس رسالے کی تمہید ہیں بھی ذکر کیا گیا ہے ) حق مرور، حق تعلَی ، حق تسمیل اور حق شرب وغیرہ ان حقوق کے تھم کی تحقیق نہیں ہے جو فقہاء کے کلام میں صراحة فدکور ہیں، بلکہ اصل مقصود اس دور میں نئے پیدا ہونے والے حقوق جن کی خرید و فروخت آج کل بکثرت ہورہی ہے کا تھم جانئے کی کوشش کرنا ہے ، اس کے لئے ظاہر ہے کہ حقوق کی فرید قدیم اقسام کے بارے میں فقہاء کی عبارات اور دلائل میں غور کرکے ان اصول کا استنباط کرنا ہوگا جن کی بنیاد پر فقہاء نے بیدا مول کا استنباط کرنا ہوگا جن نئے بارول بعوض کا تحقوق کی جدید اقسام کی تھے یا کی بنیاد پر فقہاء نے بیدا مول کا جو کا گا۔

حق شرب کی ہی جو اور یا عدم جواز کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مقصود بھی بذات خود حق شرب کی ہی ہے جواز یا عدم جواز کے بارے میں فیصلہ کن بات کہنا نہیں ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اصل مقصود اس مسئلے میں بھی فقہاء کی عبارات سے عمومی ضا بطے کا استنباط ہے، اور لب لباب پوری بحث کا رہے کہ بعض فقہاء نے تو عرف کی وجہ سے حق شرب کی ہیچ کو جائز قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے عرف کے باوجود ناجائز قرار دیا ہے اس کی وجہ بھی ہنہیں ہے کہ روخوف و تعامل کے باوجود قابل بچ نہیں بنا، بلکہ ناجائز ہونے کی اصل وجہ ان فقہاء کے نز دیک غرراور جہالت ہے، اور یہ بات نابت کرنے کے لئے متعدد عبارات کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں ان سے جو نیچہ ٹکالا گیا ہے اس سے حقوق کے فقہا کے احناف نے بیچ شرب کے بارے میں جو بچھ لکھا ہے اس سے حقوق کے مسئلے میں بعینہ وہی یا تیں معلوم ہو کیں ، اس کا خلاصہ ہے ہے کہ ''حق آگر کسی مال

ہے متعلق ہوتو اس کی بیچ جائز ہوگی، بشرطیکہ وہاں کوئی مانع مثلاً غرر اور جہالت (۱) وغیرہ نہ بایا جائے۔

جناب کے اشکال کا بغور مطالعہ کرنے کے باوجود اس میں کوئی الی بات نہیں مل سکی جو رسالے میں ذکر مذاہب اور عبارات ہے اس قاعدے کے اِستنباط میں مانع ہو۔

باقی رہی جناب کی ہے بات کہ مذکورہ رسالے میں نیچ شرب کے بارے میں صراحة رائے قائم نہیں کی گئی لیکن مصنف کی تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں۔ تو صریح رائے ذکر نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جواء پر تمہید میں ذکر کی گئی کہ بذاتِ خود اس مسئلے کی تحقیق مقصود نہیں بلکہ مقصود اُصول کا اِستنباط ہے، مصنف کی رائے جو پوری بحث ہے جمجھ میں آتی ہے وہ مطلقاً جواز کی نہیں ہے بلکہ پوری بات جو بھی آتی ہے وہ مطلقاً جواز کی نہیں ہے بلکہ پوری بات جو بھی میں آتی ہے وہ مطلقاً جواز کی نہیں ہے بلکہ پوری بات جو بھی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرب کی تیج غرر اور جہالت کی وجہ سے ناجائز ہے، اس وجہ ہے نہیں کہ وہ عرف اور تعامل کے باوجود قابلِ تیج بننے کی بذاتِ خود صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا اگر کہیں اس کی تیج کا عرف ہواور غرر اور جہالت بھی نہ پائی جائے (مثلاً جدید آلات ہے پائی کی بیائش ممکن ہو) تو ان فقیاء کی عبارات کی ٹرو سے یہ تیج جائز ہوگی، اور بیصن ایک آ دھ فقیہ کی رائے نہیں ہے بلکہ رسالے میں ذکر کروہ تمام عبارات سے یہی بات لطاق ہے۔

#### إشكال نمبره: --

جناب نے یہ اِشکال فرمایا ہے کہ پہلے تو ٹھھا گیا ہے کہ فقہائے مالکہ و حنفیہ کے ہاں حق اسبقیت کی بیج کا تھم ان کی کتابوں میں نہیں ملا، اور پھرآ کے چل کر تھم لکھ بھی دیا ہے، ان دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ تھم لکھتے وقت یہ دعولیٰ نہیں کیا گیا کہ بیتھم ان کتابوں میں مصرح ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بیتھم ان کے قواعد ہے بہچھ میں آتا ہے اور یہ قواعد رسالے میں پہلے تفصیل ہے بیان ہو چکے ہیں۔ جناب نے تحریفرمایا ہے: '' آخر اس قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ رائج یہ ہے کہ حق اسبقیت کی بیج بھی جائز نہیں' مذکورہ رسالے ہیں بھی عدم جواز ہی کو قیاس کا تقاضا قرار دیا گیا ہے، البتہ اگر یہ بات قیاس آرائی کے بغیر کسی صرح جزئیہ سے ثابت ہو رہی ہے تو اُمید ہے کہ جناب اس سے مطلع فرما کر احسان فرما نیس گے۔

باتی رہی حق اسبقیت ہے نزول بعوض کی بات تو یہ بات پہلے ص:۱۹۱ پر بیری، شامی اور

<sup>(</sup>۱) ' فقهي مقالات' ن: النس ١٨٩ (طبع ميمن اسناك پيلشرز) به

ص: ١٩٠ پر اتای کے حوالے سے تکھی جاچک ہے کہ جوحق اصالة ثابت ہو دفع ضرر کے طور پر نہ ہوان سے صلح کرنا اور عوض لیمنا جائز ہے، یا د رہے کہ یہ قاعدہ اتای نے اپنی رائے کے طور پر نہیں لکھا بلکہ وُسرے فقہاء سے نقل کیا ہے، چنانچہ ان کی عبارت ان لفظوں سے شروع ہوتی ہے: "أقدول: وعملیٰ ما ذکروہ من جواز الاعتیاض عن الحقوق المجردة ہمال ... المخ." (۱)

#### إشكال نمبر۵ و۲: –

اس اشکال کا حاصل بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ گیڑی کی مرقبہ شکل کا جومتباول پیش کیا گیا ہے اس بیں بھی اس بیل بھی اس بیل کی اجازت وے دی گئی ہے۔ بیاشتباہ بظاہر درج ذیل اُمور کی طرف وھیان نہ جانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے:-

ا - مروّجہ بگڑی میں لی گئی رقم شرعاً کسی بھی قابلِ اعتیاض چیز کاعوض نہیں ہے، بلکہ یہاں پیشکی لی گئی رقم اُجرت کا حصہ ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ یکمشت رقم ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کرائے کا حصہ ہی نہیں، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ کرائے کو دوحصوں میں تقسیم کرلیا گیا ہے، ایک حصہ یکمشت پیشکی وصول کرلیا گیا ہے اور وُ وسرا ماہانہ یا سالانہ وصول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے اِجارہ فنخ ہوجائے تو یکمشت رقم میں سے باقی ماندہ مدّت کے مقابل جو رقم آئے گی وہ مؤجر متا جرکو واپس کر ہے گا، اس طرح اگر مالک مکان یا وُ کان متا جرکومقررہ مدّت سے پہلے نکالنا اور بغیر عذر شری کے اِجارہ کرنا جا ہتا ہے اور مستاجر نے عوض کا مطالبہ کئے بغیر رضامندی سے اجارہ فنخ کرد یا تو بعد میں سی عوض کا مطالبہ نہیں کرسکتا صرف باقی ماندہ مدّت کی رقم وصول کرسکتا ہے۔

۲- مکان یا وُکان مقررہ مدّت ہے پہلے خالی کرنے کی صورت میں مستأجر پگڑی کی جورقم والیس لیتا ہے وہ مروّجہ پگڑی میں کسی خابت شدہ حق کا عوض نہیں ہوتا، جبکہ یہاں مدّت مقررہ تک اجارہ کرنے ہے اے قرار کا حق حاصل ہوگیا ہے جوایک مین کے ساتھ متعلق ہے، اور شفعہ کی طرح صرف وفع ضرر کے لئے مشر وع نہیں ہے، اس لئے اس کی نیج جائز نہ بھی ہوتب بھی پہلے خابت شدہ قاعد ہے مطابق نزول بعوض جائز ہے، یہاں مستأجر کو اصل حق رقم وصول کرنے کا نہیں ماں رہا، جکہ قرار کا حق مل رہا ہے، لہذا اس کے پاس پہلا اختیار یہی ہے کہ وہ اُڑجائے کہ میں مقررہ مدّت ہے پہلے نہیں نکلوں گا، معاوضة کے کردشتبرداری توصلح کی ایک شکل ہے۔

<sup>(1)</sup> و يَحِينَهُ الْفُقْعِي مِتَالًا عِنْ أَنْ إِنْ صَلَا اللهِ مُهِمِنَ اسْدُرُ مُنْ عِلْشَرِزِ ﴾ -

جناب نے یہ جو کہا ہے کہ حقیہ کا قیاس اور علمائے جدہ کی رائے ہے، تو اصل بات ہے ہے کہ یہ طرف وُرست نہیں، بلکہ یہ مصنف کا قیاس اور علمائے جدہ کی رائے ہے، تو اصل بات ہے ہے کہ یہ مسئلہ کتب فقہ میں صراحة تو مذکور نہیں، جس طرح جواز مصرح نہیں، ای طرح عدم جواز بھی مصرح نہیں، اسی طرح عدم جواز بھی مصرح نہیں، ایسی صورت میں وُوسری فقہی نظائر اور قواعد ہے جی تھم لگاٹا پڑتا ہے، یہاں بھی بہتھم پہلے تفصیل ہے ذکر کردہ قواعد اور نظائر ہی کی روشنی میں لگایا گیا ہے۔ (۱)

## حکومت کی طرف سے ملنے والی چیز اگر ضرورت سے زائد ہو تو اسے فروخت کرنا جائز ہے

سوال: – میں جو دھندا کرتا ہوں اُس کے لئے چینی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے حکومت کی طرف سے ڈیڑھ من چینی ملتی ہے، دھندا کم ہونے ہے بھی وہ چینی نئے جاتی ہے، کیا بیچینی مناسب نفع پر نیچ سکتا ہوں؟

واللداعكم

جواب: - ﷺ عنت بين۔

@1894/7/18

## مکان بنا کر کرایہ پر دینے یا این آئی بی یونٹ میں شرکت کرنے میں سے کوسی صورت بہتر ہے؟

سوال: - زید کے پاس بچھ رقم ہے، اس کے ذہن میں آمدنی حاصل کرنے کی چندصورتیں جیں، آپ ہی اس کا فیصلہ کریں۔ ایک تو یہ کہ مکان بنا کر کرایہ پر دیں۔ ثانیاً گورنمنٹ کے جاری کردہ این آئی بٹی یونٹ میں شرکت ہے۔ بعض لوگ تجارتی مکان بنانے کو دُرست نہیں جانتے۔

جواب: - مكان بناكر كرابه ير دينا بلاشبه جائز ہے، اور اس كام ميں رقم لگائی جاستی ہے۔ البتہ این آئی بی کے طریقۂ كار كى ہمیں تحقیق نہیں ہے، اس كامفصل طریقۂ كار معلوم كر كے آپ بھيج دیں تو جواب دیا جاسكے گا، خاص طور سے مندرجہ ذیل با تیں معلوم كی جائیں: ا-اس میں نفع كسى معین شرح سے تقتیم ہوتا ہے یا متناسب طریقے ہے؟ ۲- یونٹ خرید نے والا نقصان كی صورت میں نقصان برداشت كرتا ہے یا نتناسب طریقے ہے کام میں لگائی جاتی ہے؟

۳۸۸/۵/۲۶ الف) (فتوی تمبر ۲۱۸/۱۹ الف)

## حکومت کے لئے اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا حکم

سوال: - جن چیزوں پر نمپنی کی طرف سے قیمت نوٹ ہوتی ہے ان سے زائدرقم پر ڈیلر فروخت کرسکتا ہے؟ اور جن چیزوں پر گورنمنٹ نے کنٹرول کرویا ہے ان کومقرّرہ قیمت ہے زاکد پر فروخت کرنا کیما ہے؟

جواب: - جب عوام کوضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتو حکومت کو اَشیاء کے نرخ پر کنٹرول کرنا جائز ہے، ایسی صورت میں متعین قیمت ہے زائد میں مال فروخت کرنا تاجروں کے لئے جائز نہیں ہے۔ ورمخيّار شي ہے: "اذا تعدي لأرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعّر عليهم الحاكم بناء على ما قال ابو يوسفٌ ينبغي أن يجوز " له اورعلامة شائي تحرير فرمات بين: "ان الامام يرى الحجر اذا عمم الضّرر كما في المفتى الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسئلتنا فيها لأنّ التسعير الحجر معنّى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون والثداعكم بالصواب مبنيًا على قول ابي يوسفَّ" فقط (شامي ج:٥ ص:٣٥٣) \_ احقر محمرتقي عثاني عفي عنه الجواب فيجيح بنده محمر شفيع عفي عنه DIPAZ/11/8

(فتوی نمبر ۱۸۰۱/۱۸۰ الف)

BITAZINE

## دُ کان دار کے بیٹے کا اینے والد کی دُ کان سے مال تکسی کے ہاتھ کم قیمت برفروخت کرنا

سوال: ~ ایک شخص وُ کان دار ہے، اس کے تین بیٹے ہیں، دو وُ کان پر والد کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس شخص کا بڑا لڑ کا جو ہے وہ بندہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی جیموئی سی ؤ کان ہے،غریب آ دمی ہیں، آپ میرے سے سامان قیمت خرید پر تکم وہیش خرید لیا کریں ، میں رعایت پر وے دیا کروں گا بشرطیکہ میرے والداور میرے چھوٹے بھائی کو

<sup>(</sup>١) الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٠ كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع (طبع سعيد).

٣٠) رِدَ الـمحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٠١، وكذا في البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٤٠، كتاب الكراهية (طبع رشيديَّه)، كذا في المحيط البرهاني ج: ٨ ص:٢٦٨ (طبع مكتبه غفاريه).

علم نہ ہو، آگران کوعلم ہوگیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ آپ فتو کی دیں کہ بندہ لے سکتا ہے یا نہیں؟
جواب: - وہ بڑا لڑکا اگر بحثیت ملازم کے ذکان پرکام کرتا ہے تو اس کے لئے مالک لیمی والد کی مرضی کے بغیر رعامیۂ سامان فروخت کرنا جائز نہیں، ایک صورت میں اس سے رعایت پر سامان فریدنا بھی جائز نہ ہوگا، اور اگر وہ و ککان میں حصہ دار ہے تب بھی بہی تھم ہے کہ باتی شرکاء کی مرضی کے بغیر الیمی رعایت سے سامان فروخت کرنا اس کے لئے جائز نہیں جوعام طور سے تا جر نہ کرتے ہوں،

ہاں اگر وکان کا مالک وہی ہو اور باپ اور بھائی اس میں بطور ملازم یا تبرعاً کام کرتے ہوں تو اس صورت میں اس کے لئے رعایت کرنا بھی جائز ہے، اور آپ کے لئے اس سے رعایت پر سامان خریدنا جھی۔

واللہ سجانہ اعلم واللہ ہے نہ اور آپ کے لئے اس سے رعایت پر سامان خریدنا ہیں۔

انمره اراه ۱۲ هـ (فتوی نمبر ۱۵۹۸ ۳۲ ج)

(١) في مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٢١١ (طبع رحمانيه) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا
 يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه."

في الدراج: ٢- ص: ٣٠٠ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته .... اهم.

 (٢) في الدر المختار ج: ٥ ص: ٩٨ (طبع سعيد) الحرمة تتعدد مع العلم بها. وقال الشامليّ تحته: امّا لو رأى المكاس مشلا يأخذ من أحد شبئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرامٌ.

وفيه ايطًا قبل ذلك وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال: هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك.

وفي الاشباه الحظر والاباحة ص: ٨٨ الحرمة تتعدى مع الأموال مع العلم الَّا في حق الوارث ....الخ.

(٣) وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز ص:٣٥٣ رقم الماذة:٩٢ ا ا (طبع حنفيه كونته) كل يتصرّف في ملكه كيف يشاء. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيّ ج:٣ ص:١٣٢ (طبع مكتبه حبيبيه كونته).

وفي ببدائع الصنائع كتاب الشرب ج: ٢ ص: ١٦٠ (طبع سعيد). وحق الكل متعلق بالماء ولا سبيل الى التصوف في الملك والمشترك والحق المشترك الا برضاء الشركاء.

وفي تبيين البحقائق شرح كنز الذقائق كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٢٣٥ (طبع سعيد) وكل اجنبي في قسط صاحبه أي وكل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز له أن يتصرّف فيه الا باذنه كما لغيره من الأجانب ... الخ. وفي مجسع الأنهر شيرح ملتقى الأبيحر أوائيل كتاب الشركة (الشركة ضربان) (وكل منهما) أي كل واحد من الشريكيين أو المشيركاء شيركة ملك أجنبي في نصيب الآخر حتى لا يجوز له التصرف فيه الا باذن الآخر كغير الشريك لعدم تضمنها الوكالة ... الخ.

رسم) وفي الهداية باب الكراهية فصل في البيع جـ رسم صـ : ٣٤٣ (طبع رحمانيه) والأنّ الثمن حق العاقد فاليه تقديرة .... الخـ.
 وفي الهندية جـ رسم : ٣٤ صـ : ٣٤ حطّ بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة .... الخـ.

وفي الهيداية ج:٣ ص: ٩٠ (طبع رحمانيه) ويجوز للمشترى ان يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع ان يزيد للمشترى في المبيع ويجوز ان يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك .... الخ.

وكذا في الذر المختار فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيها ج.٥ ص:٥٣١٠.

## Sky Biz 2000 کی ویب سائٹ خرید نا اور اس تمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا

سوال: -محترم ومکرم عالی جناب قبله حضرت مفتی محمرتقی صاحب، زاد کم الله علماً ونثر فا بعد سلام مسنون، امریکا میں تلسااوکلا میں دسمبر ۱۹۹۸ء میں ایک تمپنی کی ابتداء ہوئی ہے، اس تمپنی کا نام'' اسکائے بیز ۲۰۰۰' (Sky Biz 2000) ہے، اس تمپنی کا کام مکٹی لیول مارکیٹنگ (Multy Level Marketing) کا ہے۔

ا- سوال یہ ہے کہ میں نے اس کمپنی کی ویب سائٹ (Web-Site) خریدی ہے جس کے ذریعے میں اپنے کاروبار کو بیار سکتا ہوں ، جبکہ اخبارات کے ذریعے میں اِشتہار اگر ویا جاتا تو جہاں تک وہ اخبار جاتا ہے وہاں تک اپنے کاروبار کی بیلبٹی (Publicity) ہوتی ہے، لیکن ویب سائٹ کے ذریعے عالمی بیمانے پر پبلٹی ہوسکتی ہے۔ اس کمپنی کے ممبر بننے ہے دُوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمپنی سائٹ کے ذریعے عالمی بیمانے پر پبلٹی ہوسکتی ہے۔ اس کمپنی کے ممبر بننے ہے دُوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمپنی انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قتم کی تعلیمات دیتی ہے، مثلاً یہ کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قتم کی تعلیمات دیتی ہے، مثلاً یہ کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: اس مین حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: مثلاً یہ کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے۔ اس مین کے دریعے کہنی میں کہ ویب سائٹ ایج کیشن ، ۲ – ویب بلڈر (Web Builder) ، ک – لئک سر چنگ ، ۲ – ویب بلڈر (Web Builder) ، ک – لئک سر چنگ ، ۲ – ویب بلڈر (Web Builder) ، ک – لئک سر چنگ ، ۲ – ویب بلڈر وی بیزک برنس وغیرہ ۔

اگر مذکورہ تعلیمات مجھے اور میرے گھر کے افراد کو کسی کلاس میں جاکر حاصل کرنا ہوتو اس سب بی افراد کی مجھے الگ الگ فیس دینی پڑے گی۔ دوم میہ کہ جمیں اس کلاس کے اوقات کی پابندی کرنی ہوگی، جبکہ اس ممپنی ہے ویب سائٹ خرید کر اور ممبر بن کر ایک ہی فیس سے میں اور میرے گھر کے سارے افراد اپنی فرصت کے وقت مذکورہ تعلیمات حاصل کرسکتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ پیپیوں کی بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔

۲- اس کمپنی ہے جو بھی چھ ہزارایک سورو ہے دے کر ویب سائٹ خریدتا ہے یا اس کمپنی کا ممبر بن کرتعلیم حاصل کرتا ہے تو کمپنی اپنی ویب سائٹ کے خریدار کوایک کاروبار بھی دیتی ہے، اپنی کمپنی کے مبر کوایک ایجنسی دیتی ہے، جس میں کمپنی کی طرف سے میشرط ہے کہ بننے والاممبر کمپنی کے نو ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرے جس میں ایک وایاں اور ایک بایاں (Left, Right) ہوتا ہے، ایک ہی طرف نوممبر نہ ہوں، بلکہ ایک طرف چار ہوں تو وُ وسری طرف یا نچے، ایک طرف چھتو وُ وسری طرف تین، اس طریقے سے ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرنے پر کمپنی سنز ڈالر کا چیک ایجنٹ پر بھیجتی ہے، اس

طرح بیسلسلہ چلتا رہتا ہے مثلاً نوخریدار تیار کرنے پرستر ڈالر، پھراُٹھارہ پر ۳۵ ڈالر، پھر ۲۷ پر ۳۵ ڈالر، پھر ۲۶ پر ۵۰ ڈالرعلیٰ ہٰزاالقیاس ،ای طرح بیٹمپنی اینے ایجنٹ کوئمیشن ویتی رہتی ہے۔

m- بیر کمپنی کمپیوٹر سوفٹ ویئز، ہارڈ ویئز، اور پہننے کے کپٹرے وغیرہ بناتی ہے، تو اس طریقے ے ویب سائٹ خرید کر ایجنٹ بن کر کاروبار کرنے میں جس کی تفصیل اُوپر بتائی گئی ہے، نیز ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرنے میں ہمیں اپنا وفتت لگانا پڑتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا فون استعال کرنا ہوتا ہے، لیعنی کہ اچھی خاص محنت کے بعد خریدار تیار ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کمپنی کمیشن کے طور پر ا پنے نفع میں ہے ایجنٹ کو نفع دیتی ہے، جس کی تفصیل اُوپر ذکر کی گئی۔

اب دریافت طلب اَمریہ ہے کہ میں اس کمپنی ہے ویب سائٹ خرید کر انٹرنیٹ کے ذریعے ا ہے کاروبار کو عالمی پیانے کا بنانا جا ہتا ہوں، نیز شمپنی کاممبر بن کر مذکورہ بالا تعلیمات حاصل کرنا جا ہتا ہول ، نیز ایجنت اس طریقے یرمحنت کر کے تمپنی کے ویب سائٹ کے خریدار تیار کر کے اپنی محنت کے عوض کمپنی ہے کمیشن لینا حیاہتا ہوں ،تو میرا میکیشن لینا کیسا ہے؟ کیا شرعی اعتبار سے مجھے اجازت حاصل والسلام ے یانہیں؟ اُمید ہے کہ جواب ہے مطلع فرمائیں گے۔

محدعلی سبرگر

تميينه خل، را ندېر ،سورت

محد کلیم لو باروی

مجمرا كرام الدين غفرك

عارف حسن عثاني

خاوم وارالافياءاشر فيه

خادم وارالا فياء دارالعلوم اشر فيه رائدس خادم وارالا فياء اشرفيه، رائدس

جواب: – صورت مسئوله میں ویب سائٹ خرید نا اور اس نمپنی کاممبرین کرتعلیم حاصل کرنا، نیز اس تمپنی کا ایجنٹ بن کرکمیشن حاصل کرنا جا ئز ہے، البتذیبے تمام معاملات الگ الگ ہونے جا ہمیں، یعنی تمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا ایجنٹ بننے سے مشروط نہ ہو<sup>، ا</sup> بلکہ تمام معاملات ایک ؤوسرے (r) سے الگ ہوں۔ والتدسيحا نبدأعكم

(فتوی نمبر ۴۸/ ۴۷۷)

مختلف کمپیوٹر سوفٹ ویئر زخرید نے کا حکم ( جبکہ بعض سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں )

سوال: - میں ایک مپیوٹر سائنس کالج کا طالب علم ہوں ، ہمیں سوفٹ ویئز کی اکثر ضرورت

رہتی ہے، اور ہے ہے ہے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم کمپیوٹر اور انقار میشن ٹیکنالو ہی ہیں پوری وُنیا کے برابر چل سکیں، اس ضرورت کے پیش نظر ہم چند طلباء نے مل کرایک سوسائٹ کے تحت بیام شروع کیا کہ ہم کالج کے پییوں سے مختلف اور نے سوفٹ ویئر زخرید کر طلباء کومفت گھر میں استعال ہوئے دیں، کیونکہ تمام طلباء بیسوفٹ ویئر زنہیں خرید کیتے اس کے لئے کالج نے میں احتان اور سرمایہ بھی ہمیں دے دیا تھا، گر چند لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں استعال ہونے والے سوفٹ ویئر ز چوری کے (Pirated) ہوتے میں، پھر لوگ اس کی کا پیاں کرتے تھیں، کیا تعام کرتے ہیں، کیا تعام اور فلاح و بہود کے لئے ایسا سوفٹ ویئر استعال کرنا جائز ہے؟

جواب: - مكرم بنده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کلی طور پر بیہ کہنا تو ممکن نہیں کہ پاکستان میں استعال ہونے والے تمام سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں، الہذا اس مفروضے پرخریداری کو بالکلیہ ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جوشخص سوفٹ ویئر بچ رہا ہے، اس بات کا ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ کہال سے کس طرح لایا؟ جب تک ہمیں متعین طور پریقین سے معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کا ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ (۱) والسلام والسلام معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کا ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ (۱)

(١) وفي قيض القدير رقم الحديث: ٨٣٣٣ ج: ١١ ص: ٥٦٥٣ (طبع مكتبه مصطفى الباز، الرياض) من اشترى
سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واثمها.

وفي الشامية ج: ۵ ص: ۹۸ نقل الحموى عن سيدى عبدالوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن، وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك، اما لو واي المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرام.

وفي أحكام المال الحرام ص:٣٣٣ فمن علمت أنه سرقة أو خانه في أمانة .... لم يجز ان أخذه منه لا يطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة .... الخ.

وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ٩٨ الحرمة تتعدّد مع العلم بها ألّا في حقّ الوارث .... الخ.

و في الهندية ج: ٥ ص:٣٧٣ كل عين قائمة يغلب على ظنّه أنّهم أخذوها من الغير بالظّلم وباعوها في السّوق فانّه لا ينبغي أن يشتري ذلك وان تداولتها الأيدي.

وفي خيلاصة الفتناوي ج: ٣ ص:٣٥٣ رجيل عيلم بجارية أنّها لرجل فرأى يبيعها ويقول وكلني صاحبها ببيعها وسعه أن يبتاعها منه.

نیز'' چوری کے مال کی تھے'' ہے متعلق و کھھنے: فآویٰ رشید سے ص: 999 (طبع سعید )۔

## اخبار کابل ایر وانس دینے کی صورت میں اخبار کے ادارے کی طرف سے مختلف رعایتوں اور گا مک کی انشورنس کرانے کا حکم

سوال: - میں یہاں پر شائع کردہ انگریزی زبان کا اخبار روزانہ خریدتا ہوں، اس کی Payment کی صورت مندرجہ ذیل طریقے سے ہو کتی ہے: -

ہر ماہ کے اختتام پر مہینہ کابل دے دیا جائے۔ ہر ۳ ماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔ ہر ۲ ماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔

يورے ايك سال ايروانس وے ديا جائے۔

ان مینوں صورتوں میں اخبار والوں کی طرف سے دو سہولتیں ملتی ہیں، ا-اخبار مجموعی طور پر ستا پڑتا ہے، ۲-اخبار والے بغیر کوئی اضافی رقم لئے اس اخبار کے ایڈوانس میں اتنی ہی مدت کے لئے مستا پڑتا ہے، ۲-اخبار والے بغیر کوئی اضافی رقم کے اس اخبار کی وجہ ہے ہوجائے تو اخبار کی محمد مصوص رقم دے دی جاتی ہے۔ پیطریقہ اخبار والوں نے اپنے اخبار کی Sale کو برھانے کے لئے کیا ہوا ہے، کیا اس ٹائپ کی Insurance کروانا جائز ہے؟ جہاں کہ کوئی اضافی برھانے کے لئے کیا ہوا ہے، کیا اس ٹائپ کی Premium کروانا جائز ہے؟ جہاں کہ کوئی اضافی

ڈ اکٹر ظہور احمد بمعرفت مولا ناخلیل احمد صاحب (ابوظمی متحدہ عرب إمارات)

جواب: - اخبار کابل ایڈوانس دینے کی صورت میں جو رعایت خریدار کوملتی ہے، اس کی دو حیثتیں ہیں، ایک حیثتیں ہیں، ایک حیثتیت ہے یوں کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ خریدار نے ادار ہے کورتم قرض دے دی ہے، اس کے وہ قرض کے مقابلے میں رعایت دے رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رعایت جائز نہ ہو، کی وجہ کیونکہ یہ ایک نفع ہے جوقرض ہے حاصل کیا گیا۔ کیکن دُوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ رعایت قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ خریدار کے مستقل گا بک ہونے کی وجہ ہے ہے، اور چونکہ یہ تاجروں کا طریقہ ہے کہ ایپ

مستقل گا ہکوں کورعایت دیا کرتے ہیں، اس لئے وہ بیرعایت دے رہے ہیں اور پیشکی رقم کا مطالبہ ہیہ اطمینان حاصل کرنے کے لئے ہے کہ بیٹخص واقعۃ مقرّرہ مدّت تک اخبار خریدتا رہے گا۔ اس صورت میں بیرعایت شرعاً جائز ہے، اور مذکورہ معالم میں احقر کو یہی صورت راجح معلوم ہوتی ہے، تاجروں کا عرف اور علمائے عصر کا تعامل بھی اس کی تائید کرتا ہے'' لہذا احقر کے نزدیک راجح بہی ہے کہ اس رعایت کو لینے کی شرعاً گنجائش ہے۔ رہا انشورنس کا معاملہ! سواگر انشورنس کی بیرتم اخبار کا ادارہ خود ادا كرتا ہے، اور بيكسى بيمه كمپنى ہے وصول نہيں كرنى يرقى، تو مذكور ہ صورت ميں اس كے لينے كى بھى گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس انشورنس کے لئے اخبار کے خربیدار نے کوئی پریمیم اوانہیں کیا، میہ یک طرفہ اِنعام ہے، اور اس کی مثال ایس ہے جیسے مختلف تاجر اپنی مصنوعات کوفروغ دینے کے لئے کیے طرفہ طور پرمختلف اِنعامات کا اعلان کرتے رہتے ہیں،خریدار کواپنی رقم کا پورا پورا معاوضہ خریدی ہوئی چیز کی صورت میں مل جاتا ہے ، اور ملنے والا انعام تاجر کی طرف سے یک طرفہ انعام ہوتا ہے۔ البینۃ اگر یہ رقم انشورنس تمپنی ہے وصول کرنی پرتی ہو، تو وہ وہ دے نا جائز ہے، اوّل تو اس کئے کہ اس صورت میں اخبار کا ادارہ ضرور انشورنس تمپنی کو کوئی پریمیم ادا کرے گا، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ وہ تمپنی کے ساتھ سود اور قمار کا معاملہ کرے گا، اور بیرقم اس حرام معالمے کے نتیجے میں حاصل ہوگی، ؤوسرے ریہ کہ انشورنس تمپنی کی بیشتر آمدنی سودیا قمار پرمشتل ہوتی ہے، اس لئے اس سے رقم لینا بھی والسلام جا كزند بموكار שורור/וו/דר

(١ تـ٣١) وفي الشامية ج:٣ ص: ٥ ٢ ولو أعطاه دراهم وجعل ياخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء الشعريت منك ينجوز وهذا حلال وان كانت نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع وانما ينعقد البيع الآن بنائتها طبي والآن البينع معلوم فينعقد البيع صحيحًا قلت ووجهه ان ثمن الخبز معلوم فاذا انعقد بيعًا بالتعاطي وقت الاخذ مع دفع الثمن قبله ... الخ. اورجب يرقم الخبارات كاش بهوش ش رعايت شرعاً جاءً سهد

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٦١ (طبع رشيديه) الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال قيامهما . . الخ رالباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والايراء عن الثمن).

وفيي الهنداية ج:٣ ص: ٨٠ (طبع رحمانيه) وينجنوز للبائع أن يزيد للمشتوى في المبيع ويجوز أن ينحطَّ عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. وفي حاشيته لأن الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجودة عند العقد. نيرً تفصيل كے لئے وكھنے ص:١١٠٠ كافتوني اوراس كا ماشيدتمبرا تاتمبر٣ ـ

(٣) وفي الهندية ج:٣ ص:٣٤٦ حطّ بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة .... الخ. وفي شرح الممجلّة لخالد الأتاسي ج:٢ ص:٤٨٦ رقم الماذة:٢٥٦ حطَّ البائع مقدارًا من الثمن المسمّى بعد العقد صحيحٌ ومعتبرٌ وكذا حطَّ جميعه ..... وبعد أسطر ..... وهذا اذا كان بلفظ الحطَّ ومثله. وكذا في شرح المجلّة. وكذا في الـذر الممختار ج:٥ ص:٥٥٦ فصل في التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض والزيارة والحطَّ فيها ....
الخ.

مَكَذَا فِي مِجِمِعِ الأَنْهِرِ شُرِحِ مَلْتَقِي الأَبْحُرِ جِ: ٣ ص: ١١٢.

# کیا نفع کی شرعاً کوئی حد متعین ہے یا نہیں؟

سوال: - ئىيا كاروبار مىن نفع كى كوئى حد شرعاً مقرّر ہے؟ شرعی نقطة نظر ہے اگر كوئی شخص زيادہ نفع لے توبيه ؤرست ہے؟

جواب: - کاروبار میں شرعاً نفع کی کوئی حدمقرر نہیں ہے، البتہ دھوکا نہیں ہونا جاہئے، پھر اپنے حالات کے لحاظ سے جننا نفع کوئی لینا جا ہے اس پر شرعاً کوئی یا بندی نہیں ہے۔ والسلام ۱۳۱۸ مرد روزار ا

# شجارتی إنعامی اسکیموں کا شرعی تھم

حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے تبچارتی اِنعامی اسکیموں سے متعلق درج فیل مضمون لکھ کر حضرت والا دامت برکاتیم سے رائے طنب کرنے کے لئے ارسال فرمایا، جس کا حضرت والا دامت برکاتیم نے جواب تحریر فرمایا، مضمون اور اس پر حضرت والا دامت برکاتیم کی رائے درج فریل ہے۔ (مرتب)

انعام وہ ہوتا ہے جو کسی مطلوب وصف پر حوصلہ افزائی کے لئے دیا جاتا ہے، مثلاً امتحان میں اوّل و دوم وغیرہ آنے پر انعام دیا جاتا ہے تا کہ علم میں جس کا سیکھنا مطلوب وصف ہے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے یا گھڑ دوڑ میں جواوّل و دوم آئے اس کو اِنعام دیا جاتا ہے کیونکہ گھڑ دوڑ میں جہاد کی تربیت کی تربیت ہے اور بیر بیت حاصل کرنا وصف مطلوب ہے، بیدل دوڑ اور تیرا کی وغیرہ بھی جہاد کی تربیت کی نیت سے ہوں تو یہ بھی مطلوب ہیں۔

ولا بأس بالمسابقة في الرمى والفرس والبغل والحمار والابل وعلى الأقدام لأنه من أسباب السجهاد فكان مندوبًا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب. (در مختار ج:۵ ص:٢٨٥).

<sup>(</sup>١ و ٣) وفي سنس ابن مناجة بناب من كره أن يسقر ص: ١٥٩ (طبع قديمي كتب خانه) عن أنس بن مالك، ضي الله عنه قال: غلا الشعر على عهند رسنول الله صبلى الله عبلينه وسلم فقالوا: يا رسول الله! قد غلا السعر فسقر لنا، فقال: أن الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٣١ (طبع رشيديه) من اشتري شيئًا وأغلى في ثمنه جاز .... الخ.

وفي الهنداية ج: ٣ ص: ٣٧٣ رطبع مكتبه رحمانيه) ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه السلام: لا تسغروا فان الله هو المسغر القابض الباسط الرّازق. ولأنّ الثمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه الا اذا تعلّق به دفع ضرر العامّة.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٩ ا والذر المختار ج: ٧ ص: ٣٩٩ (طبع سعيد)

وفي البحوث في قبضايا فقهية معاصوة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتَجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرها .... الخ.

<sup>(</sup>۲) حوالہ کے لگنے و کیجھنے ص:۱۰۴ تا ص:۱۸۴ کے حواشی۔

(قوله فيساح في كل الملاعب) أي التي تعلم الفروسة وتعين على الجهاد لأن جواز الجعل فيما مر انما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهى فانه مكروه. (ردّ المحتار ج: ١ ص:٢٠٣).

حل الجعل وطاب .... ان شرط المال في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا الا اذا أدخلا ثلاثًا محلًلا بينهما بفرس كفؤ لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما والالم يجز .... وكذا الحكم في المتفقهة فاذا شرط لمن معه الصواب صح. (در مختار ج: ٢ ص: ٣٠٣) وان شرطاه لكل على صاحبه ولا والمصارعة ليست ببدعة الالله للتلهي فتكره .... وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء (أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي .... (در مختار و رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٣).

ندکورہ بالا ان عبارتوں کا حاصل ہیہ ہے کہ مسابقت یا توعلم میں مہارت حاصل کرنے میں جائز ہے یا صرف ان کا مول میں جائز ہے جن میں جہاد کی تربیت ہوا ور وہ بھی جبکہ جہاد کی نیت ہے ہو، اگر محض کھیل کود کے طور پر ہوتو اس وفت مسابقت اگر چہ بغیر انعام کے ہومکروہ ہے، جہاد کی تربیت کو آئی ابھیت حاصل ہے کہ اس کے او طرف انعام تک کو جائز رکھا، مگر قمار سے نکا لئے کے لئے اس میں محلل کو داخل کیا۔

اب ہم کاروباری اِنعام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

ا:- پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ خریداری خواہ ڈکان دار کی ہویا صارف کی، یہ کوئی وصف مطلوب نہیں ہے، اس میں نہ تو جہاد کی تربیت ہے، نہ علمی مہارت کی تخصیل ہے، اور نہ ہی کسی اور پہندیدہ خلق مثلاً خدمت خلق وغیرہ کی تخصیل ہے، للبذااس میں مسابقت کی ترغیب دینا اُصولی طور پر غلط بات ہے۔

۳:- وُوسری بات بیہ ہے کہ بائع جس کسی صورت ہیں بھی ہیچے ہیں اضافہ کرتا ہے خواہ وہ اِنعام کے نام ہے ہو، وہ اصل ہیچے کا حصہ قرار پاتا ہے، اور مشتری قیمت میں جس نام ہے بھی اضافہ کرے وہ اصل قیمت میں اضافہ شار ہوتا ہے۔

وصبح الزيادة في المبيع ولزم البائع دفعها ان في غير سلم زيلعي وقبل المشترى وتبلت حق أيضًا بالعقد، فلو هلكت الزيادة سقط حصتها من الثمن وكذا لو زاد في الثمن عرضًا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. (در مختارج: ٣٠ص:١٨٤).

جب بیہ بات واضح ہوئی کہ مزعومہ اِنعام کی صورت درحقیقت مبیع یا ثمن میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:- ا: - اس کے وجود میں خطر وائد بیشہ ندیمو کہ ند جانے ہویا نہ ہو۔

٣٠٠ - اس كى مقدار بين جہالت يا تر قاد نه ہو پہ

اً ٹرالیں صورت پائی جائے کہ جس میں سیتیوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو وہ اِنعام صحیح ہوگا،اور اً پرکوئی الیں صورت ہوجس میں پہلی یا دُوسری یا تیسری شرط یا تینوں ہی مفقود ہوں تو اِنعام صحیح نہ ہوگا۔ انعام صحیح ہونے کی مثال

' لینن جائے کی پیکنگ کے اندر بسکٹ کی ایک چھوٹی پیکنگ ملتی رہی ہے، ای طرح کسی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ دانتوں کا برش رکھ دیا جائے بیا کسی فرز کے سے ساتھ ٹوسٹر یا سینڈوچ میکر دیا جائے یا گھی کی مقدار میں ۱۰ فیصد اضافہ دیا جائے تو تھجے ہے کیونکہ ریہ اشیاء مبیع بھی بن سکتی میں اور ان کے وجود اور ان کی مقدار میں کی فتم کی جہالت اور تر دونہیں ہے۔

انعام سیح نه ہونے کی مثالیں

۱: - پېلى شرطىمفقو دېو

اس کی مثال کیے ہے کہ کمپنی والا ہیہ طے کرے کہ جوہم سے اتنی مالیت کا سامان خریدے گا، ہم اس کو عمرہ کرا کیں گے یا ہم اس کو ڈرائیور ہمیت گاڑی فراہم کریں گے جس پر وہ مری کی سیر کے لئے جاسکتا ہے۔ ان صورتوں میں کمپنی منافع مہیا کر رہی ہے جن پر اِجارہ ہوتا ہے تھے نہیں ہوتی، لبذا وہ میع جنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ، اس لئے یہ اِنعام بھی وُرست نہیں ہے۔

۲: - دُوسري شرط مفقو و بو

اس کی مثال میہ ہے کہ کمپنی وُ کان داروں ہے یا کوئی بھی بائع اسپیے خریداروں ہے کیے کہ جو لوگ اتنا اتنا سامان خریدیں گے ہم ان کو کو بین ویں گے اوران کے درمیان قرعدا ندازی کریں گے جس کے ذریعے صرف ان خریداروں کو اِنعام طے گاجن کے نام کا قرعہ نظلے گا۔اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ زید کے نام کا قرعہ نظلے اور ہوسکتا ہے کہ نہ نظلے۔

۳:- تیسری شرط مفقو دیو

اس کی مثال میہ ہے کہ تھیٹی ؤ کان وارول سے کئے کہ جو ہم سے اتنا سامان خریدیں گے ہم سب کو انعام دیں گے،لیکن قرعدا ندازی ہے خریداروں کو کم وہیش مالیتوں کے اِنعام دیں گے۔ سم: - نینونی شرطیس مفقو دیہوں

اس کی مثال سے ہے کہ کمپنی اپنے خریداروں سے کہے کہ جوکوئی جم سے اتنی اتنی خریداری

کرے گا ہم اس کو کو پن دیں گے، اور پھر قرعدا ندازی کریں گے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو ہم عمرہ کرا کیں گے۔ جس کا مطلب میہ ہے کہ ہم سعود میہ آنے جانے کا اور وہاں رہائش کا بندواست کریں گے، کیکن اس کو ککٹ نہیں دیں گے۔

سم: - تیسری بات میر ہے کہ چونکہ اِنعام مشروط ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں شرط فاسد ہوتی ہے تو اس سے سودا بھی فاسد ہوجا تا ہے۔

ا تناسامان خریدتا ہوں کہ آپ کو مجھے عمرہ کرانا ہوگا یا مری کی سیر کے لئے گاڑی فراہم کرنا ہوگی، چونکہ یہ شرط پر انتا سامان خریدتا ہوں کہ آپ کو مجھے عمرہ کرانا ہوگا یا مری کی سیر کے لئے گاڑی فراہم کرنا ہوگی، چونکہ یہ شرط سود ہے کے قاضے کے خلاف ہے اور اس میں خریدار کا فائدہ ہے، لہذا پیشرط فاسد ہے، اور اس کی وجہ سے سارا سودا ہی فاسد ہوجا تا ہے، اور بالع اور خریدار دونوں گنا ہگار ہوتے ہیں، اور دونوں پر الازم ہے کہ وہ اس سود ہے کوشم کریں اور اگر جا ہیں تو اس شرط کے بغیر نے سے سردا کریں۔

۲- انعامی اسکیم یہ ہوکہ جو اتنا سودا خریدے گا اس کو کار کی قرعدا ندازی بیس شریک کیا جائے گا، اب جو شخص اس انعامی اسکیم کے مطابق سودا خرید تا ہے اور کو پین بھر کر دیتا ہے تو جیسا کہ ہم نے اُوپر ذکر کیا کاربھی مہیج کا حصہ ہے گی لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ لیے گی یا نہیں ، اس لینے مہینے کی مقدار بھی مجبول ہے ، اس لئے اس میں قمار کے ساتھ بچے بھی فاسد ہوئی۔

تنبيهات

ا۔ بعض اوقات کمپنی کے ملازم ، خریدار کو کہتے ہیں کے اگر تمہیں اس انعامی اسلیم میں کیھے تر قد ہم تمہاری طرف ہے کو بن خود بھردیتے ہیں ، اوراس کو قرعه اندازی میں شامل کردیتے ہیں۔

کمپنی کے ملازم کے اس طرح کرنے ہے قباحت میں کچھ کمی نہیں آتی کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کو بن خود بھردیتے ہیں تو وہ خریدار کے وکیل بن گئے اور وکیل کا تصرف مؤکل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ فوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ایک منظر ہے تو اس وفت ملازموں کے کہنے پر خاموثی فرست نہیں بلکہ نبی کرنا واجب ہے۔

۳- کمپنیوں والے جواتے بیش قیمت اِنعامات ذکان داروں کو ویتے ہیں میرمایہ دارانہ نظام کا طریقہ ہے، اصل ہمدردی تو صارف ہے ہوئی جاہئے کہ اس کو رعایت ملے، ورنہ ؤکان داروں کو دیئے گئے اِنعامات کا بوجھ بھی بالآخر صارفین پر پڑے گا، کیونکہ عام طور سے انعامات کو بھی اخراجات میں شارکر کے اشیا، کی قیمت مطے کی جاتی ہے۔

٣- بعض او قات کمپنی والے اپنی مصنوعات کی کسی ایک یا چند ایک پزیک میں انعامی پر جی

رکھ دیتے ہیں تا کہ لوگ اس انعام کے لائج میں زیادہ خریداری کریں، چونکہ وہ اِنعام کسی ایک کا یا چند ایک کا فائل ہے اس لئے ہر خریدار کے لئے اس اِنعام کے نکلنے کا وجود خطر واندیشے کا شکار ہے، اور چونکہ جو نے کے معنی میں یہ بات شامل ہوتی ہے اس لئے جو خریدار اس موہوم اِنعام کے لائج میں وہ سامان خریدتا ہے وہ ایک ورج میں جوا کرتا ہے۔

حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمه الله ای کی مثل ایک صورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' مختلف قسم کی نمائنٹوں کے اندر واضلے کا مکٹ ہوتا ہے، اور نمائش کے نتظمین بیا علان کرتے ہیں کہ جوشخص مثلاً دی روپ کا مکٹ کیا۔ مشت خریدے گا وہ اپنے اس کلٹ کے ذریعے عام لوگوں کی طرح نمائش میں بھی واخل ہو سکے گا اور ان مکٹوں پر بذریعے قرعدا ندازی کچھ اِنعام مقرّر ہوتے ہیں، جس کا نمبرنکل آئے اس کو وہ اِنعام بھی ماتا ہے۔

یہ صورت صرت کے قمار ہے تو نگل جاتی ہے کیونکہ ٹکٹ خرید نے والے کو اس ککٹ کا معاوضہ بصورت واخلہ نمائش مل جاتا ہے ،لیکن اب مدار نیت پر رہ جاتا ہے ، جوشخص موہوم اِنعام کی غرض ہے میہ ککٹ خریدتا ہے وہ ایک گونہ قمار کا ارتکاب کر رہاہے'' (جواہرالفقہ ج:۲ ص:۳۵۱)۔

ایک فخص نے ایسی کوئی شے خریدی اور اس میں انعامی پر پی نکل آئی جبکہ اس کو پر پی انکیم کاہم تھا اور اگر علم نہ تھا تو اس نے شے کو اپنی ضرورت سے خریدا تھا، اِنعام کے لالح میں نہیں خریدا تھا، اِن صورت میں بھی اس شخص کو اس پر چی پر اِنعام لینا جائز نہیں، کیونکہ ایک تو اس میں ناجائز اسکیم کے ساتھ تعاون اور شراکت ہے اور دُوسرے نہت تو ایک مخفی چیز ہوتی ہے لہٰذا تھا ماس پر نہیں لگتا بلکہ ظاہر پر لگتا ہے، اور ظاہر میہ کے کہ جب میہ اِنعام وصول کر رہا ہے تو اس کے لئے اس نے شے خریدی ہوگی۔ والتد تعالی اعلم عبدالواحد عبدالواحد

#### (حضرت والا دامت بركاتهم كاجواب)

جواب: -گرامی قدر مکرم جناب مولانا مفتی عبدالواحد صاحب زید مجد کم السانی

آپ کا مضمون ' متجارتی اِ نعامی اسکیموں کا شرع حکم' دارالافقاء کے توسط سے بندے کو موصول

ہوا، آنجناب نے چونکہ فرمائش کی ہے کہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں ، اس لئے عرض ہے کہ بندے

کے خیال میں یہ انعام زیبادہ فی المبیع نہیں ہے ، بلکہ ایک ہبر متبداً ہ کا کیے طرفہ وعدہ ہے۔ بائع اور
مشتری میں ہے کوئی بھی اسے زیادہ فی المبیع نیش مجھا جاتا

مشتری میں اسے ذیادہ فی المبیع تعام ہونے کے بعد جب بھی بائع مشتری کو کوئی چیز بلاقیت

ہے ، اور شرعاً بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ بچ تام ہونے کے بعد جب بھی بائع مشتری کو کوئی چیز بلاقیت

وے تو اے زیادہ فی المبیع قرار ویا جائے ، نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ انعام ہمیشہ مسابقت پر بی ویا جائے ،

(أَتُوَىٰ أَمِر ١٠٣٧)

نہ پہضروری ہے کہ جو ہبد انعام کے نام ہے کیا جائے وہ مسابقت کی مشروعہ صورتوں ہے منسلک ہوں' آنجن ہے نے "جو اہر الفقہ" کی عبارت پر جو اشکال فرمایا ہے کہ: ''نیت تو ایک مخفی چیز ہے لہذا تکم اس پرنہیں لگنا'' اس سلسلے میں عرض سے ہے کہ قضاء کا تکم تو واقعی اکثر نیت پرنہیں لگنا، لیکن دیانت کے بہت ہے احکام نیت پر موقوف ہیں، تحسب الا یہ خصفی علیہ کہم، مثلاً کوئی چیز جومعصیت اور غیر معصیت دونوں میں استعمال ہو تکتی ہوا ہے بہنیت معصیت خریدنا ناجائز ہے، اور نیت معصیت کی نہ ہوتو جائز ، اور "جو اہو الفقہ" میں تکم دیانت ہی کا بیان فرمایا گیا ہے، قضاء کا نہیں۔ لہذا آنجنا ہے کی تحریر بار بار پڑھنے اور غور کرنے کے باوجو دہیجے بات وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت والدصاحب قدس سرۂ نے "جو اہو الفقہ" میں تحریر فرمائی ہے۔ بندہ مجہ آئی عثمانی

( °) العام كالسي مسايلت يامسايلت مشرومه كساتي مختص ومسلك ابونا ضروري ثمين جيها كه العام مصفحاتي ورن ذيل عمامات مسدوات بيه المنطق ب في مجموعة قواعد الفقد على ١٩٣٠ والانعام بالكسر عوفا الارض التي أعطاها السلطان أو نانبه المعروب المدون المعروب ومدروة والمراقبة المراقبة

في القاموس الفقهي ص: ٣٦ الجائزة العطية

في تناج العروس ج: ٣ ص: ١٩ الجائزة العطية من احاز يجيز اذا أعطاه وأصلها ان أميرًا وافق عالوا لينهما نهر ققال: من جاز هذا النهر فله كذا، فكلما جاز منهم واحدًا أخذ جائزة وقال أبوبكر في قولهم أجاز السلطان فلانا بجائزة أصل الجائزة أن يعطى الرجل الرجل ماء ويحيره ليذهب لوجهه فيقول الرجل اذا ورد ماء لقيم الماء اي أعطني ماء حتى اذهب لوجهي وأجوز عند ثم كثر هذا حتى العطية جائزة فقال الجوهري اجازه بجائزة سنية أي بعطاء . . . . ومن المحار الجائزة التحفة واللطف . . . . ومثله في جمهرة اللغة.

في القاسوس السحيط ج: ٣ ص:٢٥٦ أنعهما الله تعالى عليه وأنعم بها ونعيم الله تعالى عطيته ونعم الله تعالى بك كسميع وتعمك وأنعم بك عيمًا أقر بك عين من تحيه أو أقر عينك بمن تحيه. وفيه ج٣٠ ص ٢٣٣ الجالزة العطية والتحفة واللطف ومقام الساقي من البلر

فني روح السمعاني ج: ١ ص:٢٥٨ والإنعام ايصال الاحسان الى الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلايقال أنعم على فرسه ولذا قيل أن النعمة نفع الإنسان من دونه بغير عوض.

في البيطناوي ج: ١ ص: ٣٠ (طبيع رحمانيه) والانبعام ايصال النعمة وهي في الأصل الحالة اللَّتي يستلذه الانسان فأطلقت لما يستلذها من النعمة وهي اللين.

في البحوث لشيخت العثماني حفظه الله ورعاه ج: ٢ ص: ٢٠٩ وان مثل هذه الجوالز اللّتي تمنح على أساس عمل على البحوث لشيخت العثماني حفظه الله ورعاه ج: ٢ ص: ٢٠٩ وان العمل الذي عمله السوهوب له لم يكن على أساس عسله أحد لا تنخرج عن كونه تبرعا وهنة لأنها ليس لها مقابل وان العمل الذي عمله السوهوب له لم يكن على أساس الاحبارة أو النجعالة حتى يقال ان الجائزة أجرة لعمله واتما كان على أساس الهبة للتشجيع وجاء في الموسوعة الفقهبة (اللكويتية) الأصل ابناحة الجائزة على عمل مشروع سواء كان دينيًا أو دُنيويًا لأنه من باب الحث على الخير والاعانة عليه بالمال وهو من قبيل الهبة.

نيوا الهام المستعلق مزير تفليوات كي لخ حضرت والا دامت بركاتيم كي كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة مين رمال "أحكام البعو الواسع: ٢٠٣ ص: ٣٢٣ تا ١٢٣ تا حظ فرما أين -

٣٦) ً وفي قاضي نحان ج: ٢ ص: ٢٨ ويكره أن يبيع المكعب المفطّض من الرّجال اذا علم أنه يشتري ليلبس .... الخ. اليز، كيخ ص:٨٣ تا ص:٨٩ كواڤي.

# فروختگی کے لئے وکیل کو دیا ہوا سامان چوری ہوجائے تو نقصان وکیل کا ہوگا یا مالک کا؟

سوال: - زید نے مبلغ دی ہزار کی شکر بازار سے خرید کر بکر آ رہتی کی و کان کرایہ پرای کے اندر جمع کردی، اور بکر ہے کہہ دیا کہ بازار جب مہنگا ہوتو اس کو فروخت کردینا، میں آپ کو کمیشن دے دوں گا۔ و کان کی چابی بھی زید نے بکر کے سپر و کردی تو اب اس آ ڑھت سے شکر تقریباً آتھ بوری چوری ہوگئی، تو اس کا تاوان زید پر ہوگا یا بکر پر؟ جبلہ بیتمام شکر بکر کے قبضے میں ہواور بازار کا قانون یہ ہوکہ ہو چیز آ ڑھتی کے قبضے سے چوری ہوائی کا ذمہ دار آ ڑھتی ہوگا مالک نہیں ہوگا، شرعا کیا تھم ہے؟ جو چیز آ ڑھتی کے قبضے سے جوری ہوائی کا ذمہ دار آ ڑھتی ہوگا مالک نہیں ہوگا، شرعا کیا تھم ہے؟ بوار نیر پر ہوگا، اور اگر بکر کی با احتیاطی کی وجہ سے چوری بوئی تو وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ وکیل بالیج ہے، اور اگر بکر کی با احتیاطی کی وجہ سے چوری ہوئی تو وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ وکیل بالیج ہے، اور وکیل کا قبضہ قبض امانت ہوتا ہے۔ اور اگر بازار میں شکر کی قلّت ہوتو اس طرح کی وکیل بالیج ہے، اور وکیل کا قبضہ قبض امانت ہوتا ہے۔ اور اگر بازار میں شکر کی قلّت ہوتو اس طرح کی وکیل بالیج ہے۔ اور اگر بازار میں شکر کی قلّت ہوتو اس طرح کی وکیل بالیو بھی عنی عنہ وکیل عنہ وہ شفیع عنی عنہ بندہ محمد شفیع عنہ بندہ محمد سفید سفید محمد سفید کے دور اس کی محمد سفید سفید کے دور آبو محمد سفید کی محمد سفید کے دور اس کی محمد سفید کے دور آبو کی محمد سفید کے دور آبو کی محمد سفید کی محمد س

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۵۷ الف)

کاروبار بیجنے کے بعد مشتری کی طرف سے مقرّرہ ملات تک تمن اوا نہ کرنے کی صورت میں بیچ کو فننج کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ سوال: - اگر ایک شخص ؤوسرے کو کاروبار بیچ لیکن مشتری نے مقرّرہ مدّت تک مکمل شن یا اس کا کچھ حصہ اوا نہیں کیا، جبکہ وہ ویوالیہ بھی نہیں ہوا ہے، تو چونکہ مشتری نے معاہدہ توڑ ویا ہے تو کیا بائع کو بہت حاصل ہے کہ وہ بیچ کو فنخ کرے اور اس کے نتیج ہیں اپنا کاروبار واپس لے لے، اور شمن کا

<sup>(</sup>۴۰۱) عوال كے اللہ و كيمئے شارح المجلة لسليم رستم باز اص: ۵۸۷ رقم المادة. ۱۳۲۳ وص: ۳۳۲ رقم المادة: ۵۸۷ رطبع مكتبة جنفيه كولته) ـ

رس) و في شعب الأيمان للبيهقي ج: ١٣ ص: ١١٥ وقم الحديث: ٢٠٤٠٠ عن معاذبن جيل رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: بنس العباء السحتكر اذا رخص الله الأسعار حزن واذا غلى فرح.

وفي المستنارك على الصحيحين للحاكم ج: ٢ ص. ١٣ كتاب البيوع وقم الحديث: ٢١ ٢١ قال وسول الله صلى الله عليه وسلم المتحتكر ملعون. وكذا في مصف عبدالرزاق، باب الحكوة ج ٨ ص: ٢٠٨٦ رفم الحديث: ١٢٨٩٣. وفي الله وسلم المختار ج: ١ ص: ٣٩٨ وكره احتكار قوت البشر كتين وعنب ولود والبهائم في بلد يضر بأهله.

وقى الهداية ج أم ص.٣٩٨ ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهالم اذا كان ذلك في بلديضر الاحتكار بأهله. وكذا في البدالع للكاساسي ج.د ص١٣٩٠ وخلاصة الفتاوي ج.٣ ص:٣٥٣ والبحر الرائق ج:٨ ص:٢٠٢

جتنا حصہ وصول کرچکا ہے وہ مشتری کو واپس اوٹادے؟ مثال کے طور پر بائع نے ایک کروڑ روپے کا کاروبار بیچا اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا لیکن مقررہ مدت تک مطابق شمن یا اس کا بچھ حصہ اوانہیں کیا جبکہ وہ دیوالیہ بھی نہیں ہوا ہے، تو چوتکہ مشتری نے اس معابدے کے مطابق شمن اوانہیں کیا تو کیا یہ جائز ہے کہ بائع بھے کو شنح کرکے اپنی مبیغ (کاروبار) واپس لے لے اور جتناشن اس نے وصول کیا ہے وہ مشتری کو واپس اور وے؟ مجھے اس کے جواز کی کوئی عبارت فقیبا، کے کلام میں نہیں ہی ہے، کیونکہ جب بھے مکمل ہوگئی تو بائع کا حن صرف شمن میں باتی ہے اور وہ کاروبار بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میر بانی ہے وضاحت کیجئے ملکیت میں باتی ہے اے اے واپس لینا جائز نہیں ۔ برائے مہر بانی ہے وضاحت کیجئے کہ کیا ایسا کرنا بائع کے لئے جائز ہے؟

ائيم اليس عمر ايدُ ووَكيت ذرين ، جو بي افريقه

جواب: - اگر سی چیز کے پیچے وقت عقد میں پیشرط انگائی جائے کہ: ''اگر خرید نے والے فے مقررہ مدت تک کل رقم یا اس کا پجھ حصہ ادائیں کیا تو یہ تیجے ختم ہوجائے گی' تو یہ صورت ' حیسار السف د' کی ہے اور تیج میں پیشرط لگانا جائز ہے ، اور پیشرط اپنے وقت پر مؤثر بھی ہوگی ، چنانچے نقبائے کرام جمہم اللہ نے فر مایا ہے کہ اگر خرید نے والے نے مقررہ مدّت تک کل رقم بیا اس کا پجھ حصہ ادائیوں کیا تو یہ بچے فاسد ہوجائے گی' اور خرید نے والے اور پیچنے والے دونوں پر واجب ہوگا کہ اس تھ کو فنخ کریں ، نلزا ایس صورت میں بانع کو یہ حق حاصل ہیں اگر وہ میچ اس حالت پر باقی ہوجس حالت میں اسے بیچا گیا تھا تو ایس صورت میں بانع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میچ خرید نے والے ہے والیس لے لے اور خمن کا جتنا ایس صورت میں بانع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میچ خرید نے والے ہے والیس لے لے اور خمن کا جتنا دست اس نے وصول کیا ہے وہ خرید نے والے کو واپس لوٹا دے۔

تاہم اگر بھے میں "حیاد النقد" کی شرط نہ اگائی جائے تو الی صورت میں بیچنے والے کے نئے کیہ طرفہ طور پر بھے کو فنخ کرنا اور مبھے کو خرید نے والے سے واپس لینا جائز نہیں کیونکہ جب ایک بار طرفین کی رضا مندی کے ساتھ ایجاب وقبول ہوکر بھے مکمال ہوجائے تو فریقین میں ہے کسی کے لئے بھی کیہ طرفہ طور پر بھے کو فنخ کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا بلکہ الی صورت میں بیچی ہوئی چیز خرید نے والے کی ملکیت میں منتقل ہوجاتی ہے اور بھینے والے کا حق صرف شمن میں باتی رہتا ہے، جس کی اوائیگی وہ فرید نے والے کی ملکیت میں منتقل ہوجاتی ہے اور بھینے والے کا حق صرف شمن ادا نہ کرے تو الی صورت میں بیچنے والے کو دو اختیار حاصل ہیں:۔۔

<sup>(</sup>r) عواله بات ای فقوی شن آسکه آرای بین ب

ا: -خریدنے والے کوراضی کرکے اصل تمن پرا قالہ کرے۔

r: – خمن کی وصول ہانی کے لئے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے۔

الباته حفزت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمة الله علیه نے '' أحسن الفتاویٰ' ج:۲ ص:۵۳۳ میں تحریر فرمایا ہے کہ:'' بلکہ بدون شرط بھی جب مشتری ہے ثمن کا وصول کرنا متعذر ہوجائے تو با لَع کوفٹنج زیج کاحق حاصل ہے' ان کے اس فتو کی کی بنیاد صاحب مدا بیا علامہ مرغینا نی رحمہ اللہ کی مذکورہ

> . والأنه لها تعالم استيفاء الشمن من المشترى فات رضا البائع، فيستبد (1) رهدایة ج:۳ ص:۱۱۵) يقسحان

> ترجمہ: - جب مشتری ہے شن کا وصول کرنا مععدر ہوجائے تو اس بھے میں بانع کی رضا مندی فوت ہوگئی ہے،لہذا یا نُع کو بڑھ کے ننج کرنے کا حق حاصل ہے۔

الیکن ورحقیقت صاحب مداید کی مذکورہ عبارت سے ذکر کروہ مسئلے پر استدلال کرنے میں آسامج معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صاحب ہداریا کی بیاعبارت خاص اس صورت حال ہے متعلق ہے جس میں خرید نے والے نے اس بات ہے انکار کردیا ہو کہ وہ بالع ہے جینی خرید چکا ہے، جس کا مطلب سے ہوا کہ ن پہلے ہی خرید نے والے کونشلیم نہیں ہے، لہذا اگر چینے والا بھی شمن وصول نہ ہونے کی وجہ ہے اس فقا ' وختم کردے تو یہ منتخ فریفتین کی طرف ہے ہوجائے گا جو کہ معتبر ہے۔ کیکن یک طرفہ طور پر آھے کو <del>گنخ</del> أرنا صاحب ہدایہ علامہ مرغینا فی رحمہ اللہ کے نزو بکہ بھی جائز نہیں، چنانچہ صاحب ہدایہ نے ای صفح پر آ گے جا کر رہے بیان فر مایا ہے کہ جب بیچ ایک بارتکمل ہوجائے تو بائع اورمشتری دونوں میں ہے کسی کو بھی کیا طرفہ طور پر نیچ کو فیخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے،عبارت درج فریل ہے:-

لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد.

ترجمہ: - متعاقدین میں ہے کوئی ایک یک طرفہ طور پر بھے کو فتح نہیں کرسکتا جس طرح ان دونوں میں ہے کوئی ایک یک طرفہ طور پر عقد نہیں کرسکتا۔

اس کے برخلاف آپ نے سوال میں جس صورت حال کو ذکر کیا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، اس میں نہ تو مشتری نے کاروبار کے بالکع ہے خرید نے ہے اٹکار کیا ہے اور نداس نے باکع کو تیج کے لئخ کرنے کی چیکش کی ہے، بلکہ وہ صرف وقت مقررّہ ہریتن ادانہیں کرسکا ہے، الیک صورت حال میں ہائغ

 <sup>(</sup>۱) كتاب ادب الفاضى ج: ۳ ص: ۵۳ (طبع مكتبه رحمانيه)
 (۱) كتاب ادب القاضى ج: ۲ ص ۱۵۰ (طبع مكتبه رحمانيه)

کے لئے کیا طرفہ طور پر تنج کو فننج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، الآ رید کہ تنج کرتے وقت خیار النقد کی شرط لگائی جائے، جس کی تفصیل اُو پر ذکر کی جا چکی ہے۔

في شرح المجلة ج:٢ ص:٢٥٤

المادّة: ٣ ١٣ اذا تبايعا على ان يؤدى المشترى الثمن في وقت كذا وان لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد (الى قوله) وان بين المدة أكثر من ثلاثه آيام، قال أبو حنيفة رحمه الله: البيع فاسد، وقال محمد رحمه الله: البيع جائز. وفي البحر عن غاية البيان ان أبا يوسف مع الامام في قوله الأوّل والذي رجع اليه انه مع محمد، وقد اختارت جمعية الممجلة قول محمد رحمه الله مراعاة لمصلحة الناس في هذا الزمان، كما صوحت بذلك في تقريرها المتقدم للموجوم عالى باشا الصدر الأعظم.

في شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ٢٦ ا

المادّة: ٣ ا ٣ اذا لم يؤد المشترى الثمن في المدّة المعيّنة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدًا ولكل من العاقدين فسخد اذا بقى المبيع على حالد وفي الكفاية بهامش فتح القدير ج: ١ ص: ٢٢١

والعكرمة النسفى ذكر في الكافي اشكالًا في هذا الموضع فقال ذكر في الهداية لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد لأنه حقهما فبقى العقد فعمل التصديق و ذكر قبله و لأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشترى فات رضا البائع فيستبد بفسخه، و التوفيق بين كلاميه صعب، قلت لا تناقض بين كلاميه فيحتاج الى التوفيق لأن مراده بقوله لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ فيما اذا كان الآخر على العقد معترفا به كما اذا قال أحدهما اشتريت و أنكر الآخر لا يكون انكاره فسخا للعقد، اذ لا يتم به الفسخ وفيما اذا قال اشتريت منى هذه الجارية و أنكر فالمشترى ينكر العقد والبانع بانفواده على العقد فيستبد بفسخه أيضًا. (")

را) وقم الماذة ٣١٣ ج.٢ ص.١٥٥ (طبع مكتبه حببيه كوتنه)

 <sup>(</sup>٢) شرح المجلة ثاراتناسي وفيرالمادة: ٣١٥ ج ٢ ص.٢٥٨ رضع مكتبه حبيبه كوثناه إ

<sup>(</sup>٣) طبع رشيديه كونبه

وفي بدانع الصنانع ج: ٥ ص: ٣٠١

وأما بيان ما يرفع حكم البيع فنقول وبالله التوفيق حكم البيع نوعان، نوع يبرتنفيع ببالفسنخ وهو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين وهو حكم كل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد ونوع لا يرتفع الا بالاقالة وهو حكم كل بيع لازم وهو البيع الصحيح الخالي عن الخيار. (\*)

والتدسيحا نيدونقعالي اعلم

DIMEZIO/F (فوی نیر ۲۵۸۵۳)

ہاؤس بلڑنگ فنانس کار پوریشن سے جائیدادخر پیرنے کا حکم

سوال: - مولانا مفتى عبدالواحد صاحب نے حضرت والا دامت برکاتهم کی خدمت میں ایک سوال بھیجا جس میں اُنہوں نے ہاؤی بلڈنگ فنانس کاریورلیٹن کے تفصیلی طریقۂ کار کا فیاکہ فرما کر حضرت ہے رائے دریافت کی ، پیسوال ریکارڈ میں موجود نہیں ، مگر جواب سے سوال کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ H.B.F.C کے تفصیلی طریقہ کار کی روشنی میں اس سے جائیداوخرید ٹایا ہوانا جائزے یا شیں ؟ حضرت والا دامت برکاتهم کا جواب درج فریل ہے۔ (مرتب)

جوا ب: - باؤس بلڈنگ فٹانس کارپورلیٹن جس طریق کار پرعمل کر رہی ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد دارالعلوم اور احقر کی طرف ہے جوفنوی دیا جارہا ہے، وہ یہی ہے کہ بیہ معاملہ بحیثیت مجموعی حا تزمین ـ

آ یہ نے جو مسائل اُٹھائے میں ، ان میں ہے دومسئلے تو ایسے میں جن کا شرعا کو کی جواز نہیں ہے، ایک شریک ہے ابتدائے معاملہ میں قبیس وصول کرناء اور ؤ وسرے عدم ادا لینگی کے نوٹس کی قیمت رقم کے تناسب ہے مقرد کرتا

البیتہ جہاں تک معدوم کے اجارے یا معدوم کی تیج کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذبین میں جو صورت تھی وہ بیتھی کہ بیا' شرکت ملک' ( نہ کہ شرکت عقد ) قرار دیے کرشرکت ، اجارہ اور نتے، تیوں حتود الگ اللے اپنے اپنے وقت پر کئے جائیں۔ البتہ شروع میں فریقین کے درمیان ایک

ران طبع سعياء

<sup>(</sup>r) HBF ( (r) في ميزاد تريد في المراهات فيها بالمساح المستدن الدون تا من الموادر العلوم ما إلى مين مجلس المحقق مسامل جانب ہو کا اجلائی ہوا، جس میں طویرے تمور فکس نے بعد عدم جواز کا فیصلہ کیا گئیا جس کی تنقیبل دھترہ بور رامت پر کا جمع کے جواب

معاہدہ طے پاجائے کہ فلال تاریخ سے ''شرکت ملک'' منعقد ہوگی ، اس کے بعد فلال تاریخ یہ فلال مرحلے پر'' اجارہ' ہوگا ، اور فلال تاریخ یا فلال مرحلے پر نجے بالاقساط ہوگی ۔ پھران میں سے ہر عقد اپنے اپنے وفت پر انجام پائے ۔ معاہدے کی حیثیت میں فریقین پر لازم ہو کہ وہ معینہ اوقات پر ان عقود کا انشاء کریں ۔ اس صورت کے جواز پر بہت سے ما ، ادر مفتی حضرات سے مشورہ بھی کرلیا گیا تھا۔ لیکن جب عملاً یہ اسکیم نافذ کی گئی ہے تو یہ شراکط بھی خوظ ندرہ سکیں ۔ چنانچہ اس انٹیم کے اجراء کے بعد احقر سے مالیاتی اداروں کے ایک اجمال میں جس میں انتھ کی ایف می سربراہ بھی موجود تھے یہ مسائل نے مالیاتی اداروں کے ایک اجمال میں جس میں انتھ کی ایف می سربراہ بھی موجود تھے یہ مسائل فی ایک میں جو فلط طریق کارچل فکلا تھا، وہ بدل نہیں سفار احقر کئی سال سے مالیاتی اداروں کے فرست کرنے کے نئے کوشال ہے ، لیکن ایھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ (۱)

جوصورت احقر نے اُوپر لکھی ہے، اس پراپنی رائے ہے بھی مطلع فرمائیں، اور اُسراتی ایف بی س کوکسی اور بہتر طریق پر چلان آپ کی رائے میں ممکن ہوتو اس ہے بھی احقر کوآ کا و فرمائیں۔ احقر پوکند ان مسائل پر کام کرتا رہتا ہے اس لئے آپ کی رائے اور تنباویز احقر کی رہنمائی کریں گی۔ جزاکم اللہ تعالی۔

\*\*\*

# والتأمين التامين

(سود، جوے اور انشورنس وغیرہ سے متعلق مسائل)

# ﴿فصل في الرّبوا وأحكام ربوا البنوك والمؤسّسات المالية الحديثة ﴿ الموركة أحكام اورمختلف بينكول اورجديد مالياتى ادارول عيم متعلق مسائل كابيان )

ا: - حربی یا ذمی کافروں سے سود لینے کا تھم ا: - حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا تھم اور اس کی صورت

سا:- بینک کے سود کا تھکم

سوال! - کیا حربی یا ذمی کافروں سے سود لینا جائز ہے یا نہیں؟

۲:- بینک میں رقم جمع کرنا حفاظت کی غرض ہے جبکہ اُس پرسود نہ لیا جائے جائز ہے یا نہیں؟ ۳:- بعض عالم کہتے ہیں کہ بینک ہے سود حاصل کرلو، پھراس کوغریبوں میں تقسیم کردو، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب ا: - سود قر آن وسنت کے صرح ارشادات کے مطابق حرامِ قطعی ہے، اس کا لینا دینا سب ناجائز ہے، مسلمان اور ذمی ہے سود کے لین دین کی حرمت پرتو اِجماع ہے، البتہ دارالحرب کے

ر؛) قال الله تعالى: إ"وأحلَ اللهُ الَّذِيعَ وَحَرَّمِ الرِّينِوا" (البقرة: ٢٤٥).

<sup>&</sup>quot;يَنَايُهَا الَّذِيْنِ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرَّبُوا" (البقرة: ٢٧٨)

<sup>&</sup>quot;يَنَأَيُّهَا الَّذَيْنَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّيُّوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً" (آل عمران: ١٣٠)

وفني صبحينج السمسالمُّ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرُّبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءً. ج: ٢ ص: ٢٤ (طبيع قديمي كتب خانه) وجامع الترمذي كتاب البيوع ج: ١ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد) وسنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ١١٤ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) وقبي الدر السنختار ج: ٥ ص: ٨٦ (طبع سعيد) ولا ربوا بين حربي ومسلم. وفي ردّ المحتار احترز بالحربي عن المسلم الأصلي و الذّمي و كذا عن المسلم الحربي اليرز كَكِيّ: امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٥٤ ا.

کا فروں ہے سود کا کین دین بعض فقہاء جائز کہتے ہیں ،ؤوسرے فقباء اے بھی ناجائز قرار ویتے ہیں اور نوی ای پر ہے۔

" - بینک میں حفاظت کی غرض ہے رقم رکھوائی ہے تو سب سے بہتر اور بے غبار صورت ہے ہے کہ لاکر میں رکھوائے ، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے کی بھی گنجائش ہے جس پر سودنہیں لگایا جاتا،
اور جن مدات پر سودلگتا ہے مثلاً سیونگ اکاؤنٹ یا فلسڈ ڈیپازٹ ، ان میں رقم رکھوانا فررست نہیں۔
مین - سود بینک سے وصول نہ کرنا چاہئے ، اگر غنطی سے وصول کرلیا ہوتو صدقہ کرد گے ، کیونکہ وصول کر کے صدقہ کرنا ایسا ہے جیسے گناہ کرکے نفارہ کیا جائے ، اس سے بہتر سے کہ شروع ہی سے موسول کرکھوائی نہ کرنے ہیں ہے کہ شروع ہی سے گناہ نہ کرے سادہ نہ کرنا ایسا ہے جیسے گناہ کرکے نفارہ کیا جائے ، اس سے بہتر سے کہ شروع ہی سے گناہ نہ کرے۔

والقد سبحانه وتعالى اعتم ۱۳۹۸/۱۸۸ ه (فتوى تمبر ۲۹/۱۹۲ الف)

اس فنوی کے جواب نمبر اسے متعلق اس مقام پر حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اہم وضاحت تحریر فرمائی ہے جو ورج ذیل ہے:

#### (اجم وضاحت از حضرت والا دامت بركاتهم العاليه)

ریاور آ گے بھی اس قتم کے متعدد فقاوی میں بہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بینکول سے سود لیا ہی نہ جائے ، اور عام حالات میں یہی موقف احتیاط کا تقاضا بھی ہے، لیکن بعد میں بعض علانے کرام،

را تما ٣) وقبي الذر المختار كتاب البيوع باب الزّبا ج. 2 ص. ١٨٦ (طبع سعيد) ولا ربا بين حربي ومسلم تمه لأنّ ماله ثمة مباح فبحلَ برضاه مطلقًا بلاعدرٍ .... الخ.

وفي البحر الرَّائق بأتُ الرَّها ج: ٢ ص: ١٣ على الله عليه الاربا بينهما في دار الحرب عندهما خلافًا لأبي يوسف .... الخ

وراجع أيطُنا هنداية نباب الرَّبوا ج:٣ ص:٥٨ (طبع رشيديه كوتله) و تبيين الحقائق ج:٣ ص:٣٥٢ وفتح القدير ح:٢ ص١٤٨٠ واعلاء النتن ج:١٥ ص:٩٣٥ و أحكام القرآن للتهانوي ج:١ ص.٣٥٣.

ورائنس جمہور فاتبا ، حفرت امام ما نک ، امام اتھ بن منتمن ، امام شاقعی جمہم اللہ اور مغالبے آحن ف بیل ہے امام الویوسف رحمہ اللہ کے زنو کیا۔

ار احرب بیس نفار ہے مود لینا نا ہا کر ہے ، جبلہ امام زوضیفہ اور امام محمد جمہما اللہ کے نزو کیا۔ اس کی گنج نکش ہے ، تا ہم احتیاہ کا اتفاضا میں ہے ۔

ار اس ہے مطابقہ احرّ از کیا جائے ، جبیبا کی مفتی اعظم یا کستان حضرت موز نامفتی محمد شفع صاحب رحمہ اللہ نے قرآوی وارالعلوم و یوبانہ بیس تحریر فی میں اسلام کی اس کے ایک اللہ میں اللہ بیس تحریر کے اس میں اللہ بیا ہے ۔

فرا یا ہے ، تفسیل کے سے اصابات المفتین میں ۱۳۵۹ تا ۱۵۸ اور اصابات الفتاوی بین اللہ اللہ بیار کی تین میں اللہ میں اللہ میں اللہ بیار اللہ بیار کی تاب بیسوٹ کی تاب بیسوٹ کے قضایا فقطیہ معاصر قران اللہ میں ۱۳۵۲ (طبع مقار القلم)۔

1 م) أورِ هفرت والا كى ابم وضاحت كے ساتھ ساتھ صفح نمبر ۱۲۰ و ۱۳۱ کے حواثی اور مزید اہم تفصیل کے لئے حس ۱۴۹ کا فتوی ملاحظہ : اللہ پاکضوص حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لا جیوری رحمۃ اللہ علیہ کے توجہ دِلانے پراس موقف میں بھی وزن معلوم ہوا کہ سود کی رقم لے کر بغیر نہیت تُواب صدقہ کردی جائے، چنانچہ بہت سے علماء کا فتو کی یہی ہے۔ اور خاص طور پر غیر سلم مما لک میں رکھی ہوئی رُقوم کے بارے میں اب بندہ کا زُجمان بھی یہی ہے۔ واللہ سجانہ اعلم بندہ مُحرتقی عثانی

غیرمسلم مما لک میں بینک کے سود کا حکم (عربی فنویٰ)

موال: - فضيلة الشيخ حضرة مولانا مفتى محمد تقى عثماني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فانى اعرض الى سماحتكم أن يفتينى بما أشكل على، أوّلا أعرفكم بما أشكل على، نصن نسكن في سنكيانغ كاشغر فيض آباد (الصين الشعبيّة) كما تعرف أحوالنا والباس يضع الفلوس في البنك والبنك للدولة والدولة كافرة وسياستهم وقانونهم الشيوعية. اذا يضع الفلوس يرجع مع الربح هل يجوز ربح البنك أم لا؟ والمسئلة في الهداية: "لا ربنا بين المسلم والكافر" أفتوني بما نزل والحديث والاجماع والقياس والواضح لأنكم عندى أفقه الأمة في هذا العصر.

جواب: - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تسلمت رسالتكم واليكم جواب الأسئلة التي قد ارسلتموها الي:

ا - ان الربح أو الفائدة التي تعطيها البنوك اليوم داخلة في الرّبا قطعًا، وقد أفتى معظم الحد فية بأن الرّبا حرام في دار الحرب أيضًا، وما ذكرتم من المسئلة المذكورة في الهداية من أنه لا ربا بين المسلم والحربي، فان ذلك قول مرجوح لم يأخذ به الفقهاء المحققون، وان أدلة ذلك مبسوطة في المجلد الثالث من امداد الفتاوي للشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله تعالى.

ه ۱۳۱۳/۶۸ ها اه (فتوی فمبر ۱۶۳/۳۸)

بینک ہے سود لیٹا، اس میں اکا ؤنٹ کھولنا اور بینک میں ملازمت کرنا سوال: - بینک ہے سود لینا اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ اور بینک کی

ر ان هداية باب الرَّبَوْ السِّح: ٣ ص: ٨٨ (طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وراجع للتفصيل الي ص ١٥٤

ملازمت کا کیاتھم ہے؟

جواب: - بینکوں کا سود لینا اور دینا حرام ہے، شدید ضرورت ہوتو روپید کرنت اکاؤنٹ میں رکھوانی جائے، اور تصریح کرروی جائے کہ اس روپید پرسود تہ لگائیں، بینکول میں چونکہ زیادہ تر سود کا کاروبار ہوتا ہے اس میں مازمت ورست نہیں۔ (۴)

۱۳۸۵/۱۳۷۱ هر (افتوی تمهر ۱۳۰۰ ۱۸ دافت)

# بینک کی طرف سے ملنے والے منافع کی مختلف صورتیں اور اس کے استعال کا تھکم

سوال: - میری عمر تقریباً ۱۵ سال ہے، تنی سال ہے بیار ہوں، تمازین مسجد میں جماعت ہے ادا کرنے ہے قاصر ہوں ،گھر میں بھی فرض نماز کے ملاوہ افتیہ نمازیں بیٹھ کرادا کرتا ہوں ، میں اس قابل نہیں رہا کہ کوئی تجارت ، ملازمت یا تیوشن وغیرہ کر سکوں ، نہ کوئی ابیا ادارہ ہے جہاں رو ہے رکھنے ے اندیشہ ند ہو، میرے پاس جو پیسہ تھا ہیں نے سال ہسال اس کی زکو قرادا کی ہے اور ہینک ہے جو سود ماہ اس کو اس سال تک اپنے اُو پر صرف نہیں کیا ہے، ضرورت مندول اور مستحقین کو دے دیا ہے، کیونکہ مجھے پیرمعلوم ہوا ہے کہ بینک میں جو بیسہ سود کا چھوڑ ویا جاتا ہے وہ ناجائز طریقوں میں خرج کرالیا جاتا ہے۔مئی ۱۹۷۵ء میں، میں اپنا مکان فروخت کر کے اور جو پچھ ببیہ تھا وہ لے کر لا ہورا پیغے لڑے کے پاس جو بینک میں ماازم ہے چلا آیا تھا، یہاں پہنچ کر میں بہت زیادہ بھار ہوگیا اور جب سے اب تک مختلف حکیموں اور ڈا کٹڑوں کا علاج کرا رہا ہوں ، جس میں کافی روپہیخرچ ہوگیا، میرے لڑے نے وہ روپے بینک میں جمع کردیج کہ اس سے جو سال بہ سال منافع سفے گا وہ خرج کرتے رہیں گے، پٹانچہ میں نے بہی کیا، پانچ سال کے لئے روپیہ جمع کرنے کے بعد جورقم میرے یاس تھی اس میں سے کچھ باتی ہے باتی ہیں خرج ہو چکا ہے۔ ووم مجھے علاج کے لئے ؤوسری جگہہ جانے کا مشورہ ویا جاتا ہے تگر اب میرے پاس ضروری افراجات کے لئے بھی ہیں۔ نہیں ہے ، اور نہ بینک سے پانچ سال تک ثکل سکتا ہے، اب کیا ایسا کرسکتا ہوں کہ: ا- اکتوبر ۱۹۷۹، میں جومنافع کا پیبہ ملے گا اس کو میں اپنے مذکورہ بإلا اخراجات ميں صرف كرسكتا ہوں؟ اور پانچ سال بعد جب اصل قم ملے گی اس میں ہے كئے سخت ك

<sup>(1)</sup> و کچھے عن ۲۸۴ کا حاشیہ نہ ہم بیر در کچھے عن ۲۶۷ کا حاشیہ نجرا۔

<sup>(</sup>۲) پیدین آن آس ملازمت کا تنام ہے جس میں ہراہ راست سوری معاملہ تا انہام ویٹے جاتے ہوں۔ ہمریس ملازم میں کا سوری معاملہ تا انہام ویٹ کے سات انہام میں کا سوری معاملہ تا ہوئی۔ معاملہ تا ہوئی میں تا ہوئی ہیں ہے۔ تعاملہ تا ہوئی ان ہے انہ جارہ میں تا ہوئی ہیں ہے۔ ان کی تعاملہ تعاملہ تا ہے جلد کی ان ہے انہ جارہ میں تا ہے۔ انہ جارہ ہے۔ انہ جارہ ہے۔ انہ جارہ ہے۔ انہ جارہ ہے۔

دے ؤوں گا۔۳: – ؤوسری صورت ہے ہے کہ کسی ہے بلاسودی قرض لےلوں ، جب منافع کا بیسہ مطےاس کوادا کردوں؟ ۳: – یا جب اصل رقم واپس ہواس وفت بیسب حساب کرکے اس میں سے نکال دوں ، اگر مذکورہ بالا نتیوں شکلیں جائز نہ ہوں تو پھر کیا صورت جائز ہوسکتی ہے؟

جواب: - بینک، منافع کے عنوان سے جو پچھ دیتا ہے شرعاً وہ سود ہے جو قطعاً حرام ہے،
اس کا لینا دینا، کھانا اور کھلانا سب حرام ہے، قرآن وحدیث میں اس کے متعلق سخت سخت وعیدیں آئی
ہیں، ایک حدیث کی رُو سے سودخوری کا ادنی ورجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اس لئے
مرکورہ حالات میں بھی سود لینا حلال نہیں بلکہ سود لینے کی نیت سے پیسے جمع کرنا بھی ورست نہیں، اگر
بینک میں رو پیر رکھنا ہی ہوتو ایسے اکاؤنٹ میں رکھنا لازم ہے جس میں سود نہ ملتا ہو، جیسے کرنٹ اکاؤنٹ
اور لاکرز وغیرہ، اور موجودہ جمع شدہ رقم پر اگر بینک نے سود و سے دیا ہے تو اس کا وصول کرنا جائز نہیں
البتہ اگر فلطی سے وصول کر ہی لیا ہے تو اس حرام سے جان چھڑانے کی نیت سے بھی سود نہیں کے سکتے،
البتہ اگر فلطی سے وصول کر ہی لیا ہے تو اس حرام سے جان چھڑانے کی نیت سے بھی سود نہیں۔
دیں، مُرکورہ صورتیں نا جائز میں۔

اگرآپ کی بیوی اور کوئی نابالغ اولا دنہیں ہے اور کوئی ایسا عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے جس کا نفقہ آپ پر واجب ہوتو آپ پر مذکورہ بالغ لڑ کے اور اس کی بہوکا کوئی نان نفقہ کسی طرح کا واجب نہیں، صرف آپ پر اپنا خرج واجب ہے جے آپ اپنی موجودہ رقم ہے کرتے رہیں، بالفرض اگر بیر آم ختم ہوگئی اور آپ کمانے کے لائق نہ ہوئے تو شرعا آپ کا نفقہ آپ کے بالغ لڑکے کے ذمے ہوگا، وہ برداشت کرے گا۔ بہرحال حرام کے استعال کا کوئی راستے نہیں، البتہ جوصورت آپ نے لکھی ہے کہ بیک فی الحال جور قم سود کے نام ہے دے رہا ہے اُس کو دصول کر کے خرج کرلیں پھر پانچ سال بعد جواصل رقم سلے اُس میں سے سود کی رقم کی مقدارصد قہ کرویں، شرعا اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، جب اکتوبر میں بینکہ پچھر تم منافع کے نام سے دے، اُس کو آپ اس نیت سے وصول کریں کہ بیآپ کے اصل قرض بینکہ پچھر تم منافع کے نام سے دے، اُس کو آپ اس نیت سے وصول کریں کہ بیآپ کے اصل قرض

<sup>(1)</sup> حواله ك النه و كفيح ص ٢٨٣ كا حاشيه نبرام

<sup>(</sup>۴۰۴) حوالہ کے لئے ویکھنے ص ۲۶۷ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) وفي مشكوة المصابيح باب الرَّبُوا الفصل الثالث ج: ١ ص: ٢٣٦ (طبع قديمي كتب خانه)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله سلى الله عليه وسلم: الرَّبُوا سبعون جُزأَ أيسرها أن ينكح الرَّجل أمّه. وقبي البصرقاة ج: ٢-ص: ٦٥- أن ينكح البرجيل أمّه أي يطأها، وفي رواية الرَّبا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح

الوّجل اُمّه .... و فبی روایة الوّیا اثنان و سبعون بابًا آدناها مثل اتیان الوّجل اُمّه .... الخ. (۵ و ۲) و کیجئے ص:۲۶۸ پر حشرت والہ کی اہم وضاحت ٹیز و کیجئے ص:۱۴۰ وس:۲۱ کے حواثی اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا ندور

کی رقم ہے، اور پھر جب پوری رقم اس طرح واپس مل جائے تو اُس کے بعد حاصل ہونے والی رقم کو صدقہ کردیں، کیونکہ بینک میں رو پیدرکھوانے کا معاملہ شرعاً قرض ہے اور قرض و ہینے والے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی رقم جب جانے واپس کرنے کا مطالبہ کردے، خواہ قرض مؤجل کہہ کردیا گیا ہو۔

والقد سجانه وتعالى اعلم ۱۳۹۲،۹/۲۹ هـ فتوى نمير ۲۳۹۱ هـ ه

بینکوں کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک میں جمع شدہ رقم ہے اگر ہم سود حاصل نہ کریں تو بینک اس کو خاباف شرع کاموں میں خرچ کریں گے، خلاف شرع کاموں ہے اس رقم کو بچانے کے لئے اگر ہم سود لے کرکسی غریب طالب علم، بیوہ یا بیٹیم بیجے کی مدد کردیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: - پہلے یہ بھھ لیجئے کہ بینک آپ کے جمع شدہ روپے پر جورقم سود کے طور پر لگائے میں وہ شرعی امتیار ہے آپ کی ملک نہیں ہوتی ، اور جورقم آپ کی ملکیت ندہو، آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کوصد قدیا جبہ کریں ، بید دُرست ہے کہ بینک عام طور ہے بیر قم نا جائز کاروبار ہے حاصل کرتے ہیں ، لیکن آگر کوئی شخص حرام مال کمائے تو بیاس کا اینا فعل ہے ، آپ اسے نہیں تو کر سکتے ہیں مگراس ہے وہ مال نا جائز طریقے ہے لے کرکی غریب کونہیں دے سکتے۔

رہا ہے معاملہ کہ سود کی رقم اگر جینکول میں جیموڑ دی جائے تو اس سے ان کے ناجائز کامول میں اعانت ہوگی، سواس مشم کی اعانت تو محض بینک میں رو پید جی کرائے ہے بھی ہوتی ہے، اس لئے علما، کا کہنا رہے ہے کہ بینک میں رو پید جی کرانا صروری ہوتو آسے چالو کھا تد (Current Account) میں جی کرانا جو کہا ہے جو او کھا تد (است مورث کا احمال چونکہ کم ہوتا ہے اس لئے اس پر عام طور سے مود لکا یا ہی مانیں جاتا۔

خلاسہ بیاکہ سود کی رقم ازخود لینا تو جائز تمیں ، ہاں اگر اتفا قائسی وجہ ہے سود آپ کے پاس بھنی جائے تو مجبور ان کا راستہ میہ ہے کہ اُسے کسی غریب پر صدف کردیا جائے۔'' واللہ اہلم (م)1842/878

<sup>(</sup>۱) ماہ ملا رہ اس ۱۰۱ میں معتری وا روامت برکا تھم کی اہم وشاحت نیز و کیلئے اس والدامات نے حواثی اورس ۴۸۴ کا ماشید فیرم اور عزاید اہم تشویل نے کئے اس ۱۲۹ کا فوٹن ملاحظہ فرمائیں ۔

<sup>(</sup>e) يَامُنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُالِمُ لِيصَالِمُ لِيصَالِمُ لِيصَالِمُ لِيصَالِمُ لِيصَالِمُ

# بینک کے کرنٹ اکا ؤنٹ کا تھم اور غلطی سے سودی اکا ؤنٹ میں رقم رکھوانے کی صورت میں ملنے والے سود کا تھم

سوال: - بینک میں رقم جمع کرنے پر یکھ سود بھی ماتا ہے، اگر سود بینک سے نہ لیا جائے تو بینک کاعملہ سود کی رقم اپنے مصارف میں لاتا ہے، اگر لیا جائے تو اس کا کیا مصرف ہے؟

جواب: – بینک میں اکاؤنٹ رکھنا ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ یا لاکرز میں رکھنا چاہئے، جس پر سود نہیں لگایا جاتا، اور خلطی ہے اگر سود والے اکاؤنٹ میں رکھ دیا اور اس پر سودلگ گیا تو سود کی رقم کسی غیر معاجب نصاب آوی کو صدقتہ کروی جاہئے، لیکن ابتداء ہے ہی اپنے اختیار کے ذریعے سودی اکاؤنٹ میں رو پہیرکھوانا اور سود وصول کرنا جائز نہیں۔

۱۳۹۷/۱۷۲ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۳ الف)

# حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا تھم

سوال: - کیا بینک میں حفاظت کی غرض ہے رقم رکھوانے کی اجازت ہے؟ جواب: - بینک میں اگر حفاظت کی غرض ہے رقم جمع کرائی جائے اور اس پر سود نہ آیا جائے قراس کی شرعاً اجازت ہے۔

الله ماره ۱۳۵۵ (۱۳ ماره ۱۷ ماره

# بینک ہے سود وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرنے کا حکم

سوال: - سود لے کر خرباء میں تقسیم کردیا جائے ، بعض لوگ کہتے میں کہ بیا حکومتی قال سے خلاف ہے ، شرایعت میں کیا تھم ہے؟

جواب: - بینکوں ہے سودی رقم کے بارے میں تحقیق کبی ہے کہ اس کو وصول ہی نہ کیا

<sup>(</sup>۱) مر حظہ ہو حس ۴۹۸ پر حضرت وا روامت برکاتیم کی ایمروضاحت نیز و کیلئے حس ۱۲۱،۱۶۰ کے حواثقی اورحس ۴۸۴ کا حاشیہ فہرم امر مزید اہم تنسیل کے لئے حس ۱۲۹ کا فوتونی ملاحظ فرمائیس پ

جائے، البتہ اگر کسی وجہ ہے وصول ہو جائے تو اس کوغرباء میں صدقہ کردیا جائے۔ والتہ املم الجواب صحیح محمد عاشق البی عفی عنہ

(فتوی نمبر ۱۸۲۸/۱۸۴۸)

ا: - ڈاک خانے میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے اضافے کا تھم ۲: - پراویڈنٹ فنڈ پرودسوو' کے نام ہے ملنے والے اضافے کا تھم

سوال ا: - ہم چند افراد ایک اوارے کے ملازم ہیں، ہم لوگوں کا کچے روپیہ بطور حنانت کا فی عرصہ ہوا محکمے نے ہماری تخوا ہوں سے وضع کر کے بیسٹ آفس میں جمع کرا دیا ہے، اب کا فی عرصہ کو بعد ہم نے وہ روپیہ ڈاک خانے سے مع سود وصول کیا جو وقتی طور پر ہم اوگوں کو اصل رقم کے ساتھ سال علا ہم نے وہ روپیہ ڈاک خانے سے مع سود وصول کیا جو وقتی طور پر ہم اوگوں کو اصل رقم کے ساتھ سال ہم سے نام اور کیا ، اب اگر بیر قم سیحق کو اپنے رنیت او اب وے دیں تو جا کز ہے ؟

جواب ا: - آپ کو ڈاک خانے ہے جوسود کی رقم ملی ہے، اسے کسی نیر صاحب نصاب آ دمی (۳) پر بغیر نیت تواب کے صدقہ کردیں ، کیونکہ اس کا معاملہ پراویڈنٹ فنڈ سے مختلف ہے۔

سوال ۲: – جی پی فنڈ کی رقم مع سود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟ (لیعنی گورنمنٹ جو رقم تنخواہ ہے وضع کرکے ریٹائز ہونے کے بعدمع سود دیتی ہے)۔

جواب ۳: – پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادتی ''سود'' کے نام سے دی جاتی ہے، وہ ورحقیقت سود محبیل ہے، البنداس کو حاصل کرکے استعمال کرنا جائز ہے۔ ('')

الجواب صحیح

الجواب صحیح
محمد عاشق البی عفی عند

(فتوی فمبر ۴۳۳/۱۱۹نف)

(۱۳۲۱) و یکھیے صناب البیوع کی "فصل فی أحکام المال الحوام والمت نیز مال حرام کے صدق کے بارے میں صنرت والا واحت برکاتیم کی الم منا دستان میز مال حرام کے صدق کے بارے میں صنرت والا واحت برکاتیم کی ایک ایم مختیق محتاب البیوع کی "فصل فی أحکام المال الحوام والمتحلوط" میں مس:۱۲۹ ہ من ۱۲۹ پر بلاد تنظر بائیں۔
(۲) تفصیل کے لئے و کیکئے رسالہ "براویڈنٹ قنڈ پر زکو ہا اور سود کا مسئلہ" از مفتی افتام پاکستان حضرت مواما نامفتی محد شخیج رحمت الله عاب اور الداوالفتاوی بن ۲۳ مین ۱۵۳ (المعج مکتبہ وارالعلوم کرا ہی )۔

# بینک میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے منافع کا حکم

سوال ا: - جورتم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے اس پر جومنافع ملتاہے کیا وہ سود ہے؟ ۲: - اگر بینک ہے ملنے والانفع سود ہے تو اس رقم پر اگر سود لگ چکا ہوتو اس سود کا مصرف

کیا ہے؟

۳۰- اگر بینک میں اس شرط پر رقم جمع کرائی جائے کہ سودنہیں لیا جائے گا کیا یہ جائز ہے؟ اور اس طرح سودی کاروبار میں معاون تو شارنہیں ہوگا؟ جبکہ رقم کی حفاظت کا کوئی اور ذر لعید نہ ہو۔

جواب!- جي ٻان سود ہے۔ "

(°) ۲:- ایسے وصول نہ کریں اور اگر وصول کرلیا ہوتو کسی غریب کو بلا نمیت تواب صدقہ کر دیں ، اس سے سود وصول کرنے کا کفارہ ہو جائے گا۔

۳: - جب رقم کی حفاظت کا اور کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس شرط کے ساتھ بینک بیس روپہ پر کھوانے کی گنجائش ہے۔

۳۹۷۸۸۲۹ ه (فتوکی قمبر ۲۸/۸۹۲ ج)

#### بینک کے سود کا تھم

سوال: - بینک سے حاصل کئے ہوئے سود کا کیا تھم ہے؟

جواب: – بینک ہے سود نہ لینا جائے ، بلکہ روپیہ کرنٹ اکا ؤنٹ میں رکھوا کیں جس پر سود نہ گئے، البنۃ اگر غلطی ہے وصول کرلیا ہوتو کسی فقیر کو بغیر نہیت ِ تواب صدقہ کر دیں۔ (۱۸) واللہ اعلم مرام ۱۳۹۷ء ہے۔

(فتۇي تمبر ۱۸/۹۷ ج)

# سودی رقم مستحقِ ز کو ۃ کو دینے کا حکم

سوال: – میرے پاس پچھ سودی رقم تھی، چونکہ میں خود سودنہیں لیتا اس واسطے میں نے اپنی ایک عزیز ہ کو وہ سودی رقم دے دی، کیا میں بری الذمہ ہوگیا؟

جواب: - اپنی جس عزیزہ کو آپ نے سود کی وہ رقم دی، اگر وہ مشخقِ زکوۃ تھیں ( لیعنی ان کے پاس ساڑھے باون تولد جاندی یا اس کے مساوی نقذیا سونا موجود نہیں تھا) (۵) تو آپ کا بیفعل

(۱۶۵) ص:۲۱۸ پر حضرت والا دامت برگاتیم کی اہم وضاحت مناحظ فرما کیں، نیز و کیلئے حس:۱۲۰ وص:۱۲۱ کے حواثی ہمں:۲۸ کا حاشیہ نہرم اور مزیداہم تنصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتویٰ ملاحظہ فرما کیں۔ ؤرست نتحا، اس کے بعد آپ پر اس سلسلے میں کوئی ؤ مہ داری نہیں ہے، انہیں یہ بتادینا بھی ضروری نہیں میں کوئی و مہ داری نہیں ہے، انہیں یہ بتادینا بھی ضروری نہیں متحالی ہے۔ اللہ اعلم اللہ اعلم اللہ اعلم الجواب سیج کے الجواب سیج کے منا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع حفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع حفا اللہ عنہ

(فتۇى ئېر 244/19 الف)

# بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ ا کا ؤنٹ کا تھکم

جواب: - اگر بینک میں رقم رکھوائی ہوتو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی چاہئے جس پر سود نہیں دیا جاتا، یا اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ بینک کولکھ کر دینا چاہئے کہ میری رقم پر سود نہ لگایا جائے ، آنحدہ آپ ان دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت اختیار کرلیل، البتداب جوسود کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جن جو تو گئے ہے اے کسی نم یب کوصد قد کر سکتے ہیں، نیت اس میں حرام مال سے جان جیمشائے ک بیونی چاہئے۔ ''

2418999974

(ئۆزۇخ 1349 ش ق)

فیکسٹر ڈیپازٹ میں قم رکھوانے اور اس پر ملنے والے اضافے کا تھکم سوال: - فیسڈ اکاؤنٹ کے انٹرسٹ کی رقم اگر مسلم بینک کے ذمہ داران اُصوب تمالیک پر عمل کرے وورقم بشکل چندہ کسی دینی ادارے کو دے دیں تو تریاس رقم کا دینی اداروں میں استعال کرنا جائزے یا نہیں؛

<sup>(</sup>۱) بورا بات کے ایک میں معاد ایس اور اور کے بوائی اور جرید ایم تفییل کے لیے میں اور کا کو گئے کے

جواب: - فسکلڈ ڈپازٹ پر چونکہ سود و یا جاتا ہے اس لئے اس میں رقم رکھوانا جائز نہیں، قم کی حفاظت نے لئے بینک بیس رکھوانا حفروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے، جس پر سود نہیں و یا جاتا، لیکن اگر شلطی ہے رقم فئسڈ ڈپازٹ میں رکھ دی اور اُس پر سود مل گیا تو اے بغیر نہیت تواب کے صدقہ کروینا چیا ہے معدقہ کیا گیا، وہ ما لک و مختار ہونے کے بعد سی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی ہے کسی وین وین ہوتا ہے ہوئے اس کا استعمال جائز ہے۔

والله سیحانه اعلم ۱۳۹۸،۵۸۲۹ (فتوی نمبر ۲۹/۵۵۸ ب)

# بینکوں کے سود اور براویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: – اسبینک کا سود، ۲-پراویٹرنٹ فنڈ کی رقم کا سود، کیا قابل قبول اور قابلِ استعال ہے؟ یاان کو نذکورہ اداروں کے باس ہی جھوڑ دیا جائے؟

جواب ا: - بينكون بين جس سود كالين دين جوتا ہے وہ بلاشيه" سود 'اور'' ربا'' كَ تعريف بين داخل ہے، لسما فسى السجامع المصغير من الحديث بين داخل ہے، لسما فسى السجامع المصغير من الحديث المسر فوع أو الد موقوف : كل قرض جو منفعة فهو دباً لهذا اً تربينك بين رقم ركھوائى ہوتو كرنت اكون بين ركھوائى ہوتو كرنت اكون بين ركھوائى جائے تا كداس بر سود ند ليك، اور اگر لاملمى كى حالت بين رقم بر سود لگ جائے تو الدين بين ركھوائى جائے تو كرد ينا جائے ہے۔

ان میراویڈنٹ فنڈ اگر جبری ہو تو اس پر جو زیادتی محکموں کی طرف ہے منتی ہے وہ شرعاً "سوڈ" کی تعریف میں واضل تبیس، لبذا اس کا لینا جائز ہے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اس زیادہ رقم کو صدقہ کردیا جائے۔

احقر محمد تنتى عناني عفي عنه

and MAZZIVEY

(فتوی نمبر ۱۸٬۱۳۲۱ ۱۸ اط)

الجواب سي المدعنة. بنده محرشتي عند الندعنة

SITAL DE

<sup>(</sup>mini) أَ تَعْلَى مِن يَالِي كَلْ كَالْمَ يَعْلِي أَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ أَمِن ال

و ۱۶ ) تنظیم این این مفتی مظلم پارسی دست ۱۰ و نامفتی می شنی مدانید با رساند با رسالهٔ ایراد پیون فقد پرز و و امر مود با مشارا مراحد نام در

# پراویڈنٹ فنڈ پر ملئے والی زائدرقم کا حکم

سوال: - پراویڈنٹ فنڈ پر جوسود دیا جاتا ہے وہ لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - احتیاط تو اسی میں ہے کہ پراویڈٹ فنڈ کے طور پر جورقم ملازم نے اپنے اختیار سے کٹوائی ہے اس پر ملنے والی زیادہ رقم کوصد قد کر دیا جائے۔ کیکن شری نقطہ نظر سے بید زیادہ کی رقم سود کے تھم میں نہیں ہے۔ اس لئے اسے اپنے استعال میں لانے کی گنجائش ہے۔ والتد اعلم والتد اعلم

۱۳۸۸/۵/۲۹ه (فتوی تمبر ۲۱۸/۱۹۹۱الف)

#### بینک کے سود اور جبری براویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: - میں محکمہ زراعت میں ملازم ہوں ، میری تنخواہ ہے جی پی فنڈ مبلغ پانچ روپے ماہانہ کائے جاتے ہیں، اس رقم پر حکومت ایک مقررہ فیصد سالانہ سود آوا کرتی ہے، میں نے ان کولکھ ویا ہے کہ میں اس رقم پر حکومت ایک مقررہ فیصد سالانہ سود آوا کرتی ہے، میں اور ڈاک خانے میں بھی کہ میں اس رقم پر سود نہیں اول گا، اور اصل زر کاحق وار ہوں گا، اس طرح بینک اور ڈاک خانے میں بھی رقم بحثیت اصل جمع ہے تو کیا میں حکومت سے سود کی رقم لے کرکسی غریب کو دے سکتا ہوں؟

جواب: - جہاں تک بینک کے سود کا تعلق ہے وہ تو ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ اسے لیا بی نہ جائے ، ہاں اگر کبھی یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوائی جائے ، ہاں اگر کبھی غلطی ہے سودلگ کریل گیا تو اسے بغیر نیت تو اب صدقہ کردینا چاہیے۔ البتہ جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادہ رقم محکے کی طرف سے ملتی ہے وہ شرعاً سود کے حکم میں نہیں ہے، اسے وصول کر کے اپنے استعمال میں لانا بھی شرعاً جائز ہے، ہاں اگر کوئی شخص تقویٰ اور احتیاط پر عمل کرے تو اسے رقم لے کر صدقہ کردینا چاہیے ، اور بیصدقہ الباہے کہ اپنے بیوی، بچول اور وصرے اعزہ اور رشتہ داروں پر بھی طرف کیا جاسکتا ہے۔

احقر محرتنى عثانى عفاالله عنه

@1191/0/11

(ئۇقىڭىر ۲۲/۲۸۲ ي

الجواب صحيح بنده محم<sup>شفيع</sup> عفا الله عنه

<sup>(</sup>اوام و ۵) تفعیل کے لئے مفتیٰ اُنظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محم<sup>شقی</sup>ع صاحب رحمدانند کا رسالیا 'پراویڈنٹ فنڈ پر ( کو قانور سود کا مسئلیا' ملاحظے قرمائیں۔

<sup>(</sup>۳ و۳) مین ۴۹۸ پر حفزمت والا دامت برکاتیم کی اہم وضاحت کے ساتھ ساتھ دیکھتے میں:۴۸۴ کا حاشیہ نمیر، اور مزید آفصیل کے لئے میں:۱۴۰ وہی:۱۴۱ کے حواشی اور میں:۱۴۹ کا فتوی ما حظہ فرمائیں۔

#### بینک کا سود صدقہ کرنے کی صورت

سوال: - میں کئی سالوں ہے موجودہ پاکستانی بینکوں میں بیسہ جمع کر رہا ہوں ، اس دوران بینک کی طرف ہے میری جمع شدہ رقموں میں بہت سود بھی شامل ہوگیا ہے، سود جس قدر ہے اس کا اندازہ بینک والوں کو ہے ، اب میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ بیسود کی رقم کسی فقیر یا بیوہ ، نادار مخفس کو دی جاسکتی ہے؟ یااس رقم کوکسی اور جگہ لگایا جاسکتا ہے؟

جواب: – بینک سے سود کی رقم لینا جائز نہیں، بلکہ اگر رقم بینک میں رکھوائی ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے جس پر سوونہیں دیا جاتا، تاہم اگر غنطی سے سود وصول کرلیا تو بے رقم اپنی جان چھڑانے کی نہیت ہے کسی فقیر یامسکین کوصدقہ کردیں، اس میں بھی مالک بنا کر دینا ضروری ہے، تغمیر وغیرہ رفاجی کاموں میں بیرقم استعال نہیں ہوسکتی۔ (۴)

کار۱۸۸/۱۵ه (فتوی نمبر ۲۹/۸۰۱ ب)

#### بینک کے سود کا حکم

سوال: – ہم بینک ہے سود لے کرصد قدیا کئی رفاجی کام میں لگادیں تو اچھا ہے یا سود ہی نہ لیں؟

جواب: - الال تو بینک میں روپیہ کرنٹ اکاؤٹٹ میں رکھواٹا چاہئے، جس پرعموہ آسودنییں لگایا جاتا، اور اگر بینک کی طرف ہے اس پر سوولگا دیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں ہے سود ایا ہی نہ جائے، کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہ کرے کفارہ کیا جائے، اور نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سرے کے کرصد قد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے گناہ کیا جائے ، اور نہ بینک عام طور ہے ایک رقموں سے گناہ کیا تاہ ہوتا ہے ۔ فاہر ہے کہ وہری صورت افضل ہے۔ موجودہ بینک عام طور ہے ایک رقموں کورفائی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس لئے اسے چھوڑنے میں کوئی قومی نقصان بھی نہیں ہے۔ (\*)

والله سبحانه وتعالى اللم احقر خد تقى عنانى عنى عنه

الجواب سيح بنده محمر شفيع

20 PAAZAZY

(قتوی ثبیر ۸۷۲ ۱۹۱ الف)

<sup>(1)</sup> و کیجنے عل:۲۸۸ پر حضرت وار وامت برکاتهم کی اتهم وضاحت نیز عل:۴۸۴ کا حاشیه تمبر۴ ملاحظ فرما تمیل به

<sup>(</sup> او الله ) و یکھنے میں: ۱۲ وس: ۱۲۱ کے حواثی اور تمالیک کی شرط کے بارے میں دُوسری تحقیق کے لئے میں: ۱۳۹ کا فتو تی۔

<sup>(</sup>٣) و یکھنے اس:۴۶۸ پراہم وضاحت تیج اس:۴۸۸ کا حاشیہ نمبر ۲۸

#### ایک ا کاؤنٹ سے سود لے کر ڈوسرے ا کاؤنٹ میں سودادا کرنے کا تھیم

سوال: – گزارش ہیہ ہے کہ ایک بینک اکا ؤنٹ میں سود ماتا ہے اور ڈوسر یہ بینک اکا ؤنٹ میں سود دینا پڑتا ہے ، لیعنی سود لینا دینا دونوں بینک ہی میں ہے ، کوئی اور اس میں Involve نہیں ہے ، نو کیا ایک صورت میں سود ہے سود اوا کر کئے ہیں؟

والله هم ۱۳۰۵، ۱۳۰۵ (قتری تُجر ۲ لالا ۱۳۰۱)

# بینک ہے وصول شد وسود کا تھم

سوال: - اگرزید بینک میں قم رکت ہے اور آے مودجی دیا جاتا ہے، مود کی اور آے مودجی دیا جاتا ہے، مود لینا حرام ہے اور جہوز دینا کو یا متعلقہ افراد کوحرام کھائے کا موقع دینا ہے، اب لین بہتر ہے یا جہوز دینا 'اکیا کیا کی ممومی فائدے میں پیرقم خرج کی جانگتی ہے؛

جواب :-- بینک میں رقم رکھوائی ہوتو کرنے اکا ہونے میں رخوانی جو ہے جس پر سووٹیس گاتا، اکر غلطی ہے اُوسرے اکا اُزنٹ میں رکھواوی دواور اس پر سوولک کیا جوانب پہلی سود وسول کرنا ورد ہے فہیں ، اور اگر خلطی ہے وصول کرایا تو اے کئی فیمر صاحب نصاب کو بغیر نہیں تو اب صدق کردیا جائے۔

ا دانشان د د کون اهم ۱۳۹۷ - ۱۳۹۵ د (افتوی توسط ۱۳۷۱ د سال

<sup>(</sup>١٠٠) مان كي كي من ١٨٥ وعاشي أجره الأراك عليه المورثيني المارتية ما أران.

<sup>(</sup>عرب چینے س ۱۹۶۷ء) کو بید ہوں آب نے بیکو آم کی اتفریف کے بیار کینے میں ۱۹۹۱ کا دیگیا کیا وہ میں ۱۹۱ کے ماثی می میں ام آئیون کے لینے میں ۱۹۹۱ کا ٹوئن

# ڈاک خانے کے ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پر ملنے والے منافع کا تھم

سوال ا: - میرے پاس ڈاک خانے کے خاص ڈپازٹ سرٹیقکیٹ میں، آن پر ہر سال ساڑھے گیارہ فیصد منافع ماتا ہے، کیا بیطال ہے؟

الا: - اگر منافع جائز ہے اور سود حرام ہے تو پیر فرق کیے ہوا؟ کیا بیر قم سود کے ڈمرے میں آتی ہے؟

جواب: - ڈاک خانے کے ڈپازت سرٹیقایٹ پر جورقم زیادہ دی جاتی ہے وہ خواہ منافع کہد اگر دی جائے یا سود کہدکر دے دی جائے،شرعی طور پر وہ سود ہی ہے، اور اس کا وصول کرنا جائز نہیں، اور اگر غلطی ہے وصول کرلی گئی تو اسے نہیتے تو اب کے بغیر صدقہ کردینا ضروری ہے۔

والندسيجان وتعالى اعلم ۱۳۹۲ - ۱۳۹۱ هـ فتوی نمبر ۱۳۸۴ - ۱۳۲۵ ( فتوی نمبر ۱۳۸۴ - ۱

#### بینک کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک بین بغرض هاظت رو پید رکھا جاتا ہے، بینک باقاعدہ حساب کرے رقم سود و الے حساب بین جن کردیتا ہے، میرے حساب بین جو رقم سود کی جن ہوتی ہے بغیر نیت اجرفورا خریوں کو دے دیتا ہوں، بردی رقم سود کی، دیتی مدارس کے بیٹیم نادار بچوں کے فریچ کے لئے بھی و بیتا ہوں، منتیٰ انظم صاحب کو بھی ایک مرتبہ زکو ہ اور سود کی رقم بھیجی تھی، رسید آگئی، اس معالم بیس جناب کی ربیری کی ضرورت ہے۔

جواب: - اسل مسئلہ بہی ہے کہ بینک ہے، مود وصول ہی نہ کرنا چاہے گلہ ایسے اکاؤنٹ میں رقم رکھوانی جاہئے جس پر سود اگایا ہی نہ جاتا ہو، کیونکہ سود کا معاملہ کرنا اور اُسے وصول کرنا بذات خود گناہ ہے، غریبوں کو بغیر تواب کی میت کے دے ویٹا اس گناہ کا کفارہ ہے، اور گناہ کرکے کفارہ کرنے کارنے ہے۔ بہتر سے کہ شاہ کیا تھے۔ لبندا آئندہ آپ سود وصول بن ن کیا کریں۔ حضرت مفتی اعظم واللہ علیہ کا فتو کی بہی تھا۔

ا۱۶۲۱ به ۱۳۵سر (فمتوی نمبر الدا مهم القید)

<sup>(</sup>۳۶۲۰) و کیف س:۲۸۰ م پرهند سے والا و ست برکاتیم کی انم وخد هسته تا او کیف نس اید ۱۹۰۶ کا ماشید کیر ۱۰۱ وس ۱۴۱ کے عاشی اور طریع المراتشین کے لئے نس:۱۴۹ کو فتو کی ر

# بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اور سیبونگ ا کاؤنٹ کا تھم

سوال ا: - بینک میں بیبدرکھا جاسکتا ہے یانہیں؟

r: - اس کے علاوہ سیونگ کھاتہ میں سود منتا ہے، وہ سود لیا جائے یا بینک والول کے پاس ہی چھوڑ ویا جائے یا لے کر خیرات کر دیا جائے ؟

جواب: - بہتر تو بیہ ہے کہ روپہیر کی حفاظت کا خود کوئی انتظام کیا جائے یا بینک میں اوکر کرایہ پر لے کراس میں روپپیے رکھوایا جائے ،لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں شدید ؤشواری ہوتو بینک کی اس مد میں روپپیے رکھوایا جائے جس میں سودنہیں لگتا، مثلاً کرنٹ اکا ؤنٹ۔

"ا- سیونگ اکاؤنٹ بین چونکہ سود لگتا ہے، اس لئے اس بین روپیہ رکھوانا ؤرست نہیں، اگر خلطی ہے رکھوانا ؤرست نہیں، اگر خلطی ہے رکھوادیا تو سود کی رقم وصول ند کی جائے، اور اگر غلطی ہے وصول بھی کر لی تو صدقہ کردی جائے۔

51194/2/A

(فتویٰ ٹیبر ۴۵۱ ۴۸ پ)

# مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم مما لک کے بینکوں میں رقم جمع کرا کر سود وصول کرنے کا تھکم

سوال: - اکثر سننے میں آیا ہے کہ امیر مسلمان مما نک اپنا فالتو سرمایہ امریکا یا یورپ کے بینکوں یا سودی کاروبار میں لگائے ہیں ، کیونکہ فی الحال ان کے اپنے وسائل استے نہیں کہ اپنے ملک کے اندرتمام سرمایہ لگا سکیں ، عام معلومات یہ ہیں کہ یہ امیر مسلمان مما لک حاصل شدہ سودی رقم غریب برا در مما لک کواسلحہ اوراس قتم کی ویگر ضروریا ہے کے لئے ضرف کرتے ہیں۔

جواب: - اگرآپ کا سوائی رہے کہ غیر سلم ممالک کے بینکوں میں روپیے جمع کرا کر اُس پر سود وصول کر نا جا نز ہے یا نہیں؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ بعض فقہا آؤ نے دار الحرب کے کفار ہے سودی معاطے کی سنجائش دی ہے، کمسلمان ممالک ضرورت کے مواقع پرغریبوں کی امداد کے لئے اس سنجائش پرممل کر سکتے ہیں اور بلاضرورت اس ہے احتراز واجب ہے۔ (۵)

(۱ تا ۱۲) و کیجنے میں ۱۹۸۶ پر جم وف حت اور میں ۱۲ ومی ۱۲۱ کے تواقی اور می ۱۸۴ کا حاشیہ نمبر ۱۶ مزید اہم تفعیل کے لیکنے ملاحظہ دو صدر ۱۶۹۰ کافیزی

<sup>(</sup> ۵،۴ ) ، کیلئے علی ۲۶۷ پر تھریت وال و مستدیری آم کا آقاتی اور علی: ۴۹۷ وس ۴۲۸ کے حوافی پر

# سیونگ اکاؤنٹ کے سودی منافع سے متعلق جامعہ از ہر کے شیخ طنطا وی کے فتو کی کی حیثیت

سوال: -عرض ہے کہ میرے پاس پچھ نفتہ رقم ہے، میرا ذہن کاروباری نہیں کہ میں اس رقم ہے کوئی کاروبار شروع کرلوں اور نہ ہی مجھے زمینوں کے جھگڑ ہے نبٹانے آتے ہیں کہ میں اس رقم ہے فروخت کرنے کی غرض سے پچھ زمین خرید لوں ۔ لہٰذا میں اپنی اس نفقہ رقم کو حکومت پاکستان کے قومی بچت ( نیشنل سیونگ ) میں رکھنا ( اِنوسٹ کرنا ) چاہتا ہوں ، تا کہ اس رقم سے میں منافع ( پرانت ) حاصل کر سکول ۔ اس لئے کہ پچھ عرصہ پہلے ایک اُردوا خبار میں جامعہ از ہرقا ہم وہ مصر کا ایک فتو کی شاکع جوا تھا جس میں روپے پہلے کوقومی بچت کے بینکوں میں رکھنا اور اس رقم پر منافع ( پرافٹ ) لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے شریعت کی رُوسے ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں فتو کی دیں ، جوابی لفافہ موجود ہے ، جواب/فتو کی جلد از جلد ارسال کیجئے ،شکر ہے والسلام ۔

جواب: - ندکورہ سیونگ اسکیم پر ملنے والا منافع شرعاً سود ہے، اس کا لینا اور ا ہے استعال میں اونا شرعاً حرام ہے۔
میں اونا شرعاً حرام ہے۔ جامعہ از ہر کے شخ طنطاوی کا جوفتوی شائع ہوا ہے، اس کو عالم اسلام کے تقریباً تمام علماء نے سخت تقید کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ فتوی قرآن وسنت کے دلائل کی رُو ہے سیج خبیس ہے۔
منبیں ہے۔

۱۳۱۸/۹/۷ (نتوی نمبر ۲۹۲/۳)

#### سیونگ اکا ؤنٹ پر ملنے والے سود کا تھکم، نیز حکومت کا بینک سے زکو ق وصول کرنا

سوال: - زید بینک کا کیشئر ہے، اس نے ۲۲رجون کوسٹی بکر کے سودی کھا تھ کی اصل رقم مبلغ ایک ہزار روپے کے ساتھ سالانہ سود ببلغ ۵۵ روپے بحساب ساڑھے سات روپے فی صد ملادی، پھر ۵؍جولائی کوکل رقم ایک ہزار پھیٹر روپے سے زکوۃ کافی جو کہ ۲۵روپے بنتی ہے، لیکن سے وضاحت نہ کی گئی کہ اصل رقم سے زکوۃ کافی گئی ہے یا کل سے۔ مندرجہ بالاصورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے رکوۃ ادا ہوئی یانہیں؟ نیز اگر کل سے کو تی سرکاری طور پر ہوئی ہے بحثیت ممبر مشاورتی کونسل جناب کے نوٹس میں بندے کے ذہن کے مطابق سود کی

آميين بوگئ جو كەشرى طور پر قابل مؤاخذ د ہے۔

۵ارااناناتااه (نتوی نمبر ۲۰۷۱ه ۳۴ نی)

# سیونگ اور ڈیپازٹ سرٹیفکیٹ پراصل رقم سے زائد ملنے والی رقم ''سود'' ہے

سوال: - حکومت پاکستان کی جانب سے سرمایہ لگانے کی بہت ساری اسکیمیس ہیں، ۱- ڈیفس سیونگ سرمیفلیئس، ۲ نیشنل سیونگ سرٹیفائیت، ۲۰ - فاص ڈپازے سرٹیفلیئس و نیر ورکیا ان کو خرید نے کے بعد حکومت ہے مفرز و نفع وصول کرنا جائزے!

جواب: - سیونگ سرٹیکٹیٹ اور ذیازٹ سرٹیکٹیٹ پر جورقم اصل رقم سے زائد' انترسٹ' ک نام ہے وی جاتی ہے، وہ شرعا سود ہے،'' اور اس کا وصول کرنا حلال نہیں، اگر ننظی سے معنوں کرلی

<sup>(</sup>١) و الصلاحة المسترات المسترا

mar) وغوں ہے رکوچ کی آنا تی ہے جھنق تصیل کے لئے مصرحاء اوامت دیا آم او مقالیا میکوں اور مالیاتی 4 روں ہے متعلق اور اس پر مصرحت والووامت برکا تھم کا تازوا تھم نوٹ کر وی شانی ہی 4 میں 40 تا اس 140 ماد مقد فرما شک ۔

<sup>(</sup> r ) کیونک ورق شن براها فیات اوا احوالات به

وفيي كنير العشال رقبه الحديث ١١٥٥ ج ٢ ص ٢٣٨٠ كل فرض جرَّ مفعة فهو ربا. وكذا في الحامع الصغير ج:٢ ص:٩٩

وفني اعبلاه السنسن ج: ١٨ ص: ٩٨٨ ربيات كيل قبوض حر منفعة؛ عن على أميو المؤمنين رضي الله عنه موفوعة كل قبرص حبرً منتفعة فهنو ربيا وأخرجه البيهقي ج الله ص: ٣٥٠ وكذا في الموقاة ج: ١ ص. ٢٤٠ و ١٨ وارواء الغلبل ج له ص ٢٣٣٠ و درً منثور للسيوطي ج: د ص: ٣٥٠ والمطالب العالية لابن حجر ص ٣٥٠٠

وفي الذر المنحتار ج:٥ ص:٣٦ الوفي الأشناه كل قرص حرَّ نفعا فهو حرام. ..... . . . . . . . . . . . . ا إلَّ الحك ك

والتدنيحا شدانكم

جائے تو کسی غریب کوصدقہ کردی جائے۔

۱۲۹۷،۲۸۸ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۵۶۱ پ)

ضرورت کی بناء پر بینک سے سودی قرض لینے کا تھم

سوال: - كيا بينك ہے سودي قرض بضر ورت لينا جائز ہے؟

جواب: – بینک ہے سود پر قرض لینا جائز نہیں ہے۔ الجواب سیج الجواب سیج

بنده محمد شنیع عفی عند بنده محمد شنیع عفی عند (فتوی نمبر ۱۹/۶۷۷ الف)

> بینک میں رقم رکھوائے کا تھکم سوال: - بینک میں رقم جمع کرانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - بینک میں رقم رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے جس پر سود

والتدسيحات انتهم

تهين ويا جاتا۔

2011 9A/1/A

(فتوی نبر ۲۹٬۱۲۳ الف)

مستحق کے لئے سود کی رقم کسی بھی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے

سوال: - ایک شخص نے سود کی رقم ایک نقیر کود کی، اور وہ اس موصوفہ رقم کوسود کی معلوم ہونے پر کھانے پینے کے علاوہ کراہیہ وغیرہ میں استعمال کرے تو کیا بیہ جائز ہے یا نہیں؟ کھانے میں اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ وہ خود اگر چہ فقیر یا ضرورت مند ہے لیکن صاحب تقویٰ ہے، مجبوری کی وجہ سے ان ویگر مدات رقم استعمال کر لیت ہے، کیا بیہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر ایک شخص کے اکا وُنٹ میں سود کی رقم لگ جائے، وہ اس کو رفای کاموں میں استعمال کرے، کیسا ہے؟ یا مسجد یا مدرسے کے مسل خانے اور

-15 (F1.5.L1)

و في بالدائع الصنائع ج: ٢ ص.٣٩٥ و أمّا الّذي يرجع الى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرّ منفعة فان كان لم بحز كأن . . . أقرصه و شرط شرطا له فيه منفعة.

و في المبسوط للسر خسى ج: ١٦ ص:٣٥ انَّ السنفعة اذا كانت مشروطة في الاقراض فهو قرض منفعة.

وفي البيحو الوائيق ج: ٦ ص ٢٠٠ ، ولا يجوز قوض حوّ نفقا، وكذا في في الهندية ج: ٣ ص: ٣٠٠ و شرح المجلّة ج. ٢ ص ٢٥٠ اشيارة التي هذا وقبال شمس الأنصة الحلواني انه حوام لانه قرض جو منفعة به يُتَوَّل كُوه ستَهُ مُثَّلِل "تُعيل كي يُتَيَّ الداوالِتِّنَاوِي نَ٣٠ س ١٥٥ مِن مُعَرَّتَ تَيْهِمِ اللهِ مِن اللهُ كارمال "رافع التصليك عن مشافع البنك" اور المدادالمفتيل مِن ص ١٩٠٨ تا ١٥٥ اور تقريب والرواحت بركاتِهم كارمال في إلى التي اكارتات فاحقرُما كين بـ (مُحرَّج في قوار)

میت الخلاء بنوادے تو کیسا ہے؟ کیا سودی کاروبار کرنے والے کا مدید کسی فقیر صاحب تقویٰ عالم کے اللہ کا مدید کسی فقیر صاحب تقویٰ عالم کے لئے کرانیہ و تمیرہ میں لگانا جائز ہے؟

جواب: - سود کی رقم اگر اصل ما لک کو واپس پہنچانا ممکن نہ ہوتو بغیر نیت تواب کے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسکا صورت میں جس فقیر کو وہ رقم دی جائے، اس کے لئے اُسے اپنے ہر استعمال میں لانا جائز ہے، خواہ کھانا بینا ہو، یا کرائے میں وینا ہو، تاہم اگر کوئی فقیر تفوی کے لحاظ ہے اُست کھانے پینے میں استعمال کرنے سے پر ہیز کرے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں۔ اور اس مسئلے میں اُستے کھانے کے واللہ غیر عالم کا کوئی فرق نہیں ہے، ہاں اگر کسی عالم کے سود کی رقم لینے سے اندیشہ ہو کہ لوگوں کے وال سے سود کی حرمت کی شکین میں کی آئے گی تو ایس صورت میں عالم سے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ سود کی رقم معدم ہونے کے بعد نہ لیا۔

過ぎわりけ

# قرض برمنافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا حکم

سوال ا: - برادران اسلام، السلام ملیکم، کے بعد عرض ہیہ ہے کہ کی فرمات میں علائے وین اس مسئلے میں کدمحہ حسین نامی شخص کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑی، اس نے تمام شہر ہے سوال کیا کہ مجھے پندرہ سورو ہے دے ویں، مگر کسی نے نہ دیا، لیکن ایک شخص بنام ہمردار نے کہا کہ میں تجھے پندرہ سورو ہے دیتا ہوں مگر اس شرط پر کہ تیرا فلال رقبہ جو پانچ ایکڑ ہے اس کا نصف فصل جو تجھے ملے وہ بھی وجھے دے دیں اور یہ پندرہ سورو پہیے بھی واپس کرویں یا رو پے ندگورہ اور پانچ ایکڑ۔ رقبہ ندگورہ محمد حسین نے پہلے دیں اور یہ پندرہ سورو پہیے بھی واپس کرویں یا رو پے ندگورہ اور پانچ ایکڑ۔ رقبہ ندگورہ محمد حسین نے پہلے کی وقت محمد حسین نے نیا تھا اس وقت محمد حسین نے نیا تھا اس وقت محمد حسین نے بیٹر طرقبول کرئی۔ اور پندرہ سورو ہے لے لیا، اب بیرقم شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سوو بنائیس؟ کا روشن میں جواب سے مطلع فر ماویں۔ شکر یہ۔

۳۱- ایک شخص پندرہ ایکٹررقبداس شرط پر ویتا ہے کہ رقبہ پندرہ ایکڑ کے بدلہ دو ہزار رو پے مجھے ویدے اور رقبہ تو کاشت کرلے، اس سے حاصل فصل جتنا بھی ہونصف تیرا، نصف میرا، جمبہ تک میں دو ہزار روپیہ واپس نہ ذول میر رقبہ کاشت کرتے رہو، جب رقم ادا کر دول گا رقبہ واپس لے لول گا، میہ جائز ہے یائیس؟ ہمارے علاقے میں میہ بیاری بڑی ہوگئ ہے برائے مہر یائی جلدی جواب و ب کرمنون فرمائیس؟

<sup>(1)</sup> و کیلئے ص. ۱۲۹ میں ۱۲۷ کے حواقی اور ص. ۱۲۹ کا فتوی۔

جواب ا: - مذکورہ معاملہ بلاشہ سود ہے، اور اس طرح کا معاملہ فریقین کے لئے حرام ہے، اس معاملے کوفوراً ختم کرنا واجب ہے۔

۲:- بید معاملہ بھی نا جائز ہے، کیونکہ دو ہزار روپے جب واپس کرنے کی غرض ہے گئے تو وہ شرعاً قرض ہوئے، اور اس کے ساتھ زمین بٹائی پر لینے کی شرط انگانا ''سیل قسر صرحہ منفعہ'' میں داخل ہے، اور دُوسری طرف اگر اس معاطے کی توجیہ یوں کی جائے کہ زمین بٹائی پر دینے کے لئے دو ہزار روپے قرض وینے کی شرط انگائی تن ہے تو بٹائی میں اس طرح کی شرط فاسدلگانا بھی جائز نہیں، للبذا بیہ معاملہ شرعاً نا جائز ہے۔
معاملہ شرعاً نا جائز ہے۔
واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم و تعالیٰ اعلیٰ اع

۵/۱۳۹۹/۱۵ مروستان (فتویلی نمبر ۲۵/۱۷۳۰ و)

# مسجد کا چندہ سودی ا کاؤنٹ میں جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم

۱۳۹۷/۱۱/۵۳ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۱۷۹ج)

# ایل بی کھولتے وفت بوری رقم جمع نہ کرانے کی صورت میں دوخرابیوں کی وجہ سے معاملہ نا جائز ہے

سوال: - امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار جو اور لحاظ ہے جائز ہو گر L/C کی وجہ ہے ان

<sup>(</sup>٢٠١ و ٣) حواله کے لئے و کیجئے میں ٣٨٣ کا حاشیہ نمبر آب

<sup>(</sup>٣) وكَيْحَة هداية، كتاب المؤارعة ج:٣ ص:٣١٦ (طبع شركت علميه ملتان)

الدر السختار ج: ٢ ص: ٢٧٦ (طبع سعيد)

البحر الرائق ج: ٨ ص:٣٩٣ (طبع رشيديه كونيه)

وشرح المجلة رقم المادّة:١٥٣٥ آج. ٢ ص: ١٣٤ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>۱۹۵) و کیجیئے میں ۴۹۸ پر حضر میں والا وامرین برکاتیم کی اہم وضاحت نیز میں ۱۲۰ بھی ۱۴۱ کے حواثی اور :بمرتفصیل کے لئے میں ۱۴۹ کا فتو ٹی ماا حظے فرما کمیں۔

کے اخراجات آمدنی میں ایک قلیل عضر سود کا شامل ہوجاتا ہے، مثال کے طور پر جس دن بینک Retire کر ایک محصر سود کا شامل ہوجاتا ہے، مثال کے طور پر جس دن بینک Documents کرنے پر ایک المعداری کا عندارت Retire کرنے پر ایک دن کا المعداری شار ہوگی؟ اور اس طرح بیآ مدنی جائز قرار دی جائز گراد کی جائز قرار دی جائز گراد کی جائز قرار دی جائز گراد کرنا پر کرنا پر جائز گراد کرنا پر کرنا پر کرنا پر جائز گراد کرنا پر کرنا پر

جواب: - اگر ایل بی کھولتے وقت پوری رقم جمع نہ کرائی جائے تو اس میں صرف بہی خرابی نہیں ہے جو آپ نے ذکر کی ، بلکہ اس میں ایک اور خرابی بھی ہے ، اور وہ یہ کہ بینک گارٹی کی فیس وین پڑتی ہے ، شرعاً وہ بھی تا جائز ہے ، کہذا شرعی اعتبار ہے جائز طریقتہ یہ ہے کہ ایل بی کھولتے وقت پوری رقم جمع کرادی جائے ، کیا گئے ایسے بینک ہے معامد کیا جائے جو اسلامی اُصواوں کے مرانا بن کام کرتا ہو۔ واللہ اللم

2-17-9-17-79

(قتوی نیر ۱۳۰۰۲۳۵ و)

#### بینک کاکسی تمپنی کو ڈالر کے ڈسکا ؤنٹ پرایل ہی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے زیادہ وصول کرنا

سوال: - مسئلہ میہ کہ اگرہم ایک پارٹی کو پاکستان ہے باہر مال پیچنے ہیں تو اس کے سے بینکہ میں اہل ہی کھولتے ہیں، فرض کریں کہ ہم نے ایک ڈالر کے حساب سے کوئی چیز تین ماہ کی ادائیگی پر بیچی ہے، تو بینک میں اور بینک ہماری پارٹی سے تین ماہ کے اور اوائیگی سے فوراً ادائیگی لے لیس، اور بینک ہماری پارٹی سے تین ماہ کے بعد ہمارے بجائے خود ادائیگی وصول کرے گا۔ اس میں ایک مسئلہ میہ ہے کہ جب بینک ہمیں ادا کرے گا تو وہ ادائیگی کے وقت ڈالر کا جوریٹ ہوگا اس سے کرے گا، اور بارٹی سے جب کہ جب تین ماہ بعد ادائیگی وصول کرے گا تو وہ اس اوائیگی سے وقت کا ریٹ لگائے گا، اور اس میں زیادہ گمان ڈالر کے ریٹ ہوگا کو ریٹ ہوگا کو کرے میں تو نہیں آتا؟

مزید وضاحت ای سلسلے میں ہیہ ہے کہ جب خریدار DA90 دونوں کی ایل ہی کھولٹا ہے تو بینک جمیں ڈریجا وقٹ نرخ کے اوپر فورا ادا کرویتا ہے، بشرطیکہ ہماری سا کھا تچھی ہو، اس کا طریقہ سے ہے کہ بینک جمیں ڈالرڈ سکاؤٹٹ ریٹ کے اوپر ادا کرتا ہے، اگر حاضر میں 19.75 ڈالر کا نرخ ہے تو بینک ہم ہے ڈریجاؤٹٹ خرید لیتی ہے، اور اس نے ہم کو 19.25 روپے کے حساب سے ادا کیا، جب مقررہ

<sup>(</sup>از) تفصیل کے لئے دھرے والا وامت برکاتهم انعالیہ کی کتاب "رسام اور جدید معیشت وتج رہے" میں:۱۹۴ تا ۱۴۴ مارخلیفریا کیں۔ (محمد زیبر )

وقت پر بینک کوادا ئیگی وصول ہوتی ہے تو اس وقت کے حالات کے مطابق جو بھی بینک ریٹ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، جائے وہ 20.50 روپے ہوجائے، اس ہے ہمارا کوئی واسط نہیں۔ اس کے بارے میں آگاہ فرما کمیں۔

جواب: - محتر مي ومكري! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

آپ کا خط ملا، آپ نے جوصورتِ حال لکھی ہے وہ ایک طرح جائز ہوسکتی ہے اور وہ ہیا کہ خریدار کے ذیحے آپ کی جو قیمت واجب ہوئی خریداراس کا حوالہ بینک کو ڈالروں کی شکل میں وے، اور بینک اس حوالے کو قبول کرے، پھراگر بینک آپ کو قانونی مجبوری کی وجہ سے ڈالر دینے کے بجائے ڈالر کی اس روز کی قیمت کے لحاظ سے پاکستانی روپیہ دے اور بعد میں اصل خریدار سے ڈالروصول کرے یا ڈالر کی اس روز کی قیمت کی کوئی اور کرنسی وصول کرے نؤ جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ حوالے کے محالے میں ڈالر کی اور گئی کا طے ہونا معالے کی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ (۱)

مزید بید واضح رہے کہ جینے ڈالر کا حوالہ کیا گیا، بینک کو استے ہی ڈالر آپ کو وسینے ضروری ہوں گے، ان میں کی بیشی جائز نہیں ہوگی، لہذا بلول کو ڈیکاؤنٹ کرنے کا جوطریقتہ رائج ہیں ، ووسوہ ہے۔ نیز آپ کو جو پاکستانی روپیدادا کیا جارہا ہے وہ ڈالر کے مارکیٹ ریٹ پر یا بینک ریٹ پر ہونا ضروری ہے (کیفیوللہ علیہ السیلام لا باس أن تأخذها بسعریومها، رواہ أبو داؤد)، مارکیٹ اور بینک ریٹ سے اتنی کی بیشی جس میں بینک اپنے سود کی مقدار پوری کرلے جائز نہیں۔ ہال! ڈالر کی بینک ریٹ میں تین ماہ کے اندر جوفرق آئے گا وہ فرق بینک کا منافع ہوسکتا ہے۔ والقد اعلم

۱۳۰۹،۹۶۵ هر ۱۳۰۹ ه (فتوی قمبر ۱۳۵۷ م

## براويدنث فنڈير ملنے والے نفع كا حكم

سوال: - ایک ملازم کی تخواہ ہے ماہوار ایک خاص رقم بطور''جی. پی فنڈ'' کاٹ دی جاتی ہے اور جس وفت ملازم کی میعادِ ملازمت ختم ہوجاتی ہے تو ریئائز ہونے کے بعد جتنی رقم اس ملازم کی جمع ہوئی ہے اس کی وُگئی رقم امداد کی شکل میں مل جاتی ہے ، کیا اس رقم کا لینا جائز ہوگا؟

<sup>(</sup>١) في الهداية كتاب الحوالة ج:٣ ص: ٣٦ (طبع رحمانيه) وتصح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه. (٢ و٣) تفصيل ك النج منزت والا وامت بركاتيم كي كتاب بسحوث في قبضايا فقهية معاصرة النج تا ص ٩٨ تا ص ١٢٦ با طاحظ : الكم

<sup>(</sup>٣) ج: ٣. ص: ١٣٠ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

جواب: - جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جوزیادتی محکمہ دیتا ہے وہ بحکم سودنہیں ہے، اس لئے اس کا لینا جائز ہے۔ (۱)

2017/1/1/19

(فتوى نمبر ۱۳۳۱ الف)

بینک کے سود کا حکم ، بینک میں کونسا اکا ؤنٹ کھلوانا وُرست ہے؟

۔ سوال ا: - بینک کے سود کا کیا تھکم ہے؟ وہ لینا جا ہے یانہیں؟ اگر لے لیا تو کیا تھکم ہے؟ \*\* - وارالعلوم یا دیگر رفاہی اوارے جو بینک میں چیسے رکھتے ہیں وہ کو نسے ا کاؤنٹ میں

ركهوات بين؟ اورسودي رقم كاكيامصرف ليت بين؟

جواب ا: – بینک کا سود لینا نہ جائے ، نقلطی ہے لیا تو بغیر نیت تواب صدقہ کردے ، اور ملازموں وغیرہ کوبھی دیا جا سکتا ہے بشرطیکہ اُجرت میں نہ لگائمیں۔

۳: - روپیه کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، جس پرسود نہیں لگتا، اور ایسا ہی سب کو کرنا حیاہئے۔

فرواد ۱۳۹۲ م

یراویڈنٹ فنڈ برسود کے نام سے ملنے والی رقم کا تھم

سوال: - میں ایک آمپنی میں ملازم ہوں ، جہاں ہر ماہ میری تخواہ ہے آپھھ بیسے کٹتے ہیں ، ان پیسوں کے برابر کمپنی اپنی طرف سے اتنا ہی بیسہ ہمارے نام جمع کرتی ہے ، اس کے علاوہ ان بیسوں پر سود بھی دیا جاتا ہے ، کیا بیسود شار ہوگا یانہیں ؟

جواب: – بیصورت پراویڈنٹ فنڈ کی ہے، اس کالیٹا جائز ہے، اور سود کے نام ہے اس میں جو رقم دی جاتی میں جو رقم دی جاتی ہیں لانا وُرست ہے، اس کو وصول کرنا اور استعال میں لانا وُرست ہے، اس مسئلے کی مفصل شخفیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پراویڈنٹ فنڈ ملاحظہ فرمائیں۔ (\*)

۱۳۹۷/۳۷۹ (فتوی نمبر ۲۸/۳۷۱ ب)

(1) تنصیل کے لئے رسالہ'' پراویڈٹ فنڈ پر زکلو ۃ اور سود کا مسئلہ'' ملاحظہ ہو۔

٢٦ و ٣) في الشامية ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع سعيد) لا يحل اذا علم عين الغاصب مشلا وان لم يعلم مالكه لما في البزازية أخذ مورث رشوة أو ظلما، ان علم ذلك بعينه لا يحل له اخذه والا فله أحذه حكمًا أما في الديانة فيتصدق به بنية ارضاء الخد ساء اهم غير و يُحيّ ص:٢٦٨ برحمرت والا وامت بركاتِهم كي اتم وضاحت اورم يرتفصيل اورحوال جات ك ك عن ١٣٥٠ و ١٢٨ كي عن ١٣٠٠ و ٢٠٠ كي عن ١٣٠٠ و ٢٠٠ كي عن ١٣٠٠ و ٢٠٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠٠ و ١٢٨ كي عن ١٣٠٠ و ١٢٨ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠ كي عن ١٣٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠٠ كي عن ١٣٠ كي عن

<sup>(</sup> ص) عزيد در يصلح الداوالفتاوي ف m س ١٥٥١ ( كنتهه وارالصوم كرايق ) م

## ہاؤسنگ سوسائٹی سے مکان خریدنے کا تحکم

سوال: - ایک شخص کے پاس مکان ہوائے کے لئے رقم نہیں ہے، کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، کیا وہ مخص ہاؤسنگ سوسائٹی ہے قرض لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: – سود پرقرض لینا تو حرام ہے، البتہ جوسوسائی مکان فروخت کررہی ہے اُس ہے جس قیمت پر بھی معاملہ ہوجائے وہ کیا جاسکتا ہے، بالاقساط رقم ادا کرنے کی صورت میں اگر وہ مکان کی قیمت ، نفذ قیمت کے مقالبے میں بڑھا کر وصول کرے تو اس طرح خریدنے کی بھی گنجائش ہے۔ <sup>(۱)</sup> والثدسجانيه وتعالى اعلم

@159Z/10/11

#### ''این آئی ٹی'' یونٹ کی جدید صورت حال اوراس کا شرعی جائز ہ

سوال: - N.I.T یونٹ جس کا شارسرکاری شمسکات میں ہوتا ہے، اس کا شرعی تقلم جاننا حیا ہتا ہوں ،مشرقی یا کتان کی نیکھدگی کے بعد کساد بازاری پیدا ہوئی تو حکومت یا کتان نے مذکورہ یونٹ کی تنجارتی ساکھ کو برقر ارر کھنے کے لئے قیمت اور نفع مقرّر کر دیا ہے،الیمی صورت میں نفع سود کی تعریف میں آئے گا یا نہیں؟ اور اس کو رشتہ داروں ، حاجت مندوں پرخرچ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: – اس نني صورت حال کي بناء پر''اين آئي.ڻي'' يونث کا مسلدمثنته اور قابل غور ہو گیا ہے، اس کے لئے ہمیں'' این آئی ٹی'' یونٹ کی بوری اسکیم کے مطالعے کی ضرورت ہے، للبذا اسمبلی کے جس ایکٹ یا حکومت کے جس گزٹ کے ذریعے پیدائٹیم جاری ہوئی ہے، براو کرم اس کی ا یک کانی کہیں ہے فراہم کر کے ہمیں بھجوا دیجتے ، کیونکہ اس برغور کر کے ہی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے ، واضح رہے کہ' این آئی ٹی'' یونٹ کے براسکٹس جومطبوعہ ملتے ہیں وہ ہمارے یاس موجود ہیں ،گران ہے بات واضح نہیں ہوتی، لہٰذا اصل اسلیم جس ایکٹ یا گزے کی بنیاد پر جاری ہوئی، وہ کہیں ہے والثداعكم فراہم کر کے بھیج دیجئے۔

WITH THE THE (فتوی قمبر ۴۵/۴۵۳۰)

<sup>(</sup>۱) ، كِينَ ص:۳۸ كا حاشية نميزهم.

 <sup>(</sup>r) حوال جائے کے لئے ویکھنے میں ۱۹۵۰ اور میں: ۱۳۱۰ کا حاشیہ

# ''این آئی بی'' کے کاروبار اور اس کے بینٹ خرید نے کاتفصیلی تھم

سوال: " آپ کا خط موری سار۱۳۹۸، آج موصول ہوا، آپ کا خط پڑھ کر مجھے بزی جیرت ہوئی، غالبًا پکچیلے خط میں اپنامافی انصمیر میں آپ کو واضح طور پر بتلانمیں ہے۔

آپ کی ماریاز تصنیف میں مجھے رہ بات محل افکر معلوم ہوئی کہ آپ نے N.I.I کاروبار کو جائز کہا ہے، اس شمن میں میں میں نے عرض کیا تھا کہ رہ بھی گور نمنٹ کنٹرول میں ایک اوارہ ہے، جس کا کاروبار میں اگاتے ہیں اور گور نمنٹ کے سودی کاروبار میں کاروبار میں اگاتے ہیں اور گور نمنٹ کے سودی کاروبار میں اس طرح جو منافع اور سود حاصل ہوتا ہے اس کو ایک خاص طریقے سے تقسیم کردیتے ہیں، اصل سرماریہ محفوظ اور سرمایہ پر منافع کی گارٹی ہوتی ہے۔

آپ کی طرف ہے وضاحت یہ ہوتی کہ بہر حال ریہ ووقیمیں ہے اور جو تز ہے ، تو میں مان لیتا یا آپ یہ کہتے کہ بید ، جائز ہے۔

آپ نے جو خط لکھیا اس سے جوصورت حال منتی ہے وہ یہ ہے:-

بقول آپ کے اُس وفت N.I.T میں نفع کی کوئی عنانت نہ تھی، بلکہ یہ اصول تھا کہ یونٹ لینے والا کاروبار بازشیہ جائز تھا۔ نفع و لینے والا کاروبار بازشیہ جائز تھا۔ نفع و نفسان مونوں میں شریب جوگا، اُس وفت یہ کاروبار بازشیہ جائز تھا۔ نفع و نفسان میں شرکت محصہ تھا، ۲-اس رقم نفسان میں شرکت محصہ تھا، ۲-اس رقم سے جواس اوارے میں جمع ہوتی تھی حود وغیرہ کا غیرشری کاروبار کیا جاتا تھا۔

ان دونوں ثقوں کے ہوتے ہوئے اب اس کاروبار کو'' بلاشبہ جائز'' قرار دے رہے ہیں، دوبار دغور فر ہالیں۔

جب کورنمنٹ ببلک کو بیدا طمینان والائے کے بنتے کہ ان کو ڈھائی فیصد سود کم ہے کم ضرور ملے گا تا کہ اوگ اس میں رو پیدا گائیں ، آپ کو بیامعلوم ہوگا کہ یونٹ خرید نے پر انکم ٹیکس میں جیموٹ مل جاتی ہے۔

#### أس وقت كا ذكركر كے آپ لکھتے ہیں: -

''اس کے شرقی جواز میں تر ؤو بیدا ہوگیا، لیکن بعد میں عفاء کی ایک مجنس میں یہ مستدزیر غور آیا تو اس اوار ہے کے ذمہ داروں ہے رابطہ قائم کیا گیا، معلوم ہوا کہ بیدا وارہ خالص نجی شعبے ہے تعلق رکھتا ہے، حکومت نے اس کے کچھ جسے ضرور لئے ہیں مگر ان کا تناسب مجموعے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس نے عفاء اور اہل فنوی نے بید فیصد فرمایا کہ بیکاروبار چند شراکط کے ساتھ جائز ہوسکتا ہے: ا۔حکومت کا اس میں حصہ نہ ہو، ۲-اس رقم ہے جو ادارے میں جمع ہوتی ہے سود وغیرہ کا کوئی غیرشری کاروبار نہ کیا جائے ، بلکہ تجارت کی جائے۔ان دو شرطوں کی موجودگی میں اگر حکومت فرایق خالف کی حیثیت ہے ڈھائی فیصد منافع کی عنانت دیدے تو بیہ سودنہیں ہوگا۔''

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا حکومت نے بید دوشرا نظ مان کی ہیں، اور بید کاروبارشری ہوگیا یا حکومت نے میشرا نظانہیں مانیں اور بید کاروبار نجیرشری ہے۔ ظاہر ہے کہ بیس مانیں تو پھراس کو غیرشری ماننے میں آپ کو کیا تکلف ہے؟

ریائی عجوبہ ہے کہ ایک طرف تو آپ حکومت کو اس میں حصہ نہ لینے کو کہتے ہیں اور ڈوسری طرف اس کوفریق خالث بناتے ہیں۔

ال کو بجائے "Private Sector" کے گورنمنٹ کنٹرول میں کہنے کی کیا آپ کوئی مثال دے سکیس کے "Private Sector" میں کاروبار کرنے والے إدارے کا ہے براہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال بیشتر اس کے سربراہ قرنی C.SP آفیسر تھے۔

زید اور عمر کے مشتر کہ کاروبار کی جو مثال آپ نے دی وہ N.I.T پر منطبق نہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں شراکت کا سوال ہی نہیں ہے، N.I.T اپنے یونٹ بیچتی ہے، اس کی قیمت خرید اور فروخت مقرّر کرتی ہے، اس میں شراکت کا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں ، قرض لیتا اور سوداُ داکرتا ہے۔

آپ عالم ہیں، ہیں آپ کی بات مانے لیتا ہوں، کہ ایک آدمی ؤوسرے کا روپیہ لے کر اپنی تخوارت ہیں اورپیہ لے کر اپنی تخوارت ہیں لگائے اور اس کو یقین والائے کہ تمہارا سرمایہ محفوظ رہے گا، نقصان میں تم شریک نہیں ہو، منافع میں البتہ شریک ہو۔ ہیں نے سود کے متعلق جو پڑھا ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر نفع ونقصان میں شریک ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر صرف نفع میں شریک ہے، اس کی شکل پچھ بھی ہوتو سود ہے۔

اً کر زخمت نه ہوتو میرے سوال کا جواب دیں ، جو بیہ ہے کہ کیا N.I.T کاروبار میں روپیہ لگانا جائز ہے؟ میرے خیال میں یہ سود ہے اور ناجائز ہے۔

چواپ:-

این آئی بی یونٹ بیس جب تک حکومت نے ڈھائی فیصد نفع کی ضانت نہیں وی تھی ، اس وقت تک تو اس کاروبار کی اصل نوعیت شریعت کے مطابق تھی ، لیکن جب سے حکومت نے ڈھائی فیصد نفع کی ضانت دی ہے ، اُس وقت سے بیشبہ بیدا ہوگیا ہے کہ اوّل تو شرکت ومضار بت بیس ہونے والا نفع کی ضانت دی ہے ، اُس وقت سے بیشبہ بیدا ہوگیا ہے کہ اوّل تو شرکت ومضار بت بیس ہونے والا نفع صاحت کے لئے شرط بہ ہے کہ نفع صاحت کے لئے شرط بہ ہے کہ خت ماسل نہ ہوجائے وہ کوئی حق واجب نہیں ہوتا ، اور صانت یا کفالت کی صحت کے لئے شرط بہ ہے کہ حق ماسل نہ ہوجائے وہ کوئی حق المعالم گھویة: "ولا تجوز الکفالة بالأمانات کالودانع وأموال

المسطار بنات والشبركنات لأن هذه الأشياء غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها." (جنديان: ٣٠٠٠)... استرادها)...

و في الفتاوي الانقروية: "وفيما كان أمانة فان كان غير واجب التسليم كالوديعة (٢) ومال المضاربة والشركة لا تجوز الكفالة بتسليمه" (الفتاوي الأثروية عَاسَ:٢١٨) ـ

وفي فتح البقيدير: "وضيمان الخسران باطل، لأن الضمان لا يكون إلا بمضمون، والمخسران غير مضمون على أحد، حتى لو قال: بايع في السوق على أن كل خسران يلحقك فعلى، أو قال لمشترى العبد ان أبق عبدك هذا فعلى، لا يصح" (فق القدير عند صناه) - (٢٣٥) وهنذا الأصل مسلّم عبد الفقهاء الأربعة راجع المجموع شرح المهذب عبد الفقهاء الأربعة راجع المجموع شرح المهذب عبد الفقهاء والشرح المعير على أقرب المسالك قام ٣٥٩٠، (١٥)

لبندا حکومت اگر فریق خالت کی حیثیت میں ڈھائی فیصد گفتا کی طفانت دے رہی ہے تو سے فانون طفانت کے طور پر تو ڈرست نہیں ہے، لیکن وعدے کے طور پر ڈرست ہے، جس کے ایفاء پر

را) رطبع رشيديه كوتشه)، وفي فسح القاديس ج: ٢ ص. ٣١٢ رطبع رشيديه؛ ﴿ ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأخر ومال المضاربة والسركة . الح

وفيه تحنه الكفالة بامانة غير واحب التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لاتصخ أصلاك الح

را ان طبع قاديم

<sup>(</sup>٣) فيح القدير كتاب الكفالة ح: ٢- ص ٣٢٣ (طبع رشيديه كوليه)

<sup>(</sup>٣) وقي كتاب المجسوع شرح المهاذب للشيرازي كتاب الضمان ج ١٣٠ ص ١٢٠ (طبع دار احياء الترات العرسي، بيروب. لنان) ويشترط في السال المكفول به أن يكون دينا فالا تصخ الكفالة في الأمانات كالعبي المستعارة والعيس السودعة وكندا مال المنظارية والشركة فاذا استعار أحد سنعة من آخر والتي له بضام يضمه في رد تنك السلعة فالله لا تصح، وكذا إذا أودع عند آخر ودبعة أو مالا يعمل به مصاربة ....الح.

وفيه أينظنا ج: ١٣١ عَلَى: ١٣١ أَرطَبِع مَـذَكُونَ القَبْسَمِ الرَّابِعَ يَرْجِعَ أَنِّي المَطْسُونَ بِهُ سُواء كَانَ فَيِنَا أَوْ عَيْنَا أَوْ نَفْسَةُ فيشــوط في الذبل أن يكون لازمًا في الحال أو المَانُ ومثالُ الذِّينَ اللَّازَه في الْحالُ القرض، وثمن السلعة المبيعة وتحو فلك عند الح.

ردن عبع السطيعة السلفية.

رام) طع دار المعارف مصر

حکومت کو قضاء مجبور تو نه کیا جاسکے گالیکن اگر وہ ایفاء کر ہے تو یونٹ ہولڈرکواس کا لینا جائز ہونا چاہئے۔
البتہ اس پر بیہ اشکال ہوسکتا ہے کہ صورت مسئولہ میں حکومت فریقِ خالت نہیں ہوتی بلکہ
کاروبار میں شریک ہے، کیونکہ این آئی ٹی کے کاروبار میں حکومت کا بھی حصہ ہے، لبندا وہ مضمون کہم
ہے خود ہی عقد مضاربت کررہی ہے اور خود ہی نفع کی ضانت و ہے رہی ہے، تو یہ عقد ریا ہو جائے گا۔

لیکن غور کرنے ہے اس شبہ کا بھی جواب مل جاتا ہے، اور وہ سے کہ این آئی گی کا پورا ادارہ یونٹ ہولڈروں کے لئے مضارب ہوتا ہے اور اس إدارے بیس بہت سے ارکان شریک ہیں، جن بیس ہوت ہے ایک رُکن حکومت بھی ہے، البذا مضارب کوئی ایک رُکن نہیں بلکہ ارکانِ ادارہ کی بوری جماعت ہے، اور ضانت دینے والی صرف حکومت ہے جواس اوارے کی محض ایک رُکن ہے، لبذا اس کو بول نہیں کہا جا سکتا کہ مضارب نے نفع کی ضانت دی ہے، بلکہ واقعہ سے ہے کہ مضاربین کی جماعت ہیں سے صرف جا سکتا کہ مضاربین کی جماعت ہیں سے صرف ایک رُکن نے اپنی شخصی حیثیت میں صافات دی ہے، بلکہ واقعہ ہے کہ مضاربین کی جماعت ہیں سے صرف ایک رُکن نے اپنی شخصی حیثیت میں صافات دی ہے، اس کا تھم فریقِ ثالث بی کی ضانت کا ہوگا۔

اس پر سیشہ ہوسکتا ہے کہ مضار بین کی اس جماعت کے تمام ارکان اس کاروبار بیل ایک و اس لیے ایک و اس سے لئے ایک و اس سے لئے ایک فرارے کا فیل ہوتا ہے، اس لئے ایک شریک کا فعل تمام شرکا، کی طرف منسوب ہوگا، اس کا جواب سے ہے کہ شریک کا وہ فعل تمام شرکاء کی طرف منسوب ہوتا ہے جو وہ بحثیت شریک کرے، اور یہاں حکومت بحثیت شریک ضائت نہیں دے رہی ہے منسوب بلکہ وہ اپنی شخصی حثیت میں بی خوانت دے رہی ہے، اس لئے اس کا بیغل تمام شرکاء کی طرف منسوب نہیں کو بیٹ نہیں گئے کہ بیغنات مضارب نے وی ہے، کیونکہ مضارب تنہا حکومت نہیں، بلکہ ادران کو بیٹ کہیں گئے کہ بیغنات مضارب نے وی ہے، کیونکہ مضارب تنہا حکومت نہیں، بلکہ ادران کا دیونہ کرتے من حیث اللہ کو گئے ہوئے۔

ندکور و بالا تفعیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ حکومت نے ڈھائی فیصد کی صانت دی ہے، وہ شرعہ کفالت کی شرائظ پر پوری نہیں اُر تی ،للذا قضاءً اس کا ایفاء حکومت پر لازم نہیں ، البتہ یہ ایک وعدہ ہے، اور اگر حکومت اس کا ایفا ،گرے تو یونٹ ہولڈرول کے لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

البت چونکہ مذکورہ مسئنے کی کوئی صراحت فقہا ، کے کلام میں نہیں ہے ، بلکہ مذکورہ بالاحظم قواعد کی بنیاد پر تکھا گیا ہے ، اور اس میں صورۃ سود کی مشابہت پائی جاتی ہے ، اس لئے اختیاط اس میں ہے کہ جب این آئی . ٹی کے کاروبار میں نفع نے ہوا ہواور حکومت نے اپنے پاس سے اس کی تلافی کی ہوتو ہے تلافی کی ہوتو ہے تلافی کی ہوتو ہے تلافی کی ہوتو ہے تلافی کی بقیت کی رقم یا تو وسول نہ کی جانے یا اس کا صدقہ کرویا جائے ، کیونکہ اگر بالفرض حکومت کی بیر خانت بحثیت وحدہ بھی فی سد ہو اور اس کا لینا حلال نہ ہوتو زیادہ سے زیادہ بیر ضانت ہی فاسد ہوگی ، اس سے وحدہ بھی فی سد ہو اور اس کا لینا حلال نہ ہوتو زیادہ سے زیادہ بیر ضانت ہی فاسد ہوگی ، اس سے

اين آكى في كدماته كيا موااسل عقد باطل تدموكا لها في البدائع: "وكذلك لو شوط عليه أن البوضيعة على ربّ المال لأن شوط البوضيعة على المضارب شوط فاسد، فيبطل الشوط وتبقى المضاربة." (بدائع الصنائع ن: ٢٠ الربية) من ٨٠٠)

البت بیتمام تفصیل اس صورت میں ہے جیکہ این آئی بی کا ادارہ رقیس وصول کر کے آئیں اسی جائز کاروبار میں لگا تا ہو، لیکن معلوم ہوا ہے کہ اس إدارے کی بعض رُقوم مودی قرض دینے پر بھی لگائی جائز کاروبار میں گئتا ہو، لیکن معلوم ہوا ہے الداس فیل مختلف سالوں میں گئتا ہو، اور آئر کسی سال بی جواز اس صورت میں ہوگا جبکہ إدارے کا اکثر سرمایہ جائز کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اس صورت میں ہوگا جبکہ إدارے کا اکثر سرمایہ جائز کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اس صورت میں ایونت معلوم ہوجائے کہ اکثر سرمایہ سودی قرضوں یا کی اور حرام کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اس صورت میں ایونت کا نقع حاصل کرنا جائز نہ ہوگا، اور جس صورت میں اکثر سرمایہ جائز کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اس کے ہو دور کی دھے کا دوبار میں لگا ہوتو اس وقت بھی بونت ہولڈر کو جائے کہ اونٹ خرید نے وقت ادار کو یا گہر و کے کہ کاروبار میں لگا ہوتو اس وقت بھی بونت ہولڈر کو جائے گہر آگر ادارہ نگائے گا تو اس لگا نے کا وہ خود ڈ مہ دار ہوگا، اس کی رقم سودی کاروبار میں نہنوں کے شیئر ز کے بارے میں بوئا۔ چنا نچہ امداد الفتا وی میں کہنیوں کے شیئر ز کے بارے میں بین طریقہ کھوا ہے (امداد اختادی بین الداد الفتاد کی میں کہنیوں کے شیئر ز کے بارے میں بین طریقہ کھوا ہے (امداد اختادی بین الداد)۔

خلاصہ اسے کہ یونٹ خرید ناس شرط سے جائز ہے کہ کاروبار کی رقم کا اکثر حصہ حرام کاروبار میں نہ لگا ہوا ہو، ای شرط کی موجود کی میں اگر کاروبار میں واقعۂ فرامانی فیصد سے زیاد و نفع ہوا ہوتو و یہ نفع مصول کرنا بلاش ہوا کڑ ہے ، البعد جس صورت میں کاروبار کو فرصائی فیصد سے کم نفع ہوا ہو، اور حکومت نے علاقی کے طور پر اپنے پاس سے رقم ادا کر کے فرصائی فیصد نفع اورا کیا ہو، تو جنتی رقم حکومت نے اوا کی ہے الحق کے طور پر اپنے پاس سے رقم ادا کر کے فرصائی فیصد نفع اورا کیا ہو، تو جنتی رقم حکومت نے اوا کی ہے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ وہ وصول ند کی جائے ، تاہم اس صورت میں بھی پورا نفع لینے کی مخواش ہے۔

والندسجانداللم محمر تقی منثانی ۱۳۹۸/۱۳۱۱ه (فتوی نمبر ۲۹ که ۲۹ پ) رشید احمد عفا الله عند

gattig Alatylir

عبدالرزّاق اسکندر ۱۳۹۸/۱۳۱۱ه

ولی حسن دارالافآ و مدرسه هر بیداسدام بیکرایتی

#### ''این آئی بی'' کا جدید حکم (تفصیلی فتویٰ)

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلے کے بارے ہیں کہ ایک شخص نے '' این آئی ٹی ' یونٹ خرید کر کسی وینی اوارے کو دیئے ہیں اور اس کا منافع بھی اس وینی ادارے کو دیئے ہیں اور اس کا منافع بھی اس وینی ادارے کو دیئا ہے، اب بوچھنا ہے ہے کہ کیا ہے منافع جائز ہے یا ناجائز؟ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی ہیں جواز یاعدم جواز ثابت کرکے وضاحت فرما کیں۔

جواب: - الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى، أمّا بعد!

میشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ (این آئی ٹی) کے نام سے سرمایہ کاری کا ایک ادارہ عرصۂ دراز ہے۔
ملک میں قائم ہے، ابتداء میں اس کا طریقِ کارسودی قشم کا تھا، لیکن ۱۹۷۹ء میں اسلامی نظریاتی کوسل کی
سفارش کے مطابق حکومت کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ اس ادار ہے سے سود کا عضر ختم کر کے اُسے
اسلامی احکام کے مطابق چلایا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے لئے متباول طریقِ کاربھی تجویز
کردیا تھا۔

چنانچہ ۱۹۷۹ء کے بعداس ادارے کے طریق کار ہیں تبدیلی لائی گئی، حکومت نے اس ہیں سے اپنے جھے واپس لے لئے ، اوراس ادارے نے جن غیرشری کمپنیوں کے حصص خریدر کھے تھے، رفتہ رفتہ دہاں سے رقبیں نکال کرایی کمپنیوں کے حصص خریدے جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے ، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ادارے کے ذمہ دار حضرات سے مکنت تحقیق کے بعد ریہ بات واضح ہوگئی کہ اس ادارے کا بنیادی کام ایسی کمپنیوں کے حصص خریدنا اوران سے منافع حاصل کرنا ہے، جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے ۔ چنانچہ اس تحقیق کے بعد ہم نے بیفتوی دیا کہ اس ادارے کے بین خریدنا بھی جائز ہے ۔ چنانچہ اس تحقیق حضرات سے رہمی کہہ دیا جائز ہے ، اور ان ایونوں پر ملے والا نفع بھی طلال ہے ، البتہ ساتھ ہی مستفتی حضرات سے رہمی کہہ دیا جائز ہے ، اور ان کی بیلنس شیٹ کے ذریعے اس بات کا اطمینان بھی کرلیا کریں کہ کسی غیرشری کاروبار کے حصص تو اس میں شامل نہیں ہوئے۔

لیکن پچھ عرصہ پہلے احقر کو معلوم ہوا کہ 'این آئی بی'' نے کمپنیوں کے حصص خرید نے کے علاوہ ''مارک آپ'' ''نے کمپنیوں کے حصص خرید نے کے علاوہ ''مارک آپ' '''پی ٹی سی' اور ''ٹی ایف سی' کی بنیاو پر براو راست بھی کاروباری افراد کو سرمانیہ فراہم کرنا شروع کردیا ہے، چونکہ ''مارک آپ' ''پی ٹی سی' اور ''ٹی ایف سی' کے تجت سرمائے کی

فراہمی کا شرع تھم ان کا تفصیلی طریق کار معلوم ہونے پر موقوف تھا، اور ہمارے ملک میں ان نامول سے مراسر غیرشری کاروبار بھی ہوتا رہا ہے، اس لئے احقر نے اس اطلاع کے بحد ''این آئی گئ' کے بارے میں آئے ہوئے تمام سوالات روک لئے ، اور مستفتی حضرات کو لکھ دیا گئیا کہ اب اس ادارے کے طریق کار میں بعض تبدیلیوں کا علم ہوا ہے، جن کی شخفیق کی جارتی ہے، ابندا شخفیق ہونے تک ہم جواز اور عدم جواز کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہ سکتے شخفیق کی جارتی ہے ، ابندا شخفیق ہوگ ، اس کے بعد جو سورت حال واضح ہوگ ، اس کے بعد بھران شاء اللہ جواب دیا جائے گا۔

اس دوران احقر نے''این آئی بُل'' کے سربراہ سے ال کر مذکورہ طریقہ ہائے تھویل کی پوری حقیقت اور تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی الیکن کئی بار وقت طے :و نے کے باوجود کبھی احقا کے سی سفر یا مصرو فیت کی بناء پر اور کبھی ان کے کسی عذر کی بناء پر سے ملاقات نہ ہوگئی۔

اب کی عرصہ پہلے احظر کو 'این آئی گئی' کے وفتر میں جاکران کا طریق کار آگیتے اور ان کے معاملات کی حقیقت جائے کا موقع مان اس تحقیق کے نتیج میں یہ بات واضح ہوئی کہ 'مارک آپ' 'پی معاملات کی حقیقت جائے کا موقع مان اس تحقیق کے نتیج میں یہ بات واضح ہوئی المتورے التینی طور پر ئی ایف عی' کے ناموں ہے جو سرمایہ فراہم کیا جار با ہے، وہ شبی المتورے التینی طور پر ناجا کر ہے اور اس کو کسی تأویل ہے بھی حوال نہیں کہا جاسکت 'مارک آپ' کا اصل تصور یہ تن (اور اسٹیت میں کسی تا فول ہے کہ کا اوارہ کوئی سامان خرید کر آئے نفع پر فروخت کر ہے گا ،کیکن عملاً وُوس ہیکوں کی طرح ''این آئی بی '' بھی کوئی سامان خرید کر بینچ کے بجائے براہ مراست کاروباری افراد کو رقمیں مہیا کرتا ہے، اور وہ اس رقم ہے جو چیزیں جا چین خرید تے جین اور مشل کا غذی طور پر یہ فرون کر اپنا جا تا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی بی '' نے این کو نفع پر فروخت کی بین و طالانک ''این آئی بی '' نے این کو نفع پر فروخت کی بین و طالانک ''این آئی بی نامی کا مقدار وغیرہ کا علم کئے نہیں ہوتا، چہ جا نیکہ وہ اشیا ،اان کی ملک یا گئیں ۔ ابتدا یہ طریق کار شرعاً بالشب سود ہے ، اور سود کا نام' امرک آپ' رکھ لینے یا اس کا غذی کارروائی ہے معالے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً بہی صورت' نی ایف کی' میں ہے۔ کا کارروائی ہے معالے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً بی صورت' نی ایف کی' میں ہے۔

جہاں تک '' پی ٹی سی'' (پارٹی آسیش نرم سرٹیفایٹ) کا تعلق ہے، اصلاً یہ معاملہ نشر کت یا مضار بت کی بنیاد پر ہونا جا ہے تھا، اور اس کا اصل تصور بہی تھا، لیکن موجودہ طریق کار کے تحت ان میس مضار بت کی بنیاد پر ہونا جا ہے تھا، اور اس کا اصل تصور بہی تھا، لیکن موجودہ طریق کار کے تحت ان میس بہت می شرائظ خلاف شریعت ہیں، جن کی وجہ ہے یہ معاملہ بھی شریعت کے مطابق نہیں رہا، اور اب اور اب اوار ہے نے رفتہ رفتہ ' پی کی '' کو بھی' ٹی ایف تی' میں تبدیل کرنا شروع کردیا ہے۔ اہما خلاصہ یہ

ہے کہ 'مارک آپ'،'' پی ٹی ئی' اور''ٹی ایف ئی' کے نام سے جو کاروبار بیادارہ کر رہاہے وہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع حرام ہے۔

اس کے بعد اوارے کی بیلنس شیٹ و کمھنے سے معلوم ہوتا ہے کداوارے کی سرمایہ کاری کا بہت برواحصہ انہی تین مدات میں صُرف کیا جارہا ہے، جس کی تفصیل جون ۱۹۸۹ء کی پوزیشن کے مطابق یہ ہے:-

مارک أپ:- المارک أپ:- المارک أپ:- المارک أپ:- المارک أپ:- المارک أباليف ت:- المارک أباليف ت:- المارک أباليف ت

اس کے علاوہ بینکوں اور سودی مالیاتی اداروں کے حصص میں بھی ادارے کی ۱۲۰ مافی صدرقم مع ہر

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ''این آئی ۔ ٹی'' اپنی رقبوں کا ۲۶ ای فیصد حصہ ان ناجائز کا موں میں لگا رہا ہے۔ مزید ۲۶۲۸ فیصد سرمایہ کاری'' آئی سی پی' کے میوچول فنڈ میں ہور ، ی ہے، جس کی بیلنس شیٹ سے پیتہ جاتا ہے کہ اس میں بینکوں کے صفی میں بھی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس طرح سرمایہ کاری کی آئی ہونا ہے جون ۱۹۸۷ء تک سرمایہ کاری کی ۲۶۲۲ فیصد مدات ناجائز یا مشکوک ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جون ۱۹۸۷ء تک شرمایہ کاری کی ۲۶۴۱ء تک شرح اور بھی بڑھ کر تقریباً اڑتمیں فیصد ہوگئی۔ اور اس طرح مون کے سرمائے کی شرح اور بھی بڑھ کر تقریباً اڑتمیں فیصد ہوگئی۔ اور اس طرح جون ۱۹۸۷ء پڑھی گیا۔

لہذا بیمعلوم ہونے کے بعد شرعی تھم رہے کہ''این آئی .ٹی'' کے یونٹ خرید نا شرعاً جائز نہیں ہے۔

اب سوال بدرہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے سابق فتوے یا ادارے کے اعلانات کے مطابق ''این آئی بُی'' یونٹ جائز سمجھ کرخریدر کھے جیں ، اور ان پر انہیں سالانہ منافع (Divident) بھی تقتیم کیا گیا ہے ، ان کے لئے اس منافع کا کیا تھم ہے؟

سواس کا جواب میہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا تو میہ ہے کہ ادارے سے میہ بات معلوم کرلی جائے کہ اس کے سالانہ کل منافع میں سے کتنے فیصد منافع ان تین مدات میں سے حاصل جوا ہے، پھرا پنے منافع (Divident) کا اُتنا ہی فیصد حصہ کسی مستحق زکو ق کوصد قد کردیا جائے۔ واضح رہے کہ بیرقم باپ، بیٹے ، یا شوہر یا بیوی کو دی جاسکتی ہے ، بشرطیکہ بیسب مستحق زکو ۃ ہوں۔ مثلُ ادارے سے بیمعلوم ہوا کہ کل منافع کا ۳۰ فیصد حصدان ناجائز مدات سے حاصل ہوا تھا ، اب بینٹ ہولڈر اپنے منافع میں سے ۳۰ فیصد رقم صدقہ کردے۔ جون ۱۹۸۷ء میں ختم ہوئے والے مالی سال میں احقر کا مختاط اندازہ بیا ہے کہ ادارے کے منافع کا ۳۰ فیصد حصہ شرعی اعتبار سے ناجائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے ، لہذا ہر بیونٹ ہولڈرا ہے منافع کا ۳۰ فیصد حصہ صدقہ کردے۔

لیکن چونکہ ابھی تک ''این آئی ۔ ٹی'' کے منافع کا اکثر حصہ جائز حصص کے ذریعے حاصل ہورہا ہے اور جائز منافع کی مقدار ناجائز منافع کے مقابغے میں زیادہ ہے، اس لئے جن لوگوں نے ''این آئی ۔ ٹی'' کو جائز کاروبار سمجھ کر اس میں روپیہ لگاویا تھا، ان کی طرف ہے اوارے کو ناجائز کاروبار میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں تھی، ان کے لئے اب تک جو منافع ملا ہے وہ پورا اپنے استعال میں لانے کی بھی سخوائش ہے، کیونکہ ندکورہ صورت میں ناجائز کاروبار کے دمہ دار''این آئی ۔ ٹی'' کے منتظمین میں، البتہ آسمدہ ان کو جائے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی آئیس واپس لے لیس۔

#### فآوی عالمگیریه میں ہے:-

اذا دفع المسلم الى النصراني مألا مضاربة بالنصف فهو جائز (أى في المقضاء كما صرّح به في امداد الفتاوي عن المبسوط ج:٣ ص: ٣٢١). ألا انه مكروه فان اتّجر في الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما في البحوز على المضاربة .... وان أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسدًا. ولكن لا يصير ضامنًا لمال المضاربة والربح بينهما على الشرط. (عالمگيرية ج:٣ ص:٣٣٣ كتاب المضاربة بالمضاربة بالمناربة بالمناربة بالمناربة بالمضاربة بالمناربة بالمن

عليم الأمت حضرت مولانا اشرف على تقانوى رحمه النداس عبارت كتحت فرمات بين: -قلنا: قوله ينبغى للمسلم أن يتصدق بحصته محمول على الورع كما هو السظاهر وان حمل على الوجوب فهو اذا كان قد اتّجر في الخمر والخنزير و م يتّجر في غيرهما والا فحمله ما سيجئ في المخلوط.

<sup>(</sup>۱) (طبعرشيدية).

اس کے بعد حضرت تھانوی قدر سرؤ نے مال مخلوط کے اُحکام فناوی قاضی خان سے نقل کئے ہیں ، جس میں یہ جزئیہ بھی ہے کہ:-

لو أن فقيرًا يأخذ جائزة السلطان مع علمه ان السلطان يأخذها غصبًا أيحل له ذلك؟ قال: ان كان السلطان خلط الدراهم بعضها ببعض فانه لا بأس به، وان وضع عين الغصب من غير خلط لم يجز أخذه، قال الفقيه ابوالليث: هذا الجواب يستقيم على قول أبى حنيفة لأن عنده اذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض يملكها الغاصب أمّا على أبي يوسف ومحمد رحمهما الله انه لا يملكها الغاصب ويكون على ملك صاحبها.

(قاضى خان ج: من ص: ١٢٣ و ٢٩٣٠)

اس عبارت کونفل کرنے کے بعد تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرؤتحر بر فرماتے ہیں:-

فاذا خلط الوكيل دراهم الربا ببعض الدراهم التي أخذها من حلال يجوز أخذ الربيح منهما لكون الخلط مستهلكًا عند الامام لا سيّما اذا كان الوكيل كافرًا، لا سيّما والتقسيم مطهر عندنا كما اذا بال البقر في الحنطة وقت الدّياسة فاقتسمها الملاك حلّ لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أورثت احتماً لا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا ههنا اذا أربى الوكيل بالتّجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحد منهم والله تعالى أعلم.

(r) (امداد القتاوي ج: ٣ ص: ٣٢٣، رساله "القصص السني")

ان عبارات ہے مذکورہ بالاحکم واضح ہوجاتا ہے۔

یباں یہ واضح رہے کہ بیتھم''این آئی بی'' کے موجو وطریق کار پربنی ہے،''این آئی بی'' کے ذمہ دار حضرات کے ساتھ ال کر بیہ کوشش کی جارتی ہے کہ ادارے سے ناجائز سرمایہ کاری کا حصہ بالکل ختم کردیا جائے ، اگر بیہ کوشش کا میاہ ہوئی اور حالات تبدیل ہو گئے تو تھم بھی بدل سکتا ہے، ایس

<sup>(</sup>١) المطبع العالى الواقع في لكنو.

<sup>(</sup>٢) ج: ٣ ص: ٣٨٧ (طبع جديد جمادي الاولى ٣٢٣ هـ طبع مكتبه دارالعلوم كواچي).

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

صورت میں اِن شاءاللہ پھراعلان کردیا جائے گا۔

وإليه المرجع والمآب احقر محمر تقى عثانى عند الرد ٨٠٨ اله

۱۱٬۰۸۷٬۱۲۱۱ (فنوی نمبر ۲۹/۱۱۲۷) الجواب صحیح

رشيد احمد، دار الافتاء دلا رشاد، ناظم ته باد كراچي الجواب صحيح بنده مجمد عبدالتدعفي عنه الجواب صيح بحبان محمود

الجواب صحيح محدر فيع عثمانی عفاالله عنه الجواب صحيح بنده عبدالرؤف سنحمروی

''این آئی گی'' کی نئی صورت ِ حال

(وضاحت ازمرتب)

حفرت والا دامت برکاتهم العالیہ کے فدکورہ فنوی میں این آئی ئی میں سرمایہ کاری کے عدم جواز کے ساتھ ساتھ ان کے ذمہ داروں سے بات جیت کرنے کا بھی ذکر کیا گیا تھا، چنانچہ فدکورہ فنوئ کے بعدا کا ہر علا، کی طرف سے مسلسل بات چیت جاری رہنے کے بعد صورت حال میں تبدیلی واقع ہوئی تو حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ نے بھر کی صورت حال کے مطابق تھم تحریر فرمایا جو' البلاغ' کے اواریہ میں شائع ہوا، این آئی ئی میں چونکہ سلسل تبدیلیاں آئی رہیں اس لئے تر تیب زمانی کے اعتبار سے اس کے احکام اور پورے تسلسل کو سمجھنے کے لئے ذیل میں' البلاغ' کا وہ اداریہ بیش کیا جارہا ہے جو حضرت والا دامت برکاتهم نے فدکورہ فنوی کے بعد تحریر فرمایا اور' البلاغ' کے شارہ رمضان المبارک و جواجے میں شائع ہوا۔

"البلاغ" کے رجب المرجب ۱۹۳۸ھ - مارچ ۱۹۸۸ء کے شارے میں بیشل انوسنٹ راین آئی ٹی) کے کاروبار کے سلسلے میں ایک تحریر شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس اوارے میں سرمائے کا ایک بڑا حصہ ایس مدات میں لگا ہوا ہے جن کی آمدنی شرق اعتبار ہے ڈرست نبیس ہے ، لہٰذا اس کا شرعی تھم یہ بتایا گیا تھا کہ بحالات موجودہ این آئی ٹی یونٹ خریدنا جا ئزنبیس ہے ۔ اور جن اوگوں نے پہلے یونٹ خریدر کھے تھے ، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان پر حاصل ہونے والے منافع کا تمیں فی صد بغیر نبیت تواب کے صدق کردیں۔

اس فنوے کی اشاعت کے ساتھ ساتھ آخر میں بیابھی عرض کردیا گیا تھا کہ این آئی ٹی کے ذمہ دار حضرات سے گفت وشنید کرکے کاروبار کی اصلاح کی کوشش جاری ہے، اور اگر صورت حال میں کوئی تبدیلی ہوئی تو اِن شا ،اللہ دوبارہ اعلان کردیا جائے گا۔

چنانچیاس کے بعد این آئی ٹی کے ذمہ دار حضرات ہے ً نفتگو اور باجهی مشورے کا سلسلہ جاری

رہا، بفضلہ تعالیٰ ان حضرات نے إدارے کو غیر شرعی سرمایہ کاری سے پاک کرنے کے لئے ہماری تجاویز کا شصرف خیر مقدم کیا، بلکہ اس سلسلے میں عملی تعاون کا شوت دیا، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ تقریباً دی ماہ کی کوشش کے بعد بھرانلہ إدارے کے طریق کار میں مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں، إدارے کی طرف سے کئے جانے والے تمام معاہدات پر نظر ثانی کر کے علاء کے مشورے سے ان کوشریعت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور اس طرح ایک مرتبہ پھراین آئی کی نئی صورت حال کا شرع تھم بیان کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے۔

جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ تحریر میں عرض کیا تھا، این آئی ٹی کی سرمایہ کاری جن ناجائز مدات میں ہو ربی تھی، ان کا بیشتر حصہ مارک آپ، پی ٹی سی (Participation Term Certificate) اور ٹی ایف سی (Term Finance Certificate) پر مشتمل تھا۔

ان تین مدات میں ہے اب این آئی ٹی نے پی ٹی سی کا طریق کارتو بالکل ختم ہی کردیا ہے اور مارک أپ اور ٹی ایف سی کے طریق کارکوختم کرے ان دونوں کو'' مراہے مو جلہ'' میں تبدیل کردیا ہے۔ سابق طریق کار اور نئے طریق کار میں فرق ہے ہے کہ پہلے جس کسی شخص یا ادارے کو بیداواری قرض دیا جاتا تھا، اس کواین آئی ٹی کی طرف سے مارک آپ پر روپیہ فراہم کیا جاتا تھا، <sup>لیک</sup>ن صرف تعبیر کی حد تک یہ کہا جاتا تھا کہ این آئی ٹی کی طرف ہے وہ سامان نفع پر فروخت کیا جارہا ہے جو قرض لینے والے کواس رقم ہے خرید نا ہے۔ حالانکہ وہ سامان نہ این آئی ٹی کی ملکیت میں آتا تھا، نہ قبضے میں، لہذا پیمحض ایک فرضی کارروائی تھی ، اور حقیقت یہی تھی کہ روپیہ دے کر اس پر نفع وصول کیا جاتا تھا جو در حقیقت سود ہے۔ بیہ وہی طریقِ کا رہے جو اس وفت ملک کے بیشتر رواجی بینکوں میں جاری ہے۔ لکین اب'' مارک أب'' کی جگه''مرابحهٔ مؤجله'' کا عقد کیا جاتا ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جس شخص کو کوئی مال خریدنے کے لئے قرض درکار ہوتا ہے، این آئی ٹی اس کورویبیہ دینے کے بجائے وہ مال خرید کرا ہے نفع پر فروخت کر دیتا ہے ، اور قیمت بعد میں وصول کرتا ہے۔ اِس نی صورت کے مطابق وہ مال پہلے این آئی ٹی کی ملکیت اور صان میں اس طرح داخل ہوجا تا ہے کہ اگر اسی حالت میں وہ مال ہلاک ہوتو اس کا نقصان این آئی ٹی پر ہوگا۔اس کے بعد وہ اس کو اپنے گا مک کے ہاتھ نفع پر فروخت کرتا ہے۔اس میں اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ مال کی خریداری کے لئے گا مک ہی کواپنا وکیل بنادے، کیکن جس وقت تک گا مک بحثیت وکیل کام کرتا ہے، اس وقت تک سامان کی تمام تر ذمہ داری این آئی ٹی پر ہی ہوتی ہے، وکیل کی حیثیت ہے خریداری مکمل کرنے کے بعد پھروہ این آئی ٹی ہے اس مال کی خریداری کامستقل عقد کرتا ہے۔

'' مارک اَپ' اور'' ٹی ایف ک' کے جمعہ معاہدات کو مذکورہ بالا طریق کار کے مطابق تبدیل کرویا گیا ہے، اور اس طرح میے معاملات جواز شرعی کی صدود میں آگئے ہیں۔ ''مراہحیُ مؤجلہ'' کے علاوہ این آئی ٹی نے'' اِجارہ'' کے معاملات بھی شروع کئے ہیں، یعنی وہ مشینری وغیرہ خرید کراہیے وصول کرتا ہے۔ مشینری وغیرہ خرید کراہینے گا ہکول کو طے شدہ کراہیے پر فراہم کرتا ہے، اور اس کا کراہیہ وصول کرتا ہے۔ ''عقد اجارہ'' کے لئے بھی مستقل معاہدات شری شرائط کے مطابق تیار کر لئے گئے ہیں، اور گا بکول سے اس کے مطابق معاہدات کئے جارہے ہیں۔

اں طرح اب این آئی ٹی کا بیشتر سرمایہ جائز تجارتی کمپنیوں کے حصص خریدنے ، مرا بحد سو ُ جلد اور عقد اجارہ میں لگا ہوا ہے ، اور چونکہ ریہ تینول صورتین فقہی طور پر جواز کی حدود میں آتی ہیں ، اس لئے اب بیشتر سرمایہ کاری جائز طریقے ہے ہونے گئی ہے۔

البت ایک مدالی ہے جے تبدیل کرنے پر ادارہ قادر نہیں ہوا، اور وہ بیا کہ وہ بعض اوقات اپنی رقمیں عام تجارتی بینکوں کے پی ایل الیس اکاؤنٹ میں رکھوا تا ہے، اور بیہ بات ' البلاغ'' کے صفحات میں بار بارلکھی جاچک ہے کہ پی ایل الیس (یا نفع ونقصان کی شراکت) کے نام ہے جو کاروبار مرقبہ بینکوں میں ہور باہے، وہ شرعاً ورست نہیں ہے، البذا اس کی آمدنی شرعاً حلال نہیں ہے، این آئی ٹی اس مدسے رقمیں نکالے پر قادر نہیں ہوسکا، البذا سے مداہمی تک شرعاً ورست نہیں ہے، اور اس مدسے حاصل ہونے والا منافع بھی حلال نہیں۔

لیکن اب این آئی ٹی نے اپنے یونٹ ہولڈروں کے لئے جو نئے فارم طبع کرائے ہیں اس میں ایک خانے کا اضافہ کردیا گیا ہے جس میں یونٹ ہولڈر کو یہ کہنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں این آئی ٹی کی سرمایہ کاری کی مدات میں سے فلاں فلاں مدکی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا۔ اس خانے میں اگر بیا کھودیا جائے کہ میں پی ایل ایس کی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں یونٹ ہولڈر کو پی ایل ایس کی آمدنی نفع میں نہیں دی جائے گی ، اور صرف مذکورہ بالا تین مدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں ہے نفع وہا جائے گا۔

این آئی فی کے ذمہ دار حضرات نے اس بات کا اہتمام کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اگر چہ ہوشخص کی رقم کو علیجدہ رکھ کر اس کی الگ سرمایہ کاری عملاً ممکن نہیں ہے، لیکن جبتے اوگ فارم میں پی ایل ایس کی آمد فی نہ لینے کا اعلان کریں گے ان کی مجموعی زقوم کے برابر رقم ضرور دُوسرے مدات بی میں لگائی جائے گی ، لیکن سی بھی وقت ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جائز مدات میں لگی ہوئی زقوم اس مجموعی رقم ک مقدارے کم رہ جائیں جس کے یونت ہولڈروں نے پی ایل ایس کی آمد فی نہ لینے کا اظہار واقرار کیا ہو۔ مقدارے کم رہ جائیں ایس سے حاصل ہونے والی آمد فی کا تناسب ادارے کی مجموعی آمد فی کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور مذکورہ فارم کے ذریعے اس آمد نی سے نے کا ایک راستہ بھی ادارے کی

طرف سے فراہم کردیا گیا ہے، اس لئے اب این آئی ٹی یونٹ کی خریداری کا شرعی تھم ہے ہے کہ:-این آئی ٹی یونٹ میں رقم لگانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ادارے کی طرف سے شائع شدہ فارم میں پہلکھ دیا جائے کہ میں پی ایل ایس ہے حاصل ہونے والی آمد فی لینانہیں چاہتا۔ اس تحریر کے بعد جومنافع ادارے کی طرف سے ملے، اُس کو ذاتی استعمال میں لانابھی جائز ہے۔

لین میدوضاحت ایک مرتبہ پھر کی جاتی ہے کہ یہ تھم این آئی ٹی کے موجودہ طریق کار کا ہے، چونکہ اس اوار ہے کا طریق سرمایہ کاری مختلف اوقات میں بدلتا رہا ہے، اور انتظامیہ اور اس کی پالیسی میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لئے آئندہ پھر طریق کار میں تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ لہذا یونٹ ہولڈروں کو جائے کہ وہ ہرسال اوار ہے کی سرمایہ کاری کی مدات کا یا تو خود جائزہ لیس، یا پھر اوار ہے کی سرمایہ کاری کی مدات کا یا تو خود جائزہ لیس، یا پھر اوار ہے کی سرمایہ حال کے بارے میں استفتاء کرلیا کریں۔

ہ مقر محمد تفتی عثما نی عفی عنہ ۳۸۸۸م ۱۳۰۹ه

### ''این آئی بی'' کے کاروبار اور اس کے بینٹ خریدنے کا تھکم

سوال: - ایسے إدارے میں سرمایہ لگانا جونفع کا یقین تو ندکرتے ہوں، مگرا کیہ Financing اور کا روبار
کی گارٹی دیتے ہیں، بیٹک مفروضہ ہیہ ہے کہ إدارے کا کاروبار جائز ہے اور Financing اور کاروبار
سودکی لعنت ہے بھی بچا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں این آئی ٹی کا إدارہ ہے، گو کہ اب تو آپ کے
فقے کے مطابق این آئی ٹی کے کاروبار کا بچھ حصہ سودی لین دین پر مشتمل ہے، مبرطال اگر ہے صورت
نہ ہوتی تو کیا N.I.T یونٹس فریدنا جائز ہوتا؟

جواب: - جو إدارے خود کم ہے کم نفع کی گارٹی دیتے ہوں ان میں سرمایہ لگانا جائز نہیں،
لیکن اگر کوئی إدارہ الیا ہوجس میں حکومت شریک نہ ہو، اور پھر حکومت نقصان کی تلافی یا کم ہے کم شرب منافع اپنے پاس ہے بطور إمداد دینے کا وعدہ کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ این آئی ،ٹی میں یہی صورت ہے، اور اس کو جو سابق فتو کی میں ناجائز کہا گیا تھا اس کی وجہ اس کے سودی کاروبار میں ملاخ ہونا تھا،
لیکن اب پھر اس نے اپنے طریق کار میں علاء کے مشورے ہے تر میمات کی بیں، جس کے بعد حکم بھی بدل گیا ہے، جس کی تفصیل ماہنامہ 'البلاغ'' (رمضان المبارک ۱۹۰۹ء می ۱۸۹ء) میں شائع ہو چکی براس کو ملاحظے فرمالیا جائے۔

واللہ اعظم

۱۳۰۹/۱۲/۲۹ ه (فتوی نمبر ۲۰/۲۳۷۵ و)

## "این آئی . ٹی'' میں سر مایی کاری کا <sup>حکم</sup>

سوال: - محترم جناب تعی عثانی صاحب، السلام علیم - N.I.T کے سرٹیقایٹ میں اسلام علیم - N.I.T کے سرٹیقایٹ میں امید اسلام علیم اسلام علیم کے، جو صرف امید اسلام علیم کے اسلام علیم اسلام کی کے، جو صرف امید اسلام کی کہ اور Debt میں نہیں کرتی ۔ اس کے علاوہ اور کون کون میں Debt میں نہیں کرتی ۔ اس کے علاوہ اور کون کون میں امید تیں کہ جس میں Investment شرعاً جائز ہے؟

جواب: -محترى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة.

'' این آئی بی '' نے بہت ہے شیئر زبینکول اور انشورنس کمپنیوں کے لے رکھے ہیں ، اس نے اس میں سرمانیہ کاری ؤ رست نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

۱۸۱۱/۱۲۱۱ه) (فتوی نمبر ۲۲۰/۸۲)

#### بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ اور اِنعامی بانڈز کا حکم

سوال: - میری زمین ہے جے فروخت کرکے میں روپید بینک میں جمع کروانا جا ہتی ہوں، چونکہ مجھے کچھ عرصے کے لئے باہر جانا ہے، والیسی تک اُس رقم پر یقیناً سود ملے گا، کیا وہ سود کی رقم کسی یتم خانے کو وے سکتی ہوں؟ کیونکہ میں سود لینا نہیں چاہتی بلکہ گناہ مجھتی ہوں۔ یا پھر میں نے مکان کے لئے لون لیا ہے، اُس کا سود ادا کر رہی ہوں، تو وہ سود جو میری اپنی رقم پر بینک مجھے دے گا، لے کر اُدھرلون والا سود ادا کر سکتی ہوں؟ ایسا کرنے سے مجھے سود لینے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ اِنعامی بائڈ زخریدنا اور اِنعام لینا کیسا ہے؟

جواب: - آپ اپنا روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوا کیں ، اس پرسودنہیں لگے گا، اور اگر خلطی ہے گئی۔ اور اگر خلطی ہے گئی۔ اور اگر خلطی ہے گئی۔ اور اگر خلطی ہے گئی دوسرے اکاؤنٹ میں رکھوا دیا اور اُس پرسودلگ گیا تو وہ سی مستحقِ زکو قا کوصدقہ کر دیں۔ اور ہینک ہے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے ، ایسے قرض سے جلد از جند سبکدوش ہونے کی فکر کریں۔ اور

<sup>(</sup>۱) این آئی ٹی کی صورت حال بدلتی رہی ہے، اس لئے مخلف زمانوں میں اس کے بارے میں مخلف نتوے جاری ہوئے ہیں جس میں بعض چیچھ گزر چکے ہیں، آخری فتویٰ یمی ہے کہ چونکہ اس میں ناجائز سرمایہ کاری کا تناسب بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس سے اس میں سرمایہ کاری جائز نہیں ہے۔ بھی صورت حال بدلے تو تھم بھی بدل سکتا ہے۔ (تبقی)

<sup>(+)</sup> و کیلینے ص: ۱۲۰ و ۱۲۱ کے حواثی اور مزید اہم تفصیل کے لئے و کیلئے کسے اس ۱۲۹ کا فتویٰ۔

<sup>(</sup>٣) و يکھيئ شهر ٢٨٣ کا حاشيه نمبرس

اِنعامی بانڈز پر جورتم لطور اِنعام ملتی ہے وہ سود اور قمار پرمشمل ہونے کی بناء پر ناجائز ہے اور اس کا وصول کرنا حرام ہے،اگر بانڈخریدلیا ہوتو صرف اپنی دی ہوئی اصل رقم وصول کر سکتے ہیں۔

والله سبحانه ولقعالی اعلم ۱۹۷۸/۸۹۳اهه (فتوی نمبر ۲۸/۸۹۵ ج)

## جبری براویژنٹ فنڈ پر ملنے والی اصل رقم پر زیادتی ''مسود'' نہیں

سوال: - پراویڈن فنڈ کی رقم جو کہ ملاز مین کی ہر ماہ تخواہ میں سے کاٹ کر بینک میں جمع کی جاتی ہے، اس رقم پر بینک والے سود بھی با قاعدہ لگاتے ہیں، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پراویڈنٹ فنڈ تو بہرحال جمع کروانا ہے، اور اگر بینک والے سود لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مجبوری کا باعث ہے، بینک والے سود لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مجبوری کا باعث ہے، بینک والے سود لگاتے رہیں، ہم جب کل رقم بمع سود واپس لیس کے تو اس رقم میں ہے اپنی اصلی رقم اپنی والے بین رکھ لیس کے اور باقی سود کی رقم کسی کڑگال اور بھو کے شخص کو دے دیں گے، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

جواب: – جبری پراویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم پر جو زیادتی محکموں کی طرف ہے دی جاتی ہے،

وہ شرعاً سوز نہیں ہے، اس لئے اس کا وصول کرنا جائز ہے۔ (۱)

الجواب صحیح

الجواب ص

## جبری اور اختیاری پراویڈنٹ فنڈ پراصل رقم پر زیادتی کا تھم

سوال: – سرکاری ملاز مین کی تنخواہ کا پچھے حصہ ماہانہ کا ٹا جاتا ہے، جس کو جی پی فنڈ (جزل پراویڈٹ فنڈ) کہا جاتا ہے، اس رقم پر حکومت اپنے ملازم کو منافع بھی دیتی ہے، کیا بید منافع بھی سود کہلائے گا؟ اس کی دوصور تیں ہیں، حکومت ہر ملازم سے تنخواہ کا پچھے حصہ جبراً کا ٹتی ہے، وُ وسرگ صورت بیہ ہے کہ ملازم اپنی مرضی سے حکومت کی مقرر کردہ رقم سے زیادہ کٹواتا ہے، ان دونوں کا حکم تحریر فرما کیں۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے «حترت مورانا مفتی محمد شفتی مصاحب رحمہ اللہ کا رسالہ 'پراویڈنٹ فنڈ پر زگوۃ اور سود کا مسئلہ' ہ، حظہ قرما کیں۔

جواب: – پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادہ رقم محکمے کی طرف سے دی جاتی ہے وہ شرعاً سودنہیں ہے۔ البتہ جو ہے۔ کبنداس کا لینا اور استعال میں لانا جائز ہے۔ جبری اور اختیاری فنڈ دونوں کا حکم بہی ہے۔ البتہ جو رقم الینے اختیار سے کٹوائی گئی ہواس پر ملنے والی زیادتی کواحتیاطاً صدقہ کردیں تو بہتر ہے۔ ('')
م اپنے اختیار سے کٹوائی گئی ہواس پر ملنے والی زیادتی کواحتیاطاً صدقہ کردیں تو بہتر ہے۔ ('')
والشہرانہ وتعالی اعلم

ارار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۴۸/۱۰ الف)

### پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بعد واپسی کے وقت اصل رقم سے زیادہ واپس کرنے کا حکم

سوال: - اگر کوئی ما زم دفتر میں نو کری کرتا ہے تو اس کی تخواہ ہے کچھ حصہ پراویڈنٹ فنڈ کے طور پر کاٹ لیا جاتا ہے، جس کو جت کر کے ریٹائز منٹ یا اس سے قبل نوکری چھوڑتے ہوئے ڈگنا ملازم کو دیا جاتا ہے، کیا بیساری زیادتی شرع سودنہیں ہے؟ لیکن جب بید ملازم اس سے قرض لے کر فشطول میں ادا کرتا ہے تو اس سے سودلیا جاتا ہے، تو کیا بیسودنہیں ہے؟ اور بیسئلہ حضرت مفتی صاحب کے رسالے میں یا کہیں ہے؟

جواب: - پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے قرض لینے پر واپس کے وقت جو زائد رقم سود کے نام سے فنڈ میں دی جاتی ہے شرعاً وہ سودنہیں ۔ یہ مسئلہ بھی حضرت مفتیٰ اعظم قدس سرؤ کے رسالہ'' پراویڈنٹ فنڈ'' ہی میں موجود ہے۔ (س)

۱۳۰۱/۱۱/۳۳ه (فتوی قمبر ۳۳/۱۷۳۹ ج)

### مغربی مما لک میں سودی قرضوں کے ذریعے گھرخر بیرنے کا طریقتہ اور اُس کا تھکم

سوال: - آئر لینڈ وغیرہ ملکوں میں گھر خرید نامشکل نہیں مجض ہ5 قیمت کا حصہ دے کر باقی قرضہ حاصل کیا جاسکتا ہے، جس کو اگر انٹرسٹ کے ساتھ ماہا نہ ادا کیا جائے تو وہ عموماً اس گھر کے کراپیہ وغیرہ ہے تم ہوتا ہے، اور جب بانچ چھ سال بعد لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو گھر نچ دیے ہیں، اس

<sup>(</sup>ا و ۲) النصيل ك للناحمزت موه نا منتي مم<sup>شف</sup>ع صاحب رحمه الند كارساله " پراویژنت فند پر ز كو ة اور سود كا منتها الماه حظه فرما كين \_

<sup>(</sup> m ) مزید تفصیل کے لئے و تجھے امداد النتاوی ن m می:۱۵۲ ( مکتبه دارالعلوم کرانجی ) یہ

طرح جو ماہانہ کرایہ ضائع ہوتا تھا وہ اُن کی اپنی پراپرٹی بنانے کے کام آتا ہے اور جو قیمت میں اضافہ ہوا وہ الگ فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف بکثرت مائل ہونے جارہے ہیں، مگرسب سے اہم مسئلہ سود کا ہے ، اس سلسلے میں مجھے درج ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔

کیا اوپرتحریر کیا گیالین وین جائز ہے؟

کیا بیدلین دین تیکھ خاص حالات میں جائز ہے مثلاً ایسا ملک جہاں خرید وفروخت ہوتی ہی اس طرح ہو؟

آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد اور دیگر معلومات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے موجود ہ عمل میں کچھ ترامیم کے بعد اس کو جائز بنایا جا سُلتا ہے، مثلاً گھر کی اصل قیمت خرید ایک لاکھ مگر پیچیس سال میں Interesi کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ اوا کرنے ہوں تو Deal اس طرح کی جائے کہ گھر کی اصل قیمت ڈیڑھ لاکھ تصور کی جائے اور اس کو پیجیس سال میں برابر فشطوں میں تقشیم کرلیا جائے۔ کیا اس طرح ہے Deal کرنا سیجے ہے؟ میری ناقص معلومات کے مطابق اس طرح کی Deal شکوک ہے خالی ہے اور یہاں پر چند سوالات جنم لیتے ہیں جن کا اب تک کو ٹی حل سامنے نہیں آیا، اس لئے آپ کی جانب ہے ان کے جوابات کا خاص کر انتظار رہے گا۔ اس طرح کی پیچیس سال کی Deal کے بعد اگر گھریا پچ سال کے بعد پیچنا ہوتو کیا ہمیں بینک یا قرض وینے والے ادارے کو پورے ڈیڑھ لا کھ ہی ادا كرنے موں كے لوكه حقيقتاً مم نے قرض ايك لاكھ كاليا تھا؟ فرض يجيخة آپ سوال نمبر م سے جواب ميں لکھتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ اوا کرنے ضروری ہیں ، جاہے گھر کتنے ہی عرصے کے بعد فروخت کیا جائے تو پھر آ خری سوال یہ ہے کہ اگر بینک اپنی خوشی ہے Deal کرے تو صحیح ہے، مثلاً گھر کی اصل قیمت ایک لا کھ، پیچیس سال کی Deal کے مطابق ڈیڑھ لا کھ، لیعنی ہر ہیں ہزار کے عوض تمیں ہزار ، اس حساب سے ہر یانج سال پر ادا کرنے ہیں تمیں ہزار۔ اب اس موقع پر گھر بیچنے کی صورت میں اگر بینک اپنی خوشی ہے رہے کے کہ میں اپنی خوشی ہے اس گھر کی قیمت مثال کے طور پر ڈیڑھ ہے کم کر کے ایک لا کھ دس بزار کرتا ہوں ، جو کہ حقیقاً اس نے Interest کرے کیا ہے، مگر جب تک آب نے اس چھوٹ کی Deal نه کررکھی ہوتو کیا پیخرید وفروخت سیج ہوگی؟

جواب: -محتر می ومکری جناب عدیل صدیقی صاحب، السلام علیمم ورحمة الله و برگانه آپ کا محط ملا، مغربی منکول میں سودی قرض کے ذریعے گھر خریدنے کا جوطریقنه رائج ہے، وہ سود پرمشمنل ہونے کی دجہ ہے حرام ہے، البت اگر گھر کے مالک سے معاملہ اس طرح مطے ہوجائے کہ گھر کی پوری قیت بازاری قیمت ہے زیادہ مقرر کرلی جائے، اور پھر اس کی اوا نیکی فتطوں میں ہوتو یہ صورت جائز ہے۔ اگر بیم عاملہ کی بینک یا مالیاتی اوارے کے ذریعے ہوتو بیضروری ہے کہ وہ بینک یا مالیاتی اوارے کے ذریعے ہوتو بیضروری ہے کہ وہ بینک یا مالیاتی اوارے کے ذریعے ہوتو بیضروری ہے کہ وہ بینک یا مالیاتی اوارہ پہلے وہ گھر خود اپنے لئے خرید لے، اور بنا ہوا گھر ہوتو اس پر قبضہ بھی کر لے، '' پھر آپ کو اُدھار فروخت کرے، اس اُدھار قبیت کا تعین کرتے وقت وہ بازاری قیمت ہے جتنا اضافہ من سب مجھے، اتنا اضافہ کر کے قیمت مقرر کر نے، 'کین معاملے کے وقت یہ طے ہونا ضروری ہے کہ کُل قیمت کیا ہوگی؟ اور یہ بھی کہ کتنی فتطوں میں اوا نیک کی جائے گی، جب قیمت اس طرح متعین ہوگئ تو آب کوئی ایک فریق ڈومرے کواس قیمت میں کی بیشی کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا، للبذا اگر خریدار آخری اوا نیگی کوئی ایک فریق ڈومرے کواس قیمت میں کی بیشی کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا، للبذا اگر خریدار آخری اوا نیگی کرنے پر قادر ہوجائے کی تاریخ آنے ہے پہلے گھر کسی اور کوفروخت کرنا جائے اور رقم کی چیشی اوا نیگی کرنے پر قادر ہوجائے گی تاریخ آنے ہے پہلے گھر کسی اور کوفروخت کرنا جائے اور رقم کی چیشی اوا نیگی کرنے پر قادر ہوجائے

(٣ ١١) تدكوره معالم مستمتعنق حواله جات وعمارات وريّ ويل بين:

وفي اعبلاء السنن ج: ١٤٣ ص: ٢٢ ا رطبع ادارة القرآن كراچي) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

وفيه أيضًا أج: ٣ ص: ١٤٥ و ١٤١ (طبيع مـذكـور) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع اهـ

وقبي الشيرح الكبيس لابين قندامة ج:٣ ص:٥٣ قال ابين مسعود رضي الله عنه: صفقتان في صفقة ربًا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء .... الخ.

وفي المبسوط ج: ١٣٠ ص: ٨ ومن اشتري شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه . . . لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الطّعام قبل أن يقبض و كذّلك ما سوى الطّعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض.

وفي الذر المختار ج: ۵ ص: ۳۵ صخ بيع عقار ..... فلا يصح .. . . بيع منقول قبل قبضه ولو من باتعه ... الخ. وفي الهداية ج: ۳ ص: ۵۸ (طبع مكتبه وحسانيه) ومن اشترى شيئًا ممّا ينقل ويحوّل لم يجز له بيعه حتّى يقبضه لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض ولانَ فيه غرو انفساخ العقد على اعتبار الهلاك .. . الخ.

وكذا في تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٣٥٠ والمجلّة للأتاسيَّ ج: ٢ ص:٣٦ و فتح القدير ج: ٥ ص.٣٢٦. وفي المبسوط للسرخسيُّ ج:٣١ ص: ٤ و ٨ واذا عقد العقد على أنّه اليّ أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا ... فهو فاسدُ .... وهـذا اذا افترفا عـلـي هـٰذا، فان كان يتراضيان بينهما ولم يتفرّقا حتّى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جانزُّ.

و فني الهنداية ج: ٣ ص: ٢١ رطبع رحسانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا لاطلاق قوله تعالى: "وأحلُّ الله البُيغ" الأية.

وفي الشامية ويزاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا. رطبع بيروت ج: ٢ ص:٣٢٣).

وفي البحوث ص:٣٠ الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز .... الخ

وكذا في البزّازية ج:٣ ص:٣١١ والهندية ج:٣ ص:٣١١ والشامية ج:٥ ص:٣٢١ والهداية ج:٣ ص:٣٠٠ وفي المجلّة رقم المادّة:٢٣٥ البيع مع تأجيل النمن وتقسيطه صحيح ..... الخ.

وفني الهندابة ج:٣ ص: ٨٤ وطُبع مكتبه وحمانية) ..... لأنَّ للأجل شبهًا بالببيع، ألا يوى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل اهدوكذا في الشامية ج:٥ ص: ٣٢٠ و ٣٢٠

وقبي بمحموث في قضايا فقهيةً معاصرة ص: > امّا الأثمّة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا الببع المؤجّل بأكثر من سعر النعقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه بيع مؤجّل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد ... الخ. تب بھی وہ اپنے بیچنے والے اوارے سے بیر مطالبہ نہیں کرسکتا کہ وہ قیمت میں کمی کردے، ہاں اگر وہ اوارہ اپنی خوشی اوارہ اپنی خوشی معاہدہ ہوتو اپنی خوشی سے قیمت میں کمی کردے جبکہ اس پر کوئی جبر نہ ہو، نہ ایسا کوئی پیشگی معاہدہ ہوتو اپنی خوشی سے کمی کرسکتا ہے۔

واسن (حضرت مولانا) محمد تقی عثانی (مطلهم) بقلم محمد عبدالله میمن

بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے ذریعے گھرخریدنے کا حکم

سوال: - إمارات على ما پاکستان علی یا دنیا کے کسی بھی ملک علی میرا کوئی گھر نہیں ہے، علی ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، جہاں پر میرے والدین کا بنایا ہوا وَ هائی کمروں کا مکال ہے، اور یہ بھی میرے چھوٹی بھائی اور میری بہن کی ملکیت ہے۔ میرے اپنے چار بچے ہیں، جن کی عمریں تین سال ہو وسال تک ہیں، ہر شخص کی طرح ایک گھر کا ہونا میری بھی بنیادی ضرورت ہے، آئ اگر میری نوکری بیباں ہے اچا نک ختم ہوجائے تو مجھے لازماً واپس پاکستان ہی آنا پڑے گا، اور وہاں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے گاؤں میں بس نہیں سکتا، لازماً سی شہر ہی میں فریا لگانا پڑے گا، اور وہاں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے گاؤں میں بس نہیں سکتا، لازماً سی شہر ہی میں فریا لگانا پڑے گا، کسی بھی مناسب جگہ پر اپنا کہ وہ نا ایک ہی بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، موجودہ حالات میں میں اپنی شخواہ سے استے بھیے جمع نہیں کرسکتا کہ مکان بنوانے کا سوچوں، اس کام کے لئے مجھے کہیں نہ کہیں ہے قرض ہی لیتا پڑے گا، چا ہے ہیں اور اور وی کہ نامکن ہے ) یا کوئی ادارہ جیسے بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنائس کارپوریش ۔ اگر میں سکتا ہوں، میں ہو شرف ہو اور کی طرح اُتار میں سکتا ہوں، ویسے جیسے دیر ہورہی ہے زبین اور مکان بنوانے کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی بیں اور اور می ہو تا ہوں، کیا میں اپنے طالات کے مینظر مینک یا ایسے ہی کسی سی دن بدن اور زیادہ مصیب میں گھر بنواسکوں، کیا میں امین خوالے کی قیمتیں دیت قرضوں پر واپسی کے وقت میں دارے سے قرض لے کر گھر بنواسکوں، کیا میں امازت نہیں دیت تو ضوں پر واپسی کے وقت مسلے کا حل ضرور لگھنے گا تا کہ میں گھر بنواسکوں۔

جواب: - پاکستان میں ہاؤی بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے جوطریقۂ کارپچیلے چندسالوں سے اختیار کیا ہوا ہے، اس میں اگر چہصراحۂ سود کا نام تو نہیں رہا، کیکن اب بھی اس کا طریق کارمتعدّ دروں نہیں مور پرمشمل ہے۔ اس لئے مکان بنوانے کے لئے اس سے رقم لینے کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ص:۳۶۴ کا فتوی اور اُس کے حواثی ماحظہ فرمائیں۔

کوئی شخص ایسا ہے گھر ہو کداگر اس سے معاملہ نہ کرے اسے سر چھپانے کی جگہ میسر نہ آئے تو اس کے لئے گھپائش ہوسکتی ہے، لیکن جس شخص کے پاس رہنے کی کوئی جگہ۔خواہ کرایہ کی ہو۔ یا اسے لینے کی استفااعت ہو، اس کے لئے اس طریق کار کے تحت رقم لینا ڈرست نہیں۔ البنتہ اس بات کی کوشش کی جارہی ہے کہ اس کا طریق کار دُرست ہوجائے، بعض ڈوسرے ادارے بھی ایسی اسکیسیس زکالنا جیا ہے جارہی ہے کہ اس کا طریق کار دُرست ہوجائے، بعض ڈوسرے ادارے بھی ایسی اسکیسیس زکالنا جیا ہے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی حتی بات نہیں جی جاسکتی ، فی الحال ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں جس سے اس سلسلے میں رجوع کیا جاسکے۔

(حضرت مولا نامفتی) محمد تفی عثانی (صاحب مطلبم) بقنم محمد عبدالله میمن این میمارد ۱۳۱۲ میمان

''بینک آف خیبر'' کی طرف سے فوڈ ڈیپارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوخی کی صورت میں بینک کو گفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کا تھم سوال: - جناب حضرت مولانامفتی محمرتقی عثانی صاحب السلام علیکم! اُمید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے! درج ذیل مسئلے ہیں آپ ہے رہنمانی کی درخواست ہے: -

بینک آف خیبر نے دیمبر ۲۰۰۱ء میں فوڈ ڈپارٹمنٹ صوبہ سرحد کے ساتھ گندم کی خریداری کے سلسلے میں مراہحہ کیا تھا، جس کے تحت بینک آف خیبر نے ان کے لئے گندم پاسکو سے خرید فی تھی، اس سلسلے میں بینک نے ان کو دے وی تھی، لین سلسلے میں بینک نے ان کو دے وی تھی، لیکن سلسلے میں بینک نے ان کو دے وی تھی، لیکن ابعد میں بیلے بیات فیابر ہوئی کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ، پاسکو ہے اس معاطے میں پہلے بات چیت کر کے معاملہ طے کر چکا تھا، (اس سلسلے میں ہونے والے معاہدے لف میں)۔

اں وجہ سے شریعہ ایڈوائزر نے اس معاملے میں مرابحہ ناممکن قرار دیا، اس لئے بینک آف نیبر نے خط کے ذریعے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اصل قم کی واپسی کا مطالبہ کیا (خط کی کا پی منسلک ہے)۔

فوڈ ڈپارٹمنٹ نے وہ رقم تین ماہ بعد واپس کردی، اور اُب مزید پچھرقم بھی دے وی ہے، جو بینک نے اپنے ریزرو میں رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو استعال نہیں کیا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران سے بات ہوئی ہے، انہوں نے عندید دیا ہے کہ وہ بیرقم ابطور گفٹ جمیس دے رہے ہیں، اور انہوں نے رہجی کہا ہے کہ اس سلسلے میں الر ایک ایسے خط کا مضمون لکھا جائے جو بینک کے لئے قابل قبول ہو۔

اس معاطے میں External Auditor نے بھی اعتراض کیا ہے کہ ہم نے وسمبر میں اٹکم Accure کی ہے، جبکہ مرابحہ نہیں ہوا تھا، (اعتراض منسلک ہے) اگر چہ اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہے کیونکہ FAS.1 Murabaha میں اس بات کی گنجائش ہے اور وعدہ مرابحہ کی بنیاو پر اِنکم ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کو ڈیازٹرز میں بالکل تقسیم نہیں کیا گیا ہے، اور وہ Reserve میں رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل تنجاویز بیش خدمت ہیں:-

الف: - بینک ریرقم و پارٹمنٹ کو چیف منسٹر کے دریعے واپس کردے۔

ب: - بینک اس رقم کو گفٹ کے طور پر فوڈ ڈپارتمنٹ کی رضامندی ہے قبول کرے اپنے منافع میں شامل کرے اور ڈپازٹرز کو دیدے۔

اُمید ہے کہ آپ درج بالامسکے کے بارے میں رہنمائی فرما کرمشکور فرما کیں گے۔ نیز اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرما کیں کہ ستفتل میں میرکام کیسے سرانجام دے سکتے ہیں؟ جواب: - کرمی جناب محمد اسد صاحب ہیڈ اسلامک بینکنگ ڈویژن ، بینک آف خیبر السلام پنیکم ورحمة اللّد وبرکانة

فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے منسوخ شدہ مرابح کے بعد جو دہلین کی رقم بطور گفٹ موصول ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا سوال موصول ہوا۔ اس سلسلے میں عرض رہے کہ اگر بینک کی طرف ہے اس زائد رقم کا کوئی صراحة ، اشارۂ یا کنامیۃ مطالبہ ہوا تھا، خواہ گفٹ کے نام سے ہو، تب تو اس رقم کا رکھنا پالکل جائز نہیں ، ریسود کے تکم میں ہے، اور اس کو وائیس کرنا ضروری ہے۔

اور اگر بینک کی طرف ہے کوئی مطالبہ نہیں تھا، تب بھی اگر مید گفٹ سی فرد کی طرف ہے ہوتا کہ وہ کسی فرد اور بھی ، لیکن فوڈ ڈیا ٹیمنٹ ایک سرکاری محکمہ ہے جسے عام طور سے میداختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی فرد یا ادارے کو ۵ ملین روپے گفٹ کے طور پر ویدے، لہٰذا ظاہر یہی ہے کہ وہ 200 ملین قرض سے نفع اُٹھانے کی بنا پروی گئی ہے، اور غالبًا فوڈ ڈیارٹمنٹ کے حسابات میں اسی طرح ورج کی جائے گی۔اس لئے بھی اس کو بینک کی آمدنی میں شامل کرنا ڈرست نہیں ہوگا۔

والتہ ہون نا اللہ میں شامل کرنا ڈرست نہیں ہوگا۔

## ﴿فصل في القمار والتّأمين ﴾ (جوا اور انشورنس كابيان)

زندگی، گھر اور مال وغیرہ کے انشورنس کا تھم سوال: - کیا انشورنس جائز ہے؟ مثلاً زندگی، گھر، مال وغیرہ کا۔

جواب: - انشورنس سود اور قمار پرمشتمل ہونے کی بناء پر بالکل حرام ہے، البتہ جو انشورنس حکومت کی طرف سے لازمی ہو، مثلا موٹر وغیرہ کا بیمہ، اس کو مجبوراً کراسکتے ہیں، مگر جب رقم ملے تو صرف اتنی رقم خود استعال کر سکتے ہیں جتنی خود داخل کی تھی، اس سے زائد نہیں۔ واللہ اعلم

(فتویٰ نمبر ۲۹/۹۰۷ ب)

مروّجه انشورنس کا متبادل'' تکافل'' (وضاحت از مرتب)

سام الدی استان میں مجلس شخیق مسائل حاضرہ کا ایک اہم اجاباس جامعہ دارالعلوم کراچی ہیں مروجہ انشورش کے منبادل پرخور وفکر کے لئے منعقد ہوا تھا، جس ہیں پاکستان کے اکابر منتیان کرام کے علاوہ بھیہ دلیں اورشام کے علاوہ بھی شریک ہوئے ہے۔ اجلاس سے قبل حصرت والا دامت برکاتیم نے اشرکات العکافل پر چند اشکالات' کے عنوان سے ایک تحریر شرکا ع اجلاس میں تیزن یا وقف کی بنیاد ایک تحریر شرکا ع اجلاس میں تیزن یا وقف کی بنیاد پر انشورنس کے متبادل پر طویل غور وقمر کیا گیا اور تیزرع کے بجائے مجلس شخیق مسائل حاضرہ کے ابتدائی اکابر مفتی انظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شخیع صاحب، حضرت مولانا مفتی ولی مسائل حاضرہ وقت اور مضاریت کی بنیاد پر قائم کیا جسائل ہو وقت اور مضاریت کی بنیاد پر قائم کیا تھا، چنا تھا، چنا تھا اکابر رحم اللہ کے اس متبادل کو آگے بوصات ہوئے ایک متفقہ قرار داد ومنظور کی گئی۔ ذیل میں پہلے مصاحب مشتمل وہ تحریر اور اس کے بعد تبلس کی طرف سے ان اشکالات کے حضرت دالا دامت برکاتیم العائیہ کے جاری ہو اردی سے اس اشکالات کے ساتھ اکابر علم اور قبل دوری سے دعم سے اس مقال کے بیاد برکتا ہوئی کی جاری ہے۔ (محدرت والا دامت برکاتیم العائیہ کے قبل دوری سے دعم سے معرب سے ساتھ اکابر علم ان کی قرار دادہ بیش کی جاری ہے۔ (محدرت والا دامت برکاتیم العائیہ کی قرار دادہ بیش کی جاری ہے۔ (محدرت والا دامت برکاتیم العائیہ کے قرار دادہ بیش کی جاری ہے۔ (محدرت والا دامت برکاتی کے دائل میں دوری سے۔ (محدرت والا دامت برکاتیم) کی قرار دادہ بیش کی جاری ہے۔ (محدرت بیر)

مشر **کات التکافل پر چند اِشکالات** (از حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه)

بسم الله الرحمان الوحيم

الحمد لله وب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي

#### الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

آج کل مختلف اشیاء کے بیے کا کاروبار دُنیا کے ہر خطے میں انشورنس کمپنیاں انجام دے رہی ہیں، معاصر علمائے اسلام کی اکثریت نے اس کاروبار کو' نغرز' یا'' قمار' پر مشتمل ہونے کی بناء پر ناجائز قرار دِیا ہے، اس لئے شرقِ اُوسط کے مسلمانوں نے اپنے علاقے کے علمائے کرام کے مشورے سے ایک کمپنیاں ''مشسو سے ان التحافل'' کے نام سے قائم کی ہیں، جو بیمہ کے مقاصد شرق اُصولوں کے ماتحت حاصل کرنے کی مدعی ہیں۔

دولا و تعم کی کمپنیوں کے طریقہ کار میں فرق ہے ہے کہ وہ انتورتس کمپنیاں جوشری تواعد کی پابند نہیں (جنہیں آئندہ مرقبہ انتورنس کمپنیاں کہا جائے گا) لوگوں ہے با قاعدہ تجارتی محاہدہ کرتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ بمیددار ہے ماہانہ یا سالانہ ایک رقم ''پریمیم' کے نام ہے وصول کرتی ہیں اور اس کے مقالے میں یہ الترزام کرتی ہیں کہ جس چیز کا بمیہ کرایا گیا ہے آگر وہ ہلاک ہوجائے یا اس کو نقصان پہنی جائے تو انتورنس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرے گی۔ یہ کمپنیاں پریمیم کا تعین ایک خاص حساب کے جائے تو انتورنس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرے گی۔ یہ کمپنیاں پریمیم کا تعین ایک خاص حساب کے ذریعے کرتی ہیں، جس کے لئے ایک منتقل فن'' ایکچوری' کے نام ہے مشہور ہے، اس حساب کے ذریعے وہ یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ آئیس سال بھر ہیں اوسطاً کتنے لوگوں کے نقصانات کی تلافی کرنی پڑے گی ، اور اس پر کتنا خرج آنے کی توقع ہے بھتا خرج آنے کی توقع ہوتی ہے، اس پر وہ اپنے منافع کی ، اگر سال بھر ہیں ان کے اخراجات توقع ہے دنیادہ توقع کے مطابق ہوں تو باتی ماندہ رقم ان کے منافع کا حصہ ہوتی ہے، اگر سال بھر ہیں ان کے اخراجات توقع ہے دنیادہ بڑھ گئے تو چونکہ آئیس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی اور انتورنس کمپنی ہے معاملہ کرتی ہیں کہ بڑھ گئے تو چونکہ آئیس نقصان کی صورت ہیں وہ کمپنیاں ان کے نقصان کی تلافی کریں، اس عمل کو انگریزی میں ری انشورنس "کہا جاتا ہے۔ مرقبہ انتورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلافی کریں، اس عمل کو انگریزی میں ری انشورنس "اعادۃ المتأمین" کے لئے" ری انشورنس 'کمپنیوں کو پریمیم ادا کرتی ہیں۔

ورسری طرف "شرو کسات الت کساف " جوشرقِ أوسط میں قائم کی گئی ہیں، وہ کسی تجارتی معاہدے کے بجائے " تبرّع " کے اُصول پر قائم ہوتی ہیں، ان کمینیوں میں مختلف افراد جو رقمیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں میہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والوں کی طرف ہے " تبرّع " ہے، اس طرح رقمیں دینے والوں کو طرف ہے " تبرّع " ہے، اس طرح رقمیں دینے والوں کو "حصلة المو ثائق " کہا جاتا ہے، اور ان رقموں کو کاروبار میں بھی لگایا جاتا ہے اور اس طرح جورقمیں جمع ہوتی ہیں وہ تمام چندہ دہندگان کے نقصانات کی تلافی میں خرج کی جاتی ہیں، اگر سال میں جورقمیں جمع ہوتی ہیں وہ تمام چندہ دہندگان کے نقصانات کی تلافی میں خرج کی جاتی ہیں، اگر سال میں

جن نقصانات کی تلافی کی گئی، اس کے بعد یکھر قم نیچ رہی تو وہ کمپنی کا منافع نہیں ہوتا بلکہ انہیں ان حصلة المو ثائق میں تقسیم کردیا جاتا ہے جنہوں نے ابتداء میں تلافی نقصانات کے لئے رقیس دی تنمیس۔

شہر سے التکافیل کا بنیادی تصورتو یہی ہے جواویر ذکر کیا گیا لیکن عملاً اس تصور میں مندرجہ ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں:

ا - چونکہ تکافل کی کارروائی و نیا کے سی بھی ملک کے قانون میں ایک کمپنی کے قائم کئے بغیر ممکن نہیں، اس لئے کچھلوگوں کو اپنا ابتدائی سرمایہ لگا کرایک کمپنی قائم کرنی پڑتی ہے، ان لوگوں کو' شیئر جولڈر' یا' حامل جمعی'' کہا جاتا ہے، چونکہ مروجہ انشورنس کمپنیوں کی طرح بیدلوگ نقصانات کی تلائی ہے بچی ہوئی رقم کے حق وار نہیں ہوتے، اس لئے ان کی آمدنی صرف ان کے لگائے ہوئے سرمایہ پر تجارتی نفع کی حد تک محدود ہے، اور تکافل فنڈ ہے انہیں پکھنہیں ماتا، البتہ بعض "شہر کات التکافل" ان کو تکافل فنڈ ہے فنڈ کے انظام وانفرام کی اُجرت اوا کرتی ہیں، اور ملیشیا کی تکافل کمپنیاں ان کو جافل فنڈ کی بچی ہوئی رقم ہے رقم کا ایک مخصوص فیصد حصہ اوا کرتی ہیں، غور طلب سوال یہ ہے کہ آ یا کمپنی کے مؤسسین کو بیاوا نیٹی جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس بنیاد پر؛

۲- أرچه الكافل فند تبال کی بنیاد پر قائم كیا جاتا ہے، لیکن اس فند سے خود متبار کا بھی نقسان کی صورت میں مستفید ہوتا ہے، بلکہ تكافل فند میں لوگوں کے نقصانات کی حلافی ان کے دیئے ہوئے '' متبار کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی جس كا جتنا زیادہ تباع ہوگا، وہ اتنے ہی بڑے نقصان کی حلافی اس فند ہے كراسكے گا، دُوسرے الفاظ میں تبار کی قم كانتين اس چیز کی قیمت کے لحاظ ہے ہوتا ہے۔ جس کے جس کے خاط ہے ہوتا ہے۔ جس کے خاط ہے ہوتا ہے۔ جس کے جس کے خاط ہے ہوتا ہو۔

ہیں، لبذا اگریہ قاعدہ مقرر کرلیا گیا ہے کہ لوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے تبرعات کی مقدار کے حساب سے کی جائے گی تو اس سے فنڈ کے تبرع پر بنی ہونے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، سوال ہیہ ہے کہ کیا شرعاً یہ نقطہ نظر دُرست ہے؟

"- جیسا کہ اُوپر عرض کیا گیا مرقبہ انشورٹس کمپنیاں نقصان کے خطرے کے چیش نظر"ری انشورٹس"
کمپنیوں ہے "اعدہ التامین" کراتی ہیں، "شہر کات التکافل" کو بھی یہ خطرہ ور چیش رہتا ہے کہ
تکافل فنڈ کی رقم نقصانات کی تلافی کے لئے ناکافی ہوجائے۔

اگر چہ ایک دومقامات پر مسلمانوں نے "اعادة التکافل" کی کمپنیاں بھی قائم کی ہیں، مگران کی صلاحیت بہت محدود ہے، اس لئے عرب کے علاء نے ان کواس بات کی اجازت دی ہے کہ جب تک شری بنیادوں پر "اعادة التکافیل" کا نظام مشکم نہ ہو، اس دفت تک وہ بدرجہ مجبوری مرقحہ" ری انشورنس" کمپنیوں سے "اعادة المتأمین" کراسکتی ہیں، ان حضرات کا موقف ہے ہے کہ تأمین کی حرمت با اور قمار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہے" عقد غرر" ہے چونکہ انشورنس کمپنی نقصان کی صورت میں نقصان کی صورت میں نقصان کی علاقہ السندو د المنافقود" لازم آئے بلکہ وہ نقصان کی حلائی کی ذمہ داری لیتی ہے، مثلاً کار تباہ ہوئی تو اس کی جگہ دُومرا مکان تیار کرنا وغیرہ، لبذا ہے عقد رہا یا قمار نہیں بلکہ عقاد کررہے، اور" غرر" کو جاجت عامہ کی بنا پر گوارا کیا جاسکتا ہے، سوال ہے ہے کہ کیا ہے موقف دُرست ہے؟ اوراگر نہیں تو اس صورت حال سے خمینے کے لئے کوئی دُومرا طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

مجلس کی طرف سے مذکورہ اِشکالات کا جواب اور '' تکافل'' سے متعلق ا کا برعلمائے کرام کی قرار داد

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِيْنَ لَا بَعُدُ!

جامعہ دارالعلوم کراچی کے شعبۂ مرکز الاقتصاد الاسلامی کی دعوت پر پاکستان، بنگلہ دلیش اور شام کے اہل علم اور اہل فتو کی حضرات کا اہم اجتماع بتاریخ ۲۱-۲۲ رشوال ۲۳۳ اھ بروز جمعرات، جمعہ مطابق ۲۲-۲۷ روس بیس بیمہ کے متبادل نظام مطابق ۲۲-۲۷ روس بیمہ کے متبادل نظام '' دکافل'' برغور کرنے کے لئے منعقد ہوا۔

مجلس کے علمائے کرام نے مرقبہ انشورنس کے متباول نظام''شرکۃ التکافل'' پرغور کیا، جس کی علمی صورت بنگلہ ولیش،شرق اُوسط اور ملائشیا کی بعض کمپنیوں نے اِختیار کی ہے۔اس متباول طریقۃ کار پر حضرت مولا نامفتی محمرتفی عثانی صاحب مظلیم نے''شرکات التکافل پر چند اِشکالات' کے نام ہے جوتحریر ابل علم کے مطابعے کے لئے ارسال کی تھی، اسے مجلس میں پڑھا گیا اور ان اِشکالات کا جائزہ نیا گیا۔

مجلس کے آغاز میں مہمان عرب عالم وین اور متعدّد مالیاتی إداروں کے شری اُمور کے تگران جن بیش عبدالستار ابوغدہ نے مغربی ہیمہ کمپنیوں کی تاریخ کا اِجمالی جائزہ بیش کیا اور اَب اسلامی مما لک میں جو تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے طریق کار پر تفصیل ہے روشنی ڈالی۔ بعد میں شرکاء مجلس کے بعض سوالات وشبہات کے جوابات دیئے۔

اس کے بعد متعدد اہلی مجلس نے اپنی آراء بیان فرمائیں اور طویل بحث کے بعد مجلس نے یہ کے کیا کہ اس وقت اسلامی ممالک میں جو تکافل کمینیاں اسلامی اُصولوں کے مطابق کام کر رہی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں ان سب کی بنیاد "حسملة الوثائق" (پالیسی ہولڈرزیا بالفاظ دیگر پریمیم قسط اوا کنندگان) کی طرف ہے "مترتم" پررکھی گئی ہے، اور اس تیڑع کی بنیاد پر وہ اپنے متوقع مالی خطرات کا ازالہ کرتے ہیں، مجلس نے محسوس کیا کہ وقف کے بغیر تبرّع کی بنیاد پر تکافل کمپنیوں کے قیام میں متعدد اشکالات ہیں۔ شیخ عبدالستار ابوغدہ اور دُومرے عرب بناء نے اگر چدان اِشکالات کے اپنے طور پر جوابات ویے ہیں کینیکن مجلس کو خیال ہوا کہ اس مسکلے میں مزیر تحقیق کی ضرورت ہوگی، اگر فی الحال تر جیا ان کمپنیوں کی بنیاد پر جوابات کے بیا کین مجلس کو خیال ہوا کہ اس مسکلے میں مزیر تحقیق کی ضرورت ہوگی، اگر فی الحال تر جیا ان کمپنیوں کی بنیاد تر تحقیق ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو کہ بنیاد سے حفاظت ہو سکتی ہے۔

ان جلیل القدر اکابر کی تجویز کروہ بنیاد''وقف'' پر اگر تکافل کمینی قائم کی جائے تو نسبۂ اشکالات کم پیش آئیں گے، لہذا مجلس نے تر ع کے مقابلے میں وقف کی بنیادوں پر قائم شرکة التکافل کے قیام کی صورت کوتر جیج دی جس میں اوّلاً مساہمین (شیئر ہولڈرزیعنی تکافل کمپنی حصہ داران) اپنے طور پر اُصول ثابتہ (اموال غیر منقولہ) یا نقو دیا دونوں کوشری اُصول وضوابط کے مطابق وقف کریں گے جنہیں محفوظ رکھا جائے گا اور ان کے لئے آخری جہت '' قربت' یعنی فقراء اور مساکین پر تصدق ہوگ ، پھر حملہ الوٹ اُق (یالیسی ہولڈرز) اس وقف میں جوڑقوم دیں گے یا وقف کے جینے منافع یا زوا کہ ہوں

گے وہ سب وقف کے مملوک ہوں گے اور وقف کو وقف کے طے شدہ اُصول وضوابط کے مطابق ان مملوکات ومنافع میں تصرف کا مکمل اختیار ہوگا۔

اس اُصول کے طے ہونے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم کے تین اشکالات پرغور کیا گیا۔ نمبروار اشکالات کے جوابات یہ طے کئے گئے: (1)

(الف) ساہمین تکافل فنڈ سے فنڈ کے انتظام واِلصرام کی اُجرت درج ویل شرائط کے ساتھ وصول کرکتے ہیں:

۱- بیداً جرت فنڈ ہے اوا کی جائے کیونکہ بیالوگ فنڈ کے اَجیر بین نہ کہ حملۃ الوٹائق کے۔ ۲- اس اُجرت کامتعین ہونا ضروری ہے خواہ وہ تعیین رقم کی صورت میں ہو یا حصۂ متناسبہ کی ورت میں۔

" – بیہ بھی ضروری ہے کہ بیا جرت انتمالِ مضار بت سے خارج کئی اور ممل پر بو۔ (ب) ۔ اگر وقف کے متولیین (یعنی شرکۃ التکافیل) شرقی حدود میں وقف کے لیئے مضار بت کی خدمات انجام دیں تو وہ مضار بت کے طور پر ہونے والے نفع کے متناسب متعین جصے کے بھی حق دار بو سکتے ہیں ،گرائ کے لئے دوشرا نظ ہیں:

ا – مضاربت اور إجارہ کی حدود علیجدہ علیجدہ واضح طور پرمتعین ہوں تا کہ إجارہ کے طور پر وہ صرف منعین أجرت کے حق دار ہوں، اور مضاربت کے طور پر ہونے والے نفع میں سے حصہ متناسبہ کا حق رکھیں۔

> ۲- هیئة الرقابة الشرعية ہے مضاربت کی با قاعدہ اجازت لے لی جائے۔ ۲)

حملة الوٹائق جو پھے تیرع کی بنیاد پر وقف کو دیں اس میں کمی یا زیاد تی کی بنیاد پر کم یا زیادہ نقصان کی تلافی کا اگر حملة الوٹائق کو قانونی حق ند ہو، بلکہ وقف کی طرف ہے محض وعدہ کی حیثیت ہوتو اس میں بظاہر شبہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تیرع کی اور زیادتی کی بنیاد پر تلافی نقصان کی کمی اور زیادتی حملة الوٹائق کا قانونی حق ہوتو اس میں مجلس کے بعض شرکاء کی رائے بیتھی کہ بیصورت جا تر نہیں کی الحال کیونکہ بیصورت عقد معاوضہ میں داخل ہوگی اور یہ بربن نہ وہی صورت ہے جو بیمہ کمپنیوں میں فی الحال رائج ہے، لیکن مجلس کے اکثر شرکاء کی رائے بیتھی کہ حملة الوٹائق کے قانونی حق بنے کی دوصورتیں ہیں۔ بہلی صورت ہے کہ حامل و ثبقہ اس بنیاد پر اینے قانونی حق بنے کی دوصورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ حامل و ثبقہ اس بنیاد پر اینے قانونی حق کا دعویٰ کرے کہ اس نے فلال

وقت میں وقف فنڈ کو آئی رقم وے کر اس سے نقصان کی تلافی کا معاہدہ کیا تھا، للبذا اب اس کے استے نقصان کی تلافی کرنا وقف کے ذمہ لازم ہے، بیصورت تو یقیناً ناجائز ہے کیونکہ بیہ بات اسے عقودِ معاوضہ میں داخل کر کے اس میں ربا اور غرر کی خرابیاں پیدا کروے گی۔

دُوسِ کی معرات میہ ہے کہ حالل و ثبقہ اپنے سابقہ تبرع کی بنیاد پر اپنے نقصان کی تلافی کا دعویٰ میں محرات میہ ہے کہ حالل و ثبقہ اپنے سابقہ تبرع کی بنیاد پر وقف کی طرف سے تلائی نقصان کا حق دار بول مجلس کے اکثر شرکا ، کی رائے میہ وضوا اطراکی بنیاد پر وقف کی طرف سے تلائی نقصان کا حق دار بول مجلس کے اکثر شرکا ، کی رائے میہ کہ حال و ثبقہ شرعاً اپنا ہے حق استعال کرسکتا ہے اور اس کا میہ قانونی حق اس صورت کو عقد محاوضہ میں داخل شہیں کرتا۔ حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی ستاب ''اسلام کا اخلام اراضی'' داخل شہیں کرتا۔ حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی سابقہ ضرر کو بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ داخل میں پر بعض حضرات کو ایک اشکال ہے ، یہ اشکال اور اس کا جواب جو حضرت موال نا مفتی شمہ اس پر بعض حضرات کو ایک اشکال ہے ، یہ اشکال اور اس کا جواب جو حضرت موال نا مفتی شمہ تقی عثانی صاحب مظلم نے تحریر فرمایا ہے ، آگے آر ہا ہے۔

رائج الوفت اعادۃ التأثین میں جہاں پورے پر پمیم کے ڈو بنے کا خطرہ ہو، وہاں غرر کے ملاوہ قمار کی خرابی بھی پائی جاتی ہے، اور جہاں پر پمیم ڈو بنے کا ڈر نہ ہو وہاں غرر ہونا تو بہر جال طبے ہے، اور غرر بھی فاحش ہے، لہٰذا محض اعادۃ التائین کی خاطر اس کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ درت ذیل شہادل صورتوں کو اختیار کیا جاسکتا ہے:

ا – اعادة الهيكافل كي كمينيال بهمي شركي بنيادول پر قائم ہوا۔

۲- تبرّع کرنے والوں ہے مزید تیزع کی درخواست کی جائے۔

۳- تبرّع کرنے والوں ہے قرض لے کر فی الحال اس ہے ادا نیکیاں کی جائیں یا ان سے ابطور مضاربت رقم لے کرسر مایہ کاری کی جائے ، اور حاصل ہونے والے نفع سے نقصا نات کی تلافی کی جائے۔ معدر بعدر میں معدر قریب ملکھ میں سر

٣- احتياطيات ميں رقم زياد در رکھی جائے۔

۵- وقف يرتلاني نقصان كي ذمه داري نسبةً كم ركهي جائے -

٣ - اسلامي تكافل كمينيال آليس مين اعادة التكافل كي خدمات انجام دي-

ملحوظه:

ا مجلس میں شریک علمائے کرام نے ریجی طے کیا کہ ہر تکافل کمپنی کے اندر مستند علمائے کرام اور اہل فتوی حضرات پر مشتمل ایک ھائیۃ الرقابۃ الشریعۃ (شریعہ بورڈ) لازی ہے جو کمپنی کے تمام معاہدات اور جملہ قابل ذکراُ مورے شریعت کے مطابق ہونے کی تکرانی کرے گا۔

۲- مجلس نے بیہ سفارش پیش کی کہ چونکہ مجنس کا طے شدہ تکافل کا نظام'' تبری '' کے بجائے '' وقاف' پر قائم ہوا ہے، اس لئے بیمہ کمپنیوں کی قدیم اصطلاحات میں تبدیلی کر کے انہیں بھی فقہ اسلامی کے مطابق کرنا مناسب ہے۔

#### ایک اشکال اوراس کا جواب

جب کوئی شخص پریمیم جمع کراتا ہے تو اس نبیت سے کراتا ہے کہ بوقت نقصان زیادہ سفے گا۔ اور اس زیادت کے لئے وہ تمپنی کو مجبور بھی کرسکتا ہے۔ اس کی تو جیہ حضرت نے بیرفر مائی کہ دینا محض تیزع ہے اور لینا صندوق کے قوانین کے تحت ہے۔

دھرے کی توجہ سے بیعقد صرح قمار ہے تو نکل گیالیکن اس میں شہریا ہے۔ وہ اس طرق کدویتے وقت نیت یہ ہے کہ زیادہ ملے جائے کی قانون سے ہو، اور ارشاد ہے کہ: ''وَلا تُسمُسُسُنَ فَ لَمُسَمَّدُ وَقَالَ ابن عباس لا تعط عطیۃ تلتمس بھا أفضل منھا'' ای وجہ سے نبوتہ کو ناجا کر کہا گیا ہے، حالا تکہ اس میں بھی بیہ کہا جاسکتا ہے کہ دینا ایک مستقل عطیہ ہے اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ ایک مستقل عطیہ ہے اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ ایک مستقل عطیہ ہے اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ فیک مستقل عطیہ ہے اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ فیک مستقل عطیہ ہے ، اس کوقرض میں داخل فیک ہے اس کے علامہ ابن عابدین عابدین نے اس کوقرض میں داخل فرمایا ہے۔

في التسار خانية: وفي الفتاوى الخيرية سنل فيما يرسله الشخص الى غيره في الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: ان كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فيمثله وان قيميا فبقيمته وان كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة

قبلت: والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه قرضًا حتى انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى فاذا جعل المهدى وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدى الأول الى الثاني مثل ما أهدى اليه.

(ح: ٥ ص: ٢٩٢)

البندا بیہاں بھی جب دینا اس غرض ہے ہے کہ واپس ملے گا اور وہ بھی زیادہ ملے گا ، تو ایک تو

 <sup>(</sup>۱) تفسیر قرطبی ج:۱۹ ص:۲۷ (طبع دار احیاء التراث العربی بیروت) و ج:۱۹ ص: ۹۳ (طبع مکتبه حقانیه پشاور)

<sup>(</sup>١) رَوْ الْمُحَتَّارُ جَرَّهُ صَّ ٢٩٢ رَضِعُ سَعِيلًا).

بیراس آیت کی وعید میں داخل ہے اور کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ اور دُوسرا علامہ ابنِ عابدین کی توجیہ کے مطابق قرض میں داخل ہوجائے گا۔ اور زیادت سود ہے مشابہ ہوگی۔ اور سود کے بارے میں بی تھم ہے: "فدعو الوبا و المویسة" تو بیر ہیں ریبہ میں تو داخل نہیں؟

تتناب الربا والقمار والتأمين

عن الحسين قال: سمعت أبا معاذيقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت النصحاك يقول في قوله: وَمَا اتَيْتُمُ مِّنْ رَبًا لِيْرُبُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون يعطى الرجل العطية ليصيب منه أفضل منها وهذا للناس عامة وأما قوله: ولا تمُنْ تُشْتَكُثُرُ فهذا للنبي خاصة لم يكن له أن يعطى الله ولم يكن يعطى ليعطى أكثر منه. (قرطبي ج: ٢١ ص: ٢١)

لیکن حاضرین کی اکثریت نے اس اشکال کا جواب بید دیا کہ اس بات پر تمام فقیمائے کرام کا اتفاق ہے کہ واقف کوئی چیز وقف کرتے وقت اس سے خود نفع اُٹھانے کی نیت کرے بلکہ وقف نامے میں اپنے انتفاع کی با قاعدہ شرط لگائے، تو اس کی اجازت ہے، جس کی دلیل صدیث معروف ہے:
"یکو ن دلوہ فیھا کدلاءِ المسلمین"۔
"یکو ن دلوہ فیھا کدلاءِ المسلمین"۔

اس ہے معلوم ہوا کہ وقف کے احکام انفرادی ہدایا سے مختلف ہیں ، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ وقف کا مرضوع لیا ہی موقوف ملیہم کو فائدہ پہنچانا ہے، لہندا اگر واقف وقف سے فائدہ اُٹھا تا ہے تو وہ وقف کے موضوع لیڈ میں واخل ہونے کی بنا ، پر اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔ چنانچہ وقف کی صورت میں چندہ ویے والا اگر وقف سے فائدہ اُٹھائے تو وقف کے قواعد وضوابط کے مطابق فائدہ اُٹھائے گا۔ اگر وقف کے مطابق فائدہ اُٹھائے گا۔ اگر

نیوتہ میں کوئی وقف نہیں ہوتا اس میں ''مہدی لذ' کا موضوع الدبھی پہنیں ہے کہ وہ دُوسروں کو ہدیہ وے ، وہ دو اَفراد کا باہمی معاملہ ہے جس میں بدیہ کا لوٹانا مشروط یا معروف ہوتو اس میں عقدِ معاوضہ ہونے کے سوا کوئی دُوسرا احتمال نہیں ہے۔ جبکہ دُوسری طرف وقف کو چندہ دینا ایک مستقل معاوضہ ہونے کے سوا کوئی دُوسرا احتمال نہیں ہے۔ جبکہ دُوسری طرف وقف کو چندہ دینا ایک مستقل معاملہ ہے اور وقف کے قواعد کے مطابق چندہ دینے والے کا اِستحقاق انتفاع بالکل دُوسرا معاملہ اس نے وقف کے معالم کو نیونہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>١) تفليل طبري باب: ٣٤ ج: ٢٠ ص: ١٠٥ (طبع مجمع الملك فهد).

٢١) صحيح البخاري، كتاب المساقات باب في الشرب ج: ١ ص: ٣١٢ (طبع قديمي كتب خانه)

أيضًا فيه كتاب الوصايا، باب اذا وقف أرضا أو بنوًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.

و في جامع الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان "فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين" كذا في النساني، كتاب الإحباس، باب وقف المساجد.

و في مسلم أحمد بن حنيل (ج: أ ص: ١٤٥) فيكون داوه فيها كدليء المسلمين.

| شرکاء مجلس کے اساء اور مذکورہ قرار دادیرِ ان کے دستخط |                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1,50                                                  |                                             | ا — حضرت مول نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب م <sup>رطلی</sup> م         |
|                                                       | شام                                         | ٢- الشيخ محبدالستار ابوغده حفظه الله                                 |
| <u>187</u> 9                                          | بنكليوليش                                   | ٣ - حضرت مولا نامفتی مبيدالحق صاحب مظلهم                             |
| 15                                                    | حامعه دارالعلوم كرايجي                      | ٣ - حضرت مولا نامفتی محمر تنقی عنانی صاحب مظلیم                      |
| BF-3                                                  | بتكليه والمثل                               | ۵- الحضرت مولا نامفتی اظهارالاسلام صاحب مظلیم                        |
| وتخط                                                  | بثكليه وليش                                 | ٢ - حضرت مولا نامفتی عبدالرحمٰن صاحب مظلهم                           |
| وتخط                                                  | علامه بنوري ٹاؤن کراچی                      | <ul> <li>حضرت مولا تامفتی نظام الدین شامز کی صاحب مظلهم</li> </ul>   |
|                                                       | جامع <i>ه څيرالمدار</i> ن ملتان             | ۸- حضرت مولا نامفتی محبدالتتارصاحب مظلیم                             |
| 150                                                   | بنده اس اجتاع میں شریک ہوا                  |                                                                      |
| J377                                                  | جامعه دا رالعلوم کراچی                      | ٩ - ﴿ حضرت مولا نامفتي محمود اشرف مثماني صباحب مرطلهم                |
| وتخط                                                  | حيامعه دارالعلوم كراجي                      | وا- حضرت مولا نامفق عب <i>رالرؤف شهر</i> وی صاحب م <sup>ظلیم</sup>   |
|                                                       | وارالافآء والارشاد كرايك                    | اا – حضرت مون نامفتی عبدالرحیم صاحب مذکلهم                           |
| <u></u>                                               | حامعه وارالعلوم كرايجي                      | re حضرت مولا نامفتق عبدالله صاحب مذ <del>قاله</del> م                |
| £5°)                                                  | ضرب مؤمن كرايي                              | ۱۳- حضرت مولا نامفتی ابولیابه صاحب مظلهم                             |
| J_5**-1                                               | حامعه وارانعلوم كراجي                       | ۱۴- حضرت مولا نامفتی اصغرعلی ربانی صاحب مدخلهم                       |
| 15                                                    | جامعه حقائمة سانيوال (سركووها)              | <ul> <li>۵۱ - حضرت مولا نامفتی عبدالقدوس ترمذی صاحب مظلیم</li> </ul> |
| 137                                                   | جامعه اشرف المدارس كراجي                    | ١٦- حضرت مولا نامفتی عبدالحمید صاحب مظلیم                            |
| 127                                                   | جامعه فاروقيه كرايجي                        | ے ا – حضرت موالا نامفتی عبدالباری صاحب م <sup>رطله</sup> م           |
|                                                       | اواره فمفران اسلام أبإد                     | ۱۸- حضرت مولا نامفتی رضوان احمه صاحب مدخلهم                          |
| 150                                                   | جامعة دارالعلوم كراجي                       | 19- حضرت مولا نامفتی عبدالمنان صاحب م <sup>ظا</sup> بم               |
|                                                       | داران فياء والارشاد كراچي                   | ۲۰ حضرت مولا نامفتی محمد صاحب مرظلهم                                 |
| رکھتی ہے                                              | ۔<br>کے لئے بیرتح ریر اہتدائی خا کہ کا ورجہ | ·                                                                    |

سووی بیمہ کے شرعی متباول کے لئے بیتحریر ابتدائی خاکہ کا ورجہ رکھتی ہے دیگر شرا لکظ وتفاصیل اور عملی نفاذ میں مکنة فقهی مشکلات پر کام ہونا باتی ہے۔ دستخط

| 573                               | بثكله وليش             | rr - حضرت مولا نامقتی مخلص الرحنن صاحب مظلیم                   |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 650                               | يثكله وليش             | ٢٢- حضرت مولا نامفتي ميزان الرحلن صاحب مظلهم                   |
| b5-;                              | بثكله وليش             | ۲۳۳- حضرت مولا نامفتی کمال الدین فلفری صاحب م <sup>ظا</sup> یم |
| £379                              | جامعه وارالعلوم كرايجي | ١٩٧٧ - حصرت مودا ناعزيز الرحمان صاحب بدطلهم                    |
| b5-1                              | جامعه وارالعلوم كراچي  | ra - حضرت مولا نامفتی زبیراشرف عثانی صاحب مظلهم                |
| J <sub>2</sub> 5 <sup>**</sup> -) | جامعه دارالعلوم كراچي  | ٣٦-حضرت مولانا ڈا کنز عمران اشرف عثانی صاحب مظلہم              |

#### مروّجہ انشورنس کے متبادل'' تکافل'' کے طریقۂ کار کا جائزہ اور اس کی بعض شقوں کی وضاحت

سوال: - كرامى قدر حضرت جناب مفتى مُحدَّقِي عثماني صاحب مدخلانه السلام عليكم ورحمة القد وبركاته، مزاج بخير! جناب عالى!

یہاں ساؤتھ افرافتہ میں مراؤجہ انشورنس کے مقابلے میں اٹکافل کے نام سے ایک ادارہ قائم
ہوا ہے، اس کا مقصد جائز طریقے سے انشورنس کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، بندے نے اس کی ماہیت و
ہنج ہے متعلق پوری تفصیل لکھی ہے جو کہ مرسل ہے۔ آنجناب سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ فرما کر
اپنی عالی رائے سے سرفراز فرما کیں اور غلطی کی اصلاح فرما کیں۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عوظ فرمائے، آمین۔

#### '' تكافل ساؤتھ افریقہ''

و نیا میں رائج انشورٹس کے مقالمے میں یہاں ساؤتھ افریقہ میں چند مسلمانوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس کا مقصد رہ ہے کہ شرعی و جائز طریقے ہے رائج انشورٹس کے فوائد و مقاصد حاصل کے جائیں، اس ادارے کو' تکافل' کا نام دیا ہے، یہ لفظ جمعنی ضائت نہیں ہے بلکہ اس ہے مراوتعاون و تناصر ہے، و نیا کے مختلف ممالک میں بھی ای غرض ہے اس نام سے ادارے قائم ہیں۔ تکافل ساؤتھ افریقہ کا ڈ ھانچہ و ماڈل اس طرح ہے کہ:-

ا۔ چندمحدود افراد نے اس نیت ہے محدود رقم وقف کرئے ایک فنڈ قائم کیا ہے کہ جواوگ اس وقف فنڈ کے ممبر بہوں گے، ان پر اگر کوئی حادثہ یا نقصان عارض ہوا تو طے شدہ قواعد وشر اکا کے تخت اس ممبر کی اس وقف فنڈ کے منافع سے مدد کی جائے گی ، اور اس میں سے محدود نسبت کے ساتھ کیجھ رقم فقرا ، میں بھی تشیم کی جائے گی۔

۲- اس وقف فنڈ کو جائز اسلامی سر مایہ کاری کے فریعے بڑھایا جائے گا، نیز جواس وقف فنڈ کاممبر ہے گا اس ہے اس فنڈ کے نئے چندہ وصول کیا جائے گا، یہ چندہ وقف فنڈ کے منافع کے تئم میں ہوگا، یہ چندہ وقف وقف فنڈ کے منافع کے تئم میں بوگا، یہ چندہ وقف ہوتی ہواراس کے لئے جو چندہ ماسل ہوتا ہے وہ اس کے منافع ہوتے ہیں اور یہ منافع مسجد کے مصالح پر خرف کئے جاتے ہیں ہوالتفصیل فی المداد الأحكام ج: ۳ ص: ۲۲۰)۔

س بوشخص وقف فنڈ کو چندہ دے گا تو وہ وقف فنڈ کے مقاصد کو بورا کرنے کی نیت ہے

چندہ دے گا، اور وہ اس چندے کا مالک نہیں رہے گا، بلکہ بید چندہ وفض فنڈ کی ملکیت ہوجائے گا۔

۳- اس وقف فنڈ کے مقاصد کے مطابق سی کی صورت میں اس بنیاد پر تلافی کا وعویٰ کرے گا کہ وہ اس وقف فنڈ کے متوتی اس کے نقصان کی تلافی کرنے ہواں دفقہ فنڈ کے متوتی اس کے نقصان کی تلافی کرنے ہوا تکار کریں تو وہ عدالت ہے اس بنیاد پر ٹرجوع کرسکتا ہے کہ وقف فنڈ کا اصل ما لک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے متوتی اس وقف فنڈ کو اس کے مقاصد کے مطابق چلانے کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ اس میں کون ہی کر رہے ہیں، لبندا عدالت ان سے باز پُرس کرے۔ گویا بیرحقوق اللہ میں سے ہوگیا، جیسا کہ مال فنوں سے موگیا، جیسا کہ مال کافروں سے حاصل ہو وہ لاکر امام کے پاس جمع کرے، نہ خود چھیائے اور نہ بی کی دُوسرے کو جسیانے وی ۔ اگر کسی مجاہد نے دُوسرے کے غاول کو چھیایا تو وہ بھی گنا ہگار ہے۔ حدیث شریف میں جسیانے وی ، اگر کسی مجاہد نے دُوسرے کے فاول کو چھیایا تو وہ بھی گنا ہگار ہے۔ حدیث شریف میں جسیانے وی ، اگر کسی مجاہد نے دُوسرے کے فاول کو چھیایا تو وہ بھی گنا ہگار ہے۔ حدیث شریف میں جھیانے وی من بکتم عالًا فانہ مشلہ' دو اہ اُبو داؤد (مشکوۃ ص: ۱۳۵)۔

نیز جس طرح جہاو میں ہرمجاہد کی نبیت ابتداء میں مال حاصل کرنے کی نہیں ہوتی ،حتی کہ بعض و فعد امير بي بھي اعلان كرويتا ہے كد: "من قتل قتيلا فله سلبه" تا كه قال پر أبھارا جائے اور ستى پيدانه ہو، اس کے بعد جب مال ننیمت تقسیم ہوتا ہے تو ہر مجاہد اپنے جھے کی ننیمت و اِنعام خصوصی کا جس کا ا ملان کیا گیا ہو دعویٰ کرسکتا ہے، غز وؤحنین میں فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمايا كه: "من قتيل فتيلا لمه عبليه بينة فله سلبه" (مشكوة ص:٣٨٨) توايك سحاني حضرت البوقيّا ده انصاری رمنی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: "من یشھد لی" کیکن کوئی گواہی وینے کے لئے کھڑانہیں ہوا تو آپ بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھراعلان کیا، بیصحالی دوبارہ کھڑے ہوئے لیکن انہیں کوئی گواہ نہیں ملا تو بیٹھ گئے ، تیسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوقادہؑ ہے یوچھا کہ: کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک کافر کوتش کیا ہے، اس کے بعد ایک ؤ وسرے صحابی نے (جن کے پاس اس مقتول کا سامان تھا) حضرت ابو قبادہ کی تصدیق کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اُس مقتول کا سامان مجھے دے دیا جائے اور ابوقباد ہ کو راضی كرويا جائے ،ليكن حضرت ابوقيادةٌ اس ير راضي نہيں ہوئے للبذا انہيں مقتول كا سامان ويا گيا،متفق عليه۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ تبرع کی نیت سے پچھ کرنے کے بعد (جہاد میں جانا اور اپنی جان و مال خرچ کرنا بھی تیزع ہے ) ، اگر کسی جیز کا استحقاق ٹابت ہوجائے تو اس کے لئے وعویٰ کرنا جائز ہے، نیز بیہ موقوف علیہ بھی ہے، للبذامستحق ہونے کی وجہ ہے وعویٰ کرسکتا ہے ( ور مقار خ ۱۳۰۰ عن ۱۳۴۰ و ۱۳۸۱ ) \_

۵- یہ بھی طے ہوا ہے (متولیوں کی طرف ہے) کہ اس وقف فنڈ کو شریعت کے مطابق چلانے اور اس کی تگرانی کرئے کے لئے ایک شریعہ بورڈ قائم ہوگا اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اس فنڈ کو چلایا جائے گا، اگر یہ فابت ہوجائے کہ اس فنڈ کو جاری رکھتا شریعت کے مطابق نیش ہے اور اننہ از بعد میں ہے کہ مطابق نیش ہے اور اننہ اربعہ میں ہے کہ بھی نزویک سے محملے نہیں ہے یا یہ فنڈ اپنے مقاصد کے مطابق چل نہ سکے تو اس فنڈ کی جتنی بھی رقم و جانبیاد و فیرہ ہوگ وہ سب فقراء و فیرہ میں تقسیم کر کے اس فنڈ کوختم کردیا جائے گا۔

9 - وقف فنڈ کے منافع کا سالا ندحساب کیا جائے گا اوراصل وقف رقم ہے زائد جورقم ہوگی وہ ممبران میں تقسیم کی جائے گی۔

ے۔ جورقم وقف کی گئی ہے اس میں کی نہیں کی جائے گئی، تنتیم منافع وقف کی ہوگی اگر کئی وقت کی ہوگی اگر کئی وقت دعوے زیادہ ہوں اور منافع وقف ہے اس کی تکمیل ند ہو تھے تو وقف فنڈ کو بلد سودی قرض دیا جائے گا اور بعد میں اس کے منافع ہے اس قرض کی اوا لیگی کی جائے گی۔

۸- چونکہ تکافل ساؤتھ افرایقہ ایک نئی کمپنی یا ادارہ ہے اور ان کے پاس کافی رقم نیٹن ہے جبکہ حکومتی قانون کے مطابق ایس کمپنی کو جاری کرنے کے لئے ایسنس کی ضرورت ہے اور بھافن کمپنی ک پاس اس ایسنس کو حاصل کرنے کے لئے رقم نہیں ہے، نیز اس میدان کی انہیں تعنیکی اور پیشہ ورانہ مبارت بھی حاصل نہیں ہے، اس ضرورت کو بچرا کرنے کے لئے تکافل ساؤتھ افرایقہ نے ایک مرقبہ انشورنس کمپنی ہے معاہدہ کیا کہ تکافل کمپنی ان کے ایسنس کو استعمال کرنے گی اور ان ہے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرے گی اور ان ہے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرے گی ، اس کے عوض تکافل کمپنی اس انشورنس کمپنی کو سطے شدہ اُجرت ادا کرے گی۔

9۔ جن حضرات نے اس فنڈ کے لئے رقم وقف کی ہے، وہ اس کے متو تی ہیں، وہ اس فنڈ کو چیاں فنڈ کو چیاں فنڈ کو چیا نے اور اس فنڈ کو چیا نے اور اس کا انتظام کرنے کے لئے بحیثیت وکیل کام کریں گے اور اس کے لئے انتین متعین آجرت وی جانے گی، اس اُجرت میں تمام ملازمین کی تنخواہ اور انتظامی اخراجات شامل ہوں گے۔

ا = ایکافل سائوتهم افریقه نے ری انشورٹس کا معاملہ نیمیں کیا۔

تکافل ساؤتھ افریقتہ کے ماڈل کے کئے مندرجہ بالدینیادی اُمورین ، ان اُمور کی بنیاد پراس تکافل کو چلایا جائے گا، اس سنسلے میں اگر کوئی مزید سوال ہوتو بلا جھجک اوچھ سکتے ہیں۔ نہ انے کرام اس کی شرعی دیثیت ہے آگاہ فرمائیں۔

مجر اشرف اسرعگز ما وتفرافه ایند ۱۲۵ جمادی از بانی ۱۳۶۵ هر ۱۲۲ جوازگی ۲۰۰۴ . جواب: - گرامی قدر مکرم مولانا محمد اشرف خان صاحب، زید مجدکم انسلام ملیکم ورحمة الله و بر کانه

آپ کا گرامی نامہ اور تکافل کے بارے میں آپ کی تحریر ملی ، اس میں نمبرا نے نمبرے تک کی تجاری ہاں میں نمبرا نے نمبرے تک کے تجاویز آخر بیا وہی ہیں جو دارالعلوم میں منعقدہ علماء کے اجتماع میں طے کی گئی تھیں ، لہذا وہ شرایعت کے مطابق میں ۔ صرف نمبر لا کے بارے میں عرض یہ ہے کہ زائد رقم کا ممبران پر تقسیم ہونا ضروری نہیں ، چوتکہ یہ رقم وقف کی مقلیت ہو چکی ہے اس نئے وقف کے قواعد کے تحت اس کو وقف ہی میں محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے تا کہ سال آئندہ لوگوں کے نقصا نات کی تلافی میں کام آئے ، اور بیصورت بندے کو زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔

الدینه نمبر ۸ میں جو تبحویز دی گئی ہے کہ: '' تکافل کمپنی کسی مرؤجہ انشورنس کمپنی کا ایکسنس استعمال کرے گئی اور ان سے بیشہ وراند مدوحاصل کرے گئی' اس کے بارے میں اس وقت کی گئیر کہنا مشکل ہے، جب تک مرؤج انشورنس تمپنی کے ساتھہ نکافل کمپنی کا معاہدہ سامنے ند ہو۔ والسلام

ر المركز المركز

#### مرقحبہ انشورنس کی مختلف اقسام کا تھکم اور انشورنس کے جواز کے قائل علماء کی آراء کی شرعی حیثیت

سوال: - میرا مئل Life Insurance کے متعلق ہے۔ Insurance کی بارے میں ہائوں ہے Pakistan State Life کے بارے میں ہائوں سے Insurance کی بارے میں ہائوں ہے۔ میرے دوست کی میں آن وان تک میں ہے۔ آس ڈر سے Insurance نہیں کروائی کہ یہ فیراسلامی ہے۔ میرے دوست نہیں آن وان تک میں نے اس ڈر سے دیا جس میں ڈیٹا کے مختلف علیا ، کی Insurance کے بارے میں نے پوراایک بنڈل پڑھنے کے لئے دیا جس میں ڈیٹا کے مختلف علیا ، کی مصر ، ابوظمی اور معودی رائے تھی ، اور ان کے مطابق Insurance فیراسلامی نہیں ہے۔ ان علیا ، میں مصر ، ابوظمی اور معودی مرب کے معان مقبل ابوظمی اور معودی کے اخباروں میں شائع ہوا ہے ، انہوں نے بھی موجودہ Life Insurance کو اسلام کے منافی قراد کے اخباروں میں شائع ہوا ہے ، انہوں نے بھی موجودہ Insurance کرواسک ہوں یا نہیں ؟ آپ سے نہیں دیا ، کیا میں ان کے فیصلے کو معتبر تیجھتے ہوئے اپنی Insurance کرواسک ہوں یا نہیں ؟ آپ سے نہیں دیا ، کیا میں ان کے فیصلے کو معتبر تیجھتے ہوئے اپنی Insurance کرواسک ہوں یا نہیں ؟ آپ سے نہیں دیا ، کیا میں ان کے فیصلے کو معتبر تیجھتے ہوئے اپنی ویا ، کیا میں ان کے فیصلے کو معتبر تیجھتے ہوئے اپنی ویا ، کیا میں ان کے فیصلے کو معتبر تیجھتے گا۔

جواب: - انشورش کے جوطریقے اس وقت تک مرق قبی وہ سب سود اور قمار پر مشتل بیں، اور حروم بیں مختلف انشورش کمپنیوں جن ملاء کے بیانات شائع کرتی رہتی ہیں، ان میں دوشم کے بیانات ہوتے ہیں، بعض مرجبان کمپنیوں نے بعض ملاء کی طرف فعظ بیانات منسوب کے ہیں، اور بعض مرجبان کمپنیوں نے بعض ملاء کی طرف فعظ بیانات منسوب کے ہیں، اور بعض مرجبان کمپنیوں نوتی الیکن جن عماء نے موجودہ انشورش کو جائز کہا ہے، ان کی بات ہمیٹیت مجموعی عالم اسلام کے ملاء نے قبول نہیں کی، اہتدا وہ شاذ اقوال کی حشیت رکھتے ہیں، اور ان کے دلائل بھی نہایت کر در ہیں۔ "فہ ہے تھ المفقہ الاسلامی جدہ" میں ساری کو نیائے اسلامی ملاء نے جمع ہوگراس منتے پر مفصل بحث کی، اور با آخر انشورش کے مرفح طرایقوں کی حرمت کو فتو ک شریک بیے، بیٹھی میاد نے شاذ اقوال کو بطن قرار دیا۔ اس اجتماع میں ہو اسلامی طور پر بید زندگی کی حرمت کے شریک بیے، بیٹھیم سارے اسلامی سکوں کے ملاء نی شاخت سے دیاتی طور پر بید زندگی کی حرمت کے دلائل میرے والد هضرے مفتی شہرشنج صاحب رہمۃ اللہ علیہ سے دیاتی طور پر بید زندگی کی حرمت کے دلائل میرے والد هضرے مفتی شہرشنج صاحب رہمۃ اللہ علیہ سے دیاتی طور پر بید زندگی کی حرمت کے دلائل میرے والد هضرے مفتی شہرشنج صاحب رہمۃ اللہ علیہ سے دیاتی صاحب کر میات کے میان کے جیں۔

SI MONTH IFF

ا: - انشورنس اوراس کی تمام اقسام کاتھم ۲: - بغیر سود والے انشورنس کے ناجائز ہونے کی وجہ ۳: - انشورنس کی حرمت کے دلائل اور اس کے جواز سے متعلق مولا نا ابوالکلام آزاد مرحوم اور بعض دیگر علماء کی رائے کی حقیقت سوال ۱: - انشورنس جائزے یانبیں؟

جواب ا: - انشورنس کی جتنی صورتیں فی زماننا رائج ہیں، سب ناجائز ہیں، کیونکہ وہ سب سود اور قمار پر مشتل ہیں - ''

> سوال ۲: - بغیر سود کے انشورنس کا فتوئی کیا ہے؟ جواب ۲: - بغیر سود کا انشورنس بھی قمار کی وجہ ہے ناجائز ہے۔ (۱) سوال ۳: - اپنے فتوئی میں قرآنی آیات یا احادیث جس ہے استنباط کیا گیا جو ؟

<sup>(</sup> و م ) النهيل في خاصداد اللفاوي اختاص والاسداد السعيل الدام ۱۹۶ ارائط بيامو بالأفق ما النوع سارب المدامة الم معالياً الإرزيز كي المراهز بيدو و و منان والرقع كي الماليا المرجوبية محوفت وتبارت السم ۱۹۳۵ ۱۹۳۱ ما الاوق في ا

جواب ۳: - ریا اور قمار کی حرمت کی تمام آیات و احادیث ، انشورنس کے حرام ہوئے گ این میں۔ (۱)

سوال ۲۰: - مولانا ابو الكلام آزاد يا دُوسرے ملائے كرام نے جواس كے حق ميں فيصلہ ديا ہے، اس كے بارے ميں اظہار خبإل؟

جواب ہم: - متند علاء میں ہے کسی نے انشورنس کے جواز کا فتوی نہیں دیا، بعض علاء کی طرف فقاوی نہیں دیا، بعض علاء ک طرف فقاوی غلط منسوب کئے گئے میں ۔ مولانا آزاد کے بارے میں شخفین نہیں ہے کہ اُنہوں نے کیا فتوی دیا تھا، اور وہ اہل فتوی علاء میں بھی نہیں ہیں۔

احقز محمر تقق عثانى

SIPAA/A/FF

الجواب صح بنده محمد شفيع بنده محمد شفيع

(فتوی نبه ۱۹۵/۱۱۱قب)

شد بدمجبوری میں انشورنس کی رقم بطورِقرض استعال کرنے کا تھم سوال: - محترم مرش بی حضرت مولانا محرتی عثانی صاحب مدظلا السلام علیم ورحمة الله اوبر کاته، أمید سے بخیروعافیت ہوں گے۔

بعد گزارش! انشورنس کی رقم کے بارے میں مسئد معلوم ہوا۔ مزید ایک بات دریافت کرنی ہے، وہ یہ کہ مجھے انشورنس کمپنی ہے ساٹھ ہزاریا ستر ہزاری رقم بحع پُرافٹ وغیرہ کے مل جاتی ہے، اگر چہ میں اپنی اصل رقم بی کا مالک ہوں، اب میری ضرورت مجبوری ہے، آیا میں وقتی طور پر بطور قرض کے بیٹنام رقم اپنے استعال میں ایستا ہوں؟ جب میرے پاس اپنی رقم ہوجائے گی تو اپنی اصل رقم اپنے بیس ایس رکھ کر بقایا رقم آپ کی ہوایا ہے کی روشن میں تقسیم کردی جائے گی، اِن شاء اللہ تعالی ۔ آیا میں ایسا کی اُسکن ہوں؟ اُسکن ہوں؟ اُسکن ہوں؟ اُسکن ہوں؟ میں سے نورازیں گے۔

طلعت محمود روالينذي

جواب: -محترمي ومكرمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركالته

انشورنس تمینی ہے جواصل رقم مل رہی ہے اس کوتو استعمال میں لانا جائز ہے، البیتداس پر سود کی جو رقم مل رہی ہے، البینداس پر سود کی جو رقم مل رہی ہے، البیند شدید اور انتہائی مجبوری میں اس کو اس نیت ہے جو رقم مل رہی ہے، اس کا صدف کرنا ضروری ہے، البیند شدید اور انتہائی مجبوری میں اس کو اس نیت ہے جو رقم استعمال میں لا تحقے ہیں کہ بعد میں اتنی ہی رقم صدف کریں گے، نیکن اس صورت میں اپنے پاس اس

<sup>(</sup>۱) رہا کی حروت ہے متعلق میں: ۴۶۷ کا عاشیہ تم مراء اور قمار کی حروت ہے متعلق تفعیلی والک کے بئے "حدو اہمو اللفقہ" بن ۳۳ میں، ۳۳۹ میں رہالہ العجام القندار " ملا اللہ فلے فرمائیں ۔

کا حساب رکھیں ، جب ضرورت رفع ہوجائے اس وقت اس رقم کوصد قد کردیں۔الافتیار میں ہے:

والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم ان كان غنيا تصدق بمثله، وان كان فقيرًا لا يتصدق.

رالاختيار لتعليل المختار ج: ٣ ص: ١١ أوائل كتاب الغصب)

وانسلام

محمرعبدالله میمن محکم حضرت مولا نامحمر تغتی عثانی صاحب مدخلان

JERRALINE

#### " بیمهٔ زندگی" کا<sup>حکم</sup>

سوال: - بیمہ بونس جو کہ ہر سال مختلف ہوتا ہے، کیا اسے سود کیا جاتا ہے؟ اور زندگی ختم ہونے پر جومقرر رقم ملتی ہے کیا وہ ناجائز ہے؟ کیا درمیان میں لیعنی پالیسی کی میعادختم ہوئے ہے قبل اموات کی حالت میں جورقم ورثا، کو کمپنی ادا کرتی ہے ناجائز ہے؟ اس سلسے میں دلائل بھی تفصیل ہے بمان فرمادیں۔

جواب: - بیررزندگی کی جوصورت آن کل رائج ہاں میں اصل رقم ہے زائد جننی بھی رقم ملتی ہے، اس سب کولین حرام ہے، اگر ناواقنیت کی بناء پر پالیسی خرید کی گئی بواقو اسل رقم وانیس لے کی جائے، اور زائد رقم وصول ند کی جائے، ولائل کی تفصیل یبال ورج نہیں کی جاسکتی، مختصر میا کہ جیھے کی موجودہ صورت سود اور قمار ہے مرکب ہے اور میدونوں چیزیں قطعی طور پرحرام ہیں۔

والثديجا ندامكم

احتر مُحرَّتَى مِثَانَى عَلَى عَلَى عَنْد

BUTALVIER

الجواب سيح محمد عاشق البي بلندشيري

(فتۇى نېمر ۱۲۶۴ ۱۸۱۱ك )

مر وّجہ بیمے کی تمام اقسام کا حکم اور '' امدادِ با ہمی'' کے اُصول پر جائز بیمے کا تصوّر سوال: - ایک پارٹی کوانشورنس کی پالیسی بیچنے وقت اے عرض کیا کہ بیرتم ''کورنمنٹ منعو بہ

<sup>(</sup>۱) روبل کی تفصیل اور تحقیق کے بینے و کیلئے معفرت موادنا مفتی محمد تمثی میں حب رحمہ اللہ کا رسالہ الرمیدہ زندگیا '۔

جات جیسے کھاد فیکٹری، بجل کے کارخانے، بند و دیگر بڑے بڑے منصوبہ جات پر استعال ہوکر تو م کے کام آتی ہے، اور اِنسان کی رقم بھی جو کہ جمع ہوکر مثلاً اس کی بیٹی کا جہیز بنتی ہے، بیچ کی تعلیم بن کر سامنے آتی ہے، چونکہ اس دور میں کیا۔ مشت رقم گھر سے نکالنا بہت مشکل ہے، یہ اِمدادِ با جمی بھی ہے، گورنمنٹ جو قرضہ جات لیتی ہے ای بناء پر کہ اُسے کسی منصوبے کے لئے رقم درکار ہے، انسان بھی ای بناء پر اُدھار تک پہنچتا ہے اگر لائف انشورنس خودش کے لئے کی جائے تو بُر ا ہے، لیکن مندرجہ بالا کو مدِنظر رکھ کر تو شاید بُر انہیں ۔ لیکن یہ فرماتے میں کہ سی عالم دِین سے اجازت لازمی ہے تو کیا انشورنس پالیسی خریدنا جائز ہے؟

جواب: - بہ حالت موجودہ جتنی انشورنس کمپنیاں قائم ہیں وہ سب سود اور قمار کے اُصولوں پر بنی ہیں ، لہٰذا ان کے ذرایعہ زندگی وغیرہ کا بیمہ کرانا شرعاً ناجائز ہے ، ہاں اگر کوئی سمپنی عناء کی ہدایات کے مطابق صرف امداد باہمی کے اُصول پر چلائی جائے اور اس کوسود اور قمار سے پاک رکھا جائے تو درست ہے ، لیکن ابھی تک الیمی کوئی سمپنی کی پالیسی لینا فرست ہے ، لینزا اس وقت کسی بھی سمپنی کی پالیسی لینا جائز نہیں ۔

احقر محمر تقى عثانى عفى عنه

۱۳۹۱/۵/۱۳ه (فتونی تمبر ۲۲/۶۲۲ پ) الجواب صحيح بنده محم<sup>ش</sup>فيع عفا الله عند

#### " بيميهُ زندگی' کی مختلف صورتوں کا تھم

سوال: - بیمہ یا انشورنس کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ کمپنی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سال بھر کے منافع بیمہ کرنے والے کے صص کے اعتبار سے انہیں بطور منافع ویتے ہیں۔ جواب: - زندگی کے بیمے کی جتنی صورتیں اس وقت رائج ہیں، ووسب ناجائز ہیں۔

فقط والله اعلم احقر محمر تقى عثاني عفي عنه

DIPAA/EY

الجواب صحيح محمد عاشق اللي عفي عنه

(فتوی نمبر ۱۹۸/۱۹۸الف)

#### تجارتی مال بردار جہاز کے ڈو بنے کی صورت میں انشورنس کمپنی ہے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم

سوال ا: - قانون کے بھوجب جب ہم مال باہر سے متعواتے ہیں تو لازی طور پر ہم کو انشورٹس کراتے ہیں، انشورٹس کراتے ہیں، انشورٹس کراتے ہیں، اس انشورٹس کے تحت یہ بات ہوتی ہے کہ اگر سارا کا سارا مال ختم اور ضائع ہوگیا تو انشورٹس والے ذمہ وار ہیں، مریز نہیں، اس صورت میں (نیمنی پورے کے بورے نقصان کی صورت میں ) انشورٹس والیوں مال کی بوری کی بوری رقم اوا کرتی ہے، بلکہ اصل سے بھی کہھ زیادہ ۔ لبندا انشورٹس والوں نے ہم کو بورے کے بورے کے ایر میں انہورٹس والوں نے ہم کو بال کی بوری رقم اوا کرتی ہے، بلکہ اصل سے بھی کہھ زیادہ ۔ لبندا انشورٹس والوں نے ہم کو بورے کے بورے کے اور سے بان جائز ؟

موال 1: - بھائی حمید صاحب جو اس کام میں آ وہا شریک تھے، جب ان سے آ وہے نقصان کا مطالبہ کیا گیا تو وہ اوا کرنے سے ازکار کرتے ہیں ، اور اُن کا فرمانا سے کہ آپ کو انشورنس مجنی سے کا مطالبہ کیا گیا تو وہ اوا کرنے سے ازکار کرتے ہیں ، اور اُن کا فرمانا سے کہ آپ کو انشورنس کے پہرے اُرحمید صاحب اپنے جھے کا آ وہا نقصان اوا نہ کریں تو ہم ان کے جھے کی آ وہی رقم انشورنس کے جیسے ہیں ہے (جو ہم کو وصول جو چکا ہے) لے مجتے ہیں ؟

سوال ۳۰: - حمید صاحب کا مطالبہ ہے کہ انتورس والوں ہے رقم اصل ہے بھی زیادہ وسول ہوگئی ہے، لہذا آ و ھے جھے ہے جو زیادہ ہے اس میں سے حصہ دو، کیا بیادا کردیں؟

جواب ا: - انشورنس کے مروجہ طریقے ہیں سود بھی ہے اور قمار بھی ، لبندا انشورنس تمپنی سے مرف اُتی بھی استان کے طور پراب تک جمع کی تھی ، اس سے زائد این جائز ہے جتنی رقم آپ نے اقساط کے طور پراب تک جمع کی تھی ، اس سے زائد این جائز بین بھا، اب جو رقم زائد ہے اُسے صدق کروینا ضروری ہے ، اور اس کا صدف قریبی غیرصا دب انساب رشنہ داروں کو بھی کیا جاسکتا ہے۔

جواب ۱: - جواب نمبرائے مطابق انشورنس سے لی جوئی زائدرقم سے نقصان کی تلافی نہیں ہونی ، ابندا آپ کے شریک پرا ہے تھے کا نقصان برواشت کرنا واجب ہے ، اگر وہ نددیں تو گنه کار ہوں سے ، انشورنس کی زائدرقم بچربھی آپ کے لئے جائز نہیں۔

جواب سو: - جب انشورنس کی اکثر رقم ہی ناجائز بھمبری تو جو نقصان سے زائد رقم ہے وہ تو واللہ سجانہ وتعالی اعلم بطریق اولی ناجائز ہے۔ الالام ۱۳۹۶ اللہ

الراجع الهارية المراجع المراجع المراجع المراجع (1814 / 1814 )

## مشترک مالِ تنجارت کا جہاز ڈو بنے کی صورت میں انشورنس کمپنی یا شریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا تکم

سوال: - ہم نے ایک مال چائا ہے منگوایا، اس مال میں ایک دوست الف ہے ہاری شراکت بھی ( نکھت نہیں زبانی ، زبانی ) کہ نفع نقصان آ وہا آ دھا۔ مال منگوانے ہیں پورا پورا بید ہم نے دگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح کی شراکت کا مال آتا رہتا تھا، کبھی ہم نے منگوایا اور کبھی انہوں نے منگوایا، بھی پید بعد میں اُنہوں نے دے دیا، ہمارے دس بارہ سال ہے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، ایک و وہرے کو ہر ایک پر پورا بجروسہ ہے۔ تا نون کے بموجب سال ہے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، ایک و وہرے کو ہر ایک پر پورا بجروسہ ہے۔ تا نون کے بموجب ہم مال باہر ہے منگواتے ہیں تو لازی طور پر انشورش کرانا پر تا ہے، انشورش میں بیہ ہوتا ہے کہ اگر سارا مال نہم یا ضائع ہوجائے تو انشورش والے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پورے نقصان کی صورت میں انشورش والے مال کی پوری پوری رقم بلکہ اُس ہے بھی کچھ زائد اوا کرتے ہیں۔ بیا مال مورت ہم کورقم اوا جس جماز پر آرہا تھا خداوند کریم کی مرضی ہے بورا کا پورا وُ وب گیا، انشورش والوں نے ہم کورقم اوا کری، جواسل لاگت ہے زیادہ ہے، اب سوال ہے کہ: -

ا-انشورنس والول ہے جو پید ملاہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

۲- اگر جائز نہیں تو کیا اصل لاگت ہے جو زیادہ پہنے وصول ہوئے وہ بھی جائز ہیں یا نہیں؟ ۳- اگر ساری کی ساری رقم یا زیادہ رقم ناجائز ہے تو ہم اس رقم کو کیا کریں؟ صدقہ کردیں؟ ۲- اگر ساری رقم معہ زیادہ اگر ناجائز ہے تو کیا اپنی لاگت کی رقم جو پوری کی بوری ہم نے گائی ہے اُس کا نصف اپنے دوست ہے لے سکتے ہیں یانہیں؟

- اگر ہم ہر رقم (لیمنی اپنی لاگت کا آوھا حصہ) اگر اپنے ووست الف ہے لے کیتے ہیں تو کیا ہم اور کرلیں؟ کہ جو قم انشورنس والوں کے پاس ہے آئی ہے اُس کا آوھا حصہ تو اپنے ووست (الف) کے روانہ کرویں کہ وہ اپنے ہاتھ ہے صدقہ کرویں اور باقی آوھا حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیس اور اپنے ہاتھ ہے صدقہ کرویں اور باقی آوھا حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیس اور اپنے ہاتھ ہے صدقہ کردیں (آپ نے فرمایا کہ انشورنس کی رقم ناجائز ہے)۔ اور جو مال کی اصل لاگت ہمی تو اُس کا آوھا حصہ اُن سے منگائیں۔

جواب ا: - انشورنس کے مروّجہ طریقے میں شرعاً سود بھی ہے اور قمار بھی ، للبذا انشورنس تمپنی ہے صرف اتنی رقم وصول کرنا جائز ہے جتنی رقم آپ نے کمپنی کے پاس اقساط کے طور پر جمع کی تھی ، اس ے زائد لینا جائز نہیں ،اور دہب میرقم عی جائز نہیں توجورقم لا گت سے زیادہ فی ہے ووتو بطریق اولی ناحائز ہے۔

موں اور ایسن تکلم نو یہ ہے کہ انشورنس کی میہ زائد رقم وسول ہی نہ کی جائے، لیکن اگر ملطی سے وسول کر بی ہے تو اس کوثواب کی نہیت کے بغیر صدق کردینا واجب ہے۔

سوز۔ آگر دوست سے بیامعابد و زبانی یا تحریری ہو چکا تھا کہ جو مال آپ اب منگوار ہے ہیں وہ مثنة کے طور پرمنگلوایا جائے گا، رقم بھی دونوں انگا ئیس کے اور نفع وانقصان بھی دونوں پر آ دھا آ دھا ہوگا، تو آپ اپنے ووست سے ایاگت کی آ دھی رقم وصول کر کتے ہیں، اور اُن پر اس کی اوالیٹی واجب ہے۔

كما يفهم من رد المحتار في قوله: "دفع الى رجل ألفًا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا، فهلك السال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشترى النصف بحر عن الدخيرة، قلت: ووجهه أنّه لما أمرة بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالةً عن الآمر وللنصف اصالة عن نفسه وقد اوفي الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسه.

(١)

قلت: - والصورة المستولة عكسه ولا فوق في العلَّة.

الیکن بیدار صورت میں ہے جبکہ بیہ معاہدہ زبانی یا تحریری ہو چکا ہو، اور اگر آپ کے دوست کو اس مال کے مثلوانے کاعلم نہیں تھا یا انہوں نے اس مال کے بارے میں آپ کو کوئی ہدایت نہیں وی تھی اس مال کے مثلوانے کے عظم نامنی کے تعاقفات کے اعتماد پر مثلوانیا تھا تو کھر پورے نقصان کے ذرمہ دار آپ ہیں، دوست برنقصان کی ذرمہ داری نہیں۔

۔ اور خوبیا کہ اُوپر عرض کیا گیا اصل تھم تو یہ ہے کہ بیرقم کی جی نہ جائے ،لیکن اگر تعطی ہے۔ لے کی تو اسے صدف کرنا واجب ہے ،خواہ بوری رقم آپ صدف کریں ، اور خواہ آ دھی خود صدف کریں اور آ دھی دوست سدف کرے۔

والله سبحانه وتعالى اللم ۱۹۲۲/۱۲۴ه (فتونی نمبر ۲۸/۹۲ الف)

۵: - اس كامفصل جواب نمبرسومين آچكا-

#### غیر ملکی سفر کے لئے'' بیمۂ زندگی'' کی قانونی پابندی اور اس سے جھٹکارا حاصل کرنے کی صورت

سوال: - جن لوگوں کا سعودی عرب، متحدہ عرب إبادات یا کویت میں کام کرنے کا ویزالگ جاتا ہے اور وہ پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو حکومت پاکستان اُس کا بیمہ کراتی ہے، جوالیہ الکھ کا ہوتا ہے، یہ جینکوں میں موح کے دو بیمہ والے اس کو ایک جینکوں میں موح کے دو بیمہ والے اس کو ایک دا کھ رد پے یا کم زیادہ دے دیتے ہیں۔ بعض ایسے جانے والے جوغریب ہوتے ہیں یا ایسے ہی نہیں دیتے تو تر یول ایجنسی والے ایئر پورٹ میں بات کرے اُس سے رہ پے لے لیتے ہیں اور اپنے لئے بھی اس میں روپ رکھ لیتے ہیں، کیا ایسی کمائی ٹر یول ایجنسی والے ایئر نہیں، کیا ایسی کمائی ٹر یول ایجنسی کے لئے شریعت کی رو سے طال ہے یا حرام ہے؟ جواب: - بیمہ شرعا جائز نہیں، اگر کسی کو سفر میں جانا ضروری ہواور قانو نا سفر میں اس کے بھیر تہ جاسکتا ہوتو مجبوراً بیمہ کرائی تھی ، لہذا اگر کسی سرکاری افسر سے بات کر کے کسی کو بغیر بیمہ وصول کرسکتا ہے جنتی پر بیمہ میں جمع کرائی تھی، لہذا اگر کسی سرکاری افسر سے بات کر کے کسی کو بغیر بیمہ کے روانہ کیا جاتا ہے تو اس کی شخبائش ہے بشر طیکہ اس کے لئے رشوت ندد بی پڑے ، اس کی اُجرت نینے کی جواب نے اس کی اُجرت نینے کر بھی شخبائش ہے بشر طیکہ اس کے لئے رشوت ندد بی پڑے ، اس کی اُجرت نینے کی جو اُن گھائی ہے۔

گروپ انشورنس اور براویڈنٹ فنڈ کا شرعی حکم

سوال ا: - تمام مرکاری دفاتر میں ایک اسکیم کورنمنٹ نے لازمی طور پر شروع کی ہے،

Insurance Scheme (گروپ انشورنس) کے نام ہے گورنمنٹ نے لازمی طور پر شروع کی ہے،

جس کے بخت گورنمنٹ ہر ملازم کے لازمی طور پر (اس کی مرضی کے مطابق یا خلاف) ایک فیصد یعنی سو روپے ہیں ہے ایک روپیہ ماہانہ کے حساب ہے اصل شخواہ میں ہے گاٹ لیتی ہے، اس کے بعد اگر ایک ملازم دوران ٹوکری میں بھی مرجائے تو اگر اس مرنے والے ملازم کی اصل شخواہ ایک سو بچاس روپ ماہوار تک تھی تو اس کے نامزد کردہ وارث کو گورنمنٹ دو ہزار روپیہ دے گی، اس طریقے ہے اگر شخواہ پانچ سوتھی تو یا بچ ہزار اور اگر سات سوتھی تو وی کی ۔ اگر ملازم نوکری کے دوران نہیں مرا بلکہ رینائز ہونے سے پہلے مرا یعنی ساٹھ سال تک نبیں پہنچا تو اس کے لئے مندرجہ فیل شرت ہے اس کے رینائز ہونے سے پہلے مرا یعنی ساٹھ سال تک نبیں پہنچا تو اس کے لئے مندرجہ فیل شرت ہے اس کے ماہوار رقم ملے گی، اگر اس مرنے والے کی اصل شخواہ رم نے والے کی اصل شخواہ بہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو ماہوار رقم ملے گی، اگر اس مرنے والے کی اصل شخواہ بہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو ماہوار رقم ملے گی، اگر اس مرنے والے کی اصل شخواہ بہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار اوا کرے گی، اگر دوسو ہوتو پچھٹر، بہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار اوا کرے گی، اگر دوسو ہوتو پچھٹر، بہوار ایک سوتھی تو اس کے نامزد وارث کو گورنمنٹ ۵۰ روپیہ ماہوار اوا کرے گی، اگر دوسو ہوتو پچھٹر،

تین سو ہوتو ایک سو، چارسو ہوتو ایک سو پھیتر ۔ بصورت ویگر لیمنی اگر وہ مان زم نینو کری کے دوران مرا ہے۔
اور ند ہی ساٹھ سال کی عمر تک پہنچنے ہے پہلے مرتا ہے اس کو گورنسنت کیجے نہیں دیتی اور ند ہی اس کی ماہوار ایک فیصد کے حساب ہے الازمی طور پر کافی ہوئی رقم جواس کی بوری نوکری کے دوران ہر ماہ منتی رہی (لازمی طور پر) واپس کی جاتی ہے ، بیمنی اس کی اپنی کافی ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ہے ، کیا میہ جائز ہے یا ناجائز ؟

سوال ۱: - گورنمنٹ ہر ماہ زم ہے تی پی فنڈ کے نام ہے کم از کم وا روپ ماہواریا م یہ جس قدر ماہ زم کو ان مور پر کا ٹی ہے، اور او کری کے نام ہے کم از کم وا روپ ماہواریا میں جس قدر ماہ زم کنوانا چاہے الازمی طور پر کا ٹی ہے، اور او کری کے نتم پر اس ماہ زم کو تنام او کری کے دوران کا فی ہوئی رقم بھٹ سواجید فیصد سالان کے حساب سے سود و بی ہے۔ اب بیسود ہوگا یا آفٹ یا ان میکا اور مائز ہوگا مائیس ؟

جواب ا: - گروپ انشورنس کی جوصورت آپ نے تیج بری ہے، نیز اس نے جو تو امد و نسوالط معلوم بوسکے بین ان کی رو سے مندرجہ ذیل بائیس معلوم ہوئیں : -

ا: - ہر ملازم کی تنخواہ ہے کچھ رقم جبری طور پر کانی جاتی ہے۔

۲۶- اس طرح ملازموں کی تفخوا ہوں ہے کتو تی کرے حکومت نے ایک قند تو کم بیا ہے جس کی رقوم نفخ بخش کاموں میں غیر ف کی جائیں گی۔

فقہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لئے بہتر ہے کہ اس معاملے میں ؤوسرے ناماء ہے بھی استصواب کرانیا جائے۔

جواب ۲: - پراویڈٹ فنڈ کا تھم سوال نمبرا کے جواب میں آگیا ہے کہ اس پر جو زیاد تی حکومت ویت ہے وہ سودنہیں ہے، اسے لینا جائز ہے، اور کوئی شخص احتیاط کرے تو بہتر ہے۔

" <sup>"</sup>گروپ انشورنس" کا حکم

سوال: - سرکاری ملازمین کی جوالاگروپ انشورنس' (اجتاعی بیمه) ہوتی ہے اس کے لئے رقم کا ادا کرنا اور اس پر بصورت حادثہ رقم کا صاصل کرنا کیسا ہے؟ مثلاً زید نے ساڑھے سترہ سورو پے مالی سال کے شروع میں ادا کئے، اگر اس کو اس سال میں حادثہ پیش آگیا تو اس کے وارثین کوسات ہزار رو پیال جائے گا، اگر حادثہ پیش نہ آیا تو مالی سال کے اختیام پر بیساڑھے سترہ سورو پے کی رقم ختم ہوجاتی ہے اور اگلے سال سے نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔

جواب: - ''گروپ انشورنس'' کے قواعد وضوابط دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس اسلیم میں ہر مازم کی تخواہ سے جبری طور پر کئوتی وصول کی جاتی ہے ، اگر چہ محکمہ والوں کے لئے ایسا کرنا وُرست نہیں ،لیکن جن ملاز مین کی تخواہ سے جبراً بیرتم وصول کی گئی اگر انہیں بیرتم واپس نہلی تو بیم ککہ والوں ک طرف سے شرعا ''غصب'' ہوگا ، اور اگر کسی حادثے کی صورت میں کوئی بڑی رقم اصل رقم سے زائد وی گئی تو یہ پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سودشار نہ ہوگا ،گئی تو یہ پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سودشار نہ ہوگا ،گئی تو یہ پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سودشار نہ ہوگا ،گئین احتیاط اس میں ہے کہ جورتم اصل کئوتی سے زائد وصول ہوئی ہے اسے صرف غریبوں پرخرج کیا جائے خواہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار۔

والله سبحانه وتغالى اعلم احقر محمر تقى عثانى عفى عنه الاركارا ٩٣٥ اله

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

(فقوی تمبر ۲۲/۸۵۳ ب)

#### كروب انشورنس كي شخفيق اوراس كاشرعي حكم

سوال: - گروپ انشورٹس کے بارے میں آپ کا فتوکی مؤرید ۱۳۹۱ء تاری اندازہ معیدالرحمٰن صاحب جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کی مہ باتی ہے ڈبخے بھی و کینٹے کا فخر حاصل دوا۔ میہ الدازہ یہ ہے کہ سوال پوچھنے والے نے اس بارے میں صحیح حالات آپ کوئیس نتا ہے، چونکہ مسئلہ بارت ایم ہواں کے اس بارے متعلق کچھمز یہ حالات آپ کی خدمت میں بیش کرواں ممکن ہے کہ اس کے بعداس اسکیم کے متعلق کچھمز یہ حالات آپ کی خدمت میں بیش کرواں ممکن ہے کہ اس کے بعداس اسکیم کے جواز کے متعلق آپ این فیتیتی رائے یہ فتوی و بینا جو ہیں۔

تکومت نے ایک انشورٹس کیٹی کا بندواست کیا ہے کہ نوجیوں کی زندی کا ایک فاص طریقے سے بیمہ کیا جائے ، اس کو اگر ان نائورٹس کیا جاتا ہے ، اس کے مطابق فوجیوں ہے ان نے عبد سے بیمہ کیا جاتا ہے ، اس کو انتقارت کی جاتا ہے ، اس سال کے مطابق ایک مقررہ رقم سال میں لیک وفعہ وصول کر کے بیمہ کمیٹی کو دے وی جاتی ہے ، اس سال کے دوران اگر ان فوجیوں میں کوئی آ وی فوت ہوجائے تو بیمہ کمیٹی مرحوم کے وہی کو ایک جائز شد و رقم اوا کرتی ہے ۔ اگر فوجیوں میں کوئی آ وی فوت ہوجائے تو بیمہ کمیٹی مرحوم کے وہی کو ایک جائز شد و رقم اوا کرتی ہے ۔ اگر فوجی کو ایک کا زیادہ ہوتی ہے ۔ اگر فوجی کو ایک کا دوران زندہ رہے میں ان کو اور ان کے وہی کو بیمبر بھی نہیں ماتا۔ اگر دیمہ کیٹی کو اس کارہ بار میں کوئی نفی دو تو اجھی

رہے دیں کا مردوں کے رائی ہوں ہو تا ہوں میں موجوں کے فنڈ میں بھی دے وی ہے۔ کیکن جن فوجووں حالات میں بیمہ سمینی اس نفع میں ہے کیچھ رقم حکومت کے فنڈ میں بھی دے وی ہے۔ کیکن جن فوجووں ہے رقم وصول کی گئی تھی ان کو ہالوا مرفہ کیچھ نییں دیا جا تا۔ اس اسکیم کے چندرا ہم نکات ہے جیں:-

ا - اس استیم کے ماتحت ملازم کی تفواہ میں ہے رقم کا ٹی نہیں جاتی بلکہ وقت مقررہ پرطلب کی جاتی ہے، اور فوجی تفواہ وصول کر لینے کے بعد اس میں ہے یا اپنی جیب ہے مقررہ رقم محکومت کے ایک نمائندے کو ادا کردیتا ہے۔ اس طرح مختلف افراہ ہے جن کی جوئی رقم انشورنس کمپنی کو بہنچ دی جاتی ہے۔ منائندے کی جوئی رقم انشورنس کمپنی کو بہنچ دی جاتی ہے۔ اس کو جبری کنوتی کہنا تھیک نہیں ، بعض فوجی سے عذر فیش کرت ہیں کہ وہ نہ جن مقدمے کی جاتی ہے۔ اس کو جبری کنوتی کہنا تھیک نہیں ، بعض فوجی سے عذر فیش کرت ہیں کہ وہ نہ جن مقدم ہیں مان نہیں بونا جا ہے جن ان کو ادا گیگی پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے میں خود اس اللیم میں شامل نہیں بونا جا ہے جن تو ان کو ادا گیگی پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے میں خود اس اللیم میں شامل نہیں بون جادر نہ میں اور نہ میں کئی اور نہ میں کو ادا کرتا ہوں۔

سا۔ فوجیوں سے بہتن کی ہوئی رقم حکومت سے پائیس رہتی اور نہ بنی تکومت اس کے سر ف سے آپجی تعلق رکھتی ہے، بلکہ حکومت کے نمائٹھ سے رقم جمع کرکے انشورٹس میٹی کو دیے دیتے ہیں، اور وہ سمینی بی اس کا ضرف کرتی ہے۔

۳ - بظاہر ریصورت پراویڈنٹ فنڈے بہت مختلف ہے، بلکہ چنرفشم کے بیوں کی طرن ہے۔ مثلاً ہوائی سفر کا جیمہ الحض مسافر جیمہ کمپنی سے ہندویست کرتے ہیں اور پھیرقم ادا کرے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر مسافر ہوائی حادثے میں فوت ہوجائے تو تمپنی اس کے وصی کو ایک مقرَرہ رقم ادا کرے گی جو اصل رقم ہے کئی تنازیادہ ہوگی ، اور اگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ حادثہ کوئی نہ ہوتو مسافر کو یا اس کے وصی كوكوني رقم خين ملتي . كما يه شرعاً حا كزيج؟

جواب: - الروب انتورنس كے بارے ميں چونكه سوالات مختف أطراف سے آرہے تھے اس لئے ہم نے اس کے وہ مطبوعہ قواعد منگا کر دیکھے جو حکومت کی طرف ہے ہے گئے گئے تھے، ان ہے ہمیں مندرجہ ذیل آمور کا بت ہوئے:-

ا: - ریہ کئو تی جبری ہے، اگر کوئی تخص اپنا وسی نامز دینہ کرے تب بھی رقم کٹے گی اور اس کی موت کے بعد سی مناسب رشتہ دارکو دی جائے گی۔

۲- یہ رقم تخواد میں ہے تخواہ کی ادائیگی ہے قبل کائی جائے گی ، تخواہ دینے کے بعد ملازم الأخود تمثل والمساكات

m: - كَانْي مِولَى رَقْبِينِ كَسِ بِيمِهُ كَبِينِي كُودِ بِيرِيِّ كَيْ جِائِحُ ان سے ایک فنڈ قائم كيا جائے گا، جس ہے۔ تجارت کی جائے گی ، اور اس ہے حاصل ہونے والا منافع متوفی ملازمین کے رشتہ داروں میں تقسیم كيا جائے گا۔

'روپ انشورنس کے بارے میں جمارا پہلا جواب انہی تنین بنیادوں پر بنی تھا، کیکن آ پ نے جو صورت لکھی ہے اس میں بیہ تینوں یا تیں مفقود میں۔ ہوسکتا ہے کہ سول ملازمین اور فوجی ماہ زمین کے قوائد میں حکومت نے کوئی فرق رکھا ہو۔ بہرحال جوصورت آپ نے <sup>لکو</sup>ی ہے ا<sup>گر</sup> واقعہ ا بیا ہی ہے تو اس اسکیم میں حصہ دار بننا بلاشک و شبہ ناجا ئز ہے۔ اور اگر کوئی شخص نلطی ہے حصہ دار بن گیا ہوتو وہ یا اس کا وصی صرف اپنی اصل رقم وصول کر سکے گا، جو زیاد تی وی جائے گی ، اس کا لینا نا جا از ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں اور بیمہ زندگی میں شرعی احکام کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں اور اس للن مود وقمار بإياجا تا ہے۔

ر ہی رہے بات کہ اس اعلیم کے فوائد کو جائز طور پر کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سواس کا طریق ہے ہے کہ تمام ملاز مین اپنی مرضی ہے بلر جبر و اگراہ ایک رضا کارانہ إمدادِ با ہمی فنڈ قائم کریں ، اور اس میں اپنی خوشی ہے تخواہ کا کوئی حصہ ہر ماہ دیا کریں ، جو تخص اس میں شریک شہونا جاہے اسے مجبور نه کیا جائے۔ پھرفند کی بتنع شدہ رقم کو ک جائز تنبارت میں اٹا کیں ،اس طرح فنڈ کی رقم میں اضافہ ہوتا رہے ، اس کے بعد اس فنڈ سے مرنے والے ملاز مین کے پسماندگان کی امداد کی جائے۔ اس میں پیشرط رکھی جاسکتی ہے کہ یہ امداد صرف اُن لوگوں کے ورثاء کو دی جائے گی جو فنڈ کے ممبر ہوں گے۔ اگر مسلمان ملاز مین کوشش کر کے اسکیم کو بدلوا کر شریعت کے مطابق بنا کیں تو اُجرعظیم ہوگا۔لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اسکیم بناتے وفت مستند مفتیوں ہے زوہر ومشورہ کرلیا جائے تا کہ پھرکوئی شرعی قباحت پیدا نہ ہو۔

والله سبحانه وتعالى العم احقر محمد تقى عثاني عفا اللدعنه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع بنده محمد شفيع

2018/91/1/19

(فتون نمبر ۲۲٬۹۷۳ ب)

## انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اورائے استعمال کرنے کا تھکم

سوال: - آپ کا جواب ملا، عرض بیتھی که فراتی چانی ( بیعنی جس ہے جہاری شراکت تھی) کچھاک تسم کے آ دمی ہیں کہ انشورنس کے کام کوغلط نہیں تبجھتے ، لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ اگران سے نتوی کی بات کی جائے نو شاید وہ مذاق آڑا کمیں ، لہٰذا ہم ایسا کرلیس کہ جورقم انشورنس والوں کے پاس سے آئے اس کا آ دھا حصہ تو ان کوروانہ کردیں اور ابتیہ آ دھا حصہ صدقہ کردیں؟

۲: - جو مال کی اصل لا گت بھی اس کا آ دھا حصہ اُن ہے منگالیس؟

جواب: - انشورنس کی رقم لینے کا کسی بھی مسلمان کو مشورہ نہیں ویا جاسکتا، آپ زیادہ ہے زیادہ ہے زیادہ ہے کا کسی بھی مسلمان کو مشورہ نہیں ویا جاسکتا، آپ زیادہ ہے زیادہ ہے کہ ان کو بھی کر انہیں اپنی طرف ہے اس بات پر مامور کریں کہ وہ کہ وہ ہی آپ کو آن ہے اپنی رقم کا کہ وہ ہی تھے کہ وہ ہی آپ کو آن ہے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، اب وہ آپ کی رقم آپ کو جہاں ہے جا ہیں دیں، اپنے فعل کے وہ خود ذمہ دار بیوں گے اور انہیں انشورنس کا مستدضر ور بتلادین جیا ہے، وہ اس پڑمل کریں یا نہ کریں۔

والله سبحانه اعلم ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ وساند (فتو کی نبه ۱۳۵۲/۱۲۵ و )

<sup>(</sup>۱) ''تعبیل کے خاطرت دار دامت براہ آم کی آناب'' سرم اور جدید معیشت و تنورت'' س ۱۹۳۰ سر طاق ما کیں۔ کا انور تی جید کا متبادل' اطافل'' کے نام ہے لئی منظر پر آ ریکا ہے جس کی قدر کے تنقیبل نے لئے اس ۲۳۱۰ تا 18۲۰ ماردظے قرار میں۔

#### ا: - مختلف معموں کے ذریعے حاصل کئے گئے اِنعام کا تھم ۲: - لائف انشورنس کی مختلف مرقحبہ صورتوں کا تھم

سوال: - کیا معموں کے ذریعے انعام حاصل کیا ہوا روپیہ حرام ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ جواب: - معمے کے حل بھیجنے کے لئے اگر کوئی فیس مقرّر کی گئی ہوتو وہ قمار میں داخل ہونے کی وجہ ہے حرام ہے۔ (۱)

سوال: - اینے آپ کوانشورڈ کرانا جائز ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟

جوا ب: - زندگی کے انشورنس کی جوصورتیں رائج نیں وہ بھی اسی مذکورہ بالا وجہ سے ناجائز واللہ اعلم

احقر محمر تقی عثانی عفی عنه مدیر به مدیر

DITAA/T/Y

الجواب سيح ثمد ه شق الجي

(فتوی نمبر ۱۹۳ ۱۹۱۵)

#### انشورنس کی مرقحه صورتوں اورمسجد کا انشورنس کرانے کا حکم

سوال: - حضرت مون نامفتی تقی عثانی صاحب مدخله العالی، السلام علیم ورحمة الله و برگانة نا کلینند (نیوزی لیند) نے خلیل احمد کا سلام عرض خدمت ہے

الیہ سوال عرض خدمت ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں کے حالات عرض کرنا چاہتا ہوں۔

یہاں نیوزی نینڈ میں آخر بیا ہیں ہزار مسلمان آباد میں جو مختف مما لک ہے آب ہوئے ہیں اور نیادہ ہز مسلمان پچھے دس سالوں میں آئے میں جو اکثر وکان اور فیکٹری وفیرہ میں کام کرتے ہیں، اور پائے رفیو تی آئے ہوئے میں جو مالی اعتبار سے غرباء میں۔ یبال اور پائے رفیو تی آئے ہوں جو ملک کے عیں جو مالی اعتبار سے غرباء میں۔ یبال پورٹ ملک میں جو ملک کے ختف شہر میں پائے جاتے میں، اور فی الحال آکلینڈ شہر میں وار تی جو ملک کے ختف شہر میں پائے جاتے میں، اور فی الحال آکلینڈ شہر میں دومبحد اور ایک مسلمانوں نے الحال آکلینڈ شہر میں دومبحد اور ایک مسلم اسکولی کا کام چل رہا ہے، اور زیادہ تر چندہ متا می مسلمانوں نے بھی کی بیباں دوایک مجد والوں نے کو انٹورٹس کروایا ہے، اور ایک مسجد جو آٹھ ماہ پہلے بین کر تیار ہوئی ہے اس میں سی نے جعرات مسجد کا انٹورٹس کروایا ہے، اور ایک مسجد جو آٹھ ماہ پہلے بین کر تیار ہوئی ہے اس میں سی نے جعرات کوئی چاری کی، ایھی تک کروئی بے اس میں کی چوری کی، ایھی تک کوئی ہوری کی، ایھی تک کوئی بیس بیلے فیمتی سامان کی چوری کی، ایھی تک کوئی بیار ہوئی ہوری کی، ایھی تک کوئی بیسے بین کروئی ہوئی ہوئی کی ایمن کی جوری کی، ایھی تک کوئی بیر منہیں بیل ایو ایسے میں کیا کرنا جائے نے کا کیا میچر کا انٹورٹس لے کتے ہیں یا کوئی بیر منہیں بیل ایرا گیا ہی اور آگ کی کیا حیات کیا کرنا جائے نے کا کیا میچر کا انٹورٹس لے کتے ہیں یا کوئی بیر منہیں کیا کرنا جائے نے کرنے کیا میچر کا انٹورٹس لے کتے ہیں یا

و) تشميل كالشاكلان كلافقال الروان والدفية بالافتاف وإيار

نہیں؟ اگر انشورنس ؤرست نہ ہوتو ان صورتوں کا کیا تھم ہے؟ برائے کرم جواب مرحمت فریا کرمشکور فریا نہیں اورعنداللّٰہ ماجور ہوں۔

بنده خلیل احمر آگلیند ، نیوزی لیند بروزیین ۱۹۹۸ کست ۱۹۹۸

جواب: - تكرمي ومحترمي! السلام عليكم ورحمة القدو بركاته

آپ کا فیکس ملا، انشورٹس کی مروجہ تمام صورتیں سودیا قمار پر مشمئل ہوئے کی بناویر ناجائز ہیں ، اہذا مسجدوں کا انشورٹس نہیں کرانا چاہئے تھا، لیکن اب جبکہ کرانیا تو حاوث کی صورت ہیں کہنی ہے رقم وسول کرلیں ، پھر جنتی رقم اب تک مسجد کی طرف سے پر بھیم کے طور پر اوا کی گئی ہے، اتنی رقم تو مسجد تی کی مرمت وغیرو میں براہ راست استعمال کر سکتے ہیں ، باقی رقم کسی مستحق زکو ق کو صد قد کروئی جائے ، پھر اگر وہ شخص اپنی خوشی ہے وہ رقم یا اس کا کہا تھ حصد مسجد کو بطور چندہ ویدے تو اس کو بھی مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں۔
واللہ سجانہ اہم

يا۲۱۹۷۵۶۳۳) (قۇكى ئېر ۲۳۳۱۸۷)

#### تقتیم اِنعامات کے لئے قرعداندازی کرنے کا حکم

سوال: " عالمُلیم و بیفیئز شرمٹ نے کھالیں جمع کرنے والے بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے افوائی کے افوائی کے افوائ کی حوصلہ افزائی کے افوائ تقدیم کئے ، شارے پاس کیکھ انعام اضافی ہو گئے تنظے، جم نے بیا علان کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے بید انعام انہی بچوں میں تقلیم کروئے جا کمیں گئے ،لیکن ویک صاحب نے توجہ وال کی کہ پیمل ، جا کڑنے کے اندازی کہ پیمل ، جا کڑنے کے اندازی کہ بیماری رہنمائی فرمائیں۔

جواب: – اگریچوں ہے انعام یا قرعداندازی میں شرکت کے نئے کوئی فیس وسول نہیں کی (\*) گی تو بیاتمارنیس ہے، اور قرعداندازی تقیم انعامات کے لئے جائز ہے ''۔ واللہ ہجانہ وقعانی اعلم بالسواب ۵۰۱۸/۱۹۱۰ء (فقوی نمبر ۲۲۳/۲۴)

و الوالم) وفي وذ المحتار كتاب الحظر والاناحة اج: ١٠ ص ٣٠٢ لأنّ القمار من القسر الدي يزداد ناوة وبنقص أخرى وسنشي القنسار قمارا لانّ كل واحد من المقامرين مس يجوز أن ندهب ماله الى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالمثل .... الح.

وفي الميسوط للاماه السرحسي ج ١٥ ص ٢ استعمال القوعد في مثل هذا الموضع جائز عند العثماء أجع رحمهم القابهما، المحمدست فيلنا أذا نروح أربع نسوة فيه أن نفرع بينهن لابدانه بالقسم لأن له أن يبدأ بهن من شاء منهن فيقوع بينهن تطيبا لقنونهن أها هكذا في فتح الفمير ج ٢٠ ص ٣٨٠ معارف القوآن ج ٢١ ص ١٩٤٨ بياقمين أن بين ٢٤ بن أأه أأمت برؤاته من يدوفيمد الرئ ٢٠ من ١٦ بالغراق الأوراق الأن ١٩١٣ عندال ما كتال ما كان م

## ﴿فصل فى أحكام البنوك ﴾ (مخلف بينكول كـ أحكام)

#### حبیب بینک اور ڈوسرے بینکول کے نفع ، نقصان کے کھانتہ بیس سر مابیہ کاری کا تھکم

سوال: - حبیب بینک نے P.L.S گھانہ میں سود سے پاک نفع ونقصان کی بنیاد پرشرا کت شروع کی تھی ، اس میں میرے والد صاحب نے اکاؤنٹ کھولا ہے ، آپ کی معلومات کے مطابق کیا بینک کی ریشرا کت شرعی اُصولوں کے موافق ہے؟

جواب: - صبیب بینک یا وُرمرے پاکستانی بینکوں کے'' نفع و نفصان کے کھاتے'' میں سرمایہ کاری اس لئے وُرست نہیں کہ یہ سارے بینک آ گے اس روپے کو جواستعال کرتے ہیں ووسودی کامول میں استعال کرتے ہیں، اگر چہ نام بدلا ہوا ہے، لبندا اس کھاتے میں رقم رکھوانا اور اس کے نفع کو استعال کرنا جا کرنبیں ہے'' جواب تک نفع ہوا ہے، ابنیزنیت پواب کے صدق کر دیا جائے۔

والسلام سراار۱۹۹۱ه (فتوی فیم ۲/۳۵۲)

#### « فيصل اسلامك بينك ' كاطريقة كاراوراس كى مختلف شاخوں كا حكم

سوال ا: - عرض ریہ ہے کہ حضرت والا ہے معلوم ہوا کہ'' فیصل اسلا مک بینک آف بحرین' کا P.L.S اکاؤنٹ جواز کے درجے میں ہے، جبکہ عام بنکول کے P.L.S اکاؤنٹ میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنا جائز نہیں۔ براو کرم مطلع فرمائیں کہ فیصل اسلامک بینک کے اکاؤنٹ P.L.S میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

را) وفي النمشكوة ج: الص: ٣٣٣ رطبع قديمي كتب خانه) عي جنابر رضي الله عنبه قبال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الوبا وموكله وكانبه وشاهديه وقال لهم سواء. ررواه مسلم). اليتروكيجة ص:٢٨٣ كاناتياتيس.

۳۱- ین رے دفتہ میں مارز مین نے آئیں بھی ادارہ رضا کا رائد طور پر قائم آئیا ہے، جس کا نام 

KITBF ہے، پیادار و شرقی وقت ہے، اس کا مقصد ملاز مین میں ہے (جو کدادارے کے مہر دوں) کی مال سات کا 
کا افتال پران کے لواقین کو قوری مالی الداد کی پہنا ہے، جب کو لی انقال کرتا ہے قوان کی مالی سات کا 
لیاظ کے بغیر اس کے لواقین کو آئیں مقررہ رقم پہنپادی جاتی ہے، اس فندگی ہے قم این کی گی میں کہی 
میں بھر آب چونکہ این آئی ٹی جائز نہ ہونے کا فتو کی شائع ہوچا ہے اس سے وہاں ہے قم محال جاری 
ہے، دریافت طلب بات ہے کہ پہنچا دو سال میں جم جو این آئی ٹی اکا منافع کے چیے ہیں، اس کا تعمیل میں اس کے قبید تقریبا کا جاری 
فیسد تقریبا کا جرارہ وہا ہو گئا ہے، جہد فند کے پاس کل جمع شدہ رقم دو لؤ تھ ہے، مندرجہ والا شام حقائی کو اسلام سائع کے ایک کا معافی کے اس میں میں دوران کر اوران کا منافع کے بیان اللہ ہو این آئی کی اوران کی کا معافی کو اوران کر اوران کی تعمیل کی اوران کی کا معافی کو اوران کر جو ایک کر اوران کی میں کر دوران کی میں کر دوران کی کا معافی کی اوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے میں کر اوران کی دوران کو برائی میں کر دوران کر دوران کی دوران کر کی دوران کی دوران

جواب از - فیصل اسوائد ویک کی جوشان آرای میں قائم دوئی ہو، اس کے معاملات کی جواب اس کے طروق ہو، اس کے طروق ہوں ا اور معاملات کی جس قدر تفقیق احتر آمر رفا ہے اس کی رو ہے اس کے معاملات جواز شرق کی حدود میں میں الیکن دو وضاعتی شرور کی ہیں، ایک قریر کہ یہ تعمر سوف آرای جی شرخ کا ہے، بجرین اور اعوالی م بر میں یہ بیک جس طر این کار نے تھے کا مراز ربا ہے اس میں بعض امور خلاف شرخ کی جس دین دور کا کی اور ان کا مراز ربا ہے اس میں بعض امور خلاف شرخ کی دی دائن کی اصلاح کی کوشش کی جارت ہو ہے کہ بیات میں ہے کہ بیات میں جو دو طر این خار کا ہو تھا اس کی بین اس میں بعض کی موجودہ طر این خار کا ہو ہو اس کے ایک ایس کے دیا ہو کا رہی کوئی تاہد بنی اور کی اور اس کی اس کے دیا ہو گا اور کا اور کا کوئی تاہد بنی اور کے تا اس تاہد ایل سے مطابق علم دوگا ، ابتدا وقت اس کے دیا ہو گا ہو تق اس کے دیا ہو میں متدر معلومات سامل کرتے رہنا ہو گئے اس کے دیا ہو گا ہو تق اس کے دیا ہو گا ہو تا ہو گا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گا ہو گئی ہ

2010 + A - 1 + - 1 A

<sup>(</sup>Inthin + for)

<sup>(</sup>١) يَوْ فِي العَمَائِينَ مِنْ فِي السَّالِينَ الْمُسْتِمِينَ مِنْ مُعْلَمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ أَ

# ا مارت اسلامی کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بینکوں کے لئے لوگوں سے پچھلے قرضوں پرسود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: - ماذا رأى علماء الأمة في المسئلة التالية؟ وهي أن البنوك الاسلامية الأفغانية ببعد قيام الامارة الاسلامية في أفغانستان واجهت مشكلة كبيرة، وهي أن البنوك الأفغانية قبل الامارة الاسلامية في النظام الربوى لها ديون على الآخرين وكذا عليها ديون للآخرين، ولكن قروض البنوك الأفغانية على الآخرين كثيرة ووفيرة جذًا يمكن بها تجهيز المملكة بأسرها التي سقط اقتصادها كل السقوط، فهل يمكن حصول تلك القروض الربوية لاستحكام الامارة الاسلامية في ضوء القرآن والشنة أم لا؟ وهل يجوز إعطاء تلك الديون الربوية على البنوك للدّائنين أم لا؟

يواب: - لا يبجوز للبنوك الأفعانية أخذ الفوائد على قروضها، ولها الحق في استرداد أصل القرض، وكذلك يجوز لها أن تصالح مديونيها على أساس المضاربة الشرعية فتشاركهم في أرباحهم التي حصلوا عليها من استخدام مبالغ هذه القروض، وذلك اقتداء بفعل سيّدنا عمر بن الخطّاب رضى الله عنه، حيث جعل قرض ابنه الذي اقترضه من بيت المال قراضًا، كما رواه مالك في المؤطا، أمّا قروضها الّتي اقترضتها من غيرها، فلا يجوز دفع الفائدة عليها، الا اذا اضطُرّت اليه لسبب من الأسباب.

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم محمد تقى العثماني عفا الله عند ٢٨ شعبان ١٢١٨ء (فؤكي نم ٢٥٣/٢٤)

(١) وفني النموطًا للاهام مالك وحمه الله كتابًا القواض ص:٦٩؛ (طبع بشر حمعية احياء التوات الأسادي) وفي طبع مكتبه قديمي كتب خاند ص:١٦ ٢ و ٢٠٢.

عن ربيد بين أسلم عن أبيه أنه قال: خوج عبدالله إبنا عمر بن الخطّاب في جيش إلى العراق، فلمّا قفالا مراعلي أبي موسى الاشعرى وهو أمير البصرة فرخب بهما وسهّل ثه قال. لو أقدر لكما على أمر انفغكما به لفعلت، ثوقال؛ بلمدينه ههائ من مال الله أويد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فلسلفكما فتتاعان به متاعًا من متاع العراق ثه تبيعانه بالمدينه فتو ذيان رأس السال اللي أمير المؤمنين فيكون لكما الوّيح. فقالا: ودذنا ففعل وكتب الي عمر بن الخطّاب أن يأخد منهما السال، فلمّا قدما باعا فاربحا فلمّا دفعا دلك الي عمر بن الحطّاب قال أكل الجيش أسلفه مثل ما استفكما قال؛ لا فقال عسر بن الخطّاب ابنا أمير المؤمنين فاسلفكما أذيا المال وربحه فأمّا عندالله فسكت وأمّا عبدالله فقال: ما يسبغي لك ينافير المؤمنين هذا أو نقص المال أو هلك لضماد، فقال: إذياه فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال رخل من جلساء عمو إيا أمير المؤمنين الو جعلته فراضا، فقال عمرا جعلمه قراضا، فأحد عمر راس المال ويصف ربح وأحد عبدالله وعبيدالله عمو إلى المال

## "البنك الأهلى التّجاري" مين سرماييكاري كالحمّم

سوالی: - سعودی ترب کے ایک بینک "السنک الاهالی الفتجاری" میں واحد سا الب کی پرائنگیس جمراہ ہے، جس اکاؤنٹ کنورا ہے، جس میں شیئر زکا کاروبار ڈالروں کی شخص میں ہے، اس کی پرائنگیس جمراہ ہے، جس میں اصول وقواعد درج میں، والد صاحب نے بھی اس کے شیئر زخر یدے میں، کیا اس وینک کا شیئر زکا کاروبار جائز ہے؟

#### سعودي عرب كرو مالياتي ادارول "دار المعال الإسلامي" اور "الشوكة الإسلامية للإستشمار الخليجي" كالحكم

سوال: - آپ کا مضمون تبیر ووی کا ذائد ما نینامه الیمات کے جماوی الاوتی ۱۹۹۱ در کے شامی الاوتی ۱۹۴۱ در کے شامی پر حما ، بیس آپ کو ۱۵ دار السیسال الاسیلامی ۱۹ ور ۱۳ الشیسر کا الاسیلامی آب که داخیر کا الاسیلامی آب که الاسیلامی الدیمی کا الاسیلامی آب کے مطابل کا مشکوک جو می کا داخیر کا نظرات کیمی رہا ہوں ، ان وقو ان کے حلال یا مشکوک جو میں کے بارے شک المیک کیمی کا ایس کیمی آپ کے جواب کا شدید منتظر ہوا۔

جوہ ہے : - احقر نے آپ کے نصبے وہ نے آتا بجوں کا وطالعہ کیا والی مان میں وہ یا نیسی والی کا نسبت میں ایک بیاکہ اُر کارو یار میں گفتهان ووالو وہ کس پر کس تناسب سے پڑے کا دو مرے پیاکے مشارب

 $<sup>- \</sup>cup_{i=1}^n \bigcup_{i=1}^n \widehat{\mathcal{M}}(\mathcal{M}(x_i, \underline{\xi}_i), \frac{d_i}{2}, \underline{\mathcal{M}}_{\underline{\mathcal{M}}_i}^{\underline{\mathcal{M}}_i}) \Big)$ 

تنہینی اس رقم کو کس قشم کے کاروبار میں لگائے گی اور اس کوسود ہے پاک رکھنے کا کیا انتظام کرے گی؟ جب تک ان دو بنیادی سوالات کا جواب معلوم نہ جو، اس مسئلے کا جواب ممکن نہیں ، لہٰذا آپ معلومات کرکے ان سوالوں کا جواب ارسال فرمائیں ، اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جاسکے گا۔

والقداتی کی اعلم ۱۲۱۲ اوارادی (فتوی تمیر ۱۵۷۱ ج)

#### '' دبنی اسلامی بینک' اور' دفیصل اسلامک بینک' میں سر ماریہ کاری کا تھم

سوال: - محترم منتی صاحب، اسلام علیکم ۔ بین بید کط ابو گلهبی بین مقیم مولا ناخلیل احمد صاحب کی وساطت ہے لکھ رہا ہوں ، مجھے چندا ہے مسائل کا سامنا ہے جن کا تعلق موجودہ دور کی Modern Economies

ہو ہو ہو ہوری کے جی بیال کوئی الیا عالم وین نہیں مل کا جے Affairs پر دسترس ہو ۔ مولا ناخلیل صاحب میرے دوست ہیں اور جب ان ہو ان چیزوں کے بارے بین بات کی تو انہوں نے مجھے آپ ہے رابط کرنے کو کہا۔ میں یہاں پر پچھلے پندرہ سال سے حکومت کے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں ، میرا ذریعہ آمدنی صرف اور صرف میری شخواہ ہے ، اس کے علاوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکھر رہا ہوں تا کہ علاوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکھر رہا ہوں تا کہ آپ میرے دریعہ آمدنی ہوئے ویے میں اس لئے لکھر رہا ہوں تا کہ آپ میرے میائل کا حل میرے حالات کو مونظر رکھتے ہوئے ویے میں۔

و اسری بات رہے کہ اگر یہاں کی عدالت شرعیہ نے اس بینک میں سرمانیہ کاری کو جائز قرار ویا ہے، تو کیا ان کے فیصلے کا احترام کافی ہے اور غلط ہونے کی صورت میں بھی کیا میں بری الذمہ ہوں یا مجھے اس سلسلے میں دُوسرے علماء سے بھی بوچھنا ضروری ہے؟ اگر دو عالم وین یامفتی ایک ہی مسئلے پر مختلف رائے ویں تو کس کی بات زیادہ معتبر مجھی جائے؟

میں نے کچھ پیسے دبی اسلامک بینک میں رسکھے ہوئے میں بلکہ اس بینک میں اسلامک کئے ہوئے میں ، کیا اس کا منافع میرے سائے استعال میں لا نا جا کز ہے یانہیں ؟

جواب: -محترّ می ومکری جناب ڈا کئر ظہوراحمہ صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدويركانة

آپ کے سوالات کے جواب درج ذیل ہیں:-

احقر کو ' دی اسلاک بینک' کے مفصل طریق کار کاعلم نہیں ہے، اس لئے احقر اس کے بارے میں کوئی حتی بات لئے احقر اس کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہ یہ سکنا، اس بینک میں ایک شرق مشاورتی بورڈ ہے، آپ اس بورڈ کے زکن ماہا و سے زجوع کریں، بشرطیکہ وہ علماء آپ کے خیال میں قابل اعتماد ہواں، پھراگر وہ اس بینک کے نفع بخش کھاتوں میں رقم رکھوانے کو جائز قرار دیں تو آپ کے لئے بظاہر گنجائش ہوگی، اور جو شخص بینک کے نفع بخش کھاتوں میں رقم رکھوانے کو جائز قرار دیں تو آپ کے لئے بظاہر گنجائش ہوگی، اور جو شخص بینک کے نفع بین طریقہ کارہے باخبر نہ ہو، اس کے جائز کہنے یا ناجائز کہنے پر مدار نہ رکھنا جائے۔

جباں تک'' فیصل اسلا مک بینک' کا تعلق ہے، میں اس کے شریعہ بورڈ کا رکن ہوں ، اس کے مرابعہ بورڈ کا رکن ہوں ، اس کے معاملات سے بالکلید پاک نہیں کیا معاملات سے بالکلید پاک نہیں کیا جا ہے ، میں وہنتوں کو اس کے نفع بخش کھا توں میں رقم رکھوانے اور نفع وصول کرنے کا مشورہ مہیں ویٹا۔

ر با بیسوال که ایک مسئلے پر دومفتی مختلف رائے دیں تو کس کی رائے معتبر مجھی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ جواب یہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ جس مفتی سے علم اور تقوی پر آپ کوزیادہ اعتماد ہو، اس پر عمل کرنا جواہئے۔ واللہ سبحان اعلم واللہ سبحان اعلم

 بوئے کے باوجود آپ کوزحمت وے رہا ہوں ، جس کے لئے پٹینگی معذرت خواہ ہوں۔

ایک مئٹلہ جو تقریباً چیر سال ہے راقم الحروف اور اکثر اِسلامی بینئوں کے ارباب حل وعقد، خصوصاً میزان بینک کے سرکردہ اُسخاب کے درمیان وجیززاع بنا ہوا ہے، وہ مرابحہ کے معاطع پر محصولات کے لاگوہوئے،ان کی اوائیگ یا حکومت کی اجازت ہے ان کے عدم اطلاق کا ہے۔

''اصلاحی خطبات'' جند نمبراا میں آپ نے ان تمام حکونتی قوانین، جوشر ایعت کے کسی قانون سے متصادم ند ہول، کی پاسداری کے متعلق انگرہ رخیال کیا ہے ، ان کی روشنی میں راقم الحروف کی سوچ بہ ہے متصادم ند ہول، کی پاسداری کے متعلق انگرہ رخیال کیا ہے ، ان کی روشنی میں راتم الحروف کی سوچ بہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات پر واجب الاوانتام محصولات کا اطلاق بجنسہ مرابحہ کے ان معاملات پر بھتی ہوتا ہے جو اسلامی جینوں میں رائج میں تاوقت کے حکومت یا اس کا مجاز ادارہ ، اور ڈ ، اسلامی جینوں میں رائج مرابحہ کوان ہے متنتی قرار دے دیں ، میری بے رائے اس بنیاد پر ہے کہ: -

ا – مرا یحد فی الواقع خرید و فروخت کا معاملہ ہے اور قیمت کی اوا نیٹی کومؤ خرار کے بیٹکوں نے اے تاجر حضرات کو اُوھار مہیا کرنے کا ذرایعہ بنایا ہے۔

۲- خرید و فرونت کے تمام معاملت، چاہے وہ ڈینٹوں ہی کی طرف سے روبعمل لائے جا تیں، محصولات کے ان قوانین کے مطابق ہونا جاہئیں جو حکومت پاکستان نے بنائے ہیں اور جو شراجت سے متصادم بھی نہیں ہیں۔

۳-ان توانین میں ہے بعض کو ۱۹۷۹ء اور بعض کو ۱۹۹۹ء میں رائج کیا گیا جب پاکستان میں کوئی بھی بینک (ماسوائے فیصل بینک جو مراہحہ کا Documentation تو استعمال کر رہا تھا، لیکن اس کے شرقی تقاضوں کوئوییں پورا کر رہا تھا) اسلامی مینکاری نہیں کر رہا تھا۔ ۱۹۷۹ء میں بنائے گئے انگم نیکس قانون کو ۱۴۰۹ء میں بنائے گئے انگم نیکس قانون کو ۱۴۰۹ء میں بنائے مرؤجہ قانون ہے۔ قانون کو ۱۴۰۹ء میں بھی شراجت میں مطلوب معیاری کوئی یا کستانی مینک پاسداری نہیں کر رہا تھا۔

سے ان قوانین کے زمانہ اطلاق کے پیش نظر اور ان کے الفاظ اور عایت کی روشن میں یہ بات بلاخوف تر دید کبی جاسکتی ہے کہ ان میں ہے کہ کہ فائون کا مقصد اسلامی میکوں کے لئے کوئی مشکلات یو چیجید گیال پیدا کرتا نہیں ہے میا دیدہ و دانستہ بیا قوانین اسلامی بینکاری کو رائج ہوئے ہے دو کے لئے کہ کے لئے بنائے گئے ہیں۔

۵- ۲۰۰۰ کے آخر سے اب تک بعض افراد، بینک دولت پاکستان اور Institute ICAP (

of Chartered Accountants Pakistan) نے باعث اسلامی میں ہیں ، ان کے باعث اسلامی میں رائج مرابحہ کے معاملات کو بعض محصولات سے چھوٹ دے دی گئی ہے ، اگر تمام اسلامی بینک ، خصوصاً وہ بینک جو اس وقت اس شعبے میں زیادہ مشہور اور آگے ہیں ، مل کر وشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ بیتے ہیں تاریخی شہور اور آگے ہیں ، مل کر وشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ بیتے ہیں تبدیلیوں کی ضرورت حکومت سے منوائی نہ جاسکے ، جبکہ اس کے سب حکومت کوئی مالی نہیں بھی تبدیلیوں کی ضرورت حکومت سے منوائی نہ جاسکے ، جبکہ اس کے سب حکومت کوئی مالی نہیں ہی نہیں ہے۔

اس کی ژو ہے مرابحہ کرنے والے بینکوں کے لئے لازی ہے کہ سامان کی خرید اور فروخت کا اندرائ اس کی ژو ہے مرابحہ کرنے والے بینکوں کے لئے لازی ہے کہ سامان کی خرید اور فروخت کا اندرائ کتابوں میں کریں اور Invoice وصول اور جاری کریں تاکہ بعد میں آؤٹ کرنے والول کو یہ اطمینان ہو سے کہ مرابحہ کا ہر معاملہ سامان کی واقعی (تیسرے فریق ہے) خرید اور پھر بینک کی جانب ہے فروخت پر بینی ہے۔ اگر IFAS-1 پر کماحقہ عمل کرلیا جائے تو ان شاء اللہ مرابحہ کے معاملات میں تمام خرابیوں کا سد باب ہوسکت ہے،خصوصاً Rollover کو جڑو بنیاو سے آگھاڑ پھینکا جاسکتا ہے۔

2- بحثیت بینکر کے احقر کوخوب انداز ہ ہے کہ تیکس توانین میں تبدیلیوں کے بغیر 1-IFAS پر عمل کرنا نہ صرف وُشوار ہے بلکہ محصولات کی ادائیگی کے سبب یا تو اسلامی بینکوں کی شرح منافع نا قابل برواشت حد تک متاثر ہوگی یا بھر Customers کوسووی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ اخراجات دینا بول کے جومسابقت کے موجودہ ماحول میں بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے۔

۸- اگر آپ کی رائے میں مرابحہ کے معاطعے پر قبکس قوانمین کا اطلاق نہیں ہوتا، چو تندسودی مینکوں کے تبع عید (Buy-Back) کے معاطع بھی یوں بی بورہ ہیں، یا حکومت پاکستان کے قبکس قوانمین کی خلاف ورزی خلاف شرع نہیں ہے تو براہ کرم اپنی تحریری رائے ہے مطلع فرہ کمیں تا کہ ہم لوگوں کو یہ اطمینان ہوجائے کہ ان قوانمین کی بظاہر خلاف ورزی کے یاوجود ہم کسی شناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں اور عنداللہ ماخوذ نہ ہوں گے۔

والسلام علیکم ورحمة اللہ طالب ؛ عائے فیر

انواراحمد مینانی السلام<sup>علی</sup>کم ورحمة الله و بر کانته

جواب: - کرتم بنده که فک

سی تیکس سے استناء صریح عبارت سے بھی ہوسکتا ہے، اور متوانز عمل سے بھی ۔ حکومت اور

نیکس اتھارٹیز سے رہے ہات مخفی نہیں ہے کہ مرابحہ ایک نے ہے، ساتھ ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے ایک آلہ معویل سے طور پر استعال ہورہی ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ سودی تمویل پرٹیکس نہ ہو، اور شرعی متمویل پرٹیکس نہ ہو، اور شرعی متمویل پرٹیکس نہ ہو، اس لئے ان کا متواتر تعامل ہے ہے کہ کسی اسلامی بینک ہے سیارٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اسے ٹیکس سے مستثنی سمجھنے ہیں کم از کم بندہ کوکوئی وُشواری نہیں ہے۔

والسلام بنده محمر تقی عثانی ۱۳۲۷/۱۸



## ﴿ فصل فی البطاقات و أحکامها ﴾ ( کریڈٹ کارڈ اوراس کی مختلف قسموں کے اُحکام)

#### كريثرث كارد كاحكم

( بنوري ٹاؤن،'' جنگ'' اخبار اور حضرت والا دامت برکاتهم کا فتویٰ)

سوال: - کریٹرٹ کارڈ (Credit Card) کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کو استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ میری معلومات سے ہیں کہ Credit Card کی سالانہ فیس دو ہزار روپے ہے، کریٹرٹ کارڈ کو ملک کے اندر یا ہیرون ملک استعال کریں تو ایک ماہ کے اندر وہ رقم واپس کردیں تو کوئی سود نہیں دینا پڑتا، اور ایک ماہ بعد اگر رقم دیں تو اس پر سوو دینا پڑتا ہے، یہ ہیرون ملک کام آتا ہے، رقم کے کرجانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نوٹ: - اس کے ساتھ دو جوابوں کی فوٹو کائی آپ کو روانہ کر رہا ہوں، دونوں کے جواب مخلف ہیں جناب مفتی جمیل صاحب (''جنگ'' اقر اُ والے) نے آپ کا حوالہ دیا ہے، مہر بانی فرما کر تفصیل کے ساتھ جواب تحریر فرما کرشکر میہ کا موقع دیں۔

''جنگ'' اخبار کا جواب

جواب: - ایک مبینے کے اندراگررقم اداکردی گئی تو جائز ہے، بعد بیں اداکرنے پر سود دیٹا پڑتا ہے، یہ جائز نہیں۔

#### جامعة العلوم الاسلامييه بنوري ثاؤن كاجواب

صورت مسئولہ میں دو ہزار روپے ہے جوکر یڈٹ کارڈخریدا جاتا ہے، وہ ایک رسید کی حیثیت رکھتا ہے، فی نفسہ اس کی کوئی قیمت نہیں بلکہ قرضہ حاصل کرنے کے اجازت نامے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی زوسے قرضہ لینے والا ایک ماہ تک بغیر مزید سود ادا کئے قرضے کی رقم ہے استفادہ کرسکتا ہے، اور یہ سے اور کے دالا سال تک رہتی ہے، جس کا مطلب سے ہوا کہ فذکورہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے والا ایک ماہ کی مدت پر سال بھر جو قرضہ اس ادارے ہے حاصل کرے گا اس کا پیشگی سود میلغ دو ہزار روپے ادارے نے کریڈٹ کارڈ کی فیس کی شکل میں وصول کرلیا، یہ سودی قرضے کی ایک ترتی یا فتہ شکل ہے، ادارے نے کریڈٹ کارڈ کی فیس کی شکل میں وصول کرلیا، یہ سودی قرضے کی ایک ترتی یا فتہ شکل ہے،

جس طرح لوگ نت نئ چیزین ایجاد کرتے ہیں، ای طرح بیشکل سود کی جدید شکل ہے، اس لئے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، لوگوں کو دھو کے میں نہیں آنا جا ہئے۔

الجواب ضیح
مجم عبدالسلام عفا اللّٰہ عنہ
مجم عبدالسلام عفا اللّٰہ عنہ
الجواب ضیح
معیداحمد جلال بوری
معیداحمد جلال بوری
(دارالافق) ختم نبنت کراجی

حضرت والا دامت بركاتهم كاجواب

(او ۲) دراصل آن کل رائ کارڈول کی تین قشمیں ہیں، ڈیبٹ کارڈ، چاری کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، ان میں ہے ڈیبٹ کارڈ اور چاری کارڈ کا نہ کورہ یالاتھم بیان کیا گیا ہے، تاہم جہاں تک اصلاً کارڈ کا نہ کورہ یالاتھم بیان کیا گیا ہے، اور ان دونول کارڈول پر بھی ''کریڈٹ کارڈ'' کا اطلاق کردیا جاتا ہے، تاہم جہاں تک اصلاً ''کریڈٹ کارڈ'' کا تعلق ہے تو اس کا استعال ان دونول کارڈون کے میسر تہ ہوئے کی صورت میں انہی کی شرا کا کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائز ہے، ورشہ نیس ۔ ان تینوں کارڈول کا تعارف اور ان کا تفصیلی تھم حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کی ہرایت اور تمرانی میں کھے گئے ان کے مصد قد درج ڈیل فتوی میں مد حظ فرمائیں ۔ (مجمد زیبر)

سوال: -مُحترّ م جناب حضرت موما نامقتی محم<sup>رت</sup>تی عثانی صاحب م<sup>طلب</sup>م العالی اسلام م<sup>لی</sup>کم ورتمهٔ: املد و برکانهٔ

(چاري ٿ)

۔ جناب ہے گزارش میہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں تفصیل ہے تھم بیان فرمادیں کہ آیا اس کو استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز کریڈٹ کارڈ کی اور اقسام جورائج میں ان کا تھم بھی بیان فرمادیں۔

جواب: - آج کل رائج کارڈ کی تین انسام پائی جاتی ہیں: -

Debit Card

قاعيك كالرة

Charge Card

ا- يارځ کارو

Credit Card

1822/ -1

#### ا- ۋىيىك كارۋ

اس کارڈ کے حال کا پہنے ہے اکاؤنٹ اس ادارے میں موروا ہوں ہے جس ادار سے کا ان نے کارہ حالی ہو ہے۔ حال بطاقہ مینی کارڈ ہولڈراس کارڈ کو جب بھی استعمال کرتا ہے، ادارہ اس کے اکاؤنٹ میں مورود رقم سے اس کی ادا یک کردیت ہے۔ اس میں حامل بطاقہ کو ادھار کی سمولت حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ ووصرف اس وفت تک کارڈ کو استعمال کر سُرڈ ہے : ب شک اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے۔

ادارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی قیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کواستعمال کرنا بااشہ جائز ہے اور اس کے ذریعے خرید وفرونت کرنا ذرست ہے، کیونکہ اس بیس نہ قرنس کی صورت ہے، نہ سود کی۔ البعثہ حال بطاقہ کی بیاذ مہدواری ہوگی کہ وہ اس کا رڈ کو ٹیم بشرگی آمور بیس استعمال نے کہ ہے۔

#### ۲- جارت کارؤ

اس کارؤ کے حال کا ادارے میں پہلے ہے اکا ؤنٹ نہیں ہوتا بگدا دارہ حال بطاقہ کو ادھار کی سبوت قراہم کرتا ہے، حال بطاقہ کو ایک متعین ایام کی اُدھار کی سہوات میسر :وتی ہے، جس میں اس کو ادارے کوادا کیگی کرنا خیر درگ :وتا ہے، اُسر اس مزت میں ادائیگی ہوجائے تو سووٹیس لگتا، البتہ اگر حال بطاقہ نے دفت پر ادائیگی نہ کی تو پھراس کو سود کے ساتھ ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔

ا اوارہ اس کا رڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کومندرجہ ڈیل شرائط کے ساتھ استعال کرنا جائز ہے:-

ا۔ حامل بطاقہ اس بات کا بپرا انتظام کرے کہ وہ معین وقت ہے چہنے پہنے اوا لیکن کردے اور کسی بھی وقت سود سانید ہوئے کا کوئی امکان باقی ندر ہے۔

r - حامل بطاق کی میده مدداری جو که وه این کارهٔ کوغیرشرعی آموریش استعمال نه آمریسی -

۳- اگر ضرورت ڈیبٹ کارؤ سے اپوری : ورجی ہوتو بہتر ہے کداس کارؤ کوامتعاں نیارے۔

#### ۳- کریڈٹ کارڈ

اس کارڈ کے حامل کا بھی کوئی اکاؤنٹ اوارے میں نبیس ہوتا بنکہ وو معاہدہ ہی اُوھار پر سود کا کرتا ہے۔ اس معاہد سے میں اگر چہاوارہ ایک متعین مذت فراہم مرتا ہے کہ جس میں اگر حامل بطاقہ اوا نیٹل کردے تو اس کوسود اوا نبیس کرنا پڑتا، نبیس استا معاہدہ سود کی بنیاد پر ہموتا ہے اور اس کی اوا نیٹل کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تجدید مذت (Rescheduling) ک سہولت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے اوا نیٹل کی مذت بڑھ جاتی ہے۔ البت اس کے ساتھ ساتھ شرب سود میں اضافہ جوجاتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں اضافی رقم کی جاتی ہے۔

اس کا حکم پیر ہے کہ اس کارڈ کا استعال جائز تہیں ہے ، لاأ پیرک ؤیدے کارڈ یا چارٹ کارڈ الگ ہے موج نے ہواہ راس کو ڈیرٹ کارڈ یا جارج کارڈ کی طرح نڈکورہ بالا شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے۔ ان قمام کارؤ کوا کریڈے کارڈ'' کہا جاتا ہے،لیکن جواصلاً کریڈے کارڈ ہے اس کا استعمال جائز نہیں ، البتہ کریڈے کارۂ کا احلاق نڈورہ بالا پیلی دوقسمول پر کیا جائے تو ان کا استعمال جائز ہے۔

ان کے علاوہ کارڈ کی ایک فتم ہے جس کو Automated Transfer Machine) A IM) کارڈ کہتے ہیں، یہ رقم نکالنے کا حارثہ ہوتا ہے، بعض وفعہ اس کا وجود اوپر ڈکر کردہ کارڈ کے فتمن میں بھی ہوتا ہے، مشلاً ریمکن ہے کہ ڈیبٹ کارڈ میں رقم نکالنے کی سمواست بھی موجود ہو۔

اس کارڈ کا تھم ہیا ہے کہ اس کو استعال کرنے پر اگر ستعین رقم مشین کے استعمال کی اُجرے کے طور پر ادارہ وصول کرے جو مقدار رقم سے قطع نظر ہوتو جائز ہے ، لیکن اُٹر ادارہ رقم کو بنیاد بنا کر اس پر پچھ وصول کرے تو یہ جائز نہیں بلکہ سود ہوگا، البتہ ادارہ کارڈ جاری کرنے کی فیس وصول کرسکتا ہے۔

في المعايير الشرعية:

خصائص بطاقة الحسم الفوري

ا - تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.

ا تنخول هذه البطاقة لتحاملها السحب، أو تسديد اثمان السلع و الخدمات بقدر وصيد المعاج، ويتم
 الحسم منه فوراً، و لا تخوله الحصول على التمان.

الايتنجيسل العميل رسومًا مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبًا ألا في حال سحب العميل نقدا، أو شرائه
 عملتة أخرى عن طريق مؤسسة أحرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.

٢ - تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.

خصائص بطاقة الانمتان والحسم الآجل

١ – هذه بطاقة أداه انتسان في حدود سقف معين لفتوة محددة، وهي أداةُ وفاء أيضًا.

٢ - تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثبان السلع الخدمات، وفي الحصول على النقد

٣ - لا بنينج نبطام هماله البنطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، حيث يتعين عليه المادرة يسداد ثمن مشتريانه حلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة اليه من المؤسسة

 ١٥ اذا شأخر حاصل البطاقة في تسادياً ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية، أما السؤ سسات فلا ترتب فوائد ربوية.

خصائص بطاقة الانتمان المتجدد

ا - هـذه البـطـاقة أداة انتـمـان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصـدر البطاقة. وهي أداة وفاء

ا يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدًا، في حدود سقف الانمنان الممنوح.
 ا في حالة الشواء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها السستحق عليه بدون فوائد كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حالة السحب النقدى فلا يمنح حاملها فترة سماح

#### الحكم الشرعي لأنواع البطاقات

بطاقة الحسم الفوري

ينجوز للمؤسسات اصدار بطاقة الحسم القوري ما دام حاملها يستحب من رصيده و لا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.

بطاقة الاثمتان والحسب الأجل

بجوز اصدار بطاقة الانتمان والحسم الأجل بالشروط الآتية: -

ا الايشترط على حامل البطافة فوائد ربوية في حال تأخيره عن سداد المبالغ المستحقة عليه

ان تشدر ط السؤسسة على حاصل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمه الشريعة و انه يحق للسؤسسة سحب المطافة في تلك الحالة.

#### كريثيث كارڈ اوراس كى مختلف قسموں كاتھكم

سوال: - الى حضرة الشيخ العلامة مولانا محمد تقى العثماني، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسئل الله أن تبصلعكم رسالتي هذه وأنتم في خير حال وعافية، الحمد لله أن وفقّني لقراءة بعض كتبك بالعربية (قضايا فقهية معاصرة) ثم أطلعت على بعض كتبك مترجمة بالانجليزية فأردت التنبيه الي أن الترجمة فيها شيء من الضعف فهي أقرب للغة العوام منها الى اللغة الأكاديمية.

وميما قبرأتيه كتذلك ان صبح فهيمي هو فتواكب بجواز التعامل ببطاقات الانتمان (Credit Card) اذا كان المشتري بها يثق أنه سيسدد الدين قبل حلول موعد اضافة الفائدة للدين، والسؤال هل يجوز الاقدام على عقد يتضمن شرطًا محرمًا كالربا هنا ولو كان المتعاقد يعلم أنه لن يقع تحت طائلة الشرط؟ ومعلوم أن عقد الحصول على Credit Card يتضمن شرطًا ربويًّا، وليس المحكم على عقد بأنه حرام وباطل مانعًا من الاقدام عليه الا لضرورة أو لحاجة تنزل منزلتها ولو توك باب العقود المحرمة مفتوخا اعتمادًا على ثقة المتعاملين فيها بعدم الوقوع في الشوط أو البند المحرم أو الباطل لا نفتح باب شر وفتنة على الناس، والله هو المحافظ. ولى سؤال هل تمت ترجمة كتابكم قضايا فقهية معاصرة الى الانجليزية أو بحث بيع الحقوق المجردة، فاني أحتاج اليه فهل لكم أن تدلوني على ذلك.

وختامًا أرجو المسامحة في التطويل عليكم واسئل الله دوام العافية وتمام النعمة والسلام عليكم ورحمة الله وبوكاته وثبوت البركة والأجر

محبكم وتلميذكم محمد على احداش طالب علم على الفقه المالكي، لندن ٩ربيع الأوّل ١٤٣٤ هـ ، اهايو ۲۰۰۲م

(إقباعا أيا في أزفت)

بطاقة الانتمان المتجدد

لا ينجوز للمؤسسات أصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط والله اعلم وعلمه أتم أجلة بفوائد ربوية

عبدالله صداقي غفرانلداية #HTPZ/DIM

(21:A41 / 1/3 pt)

الجواب تتيج مجمر عبدالهذان تعفى عنه

الجوائب سيحج بنده محمود اشرف غفرالله نبط

> الجواب تنج مجمه عبداللدعقي عنه

الجواب ليحيح بند وعبدالرؤف سنعمروق جواب: - الى سيادة الأخ الكريم محمد على احداش، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فشكرا لك على رسالتك والتنبيه على أن بعض كتبى المترجمة بالانجليزية يوجد فيها بعض الطّعف، ولكن لو أخبرتني ما هي الكتب التي وجدت فيها ذلك، فانّى أخبر به نشرة هذا الكتب، فان كثيرًا منهم تناولوا توجمة ما شاءوا من مؤلفاتي وفؤضوا ذلك الى مترجمين مختلفين، ثم لم تقع منى مراجعة ذلك لازدحام أشغالي.

أمّا بالنسبة لما ذكرت من جواز استخدام بطاقة الائتمان، فالذي أفتى به أن الطريق الأفضل أن تستخدم هذه البطاقة على أساس التسديد المباشر (Direct Debit) بأن تستخدم البطاقة في حدود الغطاء الموجود عند البنك مصدر البطاقة، حتّى لا يكون هناك احتمال وجوب دفع الفائدة، أما اذا لم يتيسر ذلك، فيجوز استخدام بطاقة الائتمان، أن كان حاملها على يقين أنه سيسدد الفاتورة قبل أن توضع عليها فائدة.

أما كون العقد مشتماً على شرط لزوم الفائدة عند التأخير في السّداد، فان مثل هذه الشّروط موجودة اليوم في كثير من التعاقيدات، مثل عقود استخدام الكهرباء والتليفون، والحوّال والضرائب الحكومية وما الى ذلك فلا يمكن اليوم استخدام الكهرباء الا بالتوقيع على العقد الذي يشترط فو اند التأخير، ولكن بما أن هذه شروط غير معتبرة في الشرع، فما دام الانسان مُ طمئنًا بأنها لا تطبّق عمليًا، وذلك بالتزام السّداد في حينه، فانه يمكن أن يتسامح فيها لعموم البلوي، وقد يستأنس في ذلك (ولا أقول: يستدل) بحديث شراء عائشة أم المسؤمنين لبريرة رضى الله عنهما بعقد فيه شرط لأن يكون الولاء للبائع، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط ذلك.

وأرجو أن لا تنسوني في أدعيتكم الصالحة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد تقى العثماني كراتشي، ١٤٢٤/٣/٢٩هـ

\*\*\*

<sup>(1)</sup> تھے۔ بلی تھم کے لئے سابشہ فتوٹی اور اس کا حاشیہ ملاحظہ قرما کیں۔

 <sup>(</sup>٣) حامع التوهذي ابواب الولاه والهذ ج: ٢ ص: ٣٣ (طبع سعيد).

# کتاب الاجارة به کتاب الاجارة به کتاب متعلق مسائل کا بیان)

#### ﴿فصل في نفس الإجارة ﴾ (إجاره'' كرابيداري'' عصمتعلق مسائل كابيان)

#### بیٹواری کے پیشہ اور نظام کی شرعی حیثیت

سوال: - ہمارے علاقے میں قوم بُردار بیوچ کئی بزار کی تعداد میں رہتے ہیں، جہال برطانیہ کے دورِ حکومت سے اب تک کوئی پٹواری کا کوئی انتظام نہیں ، اور بارانی علاقہ ہے آمدنی زیادہ نہیں ہوتی ، اور ہتھیاروں کی ہرفتم کی آزادی ہے، اور زمینوں کی حدود کے اندر تنازعات واقع ہونے کی وجہ ہے اوگوں کے درمیان کشت وخون بھی ہوتا رہتا ہے، اس لئے اب حکومت یا کستان نے بیہ فیصلہ کیا ہے کہ و ماں پڑوار یوں کا انتظام کیا جائے ،لیکن اس کے مقالبے میں قوم نے اجتماعی مشورے کے بعد ریا ہے کیا ہے اور بعض جگہ درمیان میں قرآن مجید رکھ کریہ طے کیا ہے کہ اس فیصلے کو نافذ ہونے نہیں دیں گے ، اور بعض ملاء نے بیفتوی دیا ہے کہ بیرمدافعت جہاد ہے اور مقتول شہید ہے، اس قوم کے بعض مطالبے اور بھی ہیں ، اور حکومت کے ذیمہ دار مثلاً کمنٹر صاحب یقین ولاتے ہیں کہ ہم تمہارے مطالبے حکومت سے منظور کرائیں گے،لیکن قوم باورنہیں کرتی ، ازیں بنا پرقوم سلح ہوکر جنگ اور مقابلے کے لئے تیار ہے، اور بعض دفعہ انہوں نے گولیاں بھی ماری اور حکومت بھی اپنی طاقت استعمال کرنے کے لئے تیار ہے، اب قابل دریافت سوالات درج ذیل ہیں: ا- پٹواری نظام دین میں جائز ہے یا ناجائز؟ ۲-اس تصادم میں جولوگ مارے جا کیں گے ان وونوں فریقین میں سے کون سے فریق کے لوگ شہید ہوں گے اور کون سا فریق ناحق ؟ ٣٣-قرآن مجید کے ذریعے جوعہد کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ باقی رکھنا جا ہے یا توڑنا جائز ہے؟ ہم -عوام کا بیرخدشہ کہ پٹواری رشوت وغیرہ ناجائز کارروائیاں جاری کریں گے للبذا ہم ان کوآئے نہ ویں گے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ۵-حکومت اس قوم کو باغی سمجھ کرقتل کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب: - پڑاری کا کام فی افد جائز ہے، الباتہ رشوت وغیرہ کے ناجائز ذرائع استعال کرنا حرام ہے، الباتہ رشوت وغیرہ کے ناجائز ذرائع استعال کرنا حرام ہے، الباتہ اس علاقے میں پڑاری کا نظام نافذ کرتے میں کوئی حرج نہیں، اور جب عکومت اے نافذ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے خلاف جنگ کرنا برٹز جائز نہیں ہے، جواوگ حکومت کی مخالف کرتے ہوئے مریں گے وہ شہید نہیں ہوں ہے، بہذا برٹر جائز نہیں ہے کہ اور اس نظام کے خلاف جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی نہ کریں، پھر اگر انہوں نے خلافت کرتے ہوئے مرین گے وہ شہید نہیں ہوں ہے، بہذا نہوں نے کا فات ہو کہ اور اس کی پابندی نہ کریں، پھر اگر انہوں نے خلافت کرتے پر اللہ کی قسم بھی کھائی ہوتو اس قسم کا کھارہ اوا کریں، اور اس فعل سے باز آ جا نہیں۔ اگر بڑواری کوئل کرو یا تو تو تا نہیں وہوگا، جس کی ہزا حسب انھری قرآن مجید وخول جہنم ہے۔ (۲)

فق<u>ظ</u> والله اللم الحقر عمر على عثم في عفقي عنه المحارك ما 1770ء (فتو كي فمبر 11 10 10 الف)

الجواب سيح محمد عاشق الجي

کیا سودی معاملات کرنے کی بناء پر حکومت کی ہر ملازمت ناجائز ہے؟ سوال: - میرا ایک دوست کہتا ہے کہ آن کل کی حکومت غیرشری ہے، حکومت خود سودی کاروبار کرتی ہے اور سود کی رقم ہے ہم کو تنواہ ملتی ہے، لہذا جاری تخواہ بھی حرام جو کی، شرعہ کیا رہے خیال

ورست ہے؟

#### جواب: - آپ كے دوست كا خيال على الاطلاق ؤرست نهيں ، حكومت كى ۾ ملازمت ناجائز

 ا) وفي سبس الترساني ج ٣ ص.١٢٣ (طبع دار احياه التراث العربي، ببروت وفي طبع مكته رحمانيه ج. ا ص: ٣٨٠) لعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والسرتشي و أبي داؤد ج:٣ ص ٣٠٠ ، طبع دار العكر وفي طبع مكتبه رحمانيه ج٠٢ ص ٣٠) وسنن ابن ماحة ج. ٢ ص دنت رطبع دار الفكر، بيروت وفي طبع مكتبه قلابسي ج احص عـ١ ) وفي منجسع الزوائد ج ٥ ص ٩٩ ارطبع دار الريان للبراث قاهرة، دار الكتاب العربي، ببروت وفي طبع مكتبه دار الفكر ص ٣٥٩ الراشي والمربشي في المنار.

(٣) وفي الدر المختار ج:٣ ص. ١٥٦ تجب طاعة الأنام فيما ليس سعصيه

وراجع للذلائل والتعصيل الي الذر المختار مطلب في وحوب طاعة الامام - ٣- ص. ٢٠١٨ ؛ طبع سعيد:

نيمة و <u>البحض</u> العلماند الفعاوي سوال أبر mam في m ص ٢٠٠٥ ( الشيخ لكتيد وار أعلوم أرا يكي ) ـــا

٣١) وفني تنوير الأيصار ح:٣٠ ص ٢٢٧ (طبع سعيد) ومن حلف على معصبة كعدم الكلاه مع أبويه أو فتل قلال البوء وجب الحنث والتكفير -- الخ.

وفي سنن النساني باب من خلف على بنين قرأى غيرها حيرًا إج: ٢ ص ١٥٣٠ (طبع مكتبة التحسن) عن أبي نوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما على الأرض ينمين أخلف عليها فأرى غيرها خيرًا منه الا أتبه

وقبي كتياب الأصلل والسيسلوط للسيباني) كتاب الأيمان ج ٣ ص: ٩٠ قد بلغنا عن النبي عبلي الدعليد وسلم اله قال: من حلف على يمين قواني عيوها حوا منه قلـآت الدي هو حيو وليكفر عند يمينه

رهم الوقت تلفتال فلومينيا فتعليدا فحوا أوفاحهما فبها وعشب الفاعلية ولعنة واعدلا عطيما وسورة السماء البياعة ا 

#### آغا خانیوں کے عقائد اوران کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغا خان فاؤنڈیشن و ڈکان کرا بیہ پر دینے کا حکم

سوال: - کیا فرمات ہیں عمانے وین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلے میں ایک شخص نے (جو کہ علم وین کی طرف منسوب بھی ہے) گلگت میں ایک ممارت برائے کرا پیقیبر کرائی ہے، جو کہ ہوئل کے قابل بھی ہے (لیعنی کوئی ہوئل بنائے کے لئے کراپہ پر لینا جا ہے تو لے سکتا ہے )۔ آغاخان فاؤنڈ پیشن کا ادارہ اس عمارت کو اپنے دفاتر بنائے کے لئے کراپہ پر لینا جا بہتا ہے، اس ادارے کو کراپہ پر فاؤنڈ پیشن کا ادارہ اس عمارت کو اپنے دفاتر بنائے کے لئے کراپہ پر لینا جا بہتا ہے، اس ادارے کو کراپہ پر وینا شری کھا ظے جا کڑے یا نہیں؟ بینوا وقوجروا۔

نوٹ: - آغاخان فاؤنڈیشن والا ادارہ (ARSP) تقریباً بارہ پندرہ سال ہے قائم ہے، یہ ادارہ رفائی کاموں کا ادارہ ہے، اس کے تحت اسکول، اسپتال اور گاڑیاں، بیلی کو پتر کام کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں علین مریضوں کوعندالضرورۃ بیلی کو پیڑے وریع گلگت اسپتال لایا جاتا ہے، ورئے عام مریضوں کوالے کے گاڑیوں کا انتظام ہے۔

اس کے علاوہ ڈوسرے رفای کام بھی بیادارہ اپنے خرچ پر کراتا ہے، مثلاً کہیں راستے کی ضرورت ہے یا نہر کی یا میکی کی ، تو یہ ادارہ اپنے اُصول وشرا اُفلا کے مطابق وہ کام کرانا ہے، اس ادارے میں طاز مین کا تعلق کسی خاص ندہب ہے نہیں بلکہ قابلیت کی بنا ، پر وہ ملاز شیں دیتے ہیں ، نیز اس ادارے کے تحت ادارے کے فائدے کے لئے اقتصادی پروگرام بھی ہوتے ہیں ، مثلاً شہد (عسل) کا انتاج ، گلگت کے فروٹ کو جدید ترین انداز میں بیکنگ کرے برآ مدکرنا یا پاکستان کے بڑے شہروں میں فروخت کرنا و فیرہ و ادارے کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی فنڈ ہے جو کہ غریب علاقوں کے لئے فروخت کرنا و فیرہ و ادارے کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی فنڈ ہے جو کہ غریب علاقوں کے لئے ہوانز طریقے ہے اور ق فر رائع بلکہ متاب ہے کہ اور ق فر رائع بلکہ متاب ہے کہ اور از شریف نے اپنی سابقہ وزارت عظمیٰ کے زماتے میں گلگت کے متاب ہے کہ نواز شریف نے اپنی سابقہ وزارت عظمیٰ کے زماتے میں گلگت کے متاب ہے کہ نواز شریف نے اپنی سابقہ وزارت عظمیٰ کے زماتے میں گلگت کے متاب ہے کہ تو ایک سابقہ وزارت عظمیٰ کے زماتے میں گلگت کے متاب ہے کہ نواز شریف نے اپنی سابقہ وزارت عظمیٰ کے زماتے میں گلگت کے تر قیاتی کاموں میا ہیں کہ کاموں کے لئے پانچ کروز کی امداد دی تھی جو کہ اس اوارے کے ذرایت عظمیٰ کے تر میابقہ کے تر قیاتی کاموں کا در بیع وہ گلگت کے تر قیاتی کاموں کا دی تھیں کیا کہ کا کہنا کے ایک سابقہ کی ذرایت عظمیٰ کے تر ایک میں گلگت کے تر قیاتی کا موں کا کہنا ہے کہ کو کہ کران کی امداد دی تھی جو کہ اس اور کے کا ذرایت عظمیٰ کے ذرایت کو تر کیا کہ کروز کی امداد دی تھی جو کہ کرانی کیا کہ کران کی انہوں کی کران کی انہوں کی کرون کی انہوں کرانے کیا کہ کران کی انہوں کرنے کیا کہ کران کی کران کی کران کی کران کیا کہ کران کران کی انہوں کرانے کرانے کیا کران کی انہوں کرانے کی کرانے کرانے

میں خرچ کی گئی ہے، وہ بیرقم گلگت کے حکومت (لیتنی کمشنر) کے ذریعے خرچ کرسکتا تھا، مگر ان کو اس ادارے پراعتماد کی وجہ ہے اس ادارے کے ذریعے اپنی اس امداد کو گلگت میں استعمال کرایا۔

مزید معلومات کے لئے عرض ہے کہ داریل فالص سنیوں کا علاقہ ہے، اس میں شیعہ اور آغا فاغیوں کا نام ونشان نہیں ہے) کے علاء اس ادارے کے مخالفت میں شروع میں تحق کرتے تھے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ بیے عالمی فنڈ ہے، آغا فان اپنی جیب ہے نہیں ویتا ہے، اور داریل والے اپنے علاقے کے لئے مخصوص کی ہوئی رقم نہیں لیتے ہیں تو یہ رقم آغا فائیوں کے علاقے میں خرج ہوتی ہے، جب ہے ان کو یہ معلوم ہوا ہے اس وقت ہے انہوں نے لیک کمیٹی مقرر کی ہے، جو کہ سال کے شروع ہیں واریل کے تروی کے میں داریل کے ترقیقی کاموں کی رقم (جو کہ فاؤنڈیشن کی طرف ہے مخصوص ہے) بیسہ بہہ کرکے ہوں کے میں داریل کے ترقیق کاموں کی رقم (جو کہ فاؤنڈیشن کی طرف ہے مخصوص ہے) بیسہ بہہ کرکے وصول کر کے اپنی زیر گرانی اپنے علاقے میں خرج کرتے ہیں، اور پھر آغا فان فاؤنڈیشن کے ادارے کو حساب دیتے ہیں کہ ہم نے جورقم لی تھی اس کومندرجہ ذیل طریقے سے خرج کیا۔

وی پیدرہ سالوں میں ادارے نے جو عمارتیں کراپیر پر لی ہیں، انتہائی صاف سقری رکھی ہیں، انتہائی صاف سقری رکھی ہیں، اس خوبی کی بناء پر اکثر لوگ ان کو کراپیر پر دینے کی تمنا کرتے ہیں، ندکورہ عمارت کا مالک ای ادارے کو دینے کی تمنا میں نو نہیں، البتہ اس کے بعض علماء سے دواز کا اشارہ ملنے پر مصر ہیں، اس وجہ ہے مالک عمارت شری لحاظ ہے جواز یا عدم جواز کے فتوی کا منظر ہے ، تاکہ و ہے نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا جاسکے۔

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ازطرف عبدالقيوم حال مكدمكرتمه

جواب: - اگر چہ کسی غیر مسلم کو کوئی عمارت کسی جائز مقصد کے لئے کراہیہ پر دینا فی نفسہ جائز (۱) ہے، بالخصوص جبکہ وہ رفاجی کامول کے لئے ہو، لیکن مندرجہ ذیل باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں:-

را) وفي الهندية كتاب الاجارة ج: ٣ ص: ٩٥٠ رطبع ماجدية) واذا استأجر الذمي من المسلم دارًا يسكنها فلا بأس بـذَلكـــ وان شـرب فيهـا الـخـمـر أو عبـد فيهـا الصليد ، أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك اتما أجرها للسكني، كذا في المحيط.

قبال العَلاِمة سنراج السندين رحمه الله: آجنر بيئاً ليتخذ فيه بيئ نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر لا بأس به عند أبي حنيفة خلافًا لهما رفتاوي سراجية على هامش قاضي خان، كتاب الاجارة ج:٣ ص: ٣٢١).

ومثله في خلاصة الفتاوي كتاب الإجارات ج:٣٠ ص:٩٣٩.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٣٩ رطبع ماجلية) إذا استاجر الدَّمي من المسلم بيتًا ليبيع فيه الخسر جاز عند أبي حيفة حلاقًا لهندا.

وقيها أيضًا حجام ص: ٩٥٠ لو استأجر الدُّمي مسلمًا ليبني له بِيعة أو كنسبة جاز.

ا: -- وہ غیرمسلم جواپنے غیرمسلم ہونے کا اعتراف کئے بغیراپنے آپ کومسلمان ظاہر کرے، اُس کا معاملہ دُوسرے غیرمسلموں سے زیادہ شدید ہے، اس کے ساتھ مستقل نوعیت کے تعلقات قائم کرنا دُرست نہیں۔

۳:- اگر غیر مسلم عمارت کو رفای کام کے لئے استعال کرے، کیکن اس رفای کام کے چھپے اپنے عقائد کی نشر واشاعت مقصود ہو، تا کہ ضرورت مند مسلمان اپنی ضروریات پوری ہوتے و کھے کر اس غیر مسلم کے مذہب کی طرف مآئل ہوں، تو ایسے غیر مسلم کو کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ بالخصوص جبکہ وہ اپنے کو مسلمان خاہر کر کے بید کام کر رہا ہوتو اس کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے عقائد کو ناواقف مسلمان اسلام کا حصہ ججھے گیس گے۔

۳:- آغاخانی فرقہ باتفاقِ مسلمین دائرہ اسلام سے خارج ہے، مگر وہ اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتا ہے، لبندا اس کا معاملہ اُن غیر مسلموں سے زیادہ سخت ہے جو کھلے طور پر اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرتے ہیں۔

ان تین أمور کو مدِنظر رکھتے ہوئے'' آغاخان فاؤنڈیشن' اگر آغاخانیوں کی قائم کی ہوئی ہے،
اور وہی اس کو چلا رہے ہیں،خواہ ملازم کے طور پرمسلمان بھی کام کرتے ہوں، اور وہ اس فاؤنڈیشن کے
ذریعے مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں،جیسا کہ وہاں کے متعدد علی سے معلوم
ہوا ہے، تو ان کو ممارت کرایہ پر دینا جائز نہیں۔
واللہ تعالی اعلم بالصواب

الجواب صحیح سحان محمود محمد تقی عثمانی سحان محمود محمود

(فتوي نمبر ۲۲۵/۲۲۱)

الجواب صحيح الجواب صحيح محدر فيع عثاني عفي عنه سحبان محمود

611/1/10

## محكمة بوليس اورشراب كي تميني ميں ملازمت كا تحكم

سوال: - ایک شخص جو که پہلے پولیس میں ملازم تھا، اور آب ایک شراب کی تمینی میں ملازم ہے، کیا اُس کی روزی حلال ہے؟ اور اس کے اہل وعیال پر کیا واجب ہوتا ہے؟ جواب: - اگر رشوت اور دُوسرے ناجائز ذرائع آمدنی سے اجتناب کیا جائے تو پولیس کی جواب: - اگر رشوت اور دُوسرے ناجائز ذرائع آمدنی سے اجتناب کیا جائے تو پولیس کی

(۱) ملازمت تو جائز ہے، البتہ شراب تیار کرنے، یا پیچنے والی فرم کی ملازمت حرام ہے، اور آمدنی بھی حرام (۲) ایسے شخص کے اہل وعیال کو جیا ہے کہ وہ اُسے جائز آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کریں۔ ہے، ایسے شخص کے اہل وعیال کو جیا ہے کہ وہ اُسے جائز آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کریں۔ والتّداعلم

۱۳۹۷/۲/۱۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۶۲۵ ب)

۱: - مدرّ سین ایام تغطیلات کی تنخواه کے حق دار ہیں یا نہیں؟
 ۲: - مدرّ سین کو خارجی اوقات ہیں کسی دُ وسرے کام ہے رو کنا
 س: - پیشگی اطلاع نہ دینے کی صورت میں مدرّس ہے
 ایک ماہ کی تنخواہ کا شنے کا حکم
 (وضاحت از مرتب)

ندکورہ تین مسائل ہے متعلق حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترفدی صاحب رحمہ اللہ نے ایک استفتاء اپنی رائے کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد قتی عثانی صاحب وامت برکاتہم کی رائے معلوم کرنے کے لئے ارسال فرمایا، جن کے جواب میں اولا حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثانی صاحب مظلیم نے مفصل فتوی تحریر فرمایا، اور وار الافق وار العلوم کرا جی کے حضرت مولانا مفتی عبدالمان صاحب مظلیم نے اپنی کرا جی کے حضرت مولانا مفتی عبدالمان صاحب مظلیم نے اپنی رائے تحریر فرمائی۔ جس کے بعد بیتی متحریرات استاذ محتر مشیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی مجمد تقی عثانی صاحب وامت برکاتیم کی خدمت میں پیش کی گئیں، جس پر آخر میں حضرت والا وامت برکاتیم نے اپنا فتوی تحریر فرمایا۔ بیتمام تحریرات اور آخر میں حضرت والا وامت برکاتیم نے اپنا فتوی تحریر فرمایا۔ بیتمام تحریرات اور آخر میں حضرت والا وامت برکاتیم نے اپنا فتوی تحریر فرمایا۔ بیتمام تحریرات اور آخر میں حضرت والا دامت برکاتیم نے اپنا فتوی تحریر فواز )

استفتاء ورائے گرامی از حضرت مولا نامفتی عبدالشکورتر مذی رحمه الله سوال: –عزیزمحتر م مولا نامحرتقی عثانی سلمهم وعافا ہم، السلام علیکم ورحمة الله

ر ان قبال العلامة طاهر بن عبدالوشيد البخارئ: ولا يجوز الاستيجار على شيء من الغناء والنوح والمزامير. (حلاصة القناوي ج: ٣ ص:٢١ ؛ كتاب الاجارات).

قبال النعلامة النمرغينيانيَّ: ولا ينجوز الاستيجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استيجار على المعصية والتسعيصية لا تستسحق ببالنعقد. (الهداية ج: ٣٠ ص: ٣٠ ٢ (طبع مكتبه رحماتيه) باب الاجارة الفاسدة). ومثله في ردَّ المحتار ارج: ٣. ص: ١٥ ياب الاجارة الفاسدة).

وفي الهندية ج:٣ ص: ١٠٣ ومنها أي من شرائط صحة الاجارة أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرغا فلا يجوز استنجار الآبق ولا الاستنجار على المعاصي لأنّه استنجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرغا.

وفيها أبضًا ج: ٣ ص: ٣٣٩ لا تحوز الاجارة على شيءٍ من الغناء والنَّوح والمزامير والطبل .... الخ. وكذا في البدائع ج: ٣ ص: ٩٩ ا . أميدے كه آپ مع متعلقين بخيريت ہول گے۔

جامعہ خیر المداری کے جلسہ شوری میں ماہ رمضان المبارک کی تنخواہ کے مدرّی کے لئے استحقاق کا ذکر آیا تھا، فآوی خلیلیہ میں کئی اکابر کے جوابات اس سلسلے میں موجود ہیں، ان سب پر حضرت اقدیں مولا ناخلیل احمر صاحب قدی سرۂ کا محاکمہ بھی درج ہے کہ:-

اس پرآپ غور کرلیں پھر جورائے قائم ہو،مطلع کریں۔

فہم ناقص میں تو بیآتا ہے کہ ابتدائے شوال میں آنے کی شرط کو بی حذف کردیا جائے اور بہرصورت مدرّس کو رمضان المبارک کی تنخواہ کا مستحق قرار دیا جائے، کیونکہ عقد ِ اِجارہ قائم ہے، یہ شرط لگا کرعقد ِ اِجارہ کو کیوں فاسد کیا جائے؟

۲: " " مدرسین اُجیرِ خاص میں ، کیونکہ وقت کے پابند میں " اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وقت اجارہ کے بعد وہ اجیر نہیں ہے ، اس کو دُوسرے کسی کام ہے نہیں روکا جا سکتا، اجیر خاص کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ چوجیں گھنٹے کا ملازم ہے اور کارمنصی کے علاوہ تمام اُمور ہے ممنوع ہے۔

اس لئے کسی مدرّس کو ڈوسرے کام کرنے سے روکنا عقد إجارہ کے خلاف ہوگا۔ رہا ہیہ کہ ڈوسری جگہ کام کرنے سے کارمنصی میں فرق آتا ہے، تو اس کا تدارک نہ ہوسکے عقد إجارہ کو نشخ کرنے کا اختیار مہتم مدرسہ کو حاصل ہے، فقط والند اعلم۔

آپ کو وفت نہیں ماتا اس لئے محا کمہ کی مخضر غل کرے بھیج رہا ہوں ، ورنہ بیساری بحث قابل

ملاحظہ ہے۔

باقی ذعاؤں کامختاج ہوں ، امراضِ قلب کی وجہ سے کام نہیں ہوتا ، آپ کے لئے اور سب اہلِ خانہ کے لئے وُعا کو ہوں ، والسلام۔

اضافہ: - ایک ماہ پہلے اطلاع نہ وینے کی صورت میں مدرّی سے ایک ماہ کی شخواہ واپس لینے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ، جب مدرّی نے کام کیا ہے اُجرت کا مستحق ہو گیا، اب اس کی واپنی اس کے والے کیوں ہو؟ اسی طرح مدرے والے ایک ماہ کی مزید شخواہ وینے کے کیوں مکلف ہیں؟ جب اس نے اس ماہ میں کام بی نہیں کیا تو اُجرت کس چیز کی؟ اجارہ کے اصول پرغور مطلوب ہے۔ نے اس ماہ میں کام بی نہیں کیا تو اُجرت کس چیز کی؟ اجارہ کے اصول پرغور مطلوب ہے۔

سند عبدالشکورتر مذی عنی عنه ۵٫۵ره ۱۹۹۵،

> (جواب از حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب مدطلهم العالی) بعد الحمد والصلوة

احقر نے حضرت مفتی عبدالشکور ترندی صاحب مظلم و دام مجدہم کی تحریر پڑھی، اکابر کے سامنے نااہل اصاغر کی رائے کیا وقعت رکھتی ہے، مگر انتثالاً للا مرعرض ہے کہ احقر ناچیز کی رائے میں ابتدائے شوال میں آنے کی شرط پر ماہ رمضان (ایام بطالت و استراحت) کی تخواہ کومشروط کرنا اب مفسد عقد نہیں، کیونکہ اب یہ شرط معروف ہوچکی ہے، اور خود شیخ المحد ثین حضرت سہارن بوری قدس سرف نے کہ نقاوی خلیلیہ' میں اس بے محاکے ہیں اس امرکی تصریح فرمائی ہے کہ:

شرط معروف قرار دی جائے تو ان سب صورتوں میں مدرس واقعہ متنازعہ نیہ میں (۱) پوری تخواہ کا مستحق ہوگا۔ (فعاوی خلیلیہ ج: اص: ۲۳۸)

اس شرط کا معروف ہونا کئی وجو ہات ہے واضح ہے، جو درج ذیل ہیں:-

الف: - مدارس دیدیه میں اس شرط کا معروف ہوجا نامختاج بیان نبیس کے تقریباً سب مدارس اس پرممل بیرا ہیں۔

ب: - بیشرط معروف عندالفقباء بھی ہے کیونکہ ایام بطالت کی تنخواہ کا استحقاق اس لئے ہے کہ استراحت کے بعد دوبارہ زیادہ نشاط کے ساتھ کام کر سکے، اگر اَیامِ بطالت کے بعد کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں تو ایام بطالت کی تنخواہ کا استحقاق کیسے ہوگا؟

ج :- بیشرط مال وقف کی حفاظت اور اسے صحیح تر مصرف پر خرج کرنے کے بھی نیین مطابق ہے، اس لئے کہ مدارس میں زکو ۃ وعطیات کی رقم معطین یا طلباء کی امانت ہے، اس امانت میں احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ بیرتم کسی کو بلائمل یا بلائوض نہ دی جائے ، للبذا یا عمل موجود ہونا چاہئے (جیسا کہ ایا مِمَل میں ) یا مظنون ہونا جاہئے (جیسا کہ ایامِ استراحت میں جبکہ آئندہ کام کرنے کا ارادہ ہو) ورنہ أجرت کا جواز کل نظر ہوگا۔

اگر بید کہا جائے کہ ایامِ بطالت کی شخواہ ماضی کے تمل کی وجہ ہے ہے تو اس پر بیر شبہ ہے کہ ماضی کی خدمت کی بنیاد پر ایامِ بطالت کی أجرت جبکہ ستفبل میں کام کرنے کا بھی اراوہ نہ ہو،عطیہ اور ہبہت ذیادہ اشبہ ہے، اور مہتم یا صدر کواس طرح کے عطیہ کی اجازت محلِ شبہ ضرور ہے۔

د: - يبال بيہ بات بھى قابل توجه معلوم ہوتى ہے كه اگر شوال ميں آئے كى شرط كومفسد عقد قرار دے كرمہتم كے لئے بيشرط لگانا ناجائز قرار ديا جائے تو كيا مدرّس كے لئے ايام بطالت ميں عدم ممل كى شرط لگانا مفسد نه ہوگا؟ جبكه أجرت كے استحقاق كے لئے اجيرِ خاص ميں عمل ورند تشليم نفس ضرور ہے، ادھر مدارس ميں بيروف ہے كه مدرّس ايام بطالت ميں نهمل كرتا ہے اور نه تسليم نفس پر راضى ہوتا ہے، بكه بعض مدارس ميں اگر اے مجبور كركے ايام بطالت ميں كام پر مامور كيا جائے تو اضافی شخواہ دى جاتى ہے ورنہ انعام كے نام ہے اس كى ولجوئى كى جاتى ہے۔ گويا معاہدۂ ملازمت ميں اب بيہ بات - تحريراً ورنہ عرفاً وعملاً - مشروط ہے كه ملازم ايام بطالت ميں (جو دو ماہ طویل ہوتی ہيں) نهمل كرے گا اور نہ دشليم نفس كرے گا، اور اس كے باوجودعقد فاسد قرار نہيں ديا جاتا۔

لہٰذا اگر مدرّسین کی طرف ہے ایام بطالت میں عدم عمل اور عدم مِسْلیمِ نفس کی شرط مفسدِ عقد نہیں (حالائکہ اُجرتِ بطالت کی وصولی مالِ وقف ہے ہوگی ) کیونکہ اب بیرشرط معروف ہو پیجکی ہے تو مہمہتم کی طرف ہے آئندہ سال کام کرنے کی بنیاد پر رمضان کی تنخواہ کے استحقاق کی شرط بھی مفسدِ عقد نہیں ہونی جیا ہے ، واللہ سبحانہ اعلم۔

۲:- اس سلسلے میں احقر (عفا اللہ عنہ وعافاہ) کی بھی رائے یہ ہے کہ مدرّی کو اوقات کار (اوقات اِجارہ) کے بعدا پنا پابند بنانا شرطِ فاسد ہے، ای طرح اوقات کار چھے یا آٹھ گھنٹوں کے بجائے چوجیں گھنٹے متعین کرکے ملازم کو مسلسل ون رات کا پابند بنانا شرطِ فاسد ہے، اوراس میں کئی طرح کی قباحتیں ہیں۔

الف: - آلما زم اور غلام میں کام اور وقت کے متعین ہونے اور نہ ہونے ہی کا فرق ہے، اور پابندی کی بیشرط اشبہ بالإ جارہ نہیں، البتہ اگر بیہ اجارہ نہ ہوتا بلکہ نفقہ ہوتا تو شاید اس کی گنجائش ہوتی کیونکہ زوجہ کسی وقت اطاعت بعل ہے انکارنہیں کرسکتی (الّا لمصدر علی) اور امیر الهؤمنین بھی کسی

وقت مصالح المؤمنين ہے اغماض نہيں كرسكتا، گر فی الوقت مدارس میں إجارہ بلكہ اجارۂ محضہ کی صورت رائج ہے۔

. ب: - بیه وه شرط ہے جس پرعمل کرنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہوجا تا ہے، للبذا اس شرط کوتشلیم کرنا اور کرانا گناہ میں مبتلا ہونا اور گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔

ج: - بیسلف صالحین کے تعامل کے خلاف ہے، دارالعلوم دیو بند، مظاہر العلوم سہارن بور اور تھانہ بھون میں اس کے خلاف ہے، اور مدر سین فارغ اوقات کو اپنے جملہ مشاغل حتیٰ کے تھانہ بھون میں اس کے خلاف ہی تعامل رہا ہے، اور مدر سین فارغ اوقات کو اپنے جملہ مشاغل حتیٰ کے کاروباری مصروفیات میں ضرف کرتے رہے ہیں، اکابڑ کے واقعات اس پر شاہد ہیں، بلکہ بیامصروفیات اسلامی معاشرے میں ماہا، کی شمولیت اور برکت کی حامل رہی ہیں۔

د:- بیشرط بظاہر مفید اجارہ بھی ہے کیونکہ متقضائے عقد اجارہ کے خلاف بھی ہے اور غیرمعروف بھی بلکہ غیرمعمول بھی، البعثہ چونکہ اس شرط پر عمل کرنا چونکہ ناممکن ورنہ مشکل ضرور ہے اس لئے اگر اس شرط کو فاسد قرار دے کر اجارہ کو پیچ قرار دیا جائے تو بھی کچھ بعیدنہیں۔

ہ: - علامہ شامی کی عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدرّس اِ جارہ کو اوقات کار کے بعد طنب معاش کی اجازت ہونی جائے کیونکہ انہوں نے ساکنین مدرسہ کو جن کا وظیفہ اور اُفقہ وقف کی طرف ہے معاش کی اجازت ہوئی جائے سفر کی اجازت دی ہے، اور اسے عذر شرعی قرار دیا ہے، اور اس سفر کی بناء پر اس کا وظیفہ متعینہ ساقط ند ہونے کا حکم ذکر کیا ہے، علامہ شامی کی عبارت درج ذیل ہے: -

(قوله ونظم ابن شحنه الغيبة) أقول حاصل ما في شرحه تبعًا للبزازية انه اذا غاب عن المدرسة فاما أن يخرج من المصر أو لا فان خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط وكذا لو سافر لحج ونحوه وان لم يخرج لسفر بأن خرج الى الرستاق فان أقام خسمة عشر يومًا فأكثر فان بالاعذر كالخروج للتنزه فكذلك وان لعذر كطلب المعاش فهو عفو الا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أى معلومه، وان لم يخرج من المصر فان اشتغل بكتابة علم شرعى فهو عفو والا جاز عزله أيضًا واختلف فيما اذا خرج للرستاق وأقام دون خسمة عشر يومًا لغير عذر فقيل يسقط وقيل لا، هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنه في شرحه.

وملخيصه أنبه لا يسقط معلومه الماضي ولا يعزل في الآتي: اذا كان في

المصر مشتغلًا بعلم شرعى أو خرج لغير سفر وأقام دون خمسة عشر يومًا بلا عذر على أحد القولين، أو خمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعى كطلب (٠) المعاش ولم يزد على ثلاثة أشهر. (دَدَ المحتار ج: ٣ ص: ١٨ ٢ ٣)

شامی کی اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین ماہ یعنی زلع ہے کم کم طلب معاش کی اجازت ہے ، اگر چہ اس کا وظیفہ بحثیت ساکن مدرسہ مطے شدہ اور جاری ہو، اور اس طلب معاش کی وجہ ہے نہ اس کا وظیفہ ساقط ہوگا اور نہ وہ مستحق عزل ہوگا۔

ا گرچہ علامہ شامیؓ کی بیان کروہ بی تفصیل ایک خاص صورت کے بارے میں ہے جس کی وضاحت خود علامہ شامیؓ نے درج ذیل عبارت ہے کی ہے:-

وهذا التفصيل المذكور في الغيبة انما هو فيما اذا قال وقفت هذا على ساكنني مدرستني وأطلق، أما لو شرط شرطًا تبع كحضور الدرس أياما معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم الا من باشر خصوصًا اذا قال: من غاب عن الدرس قطع معلومه فيجب اتباعه.

لیمن علامہ شامی کی عبارت ہے یہ امر ضرور واضح ہے کہ طلب معاش ایک عذر شرع ہے اور مال وقف میں اس کی رعایت کا تھم ہے، تو مدارس میں اس عذر شرع کی رعایت بطریق افرنی ہون چاہے ۔ البتد یہ امر بہر حال لازم ہے کہ مداس اجارہ کے لئے طلب معاش کا بیمل محض شمنی ہون مقصودی نہ ہو، اور اس کی وجہ ہے مداس کے اوقات اجارہ اور عمل اجارہ میں سی قتم کی اختیاری کوتا ہی واقع نہ ہو۔

سا: - الف: - الک ماہ پہلے اطلاع نہ دینے کی صورت میں مدرس سے ایک ماہ کی تنخواہ واپس لینے کی شرط کسی قاعد کا شرعیہ پر منطبق نظر نہیں آتی ، کیونکہ مدرس اپنے عمل یا تسلیم نفس کی بناء پر اس الجرت کا مستحق ہو چکا تھا، اب اس اُجرت کا استر داد ایک قسم کی تعزیر مالی ہے، اور معاہد ہ اِ جارہ میں اس تعزیر مالی کو لازم قرار دینا مفید عقد ہونا جا ہے ، اور حضرت گنگو ہی قدس سرۂ نے '' فقاو کی رشید ہے' میں اس کے مفید ہونے کی نضر ترج فرمائی ہے: -

سوال: - بیشرط اگر چندروز پیلے نوکری کے اطلاع نه دو گے تو اس قدر جرمانه دینا

<sup>.</sup> ١٠. كتاب الوقف رطبع سعيد) (هامش وقا السحتار على اللّر المختار كتاب الوقف ج: ٣ ص ١٨٠٣).

٣٠). قلب بيجب اتباع هذا الشوط لأن شوط الوافف كلصَ الشارع. ١٠ (ماشيه از هنرت موان محمود اشرف مدحب مظليم).

ر") كتاب الوقف (طبع سعيد)

ہوگا ،متمتات عقد ہے ہے اور لازم؟

جواب: - إجاره شرط فاسد سے فاسد به وجاتا ہے، اور بیشرط خلاف مقتنائے عقد کی ہے، للبذا عقد کو فاسد کر دیو گی، اس کا ذکر نہ کرنا چاہئے، تنفسلہ الاجادة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، ورمختار۔ اور بیشرط ظاہر ہے کہ آجیر کومفید اور متاج کونافع اورعقد کے خلاف ہے۔

(تالیفات رشدیہ س: ۲۲۴)

البنة مدرّس پر میشرط رکھی جاسکتی ہے کہ ملازمت ترک کرنے سے ایک ماہ پہلے اطلاع دینی ہوگی ، ورنہ اطلاع کے بعد ایک ماہ تک اصالیۃ یا نیابۂ کام کرنا لازم ہوگا۔

ب: - جہاں تک مدرسے کی طرف سے فی الفور اِخراج پر ایک ماہ کی تنخواہ کی اوائیگی لازم ہونے کی شرط ہے، تو یہ شرط بھی بظاہر مفسد عقد ہے، البتہ مدرسے کی طرف سے تبرع کی تاویل ہوئیتی ہے، لیت مدرسے کی طرف سے تبرع کی تاویل ہوئیتی ہے، لیکن بہتبزع بھی ای وقت جائز ہوگا جبکہ معطین اور طلباء کی طرف سے اذن صراحة پایا جاتا ہو۔

البتہ اس مسئلے میں یہ پہلو قابل غور ہے کہ جس طرح مکان و دُکان کے اجارہ غیر متعینہ میں تیم تاریخ کو اطلاع نہ دینے کی صورت میں آئندہ پورے ماہ کا اِجارہ لازم ہوجاتا ہے، ای طرح کیا یہاں بھی کم تاریخ کو اطلاع نہ دینے کی صورت میں پورے ماہ کا اِجارہ لازم نہ ہوجائے گا؟

فليتأمل الأكابر واليهم المفاهيم ومنهم الأوامر احقر محمود اشرف عثمانى غفر التدك هما الالاسرة

#### (رائے مولانامفتی عبدالهنان صاحب مظلهم)

احقر نے حفرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب مظلیم کی تحریر پرغور کیا، اس میں جوموقف اختیار کیا گیا ہے اُصولی طور پر وہ وُرست ہے، اور اس سلسلے میں '' اُحسن الفتاویٰ'' ج: 2 ص: ۲۸۵ تا ۱۳۶۲ میں جوموقف اختیار کیا گیا ہے، وہ بھی قابلِ غور ہے، حضرات اکابر کواس پر بھی غور کرنا چاہئے۔
اور احقر کی ایک تجویز میہ بھی ہے کہ مدارس کا عقدِ اجارہ عرف و رواح کے مطابق اگر چہ اجارہ مسانہہ ہے، تاہم اجارہ کے قواعد وضوائط کے مطابق زیادہ بہتر صورت میہ ہے کہ عقدِ اجارہ کے وقت باضابطہ اس کی متجدید کی جائے، اور باضابطہ اس کی مذت طے کی جائے ایک سال کے لئے، اور پھر ہر سال اس کی تجدید کی جائے، اور برس کو بچرے سال کی تخواہ دی جائے ایک سال کے لئے، اور پھر ہر سال اس کی تجدید کی جائے، اور برس کو بچرے سال کی تخواہ میں اگر یہ برس کی جائے۔ اس صورت میں اگر یہ برس کو بچرے سال کی تخواہ میں اگر یہ برس کی جائے۔ اس صورت میں اگر یہ برس کو بچرے سال کی تخواہ میں دی جائے۔ اس صورت میں اگر یہ برس کو بچرے سال کی تخواہ میں کی جائے۔ اس صورت میں اگر یہ برس کو بچرے سال کی تخواہ میں اگر یہ بھولی کی تخواہ میں دی جائے۔ اس صورت میں اگر یہ برس کی تحواہ میں کو بیانے کی بینی ایام تعطیل کی تخواہ میں دی جائے۔ اس صورت میں اگر یہ برس کی تو بورے سال کی تحواہ میں بالے کی بینی ایام تعطیل کی تخواہ میں دی جائے۔ اس صورت میں اگر بیام بھولیا کی تحواہ میں دی جائے۔ اس صورت میں اگر بیام بھولی کی تحواہ میں دی جائے۔ اس صورت میں اگر بیام بھولی کی تحواہ کی جائے۔ اس صورت میں اگر بیام بیام بھولی کی تحواہ میں دی جائے۔ اس صورت میں اگر بیام بھولی کی تحواہ کی جائے۔ اس میں کی تحواہ کی جائے۔ اس صورت میں اگر بیام بھولی کی تحواہ کی جائے۔ اس صورت میں اگر بیام بھولیک کی تحواہ کی جائے کی برس کی تحواہ کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی تحواہ کی جائے کی جائے کی جائے کی تحواہ کی جائے کی تحواہ کی جائے۔ اس صورت میں کی جائے۔ اس صورت میں اگر کی جائے کی تحواہ کی جائے کی جائے کی تحواہ کی جائے کی تحواہ کی جائے کی جائے کی تحواہ کی تحواہ کی جائے کی تحواہ کی جائے کی تحواہ کی جائے کی تحواہ کی تحو

<sup>(</sup>۱) طبح الأربي الساميات

<sup>(+)</sup> طق الحج الكاسعيد ر

اشکال ہو کدایام تعطیل میں مدرس اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتا اور تدریس کے لئے حاضر نہیں ہوتا تو پھر تخواہ کا استحقاق کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ جیسے دورانِ تدریس جمعہ کے روز مدرس تدریس کے لئے حاضر نہیں ہوتا لیکن اس کا معاہدہ قائم ہونے کی وجہ سے یا راحت لینے اور تازہ دم ہونے کی وجہ سے اس کو تنخواہ دی جاتی ہو ۔ اس طرح ایام تعطیل بعنی اَواخر شعبان اور رمضان کی تنخواہ اس کو ملنی چاہئے ۔ البتہ اگر کسی مدرس کو رمضان کے بعد دوبارہ تدریس کے لئے حاضر ہونے کا اراوہ نہ ہو، اور واخر شعبان ہی میں اس نے اس کا فیصلہ کرلیا ہوتو ایس صورت میں ویائے اس کو اَواخر شعبان اور رمضان کی تنخواہ نہیں لینی جا ہے گا اور مرضان ہوتا ایک صورت میں ویائے اس کو اَواخر شعبان اور رمضان کی تنخواہ نہیں لینی جا ہے گا واکدہ اس کا فاکدہ اس کو تنزین ہی بین کی جائے گا گا کہ اس والنہ اعلم واضح ہے کہ اب راحت و آرام لینے کا فاکدہ اس مردے کو نہیں بینچے گا۔

محمد عبدالمنان عفى عنه

#### (رائے مفتی عبدالرؤف صاحب تھے روی مظلہم)

احقر کو مذکورہ دونوں حضرات کی رائے ؤرست معلوم ہوتی ہے، اور اس پر مزید اِضافے کی سے ورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ سے ورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔

BIMIN/Y/IY

( حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترندی صاحب رحمه الله کے مذکورہ استفتاء پر دارالافقاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات مفتیان کرام نے اپنی مذکورہ آرا پتح ریفر مائیں اور آخر میں اپنی آراء کے ساتھ حتی فیصلے اور فقوی کے لئے یہتح ریر حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے فتوی تحریر فرمایا جو درج ذیل ہے )

> (فتوی از حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی صاحب دامت برکاتهم) مخدوم بکرتم حضرت مولا نامفتی عبداشکورصاحب ترندی مظلهم العالی السلام علیکم ورحمة القد و برکانه

افسوں ہے کہ گرامی نامے کا جواب جدد نہیں وے سکا، مختلف اَسفار واشغال کے از دھام نے اس قابل نہیں جھوڑا کہ اپنے اختیار اور انتخاب کے مطابق کسی مسئلے کی تحقیق کرسکوں۔ احقر نے یہ تحریر اپنے وار الافتاء میں بھوادی تھی، وہاں کے حضرات کی آراء منسلک ہیں، احقر کسی محاکے کا اہل نہیں، لیکن تھیل تھم میں جو بات بھھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شوال میں کام کرنے کو رمضان کی تعطیل کی تخواہ کے لئے موقوف علیہ قرار دینا اور نہ قرار دینا دونوں امر جائز ہیں، موقوف علیہ قرار نہ دینے کا جواز واضح ہے، کیونکہ اس کا حاصل ہے ہے کہ عقد اجارہ میں ایک ماہ کی تخواہ بلاغمل جومقرز کی گئی، وہ گویا سارے سال کے مجموعی ممل پرایک اُجرت اضافیہ ہے، جو معلوم ہے، اور فریقین کے انفاق ہے جائز ہے۔ اور موقوف علیہ قرار دینے کے جواز کی ایک وجہ تو وہی ہو سکتی ہے جس کی طرف حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب قدس سرف گرار دینے جواب میں اشارہ موجود ہے کہ: ''یا شرط معروف قرار دی جائے … الخ'' اور جس پر مولانا محمود اثرف صاحب نے اپنی تحریر کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دُوسری وجہ بیا بھی ہوسکتی ہے کہ ایام بطالت کی شخواہ تجدید عقد اجارہ کے لئے شرط قرار دی گئی ہے، یعنی اگر شوال میں آئندہ سال کے لئے عقد کی تجدید کی گئی تو ایام بطالت کی تخواہ اضافی طور برشوال کے ساتھ دی گئی۔ موگیا، شوال میں تعد اجارہ شعبان پرختم ہوگیا، شوال میں تندہ سال کے ساتھ دی گئی۔

بہرصورت! دونوں تخریجات کے مطابق میہ شرط دُرست ہے، اور حکیم الأمت حضرت تھا نوی قدس سرۂ کا جواب بھی دو مرتبہ ای کے مطابق فتاوی خلیلیہ (ج: اس: ۲۴۵ و ۲۴۵) میں موجود ہے۔ البتہ ملازم پر میہ شرط عائد کرنا کہ وہ خارج اوقات میں کوئی معاشی کام نہ کرے، شرط فاسد ہے، ہاں مؤجر کو بیتق ہے کہ وہ خارجی کام کی صورت میں ملازم کی تنخواہ کم مقرد کرے۔

نوٹس نہ وینے کی صورت میں ایک ماہ کی تخواہ کا مطالبہ شاید اس بنیاد پر ؤرست ہو کہ عقد اجارہ کی جو مدت طے ہوئی تھی اس کی پابندی فریقین پر الازم تھی، بلا عذر اسے تو زینے سے فریق ثانی کا جو نقصان ہوا، اگر اس کی تلافی کے لئے جانبین ایک ماہ کی تخواہ کا مطالبہ طے کرلیس تو شاید "لا صور و لا طسور و لا طسور اد" کے مطابق ہو، مگر ریمض ایک احتمال کے درجے میں ہے جس پر مزید غور و تحقیق کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

احقر محمر تقى عثماني عفى عنه

۵۱۱۱۸۵۱۱۱۸۵ (نوی کیر ۲۰۰۱/۳۰)

### کرایہ دار نے کرایہ کی ڈکان پر کمرہ اور خسل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کا خرج کس پر ہے؟

سوال: - زید نے بکر ہے ایک وُ کان مبلغ سات سورو پے ماہوار پانچ سال کے لئے کراہ پر لی، اور پانچ سال کا کراہ پیشگی ادا کردیا، پچھ عرصہ بعد بکر کو حمین ہزار روپے کی ضرورت پڑی، زید ہے تین ہزار روپے قرض حسنہ لیا اور وعدہ کیا کہ ایک ماہ میں ادا کروں گا، گر وعدے پر تین ہزار روپے نہیں

<sup>(</sup>١) طبع مكتبة الشيخ كواچي.

٣٠) لا ضرر ولا اضرار (رسنن ابن ماجة، باب من بني في حقَّه ما يضوَّ بجارٍ ص. ٢٩٦ طبع مكتبه فاروقي).

و ہے اور کہا بیدرو ہے بھی کرا یہ میں مجرہ کر لینا۔ ؤ کان کی حصت تقریباً دوسال بعد دو تین جگہ ہے شکیے آلی ، زید اپنے طور پر مرمت کراتا رہا، مگر جب زیادہ خراب ہوگئ تو بکرے میں بنوانے کے لئے کہا، بڑی مشکل ہے بکر نے زید ہے کہا کہ جیت ہوالو جو خرچہ ہوگا وہ تم اپنے پاس سے کرو، کراہے میں مجرہ کرو۔ وْ كَانَ بِرِالِكِ كَمْرُه بِنَا بِمُوافِقًا جِبِ حِيمت دوباره بنواني تواس كا توزُنا لازمي تقا، كمره توژ ديا سيا، بكر كُنجُ لكًا کے: اگر کمرہ وُ کان کے الگلے جھے پر ہنوائیس تو وُ کان کی شوہوجائے گی، زید نے کہا کہ: مجھے کو اعتراض نہیں، جس جھے پر جاہو ہوادوں ۔ کئی روز تک مختلف تجاویز ہوتی رہیں، آخر جواب کمر نے یہ دیا کہ: ہمیں کمرے کی ضرورت نہیں ،تم اپنے خرچے ہے بناؤ، میں خرچہ نہیں ؤوں گا۔ زید کو چونکہ جو پاریوں کے لئے جگہ کی ضرورت تھی لہذا اس نے اپنے خربے سے کمرہ اور پائخانداور عنسل خانہ بنوالیا، اب جبکہ یا کچے سال کرانیہ کے اور پکھ مزید مدت فریچے کی بوری ہوگئی تو کیا زید کو بیری ہے کہ کمرہ اور عسل خانے اور پائٹانے پر جوخرج کیا ہے بکرے وصول کرے یا نہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں جونکہ زید نے کمرہ بخسل خانہ اور پائخانہ خود اپنی مرضی سے ہوایا ہے اور بکر نے اس ہے صراحة ميہ کہد دیا تھا کہ:''میں اس خرچ کا نہ خود ذ میددار اول گا اور نہ اس خرج کوکرا پیریس مجرا کیا جا تھے گا'' تو بکر کے ذھے اس کے اخراجات ادا کرنانہیں ہے، ہاں اگر بکرادا واللدسجانية وتعالى اعلم کرو ہے تو اس کے لئے اجھا اور باعث اجر ہوگا۔ احقر محمر لقى مثناني عفي عنه الجواب فيح بندوثخرشفيغ عفاالندعنه

<sub>D</sub>Imar/Ω/Λ

(قتوی نمبر ۲۲/۹۱۷ ب)

## معاہدے کی مدّت ختم ہونے پر مکان خالی کرنا لازم ہے

سوال: – إُردو اخبار'' جنَّك' جعد الدُّبيثن مؤرجه كيم منى مين'' غصب كرده مكان مين نماز'' ے عنوان ہے ایک فتویٰ شاکع ہوا ہے، جس کی ایک فوٹو کا پی مرسل ہے، جناب کے دارالا فقاء سے

و إلى وفي الدور المحتار ج: ١/ ص-٤٦/ رطبع سعيد) وعمارة الذار المستأجرة وتطيبتها واصلاح الميزاب وما كان من البناء عني ربّ الذار وكذا كل ما يخلّ بالسكنيّ .... واصلاح بنر الماء والبالوعة والسخرج على صاحب الذار لكن بلا جبر عليه لأله لا يجبر على اصلاح ملكه فان فعله المستأجر فهو متبرع

وفي الشامية تحته. ﴿قُولُهُ فَهُو مُتَبَّرُعُ﴾ أي ولا يحسب له من الأجرة. وفي شوح المجلَّة للأتاسيُّ وقم الماذة ٢٩٪ وان عمل هذه الأشياء المستأجر يكون مبرغا فليس له أن يطالب الأجر بشيءٍ ممَّا أنفق على التعمير و الترميم قال في ردَّ السحتار؛ وليس له أن يحسبه من الأجرة

<sup>(+)</sup> ریکارڈ میں یے فوٹو کانی مورورڈنیس ہے، تاہم حصرت وار دامت برگامت کے اس جواب سے اس تراثے میں موجود منظے کی وضاحت بوجالي ہے۔

ایک نتوکی حاصل ہوجائے تو ارادہ ہے کہ اسے قانون سازی کے فرمہ دار حکومتی اداروں کو بھیجا جائے کہ دہ شرع کی روشن میں قانونِ کراہیہ داری میں ترمیم کر کے بہت سے جھڑوں کوختم کریں، اگر ضروری ہوا تو اس کی ایک نقل صدر محترم کوجھی بھیج وی جائے گی۔



(۱) ریکارڈیٹل نیانوٹوکا پی موجود کنیں ہے۔ تاہم حضرت وہ اواست برکا تھر انسان ہوا ہے ہے اس تراشے میں موجود کینے کی وضاورت حوج تی ہے۔

(١) وفي الذر المحتار كتاب الاجارة ج. ٦ ص: ٢٥ (طبع سعيد) آخر داره كل شهر بكذا فلكل الفسخ عبد تمام الشهر وفي تبيين الحقائق باب الاجارة الفاسدة ج: ٦ ص ١١٠ (طبع دار الكتب العلمية، بيروت) ثم اذا تم الشهر كان لكل واحد منها نقص الاجارة لانتهاء العقد الصحيح ... الح.

وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١٥ ص: ١٣٩ ، وطبع مكتبه غفاريه كونته).

وفي الهندية ج. ٣ ص. ٢٠٨ كان الرّد على السنتأجر بعد انقطاء المدّة ويضمن لو هلك قبل الرّد لأنّه غاصب اهـ وفي المحكّة لسليم رستم باز وقم المادّة: ٩٩٨ ص: ١٨ الو استعمل و احدما لا بدون اذن صاحبه كان غاصبا . . . فانسما يبلزمه صمان المنفعة أي أحر المثل اذا لم يكن استعماله يتأويل ملك أو عقد . . . الخ. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيّ ص ١٩٤ (طبع مكتبه حيبيه).

وفي السحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ١١٣٪ أذا كانت الإجارة لمدّه معلومة استحق المستأجر البقاء عليها الي تلكب المدّة . . . الخ.

(٣) وفي الهندية ج ٢ ص ٢٠٠ وأمّا شرائط الضحة (أي شرائط صحّة الاجارة) فسنها رصاء المتعافدين الخ

# ﴿فصل في إجارة الأرض والأشجار والحيوان ﴾ (زبين، حيوان اور درختول كي إجاره عيم تعلق مسائل)

# '' إحكار'' يعنی ہميشہ کے لئے زمين کراہيہ پر لينے کا حکم اور تفصیلی شرائط

سوال: - ہمارے علاقے میں ایک قتم کا عقد مرق ج کے ایک شخص کو دہرے شخص کو دہر میں مکان ہنانے کے لئے دیتا ہے، عقد ہی میں کرایڈ مکان متعین کیا جاتا ہے، کرایہ نظے یا نقتہ کی صورت میں ہوتا ہے، اور سال کے نتم ہونے پرلیا جاتا ہے۔ لیکن عقد کے وقت مدّت سکونت کا ذکر نیس کیا جاتا ہے بلکہ یہ عرفاً قدیم زمانے ہے متوارث چلی آری ہے کے صاحب مکان ہمیشہ کے لئے اپنے گھر میں رہ بلکہ یہ عرفاً قدیم زمانے ہو متوارث چلی آری ہے کے صاحب مکان ہمیشہ کے لئے اپنے گھر میں رہ کا، اس کی وفات کے بعد اس کے مکان کو گھر سے نکال سکتا ہے اور نہ ان کے ورفاء اس طرح مالک زمین کی وفات کے بعد اس کے مرف مکان کو گھر سے نکال سکتا ہے اور نہ ان کے ورفاء اس طرح مالک زمین کی وفات کے بعد اس کے ورفاء مرف مرابہ ہی نہ تو مالک مکان کو نکال سکتا ہے اور نہ ان کے ورفاء میں اور ایا ہی کے ورفاء مرف کرانے بھی نہ تو مالک مکان کو قبل کا باج ہی مرف میں ان النزاع بھی نہیں ہے، کیونکہ عرف ایسا ہی ہے۔ پشتو میں اس عقد کو اکار میں واضل تصور کرتے میں اور اجارہ مؤیدہ کا نام بھی و ہیں ۔ بیس اس مطلوب یہ ہے کہ ان ہے نقد جائز ہے کہ نہیں؟ ۲ ہے احکار ہی کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء میں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء میں کہ نہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء کو با اوجہ مکان ہے نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء کو با اوجہ مکان میں نہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء کو با اوجہ مکان ہے نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء کو با اوجہ مکان میں نہیں کہ ایسان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے ادارہ کی میں کہ نہیں کے ورفاء کو با اوجہ مکان ہے نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۲ ہے صاحب زمین کے ورفاء کو با اوجہ مکان ہے نکال کو تھ بیں کہ نہیں؟ ۲ ہے ادارہ کے درفاء کو با اوجہ مکان ہے نکال کو تھ بیں کہ نہیں؟ ۲ ہے ادارہ کے درفاء کو با اوجہ مکان ہے نکال کو تھ بی کہ نہیں؟ ۲ ہے ادارہ کے درفاء کو با اوجہ مکان ہے نکال کے تو بارک کے درفاء کو بارک کی کو بارک کی دورہ کی نام کر ہے کہ کہ دیا ہے کہ کو بارک کی کو بارک کی کا دورہ کو بارک کے دورہ کی نام کر بارک کی کو بارک کی کو بارک کی کی کو بارک کی کو بارک

جواب: - اگر کرابید داری کا عفد کرتے وفت مرّت کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو اصل حکم ہیہ ہے

کہ اجارہ صحیح نہیں ہوتا، یا اً رکوئی مجہول مدنت مقرّر کرلی جائے تو اس کا بھی یہی تھام ہے۔ کیکن اگر عقد بی میں ریا بات مطے کر لی جائے کہ کراہیہ داراس زمین پر جمیشہ اپنا قبضہ برقر ارر کھے گا اور مالک زمین کو کراییادا کرتا رہے گا اور جب تک وہ زمین کی اُجرت مثل ادا کرتا رہے ای وقت تک مالک کو زمین خالی کرانے کا حق نہیں ہوگا ، تو اس کو بھی بعض فقیبائے کرائٹ نے جائز قرار دیا ہے ، اور ای کو اصطلاح میں'' اورکار' (ند کہ اِمٹکار) کہا جاتا ہے۔ کئین اس کے لئے ضروری ہے کہ ا-مالک،عقد بی کے وقت کرا رہے دار کو پٹے دوا می لکھ دے کہ بیاز مین ہمیشہ کے لئے کرا رہے پر دی جارہی ہے۔ ۲- کرا بیادار این زمین میں کوئی تغمیر وغیرہ کر لے۔ ۳۳-معاہدے میں سے بات بھی طے ہو کہ جب آس جیسی زمینوں کا کرا ہے بوھے گا تو اس زمین کا بھی کراہیاتی حساب ہے بڑھ جائے گا۔ ۴-کراہیدوار یا بارک سے کراہیدویتا ، ہے گا۔ ۵-کرایہ دارتین سال تک زمین کومعطل نہ چیوڑے۔ بیشرا نظاعلامہ شاقی نے د 5 السب حصاد میں "مطلب موصد ومشد مسكة" كعنوان كتحت (ج:۵ س:۲۰۱۱) نيز اليغ رساك" تنحريو العبارة فيمن هو أحق بالإجارة" مين بيان قرماني مين (رسائل ابن عابدين جام ساهه) ـ اور "عشرت مفتی اعظم مولایا مفتی محد شفیع صاحب نے "جواهر الفقه" (خ:١٠ س ٣٠٣) میں اس منتظ پر منصل بحث فرمانی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اصل بات یہ ہے کہ بیشرانظ یائی جاتی ہیں یانہیں؟ ہم چونکہ آپ کے ملاقے کے عرف سے بوری طرح واقف خبیں ہیں اس کنے کوئی حتی بات کہنا مشکل ہے، لہذا آپ مقامی اہل افتا ،عناء ہے رُجوع کر کے ان ہے فیصلہ کرائیں کہ جوشرائط "حواہر الفقہ" میں تفصیل ہے بیان کی گئی میں وہ یہاں موجود میں یانتیں؟ اگر موجود ہون تو پیا مقد جائز ہوگا، ورندنیں۔ والتدانكم

والقدائيم عالالاقاعات ( فقوى أب معا ( 90 ( )

را و ٢) وفي النذر السحنار بات الاجارة الفاسادة ج. ٢ ص. ٦ ٢ و ٣٠ تفسد الاجارة بالشروط المحالفة لمغتضى العقد فكل ما أفسد البيع مها مرّ يعسدها كجهالة مأحور أو أجرة أو مذة أو عمل . . . . الخ

وقعي خيلاًصية النفتاوي كتاب الإجازات ج.٣ ص:٣٠ | رطبع رشيديد كولنه) عقد الأجازة لا يجوز ألا أن ببين البدل من الجانبين جميعًا أمّا بيان المنفعة فباحدي معان ثلاثة بيان الوقت وهو الأجل .. الخ.

وتمي الفتاوي الكاملية كتاب الاجارات مطلب تفسد الاجارة بجهالة الأجو ويفسد بها العقد سواء كالب الحهالة في الاجرة أو المذة أو العمل . . . الخ وكذا في البحر الرّائق ج: ٨ ص: ٩ ا

وفي الهندية كتابُ الاجارة ج.٣ ص: ١١٣ وطبع وشيديه كونته، وامّا شرائط الضّحة وصحّة الاجارة). ومنها بيان المملّمة في اللّمور والمنازل والحواليت . . الخ. وفيها أيضًا ج٢٠ ص ٢٣٥ الفساد قد يكون لجهالة قدر العسل . .. وقد يكون لجهالة قدر السفعة بأن لا يبيّل المدة . . . الخ

وكدا في البزاوية على الهندية ج: ٥ ص ١١ كتاب الاحارات.

 <sup>(</sup>٣) رة المحتار مطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة ج.١ ص:٢١ و ٣٠ (طبع سعيد).

#### '' إجارهُ أشجار'' درختول كے إجاره كي شرعي حيثيت اور جواز كا حيله

سوال: - کیا درختوں کا اِجارہ لیعنی درختوں کو کرانیہ پر دینا جائز ہے؟ سنا ہے کہ فناوی رشید سے میں اے جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نیز اگر ناجائز ہے تو متبادل طریقۂ کار ہے بھی آگاہ فر مائیں۔

جواب: - ورفتول ك اجاره كوتمام فقها " في ناجاز لكما ب چنانچ علام فيرالدين رال فرمات بي المناجر بستانًا لياكل فرمات بين: "استأجر بقرة ليشرب لبنها لا ينعقد، وكذلك لو استأجر بستانًا لياكل ثمره. "رفاوى خيريه ج: ٢ ص: ١٢٨ م) والمسئلة مصرّح بها في منح الغفّار وكثير من الكتب وفي الإجارة المذكورة أمور أخر توجب فسأدها خصوصًا عندنا كالشّيوع وطول المددة في الوقف.

اس کے علاوہ اور بہت می کتب فقد میں سید مسئلہ بتضریج موجود ہے، حتی کہ ' فقاویٰ رشید سی' جس کا حوالہ دے کر استفتاء میں سیاکہا گیا ہے کہ اجارہ انتجار جائز ہے، خوداس میں بھی پوری تصریح کے ساتھ جواز کے بجائے عدم جواز کا فنویٰ موجود ہے، مولا نا رحمہ اللہ قرماتے ہیں:-

> درخت كا إجارہ دُرست تبين كيونكه إجارہ منافع كا ہوتا ہے اعيان و زوائد كى تلج ہوتی ہے .....الخ۔ (قادیٰ رشیدیہ كال موتب ص: ٢٣٨)

> ( ص) اورای پرحضرت مولانا تخانوی قدس سرؤ نے فتوی دیا ہے (امداد ج:۳ ص:۱۲۸) ۔

لیکن اس سلسلے میں فقیاء نے جواز کا ایک حیلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پہلے بالک ورختوں کو مساقات (بٹائی) پر اس شرح سے دیدے کہ ایک ہزار میں سے ایک حضہ مالک کا، اور باتی تمام جھے مساقی نے، اور اس کے بعدائ شخص کو وہ زمین کرایہ پر دیدے، اور اس کی شرح میں مثلی اُجرت پر اتنا اضافہ کرد ہے کہ جتنا عقد مساقات میں کم کیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ زمین قابل زراعت ہو، نیز بہ حیلہ اس وقت میچ ہوسکتا ہے جبکہ بیز مین اور درخت مال وقف یا مال میتم میں سے نہ بوں، چنانچ اگر کسی نے مال وقف یا مال بوجا کیں گے، مساقات تو اس لئے کہ اس میں وقف یا مال بوجا کیں گے، مساقات تو اس لئے کہ اس میں بیتم و وقف کا ضرر ہے، اور اجارہ اس سئے کہ وہ مساقات کے بعد کیا گیا تو گویا اُرش مشغول پر اجارہ منعقد ہوا، اور وہ باطل ہوتا ہے، اور ای لئے شیع میں عقد مساقات کو مقدم کرنے کی شرط لگائی گئ

<sup>(</sup>١) القتاوي الخيرية على تنقبح القتاوي الحامدية ج: ٢ ص: ٢٠٥ (طبع مكتبه حبيبيه كولته).

<sup>(</sup>۱) ص:۵۱۵ رطبع سعید).

 $PA\Delta$ ن صPر P

ہے کہ اگر معاملہ بالعکس کردیا تو اِجارۂ زبین باطل ہوجائے گا، لکو نھا فی الأرض المصنعولة۔ ان تمام باتوں کے دلائل کتب فقہیہ ہے حسب ذیل ہیں:-

١ - قال في الدر المختار وأفاد فساد ما يقع كثيرًا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقى على أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة.

٢ - وقال الشامل تحته: اعلم أنّه حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة أيضًا كما قدّمناه وان كان الحظّ والمصلحة فيها ظاهرين فتنبّه لهذه الدّقيقة.

سوفى فتاوى الحانوتي التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجارة على عقد المساقاة اما اذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية.
(المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة براية المساقاة براية الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزازية (المساقاة براية المساقاة براية المساقاة براية المساقاة براية المساقاة المساقا

٣-وفيه بعد أسطر: وهذا بالنسبة إلى الوقف وأمّا مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة (اي عدم الجواز) كما لو آجر بدون أجر المثل (٠) اهد.

والله سبحانه اعلم ۸/۵/۱۰ ۱۳۸ ایده (۳)

#### ز مین کی مال گزاری مؤجر پر ہے یا مستأجر پر؟

سوال: - یبهان بعض علاقوں میں رواج ہے کہ زمین اِجارہ میں مال گزاری لیعنی فی ہوگہ ۸ روپیہ مؤجر اوا کرتا ہے، اور بعض جگہ میں مستأجر اوا کرتا ہے، اور میری کچھ کچھ زمین وونوں علاقوں میں ہے جہاں مؤجر مال گزاری اوا کرتا ہے وہاں تو مجھ سے طلب کیا جاتا ہے اور جہاں مستأجر ویتا ہے کیا اس برمؤاخذہ عنداللہ ہوگا؟

جواب: - اگرزمین روپیه کے عوض کرایہ پر دی گئی ہے تو مال گزاری کی ادائیگی کی شرط متأجر پر لگائی جاسکتی ہے بشرط یکہ اس کی مقدار معلوم ہواور حکماً میہ کرایہ کا جزء ہوگا، لیکن اگر بٹائی (مزراعت) پر دی گئی ہے تو اس بیس میشرط مزارع پر عائد نہیں کی جاسکتی اور اگر میشرط لگادی گئی ہے تو مزارعت فاسد ہوجائے گ۔

رًا و ٢) الذر المختار مع ردّ المحتار كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>m) ميانة ي معترت والدوامت بركاتهم العاليد كي احتمرين افآما أفي كافي باليا كيا كيا

لما في الدر المختار: فتبطل ان شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخوج من موضع معين أو رفع ربّ البذر بذرة أو رفع الخواج الموظف (شامي ج:۵ ص ۲۳۱، استنبول)\_(() معين أو رفع ولبدر بذرة أو رفع الخواج الموظف (شامي ج:۵ ص ۲۳۱، استنبول)\_()

۱۳۸۸/۱۳/۱۹ هـ (فتوی نمبر ۱۹/۹۳۳ الف)

#### گائے یا بھینس پرورش کے لئے نصف جھے پر دینے کا تھم اور جواز کی صورت

سوال: - زیدا پی جینس بر کونصف جے پر دیتا ہے پرؤرش کے لئے، گائے یا جینس کی بچیاں چھوٹی جھوٹی تھریا ویرا حسال کی ہوتی ہیں، زید برکر کو کہتا ہے کہ: یہ ٹی لے جاؤاوراس کی پرؤرش کرو۔ ہرقسم کا جارہ وفیرہ یا محمل انتظام اس کی پرؤرش کا بمر ہی کرتا ہے، زید کے متعلق کوئی خرچ نہیں، برکی پرؤرش کرتے کرتے گئی بچے دی ہے، پہلی دفعہ جب وہ توزائیدہ بچے ہوتا ہے اُس کو ہمارے علاقے کے عرف میں 'وہ تمام سوا' بعنی جب تک وہ وُودھ دیتی رہتی ہے وہ سارا سوا بمرخود کھاتا بیتا مہتا ہے، جبکہ پہلی دفعہ زید کی طرف ہے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے، وُومری مرتبہ جب وہ بھینس بیاتی رہتا ہے، جبکہ پہلی دفعہ زید کی طرف ہے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے، وُومری مرتبہ جب وہ بھینس بیاتی ہے یہ یہ بینس کا حصہ تم کرنا چاہتے ہیں، یعنی زید بمرکو کہتا ہے کہ یہ بھینس بو یہ بین نید برکو وہ تا ہی گا کہ بینس کو جو میں نے تمہیں پرؤرش کے لئے دی ہوئی ہے اس کی قیت لگا کر یا نصف قیت لگا کر مجھے دیدے اور بھینس تو لے لے یا نصف قیت تو لے کر مجھے دیدے، چنانچہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ اب قابل دریا ذات امور یہ ہیں: اس بھینس کا بمرکو رہن کے لئے دیا جائز ہے یا نہیں؟ ۲۔ بھینس کی نصف ملیت بمرکی پرؤرش کی وجہ ہے ہوجائی ہے یا تمام بھینس کا مالک صرف زید ہی رہتا ہے؟ کی نصف ملیت بمرکی پرؤرش کی وجہ ہے ہوجائی ہے یا تمام بھینس کا مالک صرف زید ہی رہتا ہے؟ کی نصف ملیت بمرکی پرؤرش کی وجہ ہے ہوجائی ہے یا تمام بھینس کا مالک صرف زید ہی رہتا ہے؟ کی نصف ملیت بمرکی پرؤرش کی وجہ ہے ہوجائی ہے یا تمام بھینس کی قیمت نیوں لگا تا با بعدہ بھینس دیے والا مختار ہوتا ہے چاہت نصف قیمت پرؤرش کرنے والے مائلک ہیں۔ کہتیں کی قیمت نیوں لگا تا بالک ہیں۔ کی وقت نگا تا ہا مائلک ہیں۔ کی وقت نگا تا ہا مائلک ہیں۔ کی وقت نگا تا ہا کائلک ہیں۔ کی وقت نگا تا ہا کہتی ہیں۔ کی وقت نگا تا ہا ک

شركت علميه وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ٣ ص:٣٠٣) و بدائع الصنائع، كتاب المزارعة ج:٢ ص:١٨٠ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>١) الذر المختار كتاب المزارعة ج: ٢ ص: ٢٧٦ (طبع سعيد).

وفي البحر الرّائق كتاب السوارعة جـ ١ ٢١ (طبع سعيد) أو اشترطا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على السماذيانات والسواقي أو أن يرفع ربّ البذر بذره أو برفع من الخارج الخراج والباقي بينهما فسدت ... وفيه بعد أسطر .. . أو يرفع ربّ البذر بذره أو بدفع الخراج فلأنّه يؤدّي الى قطع الشركة في البعض أو الكل وشرط صحتها أن يكون الخارج مشتركًا بينهما والمراد بالخراج الخراج المؤطّف نصفًا أو ثلثًا أو نحو ذلك ... الخ. وكذا في الهندية، كتاب المزارعة جـ ١٥ ص ٢٣٦ (طبع رشبديه) والهداية، كتاب المزارعة جـ ٢٠ ص ٢٣٦ (طبع

کو دے کر بھینس لے لیے یا نصف قیمت اُس سے لے کر بھینس پر قریش کرنے والے کو دیدے۔شرق تعلم ہے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - گائے یا بھینس کو پرؤرش کے لئے اصف جسے پر دینا شرعاً جائز نہیں ، اس ہے ا جارہ فاسد ہوجاتا ہے، اہٰذا صورت مسكولہ ميں بھينس برستور زيد كي ملكيت ہے اور بكر نے اسے جتنا جارہ اپنی ملکیت میں ہے کھلایا اس کی قیمت زید بکر کوادا کرے، نیز بکر نے اس کی جتنے ون خدمت کی اس کی اُجرت بھی زید پر واجب ہے، اور اُجرت اتنی ہوگی جتنی عام طور ہے اس مقصد کے لئے کئی شخص کو مز دوری پر رکھاکر دی جاتی۔ ' ڈوسری طرف بکرنے اُس بھینس کا جتنا ڈودھ یا سوا استعمال کیا اُتنا ہی ؤودھ اور سوا اُس پر واجب ہے کہ زید کو اوا کرے ، بھینس بہرصورت بوری کی اوری زید کی ملکیت ہے ، لبٰذا پہلے تو باہم معاملہ اس طرح ؤرست کرلیں ، اس کے بعد اگر زید بکر کو بوری بھینس یا اس کا اصف حصہ فروخت کرنا جاہے تو دونوں باہمی رضامندی سے ایسا کر سکتے ہیں، اور پرؤیش کا مذکورہ معاملہ تو نا جائز ہے۔ لہذا جواز کی رمصورت ہو عتی ہے کہ زید بکر کو جھینس کا نصف حصہ فروخت کرد ہے ، اس کے بعد اس کی قیمت معاف کرد ہے، اور بکر ہے کہے کہ تم اس کی پرؤرش کرواور ؤودھ آ دھا آ دھا ہوگا ، اور بكراس ير رامني ہوجائے ، تاہم اس صورت ميں بكرنسي وقت جارے كا نصف خرج وصول كرنا جا ہے تو كركة كاللما في العالمگيرية دفع بقرة الى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافًا فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى، ويردّ كل اللبن إن كان قائمًا و إن أتلف فالمثل إلى صاحبها ... والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما. (عالمگيرية جـ٣٠ ص:٣٣٥، ٣٣٦ الفصل الثالث في قفيز الطحان وما والتدسيحا نهروتغاني اعلم . معناه من الاجارة )ب

۱۳۹۷/۱۰۲۳ه (فتوی نمبر ۱۵۴ / ۲۸ النس)

را و ٢) وفي الهداية ج:٣ ص:٣٠٣ (طبيع مكتبه رحمانيه) والراجب في الاجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به النسائلي ... الح

٣١) طبع مكتبة وشيدية. وفي خلاصة الفتاوي كتاب الاجاوات وما يتصل بهذا ج:٣ ص:٣٠ ا وطبع مكتبه وشيديه). وهي فتاوي النسطني وجل دفع بـقـرة اليّ وجل بالعنف مناصفة وهي الّتي بالفارسية كاونيم سود بأن دفع على أن ما يحصل من اللّبن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحاوث كلّه لصاحب البقرة والاجارة فاسدة.

وكذا في الفتاوي البوازية على الهندية كتاب الاجارة النَّوع الثَّالث في الدَّواب ج: ٥ ص:٣٠ رطبع رشيديه).

اليم و ليُضنى: امداد الفتاوي ج: ٣ ص:٣٨٢ و ٣٨٣ (طبع دار العلوم كراچي) ــ

وكنذا في الهنداية ج:٣ ص:٣٠٥ كتاب الاجارات والنذر السختار ج:٣ ص:٣١ باب الاجارة الفاسدة والبحر الرَّائق ج:٨ ص:٣٣ كتاب الاجارة (طبع سعيد).

#### جانور كونصف يردينه كاحكم

سوال: - ایک آ دمی بغرض پر قرش اپنی گائے ؤوسرے آ دمی کو بالنصف دیتا ہے، لیعنی جو اولاد بیدا ہوگی ، نصف نصف ہوگی ، اس صورت میں اگر گائے مالک کے پاس آ جائے یا لینے والے کے حصے میں آ جائے اور اس ہے کوئی تیسرا شخص خریدے یا دونوں سے متفقہ طور پر خریدے تو کیا اس گائے کی قربانی ؤرست ہوگی ؟

(۱) جواب: – مذکور ہممورت میں معاملہ ناجائز ہے، لہٰذا پہنے یہ لکھنے کہ مالک یا پالنے والے کے پاس گائے کس طرح آئی آیا پورا جانور بچے ہے آیا یا اس کے آ دھے جھے کوفر وخت کیا۔ واللہ وعلم

28714/17



#### ﴿فصل في نفس الأجرة ﴾ (''تنخواه، أجرت' أورمختلف الاؤنسز ہے متعلق مسائل )

#### شرعاً ملازم کی تنخواہ مقرّر کرنے کا معیار کیا ہے؟ ملازم کی ضرورت یا اس کی قابلیت؟

سوال: - بخدمت جناب موال نامفتی محرتی عثانی صاحب، انسلام ملیکم ورحمة الله و برکاته جناب عالی! میں نے ایکی حال میں ایک صاحب کو دُوسرے صاحب سے مسئلہ دویافت کرتے ہوئے سنا، جواب سے تسکیس نہیں ہوئی، چنانچے اس لئے سوال اور اس کا جواب ذیل میں ورت کررہا ہوں، اس مسئلے میں آ ہے ہماری رہنمائی فرمائیس کہ تھے جواب کیا ہے؟

''سوال- منفدیہ ہے کہ ایک ماازم ایک انجینئر ہے اور اس کے دو بیچے اور ایک بیوی ہے،
اس کی تخواہ پانچے ہزار روپے ماہوارہے، ؤوسرا ملازم ایک مزدورہ ہے اور اس کے چھ بیچے اور ایک بیوی ہے،
اس کی تخواہ صرف ایک ہزار روپے ہے، اسلام کے توانین اور نظام کے مطابق تعین ملازم کی قابیت پر ہوتا ہے یا ملازم کی ضروریات کی بنیاد پر۔

جواب- اسلامی نظام میں تنخواہ کا تغین قابلیت پرنہیں ، مزا ور کی غنروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔'' براے مہر ہانی جواب ارسال کرتے وقت مندرجہ ذیل اُمور پر بھی روشی نئر ور ذالیس جو مذکورہ موال ہے پہت گہراتعلق رکھتے ہیں:

١- أيك ملازم كي ضروريات كالغين كيه كيا جائے گا؟

۳-ایک ملازم اکیلا ہوگا، ؤوسرے کے کئی ہیجے ہول گے، اور اگر وونوں ایک ہی قابدیت رکھتے ہوں گے تو تخواہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟

۳- حکومت کے ملازم اور نجی فرم کے ماہ زم کی تنخواہیں ایک طریقے ہے مقررَ ہوں گی یاطریقہ حبدا حبدا ہوگا؟ اور گھریلو ماہ زبین کی تنخواہ مقررَ کرتے وقت طریقنہ کار بیں کوئی فرق ہوگا یا نہیں؟ ۱- امریکا اور دُوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں مزدوروں کی کم از کم تنخواہ مقررَ ہے، جو حکومت وہاں کی مہنگائی کو سامنے رکھ کرمقرر کرتی ہے، اور پچھ عرصہ بعد اس کم از کم تنخواو کو مہنگائی کے مطابق بوصاتی رہتی ہے، البتہ کم از م تنخواہ کے بعد وہاں تنخوا ہیں قابلیت اور پیسے کی مانگ کی بنیاد پرمقرر ہوتی میں ، پیطریقنهٔ کارکس حد تک اسلامی طریقے ہے قریب ہے؟

جواب: - محتري ومكري! السلام عليكم ورحمة القدوير كاته

سرای نامه ملا، دراصل ملازمت شرعی اقطهٔ نظر سے ''عقد اجارہ'' ہے، جس میں جائین کی باتھی رضامندگی ہے جو اُجرت بھی طے کرلی جائے وہ جائز ہے، بشرطیکہ اس میں ایک فراق نے دوسرے فراق کی منظوری زبروش ماصل نہ کی ہو، اس طرح جواُجرت بھی طے ہوجائے، شرعاً وہ دُرست ہو، جواہ وہ البیت کی بنیاد پر ہوئی ہو، یہ کام کی بنیاد پر ، یا ضرورت کی بنیاد پر۔

اس تشرین سے واضح ہو کیا ہوگا کہ یہ کہنا ڈرست نہیں ہے کہ '' اسادی نظام میں تنخواہ کا تعین قابلیت کی بنیاد پرنہیں، مزدور کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے''اس سے آپ کے تمام سوالات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

۵٬۳۰۸/۳۶۷ (فتوکی نمبرااه ۵/ج)

مزدور کی اُجرت کی تعیین کا شرعی معیار کیا ہے؟

سوال ا: – معاوضے کی اوا بیگی کا معیار ئیا ہے؟ پیدا دار، محنت یا کارکن کی ضرورت؟ ۲: – پیدا دار ہے جس کی کھیت کے منافع سے قیکٹری کے تمام شعبہ جات کی اُجرتوں کی ادا بیگی ہوتی ہے، اور دیگر اخراجات پورے کئے جاتے ہیں، اس طرح بند سیزن میں رکھے گئے کارکنوں

را) وهي الذر المحتار ج: ٢ ص: ٣٥٩ رطبع سعيد) والحظر والاباحة، ولا يسغر حاكم لقوله عليه الصلوة السلام. لا تسغروا فان الله هو المسغر القابص الباسط الرازق. الا اذا تعدى الأوباب عن القيمة تعديا فاحشًا فسنعر بمشورة أهل الرأي. ونظيره كما في البحر الرائق كتاب القسسة ج: ٨ ص: ١٣٨ رطبع سعيد) .... والا نصب قاسما يُقسم بأجرة بعدد الرؤس ينعني ان لم ينصب قاسمًا رزقه في بيت المال نصيبه وجعل رزقه على المنقاسمين لأنّ النفع لهم على الخصوص .... ويقدر له القاضي أجرة مثله كي لا بطمع في أمو الهم ويتحكم بالزيادة

وفي الأشباه والنظائر ص عند : ﴿ طبع اداوة القرآن كراجي ، تصوف الامام على الرَّعية سوط بالمصلحة.

رام، وفي الذر السحتار ج: ٣ ص. ١٠٤١ تحب طاعة الاماه فيما ليس بمعصية

وراجع للمذلانل والتّنفصيل الى الذر المختار مطلب في وحوب طاعة الامام ج:٣ ص ٢٩٥ ، طبع سعيد). تيزه يَكِثَ ص مه اوراشيونيس

کو تخواہیں اور ویگر مراعات بھی اس منافع ہے دی جاتی ہیں، جبکہ بیکار بونے والے افراد کی تخواہ اور دیگر مراعات بھی ہیں، اور جن کارکنوں کو بارہ ماہ مستقل کام کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے وہ بارہ ماہ تو کام نہیں کرتے چونکہ پیداوار بی چند ماہ ہوتی ہے، مگر اس پیداوار کی کھیت کے منافع ہے جس میں سیزل کارکن تجربور حصہ لیتے ہیں مذکورہ مستقل کارکن کو تخواہیں اور دیگر مراعات تمام سال فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ سیزل کارکنوں کو تعرف ووران سیزن ، کیا یہ جائز ہے؟

سا: - نَى لِيهر بِإِلَيْهِى بِيْنِ مِرْدُورُونِ كَى أَجِرَتْ كَالْعَيْنِ "وَيْنَسْسَلْمُونِكَ مِسادَا يُسْفَقُونَ، قُلْ الْعَفُونَ" (سورةَ لِقَرِوآيتِ:٢١٨) كي بنياد يركيا جانا جائز ہے؟

را تناس) وفي سنن الترمذي، باب ما جاء في التسعير رقم الحداث (٢٣٥ - عن أنس رضي الله عنه قال: علا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! سقر لنا، فقال: ان الله هو المسغر القابض الباسط الززاق والى لأرجوا أن ألقى رئى وليس أحدُ منكم يطلبني يسظلمة في دم ولا مال" فال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيحُ وفي حاشية المسدى على ابن ماجة ج:٣ ص:٣٢٣ .... وقيه اشارة الى أن التسعير تصرّف في أموال الناس بغير اذن أهلها فيكون ظلمًا فليس ألامام أن يسغر للكن يأمرهم بالاتصاف والشفقة على الخلق والنصيحة.

<sup>(</sup>۱۳) و بیجھنے چھیلے تعقیمے کے حواثی اور مس:۹۰ کا جاشیہ فہرمار

<sup>(</sup>۵) وارك كروني س ۴۸۸ كاري

وا جب ہوگی جنتنی مدّت کا است پابند کیا گیا ہے، باقی مدّت میں چونکہ وہ ڈوسرا کام کرنے کے لئے آزاد ہے اس کئے اس کی اُجرت بھی آجر پر واجب نہیں۔

ہاں! اگر کام سے آزاد رہنے کی مدت الی ہو کہ اس میں مزدور کوکسی ؤوسری مبلہ کام ملنے گ نوقع نہ ہوتو وہ آجر سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ اس کی مدت کارکر دگی کی اُجرت اتنی زیادہ مقرّر کی جائے جو اس کی ہے کاری کے ایام کی بھی کھالت کرسکے۔

سون - "بسند لکونک ماذا بُنفِقُون، قُلِ الْعَفُو" کَا اُجِرت کے تعین کے مسئلے ہے کوئی آعلق منیں، بلکہ اس کا حاصل ہے ہے کہ مسلمان اپنی زائد از ضرورت رقم کو ضرورت مند اُفراد میں خرج کیا آبرت کا حاصل ہے ہے کہ مسلمان اپنی زائد از ضرورت رقم کو ضرورت مند اُفراد میں خرج کیا آبرت کا اُجرت کے طور پر دیا کریں، جہاں تک اُجرت کا اُجرت کے اُجرت کے طور پر دیا کریں، جہاں تک اُجرت کا اُجرت کا اُجرت کے اُجرت کے اُجاب میں گزر چکا ہے۔ اواللہ سجانہ واتعالیٰ اعلم میں اُجرب کے جواب میں گزر چکا ہے۔ اواللہ میں اُدر کے جواب میں گزر چکا ہے۔ اُجرب کے دولائے میں اُدر کے جواب میں گزر چکا ہے۔ اُدر کے دولائے میں اُدر کے جواب میں گزر چکا ہے۔ اُدر کے دولائے میں اُدر کے دولائے میں کا مسئلہ موالی نُجر ۱۹۲۵۱۵۳ کے دولائے میں کوئی نہر ۲۲۵۱۵۳ کے دولائی اُدر کے دولائے میں کوئی نہر ۲۲۵۱۵۳ کے دولائے میں کوئی نوٹر کوئی نہر ۲۲۵۱۵۳ کے دولائے میں کوئی نے دولائے میں کوئی نوٹر کوئی نہر ۲۲۵۱۵۳ کے دولائے کوئی نوٹر کوئی کوئی نوٹر کوئی

#### مدرّ س کے لئے أيام غيرحاضري کی تنخواہ کا تھکم

سوال: - واعظ مدرّی کوصاحب مجلس کی طرف ہے عطیہ یا وعظ کی اُجرت لے لینے کے بعد مدیت سے فیبر مانشری کے ایام کی تخواہ لیٹا کیما ہوگا؟

#### امامت میں ناغہ کرنے کی بناء پر تنخواہ کا شنے کا حکم معالم میں مرتبین لیوں میں مرتبین لیوں مر

سوال: - باتخوٰاہ امام اگر نمازوں میں ناغہ کرے اس کو بوری تخواہ لینی جائز ہے یانہیں؟ اگر

ر و سورة النقرة أيت ١٩٠٠.

المله بيت كي المعارف المرازية بي الحل 1400

<sup>.</sup> ٣٠ في الشامية ج. ٣٠ ص. ٢٠٥ وطبع سعيد، أما لو شوط شوطاً ببع كحضور الدرس أيّاما معنومة في كل جمعة فلا بمناحق السعلوم الا من باشر خصوصاً أذا قال من عاب عن اللّارس قطع معنومة فيجب أتباعه. وتسامه في البحو

ناجائز ہے تو لینے پر اصرار کی صورت میں اکل حرام کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟ ایسی صورت میں اس کی اقتداء ڈرست ہوگی یا نمیش؟

جواب: - تخواہ دار پیش امام کے لئے معاہدے کے خلاف ناغہ کرنا جائز نہیں ، اور اگر معاہدے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جائز چھٹیوں کے علاوہ ناغہ کرنے پر تخواہ کائی جائے گی تو انہیں متعبہ پوری تخواہ نہ لینی چاہئے ، اگر انہوں نے غفات یا بے تو جبی سے پوری تخواہ لے لی ہے تو انہیں متعبہ کرد یتا چاہئے ، اور اگر اس پر بھی وہ تخواہ کا واجب الرؤ حصہ والیس نہ کریں اور اس کو عاوت بنالیس تو جب تک تو بہ نہ کریں ان کے چھپے نماز مکروہ ہوگی ، لیکن فاسد نہیں۔ واللہ اللم الجواب تھی عنہ الذاعم میں مائے ہوئے عنہ الذاعم میں میں مائے ہوئے عنہ الذاعبہ بندہ محمد شفیع عنہ الندعة

(الترى الم المالات)

# سودی معاملات کرنے کی وجہ سے حکومت کے ہر ملازم کی تنخواہ کو ناجائز قرار دینے کا حکم

سوال: - جارے ایک دورت میں ، وہ فرمات میں کہ آج کل کی تخواہ جو بھی ماازم ایتا ہے

<sup>(</sup>۱) أيوف الم أي ناس به (النبيع) ن اوروقت وليه بري أجرت الأستحل وتالت أنه المأه للمقال الرساع أكل كان الم وفي اللذو المستحتار ج. 1 ص. 19 والشاني وهو الأجيو الخاص ويسلمي أجيو وحادوهو من يعمل لواحد عملا موفنا والشخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في السدّة وان لم يعمل كس استوجر شهرا للحدمة أو سبرا لرعى العم المسلمي بأخر مسلمي

وفي الهسندية الجاء" ص ١٠٠ والأحر الخاص من يستحق الأجر لتسليم نفسه ويمضى الملدة ولا يشترط في العس في حقه لاستحفاق الأحر

الدينات الرائية وك كفال المعالية والمعالية والمنات المعالية والمنات المعالية والمنات المعالية والمنات المنات المنا

ولنو كنان يسطن من الشهر يوما او يومين لا يرعاها حوسب باللك من اجره سواء كان من موص أو نظالة لأنه يستحق الاحر بتسليم منافعه وذلك ينعده في مدّة البطالة سواء كان بعذر أو بغير عذر.

الميسوط لنسرحسي ح: ١٥ ص: ١٩٢

وفى الشاهية ج. ٦ ص. ٢ م رطبع سعيد) ووحه الفساد أن مقنصى العقد أن لا تلوم الأحوة مدة العطلة فلت أو كمرت ثير وكيك اصداد المفتين ص.٨٦٢ دوائل ريت تخوادك كفته كالمكرة تلم كهل كها رك به تريشيون كما يا وما فحد من معاق ب عبيها كرهنرت والووامت بركاتم ك الجائز يجتمون كما عادوا كن سراحت فرماوي به أيونارة وديت وراحت كي فرش بيا عمق ورواي كما طابق كهي دهار جملي كي تجانش به دينا أبيا شامي كتاب الوقف جو ١ ص ١١٥ وصع سعيد، شن به ١٠

اسام يشرك الاصامة للربارة أقربانه في الرسائيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عقو في العاده والشراع

التصيل ك النفاق والاعلام ويوبند والإالتاوي ص. ١٩٩٥ ما وقط في النباء والتأوي التاوي

حرام ہے، کیونکہ حکومت کا تمام کاروبار سودی ہے، اور سودی رقم سے ہمیں تنخوا وملتی ہے، اس کے متعلق کیا رائے ہے!

جواب: - آپ کے دوست کا خیال دُرست نہیں، حکومت کی ساری آمدنی سودی نہیں ہے بلکہ بہت ہے ذرائع آمدنی جائز اور بلک صورت میں اس سے تخواہ وصول کرنا شرعا جائز اور اللہ بہت ہے ذرائع آمدنی جائز میں، اور اللہ صورت میں اس سے تخواہ وصول کرنا شرعا جائز اور درست ہے۔ (۱) درست ہے۔ (۱) درست ہے۔ (نائع آمدانیم فرست ہے۔ (نائع آمدانیم فرست ہے۔ (نائع آمدانیم فرست ہے۔ (نائع آمدانیم فرست ہے۔ (نائع آمدانیم اللہ ۱۳۹۲/۱۱ء) (فری نمبر ۱۳۵/۲۷۵) درست ہے۔ (انتخانیم ۱۳۵/۲۷۵) درست ہے۔ (انتخانیم ۱۳۵/۲۷۵)

#### غلط بیانی کر کے سواری کا الا ونس وصول کرنے کا حکم

سوال: - ہم اسکول کے ماازم ہیں، ہم کو سواری الاولس ماتا ہے، اس طرح کے وفتر یا اسکول ہے گئے کا فاصلہ ساڑھے سات میل ہوتو مسلغ پچیس روپید ماہوار، اور ساڑھے سات میل ہوتو تھیں روپید ماہوار، اور ساڑھے سات میل ہوتو تھیں روپید ماہوار، اور ساڑھے سات میل ہوتو تھیں روپید ماہوار الطور کراید حکومت ویتی ہے، اب اگر کوئی شخص اسکول کے ایک فرالانگ پر رہتا ہو مالی کریتا ہوتی ہوتوں، اور مطلوبہ رقم تھیں روپے وصول کرلیتا ہوتی ہے بیا گزیہ یا جاتا ہوں اور مطلوبہ رقم تھیں روپے وصول کرلیتا ہوتا ہوتا ہوتا کا دیا ہوتا ہوتا کہ بیا گزیہ ا

جواب: – غاط بیانی کرے حکومت کے قانون کے خلاف یہ الاوٹس وصول کرنا بھی ناجائز ہے امر جوافسر جانئے بوجھتے اس کی اجازت ویتا ہے وہ بھی گئا بگار ہے۔ ۲رار ۱۳۹۷ھ (فتوی تمبر ۱۸۵۸ ۱۸۹اف

#### قربانی کی کھال اور فطرے سے إمام کو شخواہ دینے کا حکم

سوالی: - کیا پیش امام کوفطرانه یا قربانی کی کھال وغیرہ دینا ؤرست ہے؟ جبکہ امام بالکل نم یب آ دمی ہے اور دس بارہ کھائے والے ہیں، تنخواہ بھی بہت کم ہے، یہ چیزیں اُجرت میں نہیں وی جاتیں بلکہ سرف بلند د کی جاتی ہے، کیا یہ دین ؤرست ہے؟

جواب: - أمر بيش امام صاحب نصاب نبيس ہے تو اسے فطرہ اور قربانی کی کھال وصول کرنا

<sup>(1) .</sup> وهذه المالي عندال وله منذ في صورت عن الله بستاتج الولانا جاز عوال أن النظاء أيجت عن هام الأن أنبه سمارا

جائز ہے، اورا اً روہ کسی بھی طرح صاحب نصاب ہوتو وصول کرنا جائز نہیں۔ (') واللہ اہلم احقر مجمد آتی عنانی عفی عند

SIMAZZIMM (عالا عراضية (عالا عالية)

اور یہ کہ آجرت میں ویتے ہیں یا بطور خدمت؟ اس کا فیصلہ امام اور مقتدی خدا کو حاضرو ناظر جان کر کرلیں ، اگر کوئی شخص قربانی کی کھال اور فطرے کی رقم ؤوسرے کو دیدے اور امام یا امام کا ہمدرد ناراض ہوتو یہ بچھ سکتے ہیں کہ بیخدمت ہے آجرت نہیں ، اگر امام کو نہ دیں تو امام شکایت کرتا بھرے یہ نشانی آجرت کی ہے ، اللہ ہے ڈر کرخور کریں۔ (۳)

محمد عاشق البي بلندشهري

# بغیر سواری کے آنے والے سرکاری ملازم کے لئے کے کتے کے کتے کا تھم کرایئے سواری لینے کا تھم

سوال: - فیڈرل گور نمنٹ اپنے ملاز بین کوسواری کا کراید دیتی ہے، اس کی حد بھی مقرر ہے کہ ساڑھے تین میل تک پچیس روپ اور ساڑھے سات میل ہے اوپر کے لئے تیس روپ ایک آدمی اسی شہر میں رہتا ہے جہاں وہ ڈیوٹی ویتا ہے لیتنی اسکول میں ملازم ہے، اور اسکول ہے چار سوکز ک فاصلے پر قیام پذیر ہے، بس یا کسی اور ذریعے ہے اسکول نہیں آتا لیکن بل میں ہر ماہ تمیں روپ درت کر دیتا ہے اور پیعندہ کرتا ہے کہ میرا گھر بھی دوسو، چارسومیل دُور ہے، ماہ میں ایک مرتبہ جاتا پڑتا ہے۔ اس طرح ہے یہ کرایہ اور الاوکنس لینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - بید کرایئر سواری اگر تخواہ کا جزء ہوتا تب تو ہر حال میں اس کا لینا جائز تھا، لیکن کا مورٹ نے تفصیل رکھی ہے کہ استے میل پرجس کی رہائش ہوا ہے اتنا کرایید میا جائے گا، بیاس وت کی کھومت نے تفصیل رکھی ہے کہ استے میل پرجس کی رہائش ہوا ہے اتنا کرایید میا جائے گا، بیاس و سول کھی دلیل ہے کہ بیر قم شخواہ کا جزء نہیں بلکہ کرائے آمد و رفت ہے، لہذا اس نام سے اتنی ہی رقم وصول کرنا شرعا جائز ہے جنتی رقم واقعہ کرایہ میں لگتی ہو، چنانچہ آپ کے لئے اپنی رہائش کا فاصلہ زیادہ لکھوا کر

ر ا ) وفيي البذر المختار ج: ٣ ص: ٣٣٩ رطبع سعيد) مصرف الزّكوة هو فقير (وهو من له أدني شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

وَفِي الْهِندِيةَ كَتَابُ الْوَكُونَةَ لَجَاءً صَاءِ ١٨٩ ولا يجوز دفع الزكوة اليّ من يملك نصابًا . الخ.

ر٣) ولا يجوز دفع الزكوة الي من يملك نصابًا .... الخ.

والله والقي الذّر المتحتار أج. ٢ ص: ٣٢٣ رطبع سعيد، وتشتوط أن يكون الضرف تمليكًا لا اباحة الحجالي والمعلم المعلم ا

کرائے سواری وصول کرنا جائز خیبن ہے۔ اور بیاتاً ویل بھی ڈرست نہیں کہ اصلی گھ وہ مویا ہیارہ میں ا ہے، کیوتا۔ حکومت نے اصلی گھر بنگ کینتجیائے اور وہاں ہے واٹین اڈٹ کے کرائے کی اسرواری فیش کی ہے۔ اس ہے اور جب اس ہے، اور جب اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ناجائز ہوئی تو اسے حکومت ہی کو واٹیس کرنا ہے وہ ہی ہے، اس سے صدقہ کرنا بھی ڈرست نہیں ، الا یہ کہ حکومت کو واٹیس کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس سورت ہیں بغیر تواب کی نیت کے صدفہ کردی جائے ۔''

المعادية المعادية المعادية (1912 ما 1914) (1912 ما 1912 ما 1914)

أوور ٹائم لگائے بغیراس کی تنخواہ وصول کرنے کا حکم

سوال: - میں بحثیت اسٹونو ٹائیسٹ کے ملازمت کرتا ہوں، میرے محکے کا سب ہے برا مربراہ چیف انجیسٹر ہوتا ہے، میرے محکے میں ہر طازم کوتقریباً تمیں گھنے کا اُوور ٹائم ماتا ہے، روز کے تقریبا گھنے ڈیز دہ گھنٹہ کے حساب ہے۔ آفس کے اوقات کے بعد عموماً بھی کیمی تھنٹہ دو گھنٹہ اُوور ٹائم کرتا ہوتا ہے۔ اکثر ہم اوگ دو ہے کے بعد اپنے آپیر چیلے جائے ہیں کیونکہ کام بی اثنا ہوتا ہے۔ اب پڑتا ہے۔ اب کریافت میں ہے کہ کیا بغیراً وور ٹائم کے بوئے اُوور ٹائم کی رقم کی جاستی ہے یہ نمیس لا چیف انجیسٹر صاحب کریافت میں ہے کہ کیا بغیراً وور ٹائم کے ہوئے اُوور ٹائم کی رقم کی جاستی ہے یہ نمیس لا چیف انجیسٹر صاحب کو بھی اس کا پید ہوئے اور ٹائم کی رقم کی جاستی ہے یہ نمیس لا چیف انجیسٹر صاحب کو بھی اس کا پید ہے کہ کہمی تبھی اور ٹائم کے لئے زائنا ہے، اکثر نمیس کرتا ہاں کے باوروہ وہ تمیں گھنے کا اوور ٹائم کا کام نمیس ہوتا۔

(فَوَىٰ أَمِ اللَّهُ اللَّهُ

#### غلط بیانی کر کے تنخواہ میں اضافہ کرانے کا تھم

سوال: - نلط بیان دے کراپٹی تخواہ بڑھانا جائز ہے یا تنیس؟ اوراس کی دینل پیروک پڑگا۔ عکومت تخواونین بڑھاتی اوپر ہے گرائی بھی موتی چلی جارتی ہے، اور وہ آ دی اگر پرائیویہ پر حماتہ تو اتنی ہی (لیمنی زیادہ) تخواہ ٹل جاتی ۔ اب اس ٹومد انظر رکھ کر فاط بیان دے کراپٹی تخواہ برھا سکاتا ہے یا نہیں؟

را) وفيي الشاملة ج (فاص 19 والبحاصل أنه أن علم أوبات الأموال وجب وفاه عليهم والا فال علم على الجرافاة بحلُ له ويتشامق به بنية صاحبه . . . الح.

جواب: - صورت منوله میں پیونکه وو شخص غلط بیان دیتا ہے، اس سنے بیٹمن جائز قبیل ۔ معرب اسلامی استان کی اسلامی کا معرب اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا معرب کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی

والمداهم بالسواب الفرانحمر تقى عنانى عنى منه

SIPAL SPIZ

الجواب کن محمد عاشق البی

(فَتِرَى تِمِينَ المِنْ المَالِينِينِ)

# ز کو ة وصدقات کی رُقوم ہے مہتم اور مدر سین و مااز مین کی تنخوا ہیں ادا کرنے کا حکم

سوال: - زید ایک میجد کا خطیب به اس میجد میں ایک جیمونا سا دین مدرسه بھی قائم به جس کا مهتم زید بنی به میدرسا قائم به اسالنده ، با در پی وغیره ک یے تین نائم کا سات کا انتخاب بھی مدرست کے بین نائم کا سات کا انتخاب بھی مدرست کا کام جل دیا ہے ، زید ک انتخاب کی مجد سے کوئی اکا کا تینت تعین بہ دریہ مدر وخری کا حدر سے مدرست کا کام جل دیا ہے ، مالی گفیائی شدہ و نے کہ مجد سے کوئی اکا کا تینت تعین ہے ، زید اند وخری کا حساب کرنا ہے ، کیا زید از دوئے شرع مدرسه لحدا کے فقد سے مشامرہ کینے کا حق رکھتا ہے ؟ جبکہ مدرست کی کوئی سینی تعین خود این تحقیل اور تی اور تا کا ایک ایک کا حق رکھتا ہے ؟ جبکہ مدرست کی کوئی کی تاب کا حق رکھتا ہے ؟ جبکہ مدرست کی کوئی کی تاب کا حق رکھتا ہے ؟ جبکہ مدرست کی کوئی کی تاب کا حق رکھتا ہے ؟ جبکہ مدرست کی کوئی کی تاب کا حق رکھتا ہے کا حق رکھتا ہے کا حق کی کوئی کی تاب کا حق رکھتا ہے کا حق کی کا حق رکھتا ہے کا حق کی کھتا ہے کا حق کی کوئی کوئی کی کھتا ہے کا حق کی کوئی کی کھتا ہے کا حق کے کھتا ہے کا حق کا حق کا حق کیا گھتا ہے کہ کھتا ہے کا حق کی کھتا ہے کہ کھتا ہے کا حق کی کھتا ہے کہ کھتا ہ

جواب : - پینی شد وری بات تو یہ کا مدر است و مجھ یا دور میں بات تو یہ کا مدر است و مجھ یا دور میں اور میں اور

الاستان بالمعالم المعالم (1) (1) من المعالم الم

ا الما) ما يا كالكرام إليها من Arker بيرمائي.

# ﴿ فصل في الإجارة على المعاصى ﴿ وَعَلَى المعاصى ﴿ وَمُخْلَفُ نَاجًا مُزَاوِر مُعَصِيتَ كَى مَا زَمَتُولَ كَ أَحِكَامٍ ﴾

### سودی کاروبار کرنے والے مالیاتی ادارے کی ملازمت اور آمدنی کا تھم

سوال: - میں ایک مانیاتی اوارے میں کام کر رہا ہوں، جہاں سودی کاروہار ہے، ایتی بعض کی بیٹی بعض کی بیٹی بعض کو نقع و نقصان پر قریض دیتی ہے، اور نقع بھی اس طرح ہے کہ فیصد فلسلا ہے، بیٹی بیٹدرہ فیصد سال میں، اور اکر نقصان ہوجائے تو بھی پائی فیصد، بلکہ نقصان کی صورت میں بھی اس و منافع ہوتا ہے، کیوئٹ پندرہ فیصد بھومنا فع کا حصہ ہے اس کے برابر میٹی کے سریقیائیٹ بیٹی حصص کے بیٹی میں۔ اس کے مااوہ سودی کا غذات بھی لکھنے پڑتے میں کہ آپ کے دے اتنا سود ہے، اے اوا اس مورت میں اس کے ماوہ سودی کا غذات بھی لکھنے پڑتے میں کہ آپ کے ذیبے اتنا سود ہے، اے اوا اس مورت میں اس کے سے مجنی کا اور اس میں کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے سات و رخواست ہے کہ شرک کی گرو ہے جواب دیل کہا تا میں نوگا یا تین کہ جاتا ہے۔ اب آپ کے سے مورت حال ہے؟ اور اس میں میرا شار سودی کا تین میں بوگا یا تین کہ جواب کے بیٹ میں اور اوارے کی تو تین کہا ہور ہے ہو ہو کہا ہوں کہا ہور کہا ہوں کہا ہور کہا ہوں کہا ہور کہا ہوں کہا ہور کے مورت میں اس کے بیٹ کا کہا ہور کی مورت میں اور اوارے کی آئٹ اور کوئی سود ہو اور کے بین اور اوارے کی تو تو تیس کی اور اور کوئی سود ہو اس اور کر جواب اور کہا ہودی کو مورت میں اور اوارے کی آئٹ کی سود یا دو مورے ناجائز و درائع پر مشتل ہے، یا اس اوارے میں آپ کو سود کے معاملات کا حماب و کتاب و فیرہ کرنا پڑتا ہے، تو وی میں ما دارہ میں آپ کوسود کے معاملات کا حماب و کتاب و فیرہ کرنا پڑتا ہے، تو ویں میں ماد زمت شرغا جائز فیصلات کے معاملات کا حماب و

و ۱) وفي صحيح البخاري كتاب الطّلاق وفيرالحابيت ۵۰۰۵ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن وسول الله صلى الله عليه و سلم اكلّ الرّبوا وموكله وكذا في الصحيح لمسلمٌ وقيرالحديث ٢٩٩٨ و ٢٩٩٥ ع

او رکنے ہی آبھ آمد فی سوو یا اور کے ایجاد آمور پڑھٹٹل ہوتا اس ٹرام آمد فی سے اترے ماصل آمنا ہو مزائل ، جورہا ک آئٹنی مرراہ سے واقتی ہے۔

فني الذر المحتار ج: ٢ ص ٣٨٥ (طبع سعيد) وفي الأنشاء الحرمة تنتقل وفي الشامية تحته، قال الشبح عبدانوهات المسعراني في كتاب المس وما نقل عن بعض الحقية من أن الحرام لا بتعدي الى دمنين سألت عنه الشهاب ابن الشدي قفال اهو محسول على ما ادا له تعلم بذلك اما من راي المكاس يأخد من أحد شيئا من المكس ته يعطنه احر ته ياخذه من ذلك الأخو فهو حرام

ؤومرے حلال روزگار آو تاہش کریں ، اور اس کے ملنے پر نہوں سے علیمحدہ بوجا کیں ۔ جب انگ ووسرا روزگار مہیا نہ ہواس وقت تک موجود و ملازمت کو ناجا کر سمجھتے ہوئے اس پر استانفار کرئے رہیں ، اورجلد از جلد حل ل روزگار حاسل کرنے کی اپوری کوشش کریں۔

## بینک کی ملازمت کانفصیلی تھم

الإن بالرائل الله وهي الهمدية ج ١٥ ص ٣٥ الله ولم والمديد كوساء لو ان فهر اياحد حالرة السلطان مع علمه أم السلطان يأخذها عصنا أبحل لدقال ان حلط لألك بدواهم أحرال فأله لا بأس بدوان دفع عبن السعت ب مل عبر خلط لم يحرال وأله الماسلط الله يحرال وقالا الايملك تلك اللزاهم وهي على المك صاحبها فلا يحل لدالاحد اللحوال المورد فيول هذه أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة ألا اذا علم أن أكثر عائله حائل من كان صاحب تحارد أر روع فلا بأس بدلال موال الناس لا تحلوا على فليل حراد فالمعسر العالم وكذا أكل طعامهم الله الح

وفیهما آبسته ح داخل ۱۳۶۳ اکل الزیوا و کاست الحرام اهدای الیه او اضافه و غالب ماله حرام لایقیل و لا باکل ما لم محرود آن فلک المال آصله حلال و وقد أو استفراصه و از کان عالب ماله حالالا لا بأس بقرول هدینه و الاکل منها

ا در دار سے فی انتقال کی قوم در به آمان دار استقال دیا تا کار دیا تا کار در در مثلا اماری در آنامی آنای کا داشت معمد کے آفتان میں سے دونون کے درواز مارات از رامی کا کار کیا ہے۔

وهني الهيدية بنات الإحارة الفاسلة ج ٣٠ ص ٢٠٠١ وصبح مكت راحية من الانتجاز على الاستحار على العدوراتان جو كانه منابر السلاهي لأنه استنجار على المعصية والشعصية لانستاص بالعقاد

وكناذا في احتلاصية الفناوي كناب الاحرواب حياس أحوافي السند فاديا ح الاعلى الدا

وفي الهسانات و الدعلي هذا التحديد وفيراه الشعر و عبره ولا تحور الاجترة على سيء من العباء والتواجو والصراص و الطبل و شيء من التهيو و عنسي هذا التحديد وفيراه الشعر و عبره ولا أجر في ذلك و هذا كله قه ل أبي حبيقه وابي يوسف ومحسد وحسه وحبها الله تعانى كذا في غابة البيان لو استأخر لتعليه العدد أو استأخر الذمي رجلا ليحصي عبدا لا يحور الصاح وفي التستجار على المعاصي ج. ١ ص الالا وطبع سعيد، ولا نصلح الاحارة تعليب المعاصي مثل الغباء والتواج والملاهي ولو أخاد بلا سرط بياح عدر الشادية وهو دروه على الدينية إلى التعاليب أو بالا بتصادق الالتعاليب التعاليب مثل الغباء والتواج والملاهي ولو أخاد بلا سرط بياح

وقني الشامية للحته وفي المنتفي امرأة بالنجة أو عناجية طبل أو رغو اكتسبت مألا رغقة على أربية ال علموا والا لتصادق به وال من غير شرعه فهو قها قال الامام الأسناد الايطلب، والمعووف كالمنشروط - . الح

وفي الهنادية ج: ١/ ص: ١/ ١/ ومنها، أي من شرائط صحه لاجارة، أن يكون مقدور الاستيقاء حفيقة أو سرعا فلا بحرر استنجار الانن ولا الاستنجار على المعادي لابد السنجار على سقعة غير للدور الاستفاد شرحا

وفي بدائع الصبائع على الدامل الدام المواكنا أعل احارة واقعت للطلبة لألد استسجار لفعل المعصيد فلا تكون المنعقود عليه مقدورة الاستنفاء شرعاء أيزاء إيكاكن الادام بالرياج المراكزة في 1000 جائز ہے تو کس فتم کی ملازمت اور کس وجہ سے جبکہ تخواو تو ظاہر ہے بینک ہے ہی وی جائے گی؟ جواب: - محترمی! السلام ملیکم ورحمة الله وبر کانة

آپ کا دُووسرا سوال جوانگریز کی میں تھا، اس کا جواب بھی اُردو میں اس سے دے رہا ہوں کہ آپ اُردو جانبے تیں۔

دراعل بینک کی ملازمت ناجائز ہونے کی دو وجہیں ہوئتی ہیں، ایک ہجہ یہ کہ ملازمت ہیں سود وغیرہ کے ناجائز معاملات ہیں اعانت ہے، ؤوسے یہ کی تخواہ حرام مال ہے ملنے کا احمال ہے، ان میں سود وغیرہ کے ناجائز معاملات ہیں اعانت ہے، ؤوسے یہ شریعت میں مدہ کے مختلف درجہ ان میں ہو، مثلاً سودی معاملہ ہیں، ہر درجہ حرام نہیں، بنکہ صرف وہ مدہ ناجائز ہے جو براہ راست حرام کام میں ہو، مثلاً سودی معاملہ سرنا، سود کا معاملہ کا معاملہ وہ کی رقم وہول کرنا وغیرہ کے لیکن اگر براہ راست سودی معاملہ بانسان کو معاملہ منتاز ہے کہ میں ہو کہ نغیرہ نو اس کے کام کی نوعیت ایس ہو جیسے ڈرائیور، چپرای ، یا جائز رایس نے و غیرہ نو اس میں چونکہ براہ راست سودی میں ہو مغیرہ نو اس

جہاں تک حرام مال ہے تخواہ طنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اُسول ہے ہے کہ اُس کے جاری میں شریعت کا اُسول ہے ہے کہ اگر ایک مال حرام اور حلال ہے کلوط ہواور حرام مال زیادہ ہوتو اس ہے تخواہ یا بدیہ لینا جائز نہیں، لیکن اگر حرام مال تم ہوتو جائز ہے۔ بینک کی صورت حال ہے ہے کہ اس کا مجموعی مال کی چیزوں ہے مرکب ہوتا ہے، ا-اصل سرمایہ، ۲- ڈیازیٹرز کے بھے، ۳-سود اور حرام کاموں کی آمدنی، ۲-جائز خدمات کی آمدنی، اس سارے جموعے میں صرف نمبر حرام ہے، باتی کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اور چونکہ ہر بینک میں نمبرا ونمبر آگ اس سارے جموعے میں صرف نمبر جرام ہے، باتی کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اور چونکہ ہر بینک میں نمبرا ونمبر آگ اکٹریت ہوتی ہے، اس لئے بینیوں کہ سکتے کہ مجموعے میں حرام غالب ہے، ابناکہ میں نمبرا ونمبر آگ اس سے وصول کی جا تکتی ہے۔

یہ بنیا' ہے جس کی بناء پر علماء نے ریفتوی ویا ہے کہ بینک کی ایس ملازمت جس میں خود

<sup>(1)</sup> مداور المالت المُعَمَّقَة ورجات وران المُعَلِّم عني عندا جوابر القدال جاء من المدهم تا وها في قرار ال

'وئی حرام کام کرن نہ پڑتا ہو، جائز ہے، البنۃ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ والسلام سرد روسان

#### بینک میں کلرک کی ملازمت

سوال: - محترم مشتی صاحب، انسلام علیکم، سلام کے بعد آپ کی خیریت کا طالب ہوں۔

ار با دوں، جس کی تخواہ آن کل نے الاوانسوں اور مہیگائی الاوانس کے ساتھ ۱۹۱۰ روپ بنتی ہے۔

الر با دوں، جس کی تخواہ آن کل نے الاوانسوں اور مہیگائی الاوانس کے ساتھ ۱۹۱۰ روپ بنتی ہے۔

الیوں میں نے صیب ویف میں نوراب آرایت ہے لئے ورخواست دی تنی ، جس کے تمییت اور انٹرہ یو و غیرہ میں میں پاس و چاہا دوں، اوراب آرایت ہے میرے چھے ٹرینگ نے لئے والے کا دط آرباہ، ایتی میں منتب بوچہ ہوں۔

میں پاس و چاہ دوں، اوراب آرایت ہے میرے چھے ٹرینگ نے لئے والے کا دط آرباہ، ایتی میں منتب بوچہ ہوں۔ یہ عبدہ پروفیشل آفیس کا عبدہ ہے، اور اس کی تخواہ آن کل آخر بیا ۱۹۰۰ء ورپ کے ساحیان آگر تھے گئے بین، البغا آپ ساحیان آگر تھے گئے گئے بین یہ وضاحت دوئی جو ہے کہ میں یہ وضاحت دوئی جو ہے کہ کہ میں جو جو دوئوگری چھوڑ کر بینگ کی نوکری کروں یائیس؟

جواب: - بینک کی ماہ زمت شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اور حرام آمدنی خواو زیادہ ہو، مگرایک مسلمان کے لئے ہے کار ہے، کم تنخواو پر قناعت کرنا اور حامال کمانے کی خاطر زیادہ آمدنی کو جھوڑ دینا ان شاء اللہ وَ نیوی واُخروی برکات کا موجب ہوگا۔

یر۱۳۹۹/۹۸ ه (فتونی نمبر ۳۰/۱۵۸۸ ج.)

## بینک کی ملازمت کا حکم

سوال ا: - بینک کی ماہ زمت کے لئے شرق علم کیا ہے؟ ۲- اگر ماہ زمت اختیار کر چکا ہے تو قائم رکھے یا نہیں؟

جواب: - بینک کا بیشتر کارو بار چونکه سود بیتنی ہے ، اس کئے اس کی ملازمت جائز خمین - '

<sup>(</sup>١) يَعْرُي الشريع مَا وَرَجِ عَدِي وَهُمْ لَا يُعَرِقُ وَهُ فَي مَعَرِثُ عَلَى مُعَرِيعٌ مِنْ أَعْرَاقُ وَهُمُ

<sup>(</sup> م ) ويُف ما يَرَاسَكِ في وه أَسْمِ فِي النَّمِ عِلَيْ تَعْمِ الورخوال مِنْ النَّهِ النِّي العَلَيْمِ المُراحِ المُنْ النِّيلِ عِلَيْهِ النَّالِي في وه أَسْمِ في النَّالِي في المُنْ النَّيلِ عِلَيْهِ النَّالِي في المُنْ النَّالِ في النَّالِ النَّالِ في النَّ

رع و آلي ينك أن أن فارز من أو تحم ك أن ثال مودل معاطلت كرك م تا وال تقطيل ك عن سابقه و فول أمّا في اور أن كواش الرحل في الرب و في سكسلة فينح المسلهم ج: النصر ١١٩ قوله: و كاتبه الأن كتابة الزبا أعانة عليه و من هنا ظهر أن الموظف في النبوك الوبوية لا يجوز فان كان عمل الموظف في البنك ما بعين على الزبا كالكتابة أو المحساب ففلك حرام لوجهين الأول اعالة على المعصية والنالي أحد الأحرة عن عال الحوام الله

اللہ فومری جائز ملازمت حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کرے اور جب تک ندیاہ ڈعا واقع و استخفار کرتا رہے ، اور جب تک ندیاہ ڈعا واقع و استخفار کرتا رہے ، اور ملتے ہی ہے منازمت جھوڑ دے ، پھر جب اللہ توفیق دے جینک ہے کمائی ہوگئی رقم رفتہ رفتہ صدقہ کردے۔

۸۲۸۸۶۸ ( (نوی نیر)

## حلال روزگار ملنے تک بینک کی ملازمت جاری رکھنے کے مشورے کی شرعی حیثیت

سوال: - محترّ م وتكرم جناب مفتى ساحب اطال الله بقائد

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة وامالعدنا

آ پ کی توجہ ایک اہم منتلے کی طرف میڈول کرنا جا ہتا ہوں، وو ہے بینک کی ملازمت کا بہ جارا معاشرہ ایک سودی معاشرہ ہے، رہا، قمار کی نت نیشکلیں آئے ون سامنے آتی ہیں، اور انہیں تر قیاتی انکیموں کے نام ہے پیش کیا جاتا ہے۔ بینک کی ملازمت اشدحرام ہے، اس بنا، پر بعض لوگ اں حرام سے چھٹکارے کی نیت ہے اہل علم حضرات کا زُنْ کرتے ہیں، اور بڑی معصومیت ہے اپنی خسته حالی کی سرگزشت سناتے ہیں،''اگر میں بیا ملازمت جھوڑ ؤوں گا، تو میری مسکین بیوی، جھوٹے حچھوئے نصے سے پھول، کلیوں جیسے بچول اور معمر ضعیف، معذور، مربض واندین اور جواں سال بے سہارا ہے جوری بہنوں کے گزر کا سامان ہی کیا ہوگا، سوائے اس حرام تنخواہ سے۔'' اہل علم حضرات رحم ول وقم خوار تو ہوتے ہی ہیں ، اُن کی طرف سے بنا ابّا متفقہ طور پر ایک ہی نوعیت کا جواب ماتا ہے ، اور وہ آ پ اعترات کو بخو ٹی معنوم ہے، جس کامخضر خلاصہ رہے ہے کہ '' بینک کی ملازمت حرام ہے، اور اس کی ''تخوّاہ حرام ہے، کیکن ؤوسری ملازمت کی تاہش جاری رکھواہ رجب تک کوئی متبادل صورت نہ ہے بینک کی بیرحرام ملازمت کرتے رہو، اور اس کی حرام تھخواہ ہے اپنے بیوی بچوں والدین اور بہنول کے حقوق ہ وا کرتے رہوں' ایمانی تنزل بوراس سرتوڑ مہنگائی، پر ھنتے ہوے اخراجات اور ہوی برتی کے دور میں الیب بینک نیجر کے لئے اس قدر ہمدروی کافی تھی، جواز کا یہ بیروانہ آھے خدا اور رسول ہے ڈے کر مقالبلے پر آماد و کرتا ہے، بندے ہے بھی بار ہا اس طرح استفتاء کیا گیا، ول کی بھی صورت میں جواز کا فقای دینے پر آماد دونہ: والہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ایک خالی ہاٹھ فقیر کی طرح آپ اہل علم حصرات کا ورواز وهَمَالِهِمَا كُرِيجِيكِ مَا نَكْمًا مُولِ، "فَلَسْمَلُوا آلهُلِ الذِّكْرِ إِنْ تَكْتُتُمُ لَا تغلمُونْ" قرآن وحديث واقوال فنتهاۓ َ رامُ یا قواعد فقهیه میں ہے جن دلائل کا سہارا لے کر جواز کا فتو کی دیا جاتا ہے مفصل و مدل بیان فریادین تو بیری مہر ہانی ہوگی۔ جزا کم اللہ فیرا۔

جواب: - عَرِبَم بنده زیدمجدَکم السامی

الساام ملیکم ورحمة اللہ و برکات ہویات کبی جاتی ہے اس کا مطلب جواز کا فتو کی دینا نہیں ہوتا،

المور اللہ ملیکم ورحمة اللہ و برکات ہویات کبی جاتا ہے کہ اگر موجودہ فاز مت ترک کرنے ہے نا قابل برداشت گئی کا اندیشہ ہوتا و اس ملاز مت کو حرام سجھتے ہوئے دوسری ملاز مت اس طرح تااش کرو جے بہت روز کا رآ ہی تلاش کرتا ہے، خواو تخواہ کچھ کم بنی کیوں نہ ہوہ جب و وال جائے تو ترک کروو۔ بیس نے اپنے واللہ ماجد دھترت مواا نا مفتی محم شفیع صاحب قدین سرہ ہے مانا ہے کہ اس مشورے کا بیس نے اپنے واللہ ماجد دھترت مواا نا مفتی محم شفیع صاحب قدین سرہ ہے جد فقر و فاتے میں جنا جا کہ اس مشورے کا بیاس احد و اللہ باجد دھترت موال نا مفتی محم شفیع صاحب قدین سرہ ہے۔ اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت واللہ بوار آب نے بیات مشرت کیا ہم الاُمت قدین سرہ ہے بھی نقل فرمائی تھی، مگر احقر کو یہ بات جزم کے بات جنا ہے کہ اللہ موالہ ہوگئیں۔ والسلام والسلام

(1) # (17) MY (1)

غیر مذابوح جانور کا گوشت فروخت کرنے والی نمینی میں اکا وَ نٹینٹ کی ملازمت کا حکم

سوال: -محترّ م مفتى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انیک صاحب جو کینیڈ اجی حال ہی ہیں معاش کے لئے گئے جیں ، اُن کی طرف ہے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتی ہے شرایعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ اُن کو ایک ایس تمپنی میں

<sup>،</sup> ان وقيل انظاميح للاهام عليلم وقم الحديث عده على العن رسول القاصلي الله عليه وسلم اكل الرّبوا وهو كله وكاتبه و مناهديه وقال هم سواء، مشكوة المصابيح حراء هن عالم المطلع قلهمي كتب حاله؛

ر فني لكندة فنح استندم جود ص ١٦٠ وقوله وكارد، لأن كتابة الريا اعانة عليه ومن هنا ظهر أن التوظف في البنوك التربيوية لا يجوز فان كان عمل السوظف في الننك ما يعين على الزيا كالكتابة والحساب فدلك حرام لوحهين الأؤل اعدادة حدتي السعصية، والثاني أخذ الأجرة من المال الحرام، فان معظم دخل البنوك حرام مستحلب بالريا وأمّا اذا كان العمل لا علاقة لديالوبا فايه حرام للوحه التابي فحسب فادا وجد ينك معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنوع التاني من الاعمال والله أعلم

ن المسلمين من روح الله و يك س المسلمة المسلمين المسلمين

ملازمت کی پیشکش ہوئی ہے جو گوشت پیک کر کے سپلائی کرتی ہے، ظاہر ہے کہ کینیڈا ہیں ہے گوشت عام طور پر حلال نہیں ہوتا، اور اس کی تمام چیزیں جو وہ کمپنی بناتی ہے وہ حلال نہیں ہیں۔ اس کمپنی کا جس میں ان صاحب کو ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے سوائے گوشت اور گوشت کی دیگر خور دنی مصنوعات کو بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان صاحب کو اس کمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی بیشکش ہے، اُن کا پوچھنا ہے ہے کیا ایسی کمپنی میں ملازمت اُن کے لئے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ خاص طور پر ایسی صورت میں کہ اچھے دنوں سے بچرت کی ہے اور وہ معاش کی تلاش میں پچھے دنوں سے بچر رہے ہیں اور اُنہیں کوئی خاطر خواہ ملازمت نہیں مل رہی ، جواب ارشاو فر ماکر مشکور فر ماکیں۔

جواب: -- صورت مسئولہ میں مذکورہ تمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، وجہ سے کہ غیرمذبول گوشت اگر چہ ہمارے نزدیک حلال تہیں اور اس کی خرید وفروخت بھی جائزتہیں، لیکن غیرمسلموں کے نزدیک چونکہ جائز ہے، اس لئے فتہائے کرام نے ان کے درمیان ہونے والی ایسی بھے کو نافذ قرار دیا ہے، اور اس کی مالیت کا اعتبار کیا ہے، لبذا اس خرید وفروخت کے انہیں جورقم حاصل ہوئی ہے، وہ عقد باطل کے ذریعے نہیں ہوئی۔ البتہ کسی مسلمان کو بذات خود اس خرید وفروخت میں ملوث ہوئی ہوئی۔ البتہ کسی مسلمان کو جود سے بچٹانہ خرید وفروخت میں ملوث ہونا جائز نہیں۔ لیکن اکاؤنٹ کی ملازمت میں اگر مسلمان کوخود رہے گوشت بچٹانہ بڑے بلکہ صرف کمپنی کے حسابات رکھنے پڑیں تو بیا عائت علی المعصیة میں داخل ہوکر حرام نہ ہوگا، کیونکہ سیا اعانت بعیدہ ہے، لہذا حاجت کے وقت اس ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ تا ہم پر ہیز کرنے میں احتیاط ہے۔ اور اس معالم عیں دوسرے اہل فتو کی علاء سے بھی استھواب کر لینا چاہئے، اگر ان کا جی استھواب کر لینا چاہئے، اگر ان کا جواب اس محتیف ہوتو جمیں بھی مطلع کر دیا جائے۔ متعلقہ فقہی عبارات منسلک ہیں۔

والندسيحانه وتعالى اعلم ۱۳۲۲، ۱۷۲۸ه (فتوى نمبر ۲۵/۲۵)

#### (متعلقه فقهی عبارات درج ذیل ہیں )

في البحر (ج: ٢ ص: ٥٠ طبع سعيد) قال تحت قوله (لم يجز بيع الميتة والدم) لانعدام المالية التي هي ركن البيع فانهما لا يعدان ما لا عند أحد وهو من قسم الباطل .... وفي القاموس الميتة ما لم تلحقه ذكاة وبالكسر للنوع اهدفان اريد بعدم الجواز عدمة في حق المسلمين بقيت الميتة على اطلاقها وان اريد الأعم للمسلم والكافر فيراد بها ما مات حتف انفه، اما المسخدقة والموقوذة فغير داخلة لما في التجنيس، اهل الكفر اذا باعوا

الميتة فيما بينهم لا يجوز لانها ليست بمال عندهم، ولو باعوا ذبيحتهم وذبيحهم ان يختقوا الشاة ويضربوها حتى تموت جاز لأنها عندهم بمنزلة الذبيحة عندنا، وفي جامع الكرخي يجوز البيع عندهم عند أبي يوسف خلافًا لمحمد لأبي يوسف انهم يتمولونها كالخمر ولمحمد ان احكامهم كأحكمانا الا في الخمر، وفي الذخيرة اراد بالميتة ما مات حتف انفه اما التي ماتت بالسبب كالخنق والجرح في غير موضع الذبح فالبيع فاسد لا باطل، وكذلك ذبائح المجوس مال متقوم عندهم بمنزلة الخسو، كذا في المعراج، وحاصله ان فيما لم يمت حتف انفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة الى الكافر وفي رواية الجواز، وفي رواية الفساد، واما البطلان فلا، واما في حقنا فالكل سواء.

في البناية (ج: 2 ص: ١٨٨ طبع رشيديه) تبحث قوله (فالبيع فاسد كالبيع بالميتة) والميتة في اللغة هو الذي مات حتف انفه وانما قيد باللغة لتخرج السخنوقة وأمثالها فان ذلك عند من ليس له دين سماوى بمنزلة الذبيحة عندنا، ولهذا باعوا ذلك فيما بينهم جاز، وكره المصنف في التجنيس وان كان ميتة عندنا بخلاف الميتة حتف انفها فان بيعه فيما بينهم لا يجوز ولانها ليست بمال عندهم.

فى تبيين الحقائق رج: ٣ ص: ٣٦٢ طبع سعيد) قال بعد قوله لم يجز بيع الميتة ...... لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، وبيع هذه الأشياء باطل لما ذكرنا.

وفيه أيضًا بعد أسطر: والأصل فيه ان بيع ما ليس بمال عند أحد كالحر والدم والميتة التي ماتت حتف انفها والمدبر وام الولد والمكاتب باطل، وان كان مالا عند البعض كالخمر والخنزير والميتة التي لم تمت حتف انفها، مثل الموقوذة فان هذه الأشياء مال عند أهل الذمة.

فى شرح الوقاية (ج: ٣ ص: ٣٩ طبع رحمانية) اعلم ان المال عين يجرى فيه التنافس والابتذال فيخرج التراب ونحوه، والدم والميئة التى ماتت حقف انفه اما التي خنقت أو جرحت في غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوس فمال الا انها غير متقومة كالخمر والخنزير.

فيي الدر المختار (ج:٥ ص:٥٥، ٥٦ طبع سعيد) قوله (كخمر وخنزير

وميتة لم تمت حتف الفها) بل بالخنق و نحوه فانها مال عند الذمي كخمر و خنزير.

وقال الشامي تحت قوله (وميتة لم تمت حنف انفها) هذا في حق المسلم، اما اللذمي ففي رواية بيعها صحيح، وفي أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر.

فى فتسح السمعين (ج: ٢ ص: ٢١ طبع سعيد) تحت قوله (فبيع الميتة) يعنى التي ماتت حتف انفها اما غيرها مثل الموقوذة فمال عند أهل الذمة كالخمر زيلعي.

وفيه أيضا بعد أسطر: ثم لا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف انفها أو كانت منخنقة أو موقوذة أو ماتت بالجرح في غير الذبح اما في حق الذمي فيراد بها الأول وأما الثاني فاختلف فيه ففي التجنيس جعله من قسم الصحيح لأنهم يبدينونه ولم يحك خلافا وفي الايضاح هو قول ابي يوسف وعند محمد لا يجوز وجزم في الذخيرة بفساده والموقوذة هي التي قتلت بالخشب.

فى الطحطاوى على الدر (ج: ٣ ص: ٣٠ طبع بولاق مصر) تحت قوله (الميتة) بفتح الميم وسكون الياء هى التى ماتت حتف انفها لا بسبب والميتة بفتح الميم وتشديد الياء المكسورة هى التى لم تمت حتف انفها بل ماتت بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة، والقسم الأول ليس بمال عند المسلمين وأهل الذمة اتفاقا والقسم الثاني ليس بمال في حق المسلمين اتفاقا وفي حق أهل الذمة روايتان وقال الشيخ كمال الدين انها في حق الميتة شرعا وانما نحكم بجوازه اذا وقعت بينهم لأنها مال عندهم كالخمر كذا ذكره المصنف في التجنيس من غير ذكر خلاف وفي جامع الكرخي يجوز بينهم عند ابي يوسف خلافا لمحمد انتهى ملخضا من حاشية المرحوم نوح وحاصله كما في البحر.

في مجمع الأنهر (ج: ٣ ص: ٧٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت) تحت قوله (بيع ما ليس بمال اللي قوله والميتة) التي ماتت حتف انفها لانه المنخنقة وامثالها مال عند أهل الذمة.

في البدر السنتقى في شرح الملتقى (ج: ٣ ص: ٨٨ طبع علمية) تحت قوله ربيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير) وقال عبدالواحد وغيره البيع فيهما فاسد لا باطل كما في النظم وكذا بيع ما مات بخنق وجرح كما في الكشف للكن في المحيط بيع منخنق المجوسي باطل خلافا لمحمد وهكذا في القهستاني (ج:٣ ص:٣٥٦).

فى شرح المجلة (ج: ٢ ص: ١٠٣ طبع مكتبه حبيبيه كوئمه) وقول المجلة بناع جيفة اى ميتة ماتت حتف انفها، اما لو ماتت بسبب غير الذكارة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية، ففى حق المسلم لا فرق بينها وبين الميتة حتف انفها من حيث بطلان البيع الى قوله واما فى غبر المسلم ففى التجنيس جعله قسما من الصحيح لأنهم يدينونه ولم يحك فيه خلافا وجزم فى الذخيرة بفساده وجعله فى البحر من اختلاف الروايتين وفى البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ٣٤٢ (طبع رشيديم) وبيع المجوسى ذبيحة أو ما هو ذبح عنده كالخنق من كافر جاز عند الثاني.

سود**ی بینک کو مکان کرایہ پر دینے اور اس کے لئے بروکری کا حکم** سوال ا: - سودی بینک کے لئے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ منٹ والا کرایہ حوال ہے یا حرام؟

سوال ۲: - مذکورہ صورت میں بروکری جائز ہے یاشیں؟ بروکری کی صورت میں سات والا کمیشن حلال ہے یا حرام؟

جواب ا: - "جواهر الفقه" میں اعانة عالی المعصیة کے بارے میں مفصل شخیل ای بارے میں ہے، وہ دیکھ لیس، خلاصہ سے کداگروہ مکان خاص بینک کے مقاصد کو مدنظر رکھ کرینا یا گیا ہے تو ناجا کڑھے، ورند مکروہ ۔ (۱)

، جواب٣: – جہاں جواز ہے وہاں ولالی بھی جائز، جہاں ناجائز ہے وہاں ولائی بھی ناجائز۔ واللہ اعلم

SHOTO/IT/19

(۱) "جواهسو المنفقه" مين ہے: "اگريو ويكھا جائے كدينائے والے نے بينك كل مناسبت سے كمرے افوائے بين تو يہ عنوم زمانا ہے كہ كراوت تحريم ہے، اور اگر بيا تمجھا جائے كہ اپنے كرے صرف وينك على كے لئے قيص ؤوسر بساكا وال اور وقرائر كے لئے بحق بينتا بيل، " كراوت تنزيد كها جاسكنا ہے كے انتھالى وادكل اور محالہ جات كے لئے "جواهو الفقه" بنا اور 2010 تا 44 مر دظافر و كيل۔

(٦) وفي الشامية ج:٦ ص:٦٣ رطبع سعيد) مطلب في اجرة الذلال قال في التاترخانية وفي الذلال والسمسار ينجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجوا أنّه لا بأس به وان كان في الأصل فاسذًا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جانز فجوزوه لحاجة الناس

وكذا في البحوث في قضايا فقهية معاصرة ص:٤٠٧ و ٢٠٨.

## ﴿فصل في الإجارة الجديدة والمتفرّقة ﴾ (إجاره ك جديداورمتفرّق مسأل كابيان)

ا نظر نبیب سروس مهبیا کرنا اور اس برفیس وصول کرنا سوال: - حضرت مولانامفتی محمرتنی عثانی صاحب دامت برکاتهم

الساام ملیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ کے ابعد عرض ہے کہ میں ج ہیں ، بٹ میراتعلق مکہ مرحمہ ہے ہے اور حضرت موالا نا عبدالحفیظ کی (دامت برکاتیم) میرے ماموں ہیں، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ سی ایک میں ایک کام کرنا جاہ رہا ہوں اور اس میں سوال ہے ہے کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو تہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے عرض کرئے جواب منصل حاصل کروں۔ اہذا آپ سے ورخواست ہے کہ اپنی رائے ہے مستفید فرما کیں۔ میں ایک انٹرنیٹ کیفے (جہاں پرلوگ انٹرنیٹ استعال کرنے کے لئے آیا رائے ہے مستفید فرما کیں۔ میں ایک انٹرنیٹ کیفے (جہاں پرلوگ انٹرنیٹ استعال کرنے کے لئے آت ہیں) کھون جاہد ہوں ہوری عرب میں انٹرنیٹ منا طور پر ساف ہے (بعنی جوہجی غیرا خان فی مواد ہے وہ حکومت کی طرف سے بند کیا گیا ہے )۔ اور انٹرنیٹ کواؤٹ اپنے اپنے طریقے ہے استعال کرتے ہیں، مثال کے طور پر پچھولوگ اسے ٹیلیفون کے انٹرنیٹ کواؤٹ آپ ہوں کہ جی ایک کوئی سستا ہوتا ہے )، پچھالوگ اپ تعلیمی مصالح کے لئے استعال کرنے ہیں، اور بھی بہت پچھے گرا طبیط کے طور پر بعالی کرنے ہیں، اور بھی بہت پچھے گرا طبیط کے طور پر بعالی کرنے ہوں کہ آیا ہوں کہ آیا ہوں کا کی میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ آمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید یہ حوال کرنے ہوں کہ آبان کا م میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ آمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید کی مارا گیل کے اور کی کوئی کوئی ہوتو معافی جاہتا ہوں۔

آپ ہے ڈیماؤل کا اُمیدواراور جواب کا منتظر ح بن بٹ مکہ مکر تمہ سعودی عرب سے سے سے مقال کا سے میں موس

جواب: – اگر حکومت کی طرف ہے غیراخلاقی مواد بند کردیا گیا ہے تو اس قشم کی انٹرنیٹ سروس مہیا کرنا اور اس پرفیس وسول کرنا جائز ہے۔

۱۳۲۴، ۱۳۲۴م (مُوَّقِی فَهِر ۱۸/۳۰ ۲۰)

## کمپنی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی ڈرشگی و مرمت اور متبادل انتظام فراہم کرنے کا ایک جدید عقد اوراس کی شرعی حیثیت (عربی فتویٰ)

موال: - وما يقول الشيخ أدام الله عزه في عقد خدمات يدفع فيه صاحب السيارة مبلغًا محددًا لشركة تقوم باصلاح السيارة أو نقله من طرق المدينة أو الطريق السريع الى أى مكان يختاره اذا تعطلت سيارته، وانخطورة هي في الطريق السريع لأنها بين المدن وليست آمنة تماما، واذا تعطلت السيارة في ذلك الطريق ألزمت الشرطة صاحب السيارة بنقلها على الفور الأمر الذي يكلفه ضعف ذلك المبلغ المحدد، فهل يجوز التعاقد على ذلك حيث لا يعرف هل تتعطل السيارة أم لا.

سانــــُلا الــمــولي عزّ وجلَ لكم التّوفيق والسداد ودوام العافية، وأرجوا منكم الدعاء فنحن في بلد غير مسلم والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واجى رحمة رئه

محييا على محمد احداش

جواب: - وسؤ الك الثانى: يتعلق بعقد صيانة السيارة ونقلها، وإن مثل هذه العقود قد انتشرت في عصرنا، مثل عقود صيانة السيارات، والحاسب الآلى والمعذات الكهربانية وغيرها، والواقع أن هذا العقد لا ينطبق تمامًا على أحد من العقود المعروفة في الفقه الاسلامي، فإن اعتبرناه عقد الإجارة فانه لا يصح على كونه متضمنًا للغرر، فانه لا يعرف هل تحتاج السيارة إلى صيانة أو نقل أم لا؟ وقد كيفه بعض المعاصرين على أساس الجعالة، ولا كنني غير مقتنع تمامًا على هذا التكييف، فإن عقود الجعالة تعتمد على عسل نشأ سببه عند العقد، إلّا أن نقول: إن وجود السيارة يلزمه أن تحتاج الى صيانة في وقت أو آخر.

وبالجملة، فلم ينشرح صدرى حتى الآن على تكييف مقبول لهذا العقد، ويبدو أنه أشبه بالتأمين منه بالجعالة أو الإجارة، وقد طرح الموضوع على مجمع الفقه الاسلامي، ولم يتمكن من إصدار قرار فيه حتى الآن، ولكن الحاجة داعية الى مثل هذه العقود في عصرنا، فينبغى أن ينظر فيه الفقهاء ويلتمسوا له تكييفا مقبولا أو بديلا مناسبا، والله سبحانه أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله أخو كم. محمد تقى العثمانى ٢٠٠٣/٢١٣٩

ر ) في كتاب السمسوط؛ في كتاب الشرب؛ قال أبو يتوسف سائك أبا حنيفةً عن الرحل استأجر النهر يصيد فيه
 السمك أو استأجر جهة بصيد فيها السمك، قال الا يحوز ... و ذلك كله من ناب العرر،

#### گیری کی شرعی حیثیت

سوال: - بیگزی پر مکان لے کرکسی ؤوسرے کو وہی مکان کرایہ پر وینا اور اس طرح کاروبار کرنا جائز ہوگی یانہیں؟ کرایہ کی صورت میں جوآ مدنی ہوگی وہ میرے لئے جائز ہوگی یانہیں؟ جواب: - بیگزی کا لین وین شرعاً جائز نہیں، البة کرایہ جتنا زیادہ مقرر کرنا جاہے ما لک مقرر کرستانا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے مہینے کا کرایہ زیادہ مقرر کردے اور بعد سے مہینوں کا کم ۔ کرسکتا ہے، اور بید سے مہینوں کا کم ۔ واللہ جانہ وتعالی اعلم واللہ جانہ وتعالی اعلم دیں۔ ۱۳۹۷ میں میں میں کرمارہ میں کرمارہ میں میں کرمارہ میں کرمارہ میں میں کرمارہ میں کرمان کی کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ میں کرمانے کرمارہ میں کرمارہ میں کرمارہ کرمانے کرمارہ کرما کرمارہ کرمانے کرمارہ کرمانے کیا کرمانے کرمان

## " پگڙي" کاڪلم

#### گیر می کی مخصوص صورت

(ایک شریک کی طرف سے شرکت ختم کرنے کی صورت میں ڈوہرے شریک سے کراہیا کی ڈکان کی مد میں پچھ رقم لینے کا حکم )

سوال: - زید اور عمر بہت ع سے مال میں شریک تھے، دونوں نے شراکت کے زمانے میں اُس ایک تھے، دونوں نے شراکت کے زمان میں ایک ڈکان کرانیہ پر لی تھی، ڈکان کے اُوپرایک کمرہ ہے جس کا اُوپر کوئی دروازہ نہیں ہے، البتہ نیجے ایک نے اندر سے ایک آ دمی کا آئے جانے کا راستہ ہے، وہ راستہ بھی عارضی ہے، وہ اس طریقے ہے

ة و ٣ ) فني البنجوت فني قنصباينا ففهية معاصرة ص٢٠١١ التحقيق ممّا ذكرنا أنّ البدل الخلو المنعارف الذي ياخذه النسوجو من مستأجره لا يجوز ولا ينطق هذا السلغ الساحود على قاعدة من القواعد الشرعية وليس ذلك الارشوة حرادا

کہ ذکان کے اندر عارضی سیڑھی لگا کرآ دی اُوپر کمرے کو چلا جاتا ہے، پھرآ دی کو آتر ہے وقت پھر سیڑھی لگا کر اُتر نا پڑتا ہے، یہ بات واضح رہے کہ ذکان کے اُوپر جو کمرہ ہے اس کا اُوپر کوئی درواز ونہیں ہے، نہ کورہ ذکان کو دو حصے کرکے ایک حصے کو کرایہ پر دے دیا اور ایک حصے میں اپنی شرکت کا کاروبار کررہے ہیں، اب زید وعمر شراکت کوئتم کرکے زید عمرے کہتا ہے کہ کرایہ کی ذکان کو تو لے لینا مجھ کو اس کی قیمت دے دیا عامراس پر راضی ہوا، عمر نے اس کرایہ کی ذکان کی قیمت میں پھر بھر جو کھی ہوا، عمر نے اس کرایہ کی ذکان کی قیمت والے دیا ہم اوالی کی زید نے ایک سال کے عرصے کے بعد عمر پر وعویٰ کیا کہ تو نے جو قتطوں میں پچھ عرصے میں اواکی ، زید نے ایک سال کے عرصے کے بعد عمر پر وعویٰ کیا کہ تو نے جو قیمت دی ہو وہ نیچ ذکان کی دی ہے، ذکان کے اُوپر کمرے کا حصہ لے سنتا ہے یا نہیں ؟

#### پکڑی کی صورت

سوال: - یہاں پر کمرے وغیرہ عمدہ عمدہ قیمت میں نیلام ہوتے ہیں، اور ماہانہ کرائے گی ایک خاص مقدار مقرر ہے، اس کے ہاوجود مالکان مالک بڑی بڑی رقوم طلب کرتے ہیں، مسجد کا وقف شدہ مکان و کمرہ ٹیلام کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - یہ بگڑی کی صورت ہے اور حق استیجار کی تنج ہے، جوحق مجرد ہے، اور حقوق مجرد ہ کی تنج شرعاً ناجائز ہے، اس نئے ایسا نیلام کرنا ؤرست نہیں۔ (۱) کی تنج شرعاً ناجائز ہے، اس نئے ایسا نیلام کرنا ؤرست نہیں۔ (۱) (فتوی نمبر ۱۹۲ میرار ۱۹۲ الف)

#### ا: - ويزالكانے كى أجرت كا حكم

۲:- کسی کومختلف غیرقانونی طریقول سے باہر ملک بھجوانے کی اُجرت کا تھم ۱۳:- صرف ملٹیں بیچنے کے لائسنس پرٹکٹوں کے علاوہ ویزے لگوانے کا کام کرنا

سوال: -محترم مفتی صاحب! مندرجہ ذیل جندمسئلے قرآن کی روثنی میں تحقیق کرے بنائیں کہ شرایعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

ا: – ایک عام آ دمی بیرون ملک مثلاً امریکا، پورپ یا زُوس وغیرہ کا ویزایا کسی اور اسلامی ملک کا ویزالگانا جاہتا ہے، ہم ہے وہ زجوع کرتا ہے، ہم اُس ملک کی ایمبیسی کے کوشلر ہے مل کراہے پیسے دیتے بیس تا کہ وہ اس آ دمی کو ویزا ضرور وے دیں، اس میس اگر ہم اپنے لئے اُس آ دبی ہے زیادہ روپے لے نیس تو وہ ہمارے سئے طال ہیں یا حرام؟

۱۶ - ایک آ دق جم زیول ایجنسی و ایس کے بیجے باہر کے کی ملک میں پہنچادو، ہم زیول ایجنسی والے آس کے بعد اُس کی تصویرا لیے وُ وسرے شخص کے والے آس کے بعد اُس کی تصویرا لیے وُ وسرے شخص کے پاسپورٹ ہیں وہ بانا چاہتا یا اُس کے پاس دو پاسپورٹ ہیں پاسپورٹ ہیں جس کا ویزالگا ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانا چاہتا یا اُس کے پاس دو پاسپورٹ ہیں جس میں دونوں ہیرویزا ہے ، تو اس کی تصویر تبدیل کرے اور ایئز پورٹ میں رویے و سے و سے ہیں تاک اُس کو ندرو کیس ، اس طریقے سے کمانی حلال ہے یا حرام ؟

۳- بہت سے افغانیوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنائے ہیں اور سعودی عرب یا امارات وغیرہ کے ویزے لگائے ہوں اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کریے لگائے ہوں کے اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کریے لگائے ہوں ہے رابطہ کرتے ہیں، ٹریول ایجنسی والے ایئر پورٹ میں ۴.۱.۸ والوں سے بات کرکے پینے وہ ہے وہ جائے ویا جائے، اس میں ٹریول ایجنسی والے بھی اپنے نئے روپے رکھ لینے پین ، اس صورت میں ٹریول ایجنسی کی کمائی طلال ہے یا جرام ہے؟

۲۰: - ٹریول ایجنسی کا حکومتی لانسنس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک میں صرف تکٹیں پیچنے کی اجازت ہوتی ہے، اور دُوسرے لائسنس میں صرف ویزے لگانے کی اجازت ہوتی ہے، ایک وونوں طرح کا ہوتا ہے، ایک میں صرف ویوں الم کرتی ہیں، ایجنی تکثیر پیچنا اور ویزے لگانا، حکومت ریہ جانتے ہوئے خاموش طرح کی ایجنسیال دونوں کام کرتی ہیں، ایجنی تکثیر پیچنا اور ویزے لگانا، حکومت ریہ جانتے ہوئے خاموش

ہے، کیا اس طرح اجازت کے بغیر دونوں کاموں سے کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہر ونی سیق کر کے قرآن وحدیث کی روشنی میں فتو ٹی لکھ کر هنایت فرمائیں۔

د: - ایک آومی نے ہم کو کسی کام کے لئے روپے وے ویے یا کوئی چیز طانت کے طور پر رکھ وی اور اُس کا کام ابھی ہوائییں ہے کہ وہ پشیمان ہو گیا اور اُس کے کام پر ہمارے روپہ خرج نئین ہوئے یا کم خرج ہوئے ہیں ، اور چونکہ معاہدہ لؤڑا ہے تو ہم اُس سے زیادہ نیس تو کیا بیزیادہ رقم لین حلال ہے یا جمام ؟

جناب مفتی صاحب! مندرجہ بالامشوں کو قرآن وحدیث کی روشی میں حل کر کے تکھیں اور برائے مہر بانی مندرجہ فریل ہے پر ارسال کریں ، مجھے شدید انتظار رہے گا۔ ایم ایم بیشتل ٹرینز ، پیٹے و

( ندُوره بإلا استنته و کے ساتھو ساکل نے «هنرت والا وامت بری تیم کے نام ور نی فریل فط بھی لکھا ) ( فیط از سمائل )

بخدمت جناب مضرت اقدى مطرت والا دامت بركاتهم

بعد از سلام عرض ہے کہ میں خیریت ہے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ زب العزّت سے فیل مطلوب بول۔

#### جواب: - مَكرى ومُحَترَى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط طاہ آپ نے جو اظہار محبت فرطایا ہے، اس کے لئے شکر گزار ہوں، اور فاعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنی رضائے کا ملہ عطا فرطاد یں، آبین ۔ آپ کے لئے بھی و عاشو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو تھا مقاصد حسنہ میں کا میا بی عطا فرطا کیں ، آبین ۔ آپ کے سوالات کا جواب نم ہردار درخ فیل ہے:۔۔۔

اا۔ ویزا حاصل کرنے کی جائز محنت پرآپ اُجرت وصول کر بھتے ہیں، کیکن اس کے لئے کسی کو رشوت و بینا جائز نہیں ، اور اس رشوت کی وجہ ہے اُجرت برنھا نا بھی جائز نہیں ، ہاں ویزے کی جوفیس قانو ٹی جو تی ہے ، وہ آپ این اُجرت کے علاوہ وصول کر بھتے ہیں۔

۲: - بیکام بالکل حرام ہے، وحوکا دہی ہے، اس کی اُجرت بھی حرام ہے۔ ''' ۱۳: - بیکام بھی بالکل حرام ہے، اور اس کی آمد نی بھی حرام۔ ''' ۱۲: - اگر حکومت کی طرف سے قانو نا یا عملاً اس کی اجازت مل جائے تو جائز ہے۔ آپ کا آخری سوال وانسی خبیں ، اس سے جواب سے معدور ہوں۔ والسلام

(نتوی نبر ۱۳۵۰ مید ۲۰۹۸)

## انشورنس تمييني ميس ملازمت كاحكم

سوال: - انشورنس کے محکمے بین ایجنت بنتے یا اس محکمے کے دُوسرے اہل کاروں کی ماازمت کے بارے میں کیا تھم ہے؟

، ١) قائم عمل مباح يجوز أحذ الأحرة عليه، ويستأنس في هذه المستلة من العبارات الآتية:-

هى الهدندة انساب الشانى والنلاثون في السفرقات ج ٢٠ ص ٢٠٠١ وضع رشيدية كونته) في الكبرى أهل بلدة ثقلب عليه مؤسات العلميل فاستأجروا رجلا بأجرة معلومة لبذهب ولرفع أموهم الى السلطان الأعظم ليحقف علهم لعض المحيف و أخد الأحرة من عنامتهم غيهم وفقيرهم ذكر ههما أنه ال كان بحال لو ذهب الى بلد السلطان نهيا له اصلاح الأمر يوما أو يومين حازت الاجارة و أن كان لحال لا يحصل ذلك ألا بسلة فنان و فتوا للإحارة و فتا معلوما فالاجارة جانوة و الاحراك له يوما أو يوما كان المراكبة و الله أحرامتله.

وفي فناوى قاعسى نحال باب الاحارة الفاسدة ج ٣ ص. ٨ - أهل بلدة ثقلت عليهم المؤنات فاستأجروا وجالا تأجر معشوم لينذهب التي السلطان ويرقع القطنة ليحفف عنهم السلطان توع تخفيف وأخذ الأجر من عاقة أهل البندة من الأغنياء والنفقراء قالوا: ان كان بحال لو ذهب التي بلدة السلطان يتهيئاً لداصلاح الأمر في يوم أو يومين جارت الاجارة وان كنان بحال لا يحصل المقصود في بوم أو يومين والما يحصل في مذة فان وقتوا الاحارة وقتًا حازت الاجارة وله كل السنتي وان لم يوقتوا فسدت الاحارة وكان له أجو المال على أهل البندة على قدر مؤنتهم ومنافعهم - . الخ

ر ۲) ... وفي المشكوة، كتاب الامارة والقضاء ج. ١ ص. ١٣٦٤ (طبع رحمانيه) عن عبدالله بن عمرو قال. لعن رسول الدصلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

( egm) - يوند بيا أمها روطي المعاصى أسبه رواز جائز بها أنشيقي والدجات ك ك شن mam كا حاشيه ما «ظه أرماكي بـ

و کالت کے پیشے اور اس کے ذریعے حاصل کی گنی رقم کا حکم

سوال: - کیا وکیل کا وکالت کے ذریعے کمایا ہوا رو پہیے حلال ہے؟ جبکہ وکیل کو پے مقدمے کی پیروئ کرنے میں بھی بھی حقائق کور ذو بدل کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے۔

جواب: – وکالت میں اُٹر جھوٹ یوانا یا ناحق کوحق خابت کرنا نہ پیڑے تو جائز ہے، لیکن جس مقد ہے بین میدکام کرئے پیڑیں اس میں وکالت جائز نہیں اور ایسی وکالت کی آمد فی بھی حرام ہے۔ والذ بظم

ا:- ملازمت ہے برطرفی کے زمانے کی تخواہ کا تھم ۲:- رشوت دے کر ملازمت پر بحال ہونے والے ملازم کے لئے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا تھم

سوال: - محنز مه وتقرم جناب مفتى صاحب دامت بركاتهم ، اسلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

ر ( ) وفتي الهنائية بناسا الاحارة القاسادة ج: ٣ ص. ٣٠٠ وطبيع مكتبية وحسانية ) ولا يجوز الاستبحار على العناء والنوح وكدا ساتر الملاهي لأنه استبحار على المعصية والمعصية لا تستبحق بالعقد

وفني بُدائع الصنبائع ح: ٣ ص ١٨٩٠ ، وطبع سعيد) وكذا كل احارة وقعت لمظلمة لأنه استجار لتعل المعصنة فلا يكون المعفود عليه مقدوره الاستبقاء شرعاً

وكذا في الهندية ح٣٠ ص ١٣٠٠

وفي تكملة فتح السلهم ج. ١ ص. ١٩ قال كان عمل الموظف في البلك ما يعبن على الزبا كالكتابة او الحساب فذلك حرام بوجهين، الأول اعانه على المعصبة. والثاني اخذ الأجوة من المال الحرام . الخ. يما أيخة الله مطلق الجواب لأن رام وفيي نبور الأنبوار ص: ١٠٠ ان وكن أحد وجلًا أن يخاصم المدعى عبد القاضي يحمل على مطلق الجواب لأن الخصومة هو الإنكار فقط محقًا كان المدعى أو مبطلا وهو حرام شرعا لفولد تعالى: "ولا تنازعوا" فلا بذ أن يصرف الى الحواب مطلقًا بالزد والافرار مجازًا من قبيل اطلاق الخاص الى العام فلو أقر الوكبل على مؤكله جاز عبده الحال وفي الهنداية كتاب الوكالة على العام فلو أقر الوكبل على مؤكله جاز عبده الحاجة الالبلك وفي الهنداية كتاب الوكالة على الحاجة الإلم العام في مائز الحقوق لمنا قذمنا من الحاجة الالبلك كل أحد يهتدى الى وجود الحصومات وقد صخ أن على وكن فيها عقبلاً وبعد ما أنس و ثمل عبدالله بن جعفر التحديد الإلا الذات والمائرة الرائحة والمنافرة المنافرة الله عن ١٩ من ١٩ من

دوبارہ ملازمت کرنا جائز ہے یانہیں؟

عرض ہے کہ درج ذیل منتفے کاحل قر آن وسنت کی روشنی میں مطلوب ہے۔ زید یا کشتان اینزفورس کی ایک شاخ (جو بین الاقوامی جہازوں پر کام کرتی ہے) کے شعبہ ''الجريرتك'' كے ايك اہم عہدے يرمستقل ملازم تھا، ادارے نے اس كو جارسال قبل ملازمت ہے برطرف کردیا کہتمہاری وجہ ہے دو جہازوں پر کام بندرہ ہیں منٹ تاکنیر ہے ہوا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ اس غلطی کے ذیمہ دار پکھے اور لوگ تھے، زید اس ادارہ کا ایک متند، دیانت دار اور مخنتی ومستقل ملازم تھا۔ خیر! مقدمہ عدالتوں میں چلا، اور تین سال بعد ایک عدالت کے پُرانے جج نے فیصلہ دیا کہ اس کو کیوں ا کالا گیا یہ ایک الگ بات ہے، (یہ زیر غورنہیں، نہ اس کی ضرورت محسوں کی گئی) اس کو زکا لئے کا جو قانو فی طریقہ تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا، اس کئے اس کوفوراً ملازمت پر بحال کیا جائے اور اس کے پچھلے تمام واجبات اوا کئے جائمیں پائیکن عدالت کے اس حکم کو نہ مانتے ہوئے اوارے نے 'مقدمہ'' عدالت عاليه مين واخل كرديا، اور ورخواست كي اگر اس مين كوني قانوني سقم ہوتو فيصله كيا جائے۔ عدالت عاليه ے سب سے بڑے جج نے تھم دیا کہ تمام واجبات ادا کرو، اور تخواہ جاری کرو، جب فیصلہ ہوگا اُس وفت اگرزید بار آنیا تو سب رقم والیس کرد ۔ گا، اور اگر مقدمه جیت گیا تو ملازمت بحال، اور سب رقم اس کی ۔ اب زید کے رقم وصول کرنے کا وقت ہے، لیعنی ماہانہ شخواہ اور پیجیلے واجبات الیمن وہ یہ کہتا ہے ك ميں نے حيار سال تك تو ندان كا كام كيا اور ندانہوں نے مجھے پچھ كہا، اور ہر ماہ كى بغير كام كے جو تنخواہ ہطے گی آیا اس رقم کا وصول کرنا میرے لئے جائز ہے یا حرام؟ اور مقدمہ جیتنے کی صورت میں وہاں

ادارہ حکومت ہے، ہرشخص اس کا ملازم ہے، یہ شاخ اینزفورس کے جھوٹے، بڑے ملازمین کے بیسیول سے قائم ہوئی تھی، اس کا فائدہ خود انہیں اور ایئزفورس کو جاتا ہے، زید اس کا سرف ملازم تھا، یہ ادارہ کسی کا ذاتی نہیں، یہاں ملازم رکھنے اور نکا لئے کا طریقہ شرعی نہیں، جوقوا نین موجودہ ہے، رے ملک کے اداروں، عدالتوں وغیرہ میں چل رہے ہیں، ای کے مطابق بیکارروائی ہوئی ہے اور ہوگی۔

زید کا کہنا ہے کہ اگر میرے لئے بیرقم اور ملازمت پر دوبارہ جانا جائز نہیں بنکہ حرام ہے تو میں اس کو حاصل نہیں کروں گا۔

سوال ۳: – بالکل ای طرح کا ایک اور مقدمہ ہے کہ اس شخص نے عدالت کے ایک اہم اہلکار کولیل کی رقم وے کر اپنے حق میں فیصلہ کر والیا، اور اب شخوا و بغیر کام کئے اہلکار کولیل کی رقم وے کر اپنے حق میں فیصلہ کر والیا، اور اب شخوا و بغیر کام کئے گئے رشوت و کے لئے رشوت و کی سے ایس میں شک نہیں کہ بیشخص بھی حق پر تھا، اور اپنا جائز کام کرانے کے لئے رشوت و کی تھی، بصورت و گیراس کے خلاف بھی فیصلہ ہوسکتا تھا، اب اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب ا: - حکومت کے جس قانون کے تحت سرکاری ملاز مین (فوجی ہوں یا سول) کا تقرر، سنزل، یا معزولی وغیرہ عمل میں آتے ہیں، اس قانون کے نافذ ہوجائے کے بعد وہ قانون فریقین کے معاہدة ملازمت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس پر وہی اُ دکام جاری ہوتے ہیں جو معاہدة اجارہ کی شرائط پر ہو گئے ہیں۔ چنا نچاس قانون کی خلاف ورزی شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی تجھی جائے گی۔ اب اگر کس سرکاری اوارے نے الن شرائط یا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ملازم کو معزولی آبانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ملازم کو معزول گیا، جبکہ قانون میں ہی بھی ہو کہ ایس معزولی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ملازم کو معزولی آبانہ ہونے کی قانون میں ہی ڈیر شرعا بھی ڈورست نہ ہوگی اور زید بدستور ملازمت پر برقرار رہا۔ اور اس کا اس فیصلے کو عدالت میں چیلئج کرنا ہیں بات کا جوت ہے کہ وہ اپنی خدمات اوارے کو پیش کرنے کے لئے پوری طرح آ مادہ و تیار تھا، اس کے اس کا کام نے کرنا اس کی غنظی کی وجہ سے نہیں، بلکداوارے کی غنظی کی وجہ سے ہوا، جس نے تھا، اس سے کام نہیں نیا۔ لہذا اگر عدالت آب اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پرعمل کرتے ہوئے اس زمان زمانے کی تخواہ کی بات سے جو ان شاء اللہ موجب اجر ہوگی۔

جواب ٢: - اس ملازم كورشوت دينا برگز جائز نهيں قفا، اس نے رشوت دے كر سخت حرام كا ارتكاب كيا، اورا كر رشوت كے ذريعے ناحق فيصله كرايا تو سناه بھى دُسنا ہے، اور بير قم لينا بھى حلال نهيں، ليكن اگر فيصله جواب نمبراكى تفصيل كے مطابق شرعاً دُرست ہوتو رشوت كے گناہ كے باوجود كام نہ كرنے كے زبانے كی شخواہ لینے اور اسے استعمال میں الانے كی شخوائش ہے، جس كی وجہ جواب نمبرا میں لکھى جا چكى ہے۔ واللہ ہجانہ وتعالی اللهم علیہ جا چكى ہے۔

\_<u>@</u>||Y+9/||/|+

(فتوی نمبر ۱۹۳۱/۴۹ ۵)

### حکومت کی طرف ہے '' قابض'' کوالاٹمنٹ کاحق دینے کی صورت میں بلاٹ کا مالک مؤجر ہوگا یا کراییددار؟

سوال: - ہمارے باس ایک ان اتھرائز جگا۔ جو بغیر الاٹ شدہ ہے، جس پر تھوڑی تھوڑی ویوار اور حیمت بنی ہوئی تھی ہمارے باس کرایہ پر ہے، اور محمد اسلم سے کرایہ پر لیا ہے، اس جگہ کا کرایہ ۲۵۵ روپے مہینہ ہے، یہ جگہ جیکب لائن میں ہے، محمد اسلم سے ہمارا 1979-4-2 کوایک ایگر بہنٹ ہوا

را ) وفيي سندن التومدي ج: الص: ٢٣٨ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي هويوةً قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشي والموتشي في الحكم. التراد يَشِيُّهُ ص ٣٩ كا ماشِيتُهِرًا.

جو یا کئی سال کے لئے تھا، اگر بہنٹ پر جو ایڈوانس جار ہزار روپے دیئے تھے اور جو جگہ ہم نے تقمیر کرائی ، بجلی ہم نے لگوائی اور بجنی کا بل بھی ہارے نام ہے، ان تمام اخراجات کی ہمارے یاس تحریر اور رسیدیں موجود میں، اب گورنمنت اس جگہ کو الاٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو جگہ پر قا بعل ہوگا وہ سروے کراسکتا ہے، لہذا ہم نے اپنے نام کے سروے کرایا ہے، اور ابھی ہمارے یا کچ سال بھی نہیں ہوئے ، ہم نے اس جگہ کو دو جھے میں کردیا تھا جس ایک جھے کو ہم نے ڈیڑھ سورو پیہ کرا یہ یر دے دیا تھا، یہ ساری تقمیر ایڈوانس کے علاوہ ہمارا خرج ہے، ہماری کرایہ پر دی ہوئی جگہ کا بھی اُس کرا پیر دار نے گورنمنٹ سے سرو ہے کر دیا ، جگہ کے ما لک نے ہم دونوں کو دخونس وے کر سروے سب لے لی، پھر ہم ہے کہا کہ جو جگہ کراہیہ پر دی ہے اس کو خالی کرادو، تو ایک سروے سے تم کو دے ذول گا۔ نلیڈا ہم نے جارسورو ہے وے کر وہ جگہ خالی کرالی اس دوران ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ کی جگہ خالی کرتے ہیں البذاہم کو ایڈ وانس اور ہمارا جوخرچہ ہوا ہے وہ دے دو، اس نے کہا کہ: ہم ایک سروے سلپ ویں گے، اب وہ سروے سلپ وینے کو تیارنہیں بلکہ فرچہ دینے کو تیار ہے، حالانکہ سروے سپ ہمارے ، م ہے اور گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جگہ الاثمنٹ ای کے نام ہوگا جس کے نام سروے سلی ہے، اور وہ مخص بھی کسی طرح اس جُنہ کونہیں لے سکتا جب تک ہم اس کولکھ کرید دیں۔ اسلم ہے جو ا یگر پہنٹ ہم نے کیا تھا اس کی انگریزی کالی منسلک ہے اور گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو کرایہ دار ہے جگہای کے نام الاٹ ہوگی۔ نیز بجل کے مصارف اور دیوار، حیوت وغیرہ میں جو پچھ خرچ ہوا ہے اس کے کاغذات موجود ہیں۔

الجواب: - صورت مسئولہ میں اس جگہ کا اصل قابض مجد اسلم ہے، کیونکہ اس نے اس پر مارت تغییر کر رکھی ہے اور شرعاً یہ کرایہ نمارت کا ہوا، لہذا بشیر احمد کی حشیت تمارت کے کرایہ دار کی ہے، جس نے کرایہ کا معامدے میں بیصراحت کی ہے کہ وہ پانچ سال کے بعد اس ممارت کو خالی کروے کا، لہذا اگر حکومت نے الائمنٹ کا حق صرف قابض کو دیا تھا تو اس کا اصل حق دارمجم اسلم ہے۔

کروے کا، لہذا اگر حکومت نے الائمنٹ کا حق صرف قابض کو دیا تھا تو اس کا اصل حق دارمجم اسلم ہے۔
والنّد اعلم

اه (فَوْنِی نُبر ۳۴/۱۱۸۴ ج)

لیز پر گاڑی خریدنے کا حکم

سوال: - شیخ الحدیث و مفتی صاحب دامت برکاتیم، انسلام علیکم در تمیة الله و برکاته لیزید جو بینک ہے گاڑی مفتی ہے آس کا شرعی تھم کیا ہے ؟

جواب: -محترمی! سلام مسنون

لیز پر جو معاہدات ہوتے ہیں وہ جائز وناجائز ہر طرح کے ہوتے ہیں، آج کل اکثر لیز کے معاملات ناجائز ہیں، البتہ میزان بینک کا طریقہ بہتر ہے، اس سے فائدہ اُٹھانے کی گنجائش ہے۔ معاملات ناجائز ہیں، البتہ میزان بینک کا طریقہ بہتر ہے، اس سے فائدہ اُٹھانے کی گنجائش ہے۔ والسلام والسلام (فقری نیس ۱۳۲۵/۱۸)

سودی قرضہ لے کرخر بیرے گئے مرکان کے کرائے کا حکم سوال: - حضرت علامہ مفتی محرتقی عثانی صاحب مد فیوضہم السلام علیکم ورحمیة اللہ و ہر کانة

بعد سلام مسنون آکلینڈ ( نیوزی لینڈ ) ہے خلیل احمد کا سلام قبول ہو، اور وُعا ہے کہ اللہ آخالی آپ کو صحت وعافیت ہے رکھے اور ہم کوآپ ہے مستفید ہونے کا موقع عزایت فرمائے، آبین۔
دیگر عرض ہے کہ آپ ہے فون پر جو بات ہوئی تھی ، اسی حوالے ہے سوال عرض ہے کہ یہال ایک کمیٹی ہے جس کے ماتحت ایک اور کمیٹی ہے جوکار وبار کرتی ہے اور جومنافع ہوتا ہے وہ مختلف مساجد کو دیتے ہیں گویا یہ کمیٹی نیوزی لینڈ کے تمام مسلمانوں کی ہے۔

انہوں نے چند مہینوں پہلے ایک مکان خریدا کرایہ کے لئے ، جس کی قیمت ۱۸ کھ ۲۰ بزار ڈالر ہے، جس میں ہمالا کھ ۵۰ ہزار مینک سے قرضہ لے کر ادا کیا ، باقی قرض حسنہ کے طور پر جمع کر کے ادا کیا گیا۔ اس ممارت کو اُجرت پر دیا گیا ہے سالاندہ کے ہزار ڈالر آمد نی ہے ، جو مساجد اور کار خیر میں استعال کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سود کی قرضہ لگایا گیا ہے ، لہٰذا گناہ ہے اور اس معاطے کو ختم کردیا جائے ، اور اس مکان کو بیج کر مینک کا قرضہ ختم کردیا جائے۔ لیکن ایک و وسری رائے ہے کہ اس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اُٹھایا جائے اور سود کی قرضہ جلد از جلد ادا کردیا جائے ، کیونکہ اس مکان کو بیج کر جو قرضہ ادا کیا جائے گا تو تقریباً ایک لاکھ ڈالر کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ، تو اس صورت میں کیا کیا جائے ؟ اور شریعت اسلامیہ جمیں کیا رہنمائی فر ماتی ہے؟ ہرائے کرام دالاً کی روشنی میں ہماری رہنمائی فر ماتی ۔ احتر خلیل احمد نادات احتر خلیل احمد نادات سے ماتی اور جلد از جلد جواب ارسال فر مائیں۔

t++1/1/11

جواب: - مکرمی ومحتر می جناب مولا ناخلیل احد صاحب زید مجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته آپ کا نیکس مان سوال کا جواب ہے ہے کہ بینک سے سود پر قرض لیمنا بہت مخت گناہ ہے، اور ارتفاظی سے ایسا سودی قرض لے لیا گیا ہوتو اُس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی جو بھی صورت بو اختیار کرنا شرعاً واجب ہے۔ 'لیکن اس قرض کی رقم سے جو مکان خریدا گیا اُس سے فائدہ اُٹھانا حرام نیس '' اوراگراسے کرایے پر دیا گیا ہے تو وہ کرایے بھی حرام نیس '' البندااگر مکان کو فروخت کے بغیر اس سودی قرض سے جلد از جلد چھٹکارا جانعل کرنے کی کوئی صورت ممکن ہوتو مکان فروخت کرنا ضروری خیس ہے۔ اس کے کرائے سے فائدہ اُٹھانا جائز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خیس ہے۔ اس کے کرائے سے فائدہ اُٹھانا جائز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب نہر ۲۲۳ کی کرائے کے مطابق فتو کی دیا ہے (ویکھٹے امداد الفتاوی ص: ۱۲۹ وہ کا جائے ہے۔ اس کے مطابق فتو کی دیا ہے (ویکھٹے امداد الفتاوی ص: ۱۲۹ وہ کا جائے ہے۔ اس کے مطابق فتو کی دیا ہے جب سودی قرض سے جلد از جمد چھٹکارا پاناممکن ہو۔ اگر مکان کوفروخت مکان کوفروخت کے بغیر سودی قرض سے جھٹکارا پاناممکن نہ ہو، یا اس بیس بہت دیر گئے کا اندیشہ ہوجس سے سود کی رقم بین اضافہ ہوتا رہے ، اورمسلس سود کی ادائیٹی کا گناہ جاری رہے تو بھر مکان کوفروخت کے بھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

واللہ سجانہ وقتار ہے ، اورمسلس سود کی ادائیٹی کا گناہ جاری رہے تو بھر مکان کوفروخت کرتے سود کی قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

دار کے سود کی قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

دارتے سود کی قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

دارتے سود کی قرض سے بھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔



<sup>())</sup> حوال أن الخيط من ١٣٥٠ كان شبيه فيهره أور عن ١٠٦٠ كانا شبية فيهرا أور عن ١٨٨٠ كان شبية فيهر من

<sup>(</sup>۲) و کیجناس والوس (۱۲ کے داشی واور مربی تفصیل نے لئے اس ۱۴۹ کا فوتی ر

<sup>(</sup> مع وه ) الوالد منك ملك و يجعله عن ۴۸۷ ومر حس العع كان شير فم ال

# الرهن يعنى كروى ركھنے اور اُس سے متعلق مختلف مسائل كابيان)

#### ڈ بیازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رہن ہے یا قرض؟ (چند فقہی عبارات کی وضاحت) سوال: - بخدمت شیخی ومرشدی وأستاذی مرظلکم السلام علیکم ورحمة الله و برکاته

بندہ نے ذوالحبر المام اور میں ایک علمی خط لکھا تھا، جس میں بطور ڈپازٹ رقم رکھوانے کے جواز کی فقہی تخریج پر ایک شبہ عرض کیا تھا، حضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ: ''اس فتوی کی کاپی دراحلوم سے مقلولی جائے، اس میں جہاں تک یاد ہے، مفصل تخریج بیان کی گئی ہے۔' بندہ نے اس دراحلوم سے مقلولی کی فوٹو کا پی ماصل کی ، فتوی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مدخلا کا لکھا ہوا تھا، اور اس پر حضرت مولانا مجود صاحب قدس سرہ کے دستخط سے، لیکن اس فتوی کو دیکھ کر بھی بندہ کا شبہ اس پر حضرت مولانا مجان محمود صاحب قدس سرہ کے دستخط سے، لیکن اس فتوی کو دیکھ کر بھی بندہ کا شبہ ذور نہ ہوا، تو بندہ نے دوبارہ حضرت والا کی خدمت میں اپنے شبہ کا اعادہ کیا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ ایک طالب علم کے ذمہ اس کی تحقیق لگائی ہوئی ہے، جب وہ تیار ہوجائے تو لے لیں۔' چنا نچہ اس کے بعد بندہ نے متعدد مرتبہ دارالا فتا ، سے نرجو کیا لیکن اس بارے میں کچھ معلومات نہیں ہو پار ہی تھیں، بو پار ہی تھیں، بو پار ہی تھیں، بو پار ہو تھی کے تو سط برا فرح کی بردہ نے متعدد مرتبہ دارالا فتا ، سے نرجو کیا تیار ہو گیا ہے ، بندہ نے وہ فتوی مولانا افتار بیگ کے تو سط سے حاصل کیا ، اس فتوی پر حضرت والا کی تصد ابن کی تصد ابن کی تعدد بندہ نے دہ فتوی مولانا افتار بیگ کے تو سط سے حاصل کیا ، اس فتوی پر حضرت والا کی تصد ابن کی تصد کے بعد معلوم ہوا کہ فتوی تیار ہو گیا ہے ، بندہ نے وہ فتوی مولانا افتار بیگ کے تو سط سے حاصل کیا ، اس فتوی پر حضرت والا کی تصد لی ہے ۔

پہلے تو بندہ کا خیال ہے تھا کہ شاید حضرت والا کے ذہن میں فقہی تخ تئے کوئی اور بہوگی یا اِس فتویٰ میں بندہ کے شبہ سے تعرض کر کے اس کا جواب دیا گیا ہوگا ،لیکن اِس فتویٰ کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ،اس فتویٰ میں وہی تخ تئے ہے جو مفتی عبدالرؤف صاحب نے لکھی ہے ،اور اس فتویٰ کے بارے میں بندہ کو وہی شبہ ہے جو سابق فتویٰ میں تقا۔

اس کئے بندہ دوبارہ اپنے شہد کا اعادہ کرنے کی جرائت کر رہا ہے، اُمید ہے کہ اِس مرتبہ حضرت والاشفقت فرماتے ہوئے اس شبہ کا ازالہ فرمائیس گے۔

ابتلور ڈیپازٹ رقم رکھوانے کی فقعبی تخریج کا حاصل ریہ ہے کہ سیمعاملہ اجارہ بشرط القرض ہے، اور پڑونکہ اس شرط کا عرف عام ہے اس لئے جائز ہے۔

اس سنسطے میں موض ہیا ہے کہ جس غربن اور منصد کے تحت سے رقم وی جاتی ہے اس کے پیش نظر اس رقم پر رہین کی تعریف صادق آتی ہے، رہین کی تعریف تنویہ الا ابسار بین ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے: "حبس شبیء مالی بعق یمکن اسیتفاؤه منه" (و ذ المحتار تا ۲۰ ص ۲۷۷) اور عقو دمیس اعتبار معانی کا ہوتا ہے، نیز عرف عام میں بھی بندہ کے علم میں کوئی بھی اس رقم یو قرض نہیں سمجھتا ہے بلکہ رائن ہی سمجھا جاتا ہے۔

اور دُوسری طرف رہن کے ہارے میں راجح قول سے کہ رہن سے انتفاع جائز نہیں ہے (دِ ذَ المحتاد ج: ۲ س: ۳۸۲) اور دُیازٹ کی رقم سے انتفاع کیا جاتا ہے۔

ؤوسرا شہر سے کہ رقد السمحتار فی ۲:۲ ص:۵۰۸ میں اس کی تصریح ہے کہ شن کو ابتداء رئن بنانا سیح نہیں ہے، حیث قبال: "والشمن وان کان دینا لا یصح رهنه ابتداء للکنه یصح رهند بقاء" اس کا تقاضا بیمعلوم ہوتا ہے کہ لیطور ڈپازٹ رقم رکھوانا سرے سے جائز ہی نہ ہو۔

اس لئے حضرتِ والا سے دوہارہ عرض ہے کہ شفقت فرمائے ہوئے اِن شبہات کا ازالہ فرماہ یں۔ حضرتِ والا ہے علم وعمل میں ترقی کی وُعاوَل کی درخواست ہے۔ خادم جامعۃ الرشید،احسٰ آباد خادم جامعۃ الرشید،احسٰ آباد معادم علام علام الشید،احسٰ آباد

جواب: -عزیز مرتم سلمۂ اللہ تعالیٰ السلام علیم ورحمۃ اللہ وہرکاتہ رہی آپ نے جو عبارت رہی آگرچہ دراہم و دنا نیر کا ہوسکتا ہے (اور شمن کے ذین کے بارے بیس آپ نے جو عبارت کفی ہے، اس میں عالیّا "وان کان" کی واؤ غلط ہے، اور مطلب بیہ ہے کہ جب شمن ذین ہوتو وہ ابتداء رہی نہیں کی جاسکتی) جیسا کہ تمام متون میں تصریح ہے، مثلًا ہدایہ میں "ویہ جو زرھن السلاراھے والسدنانیو" رہے ہی صناہ ۵)۔ کیکن ڈپازٹ کی رقم کورئی اس لئے نہیں کہ سکتے کہ رشن بالدرک سیم میں ہوتا، کسما فی الهدایة و غیرها والوهن بالدرک باطل، والکفالة بالدرک جائزة، والفرق ان السرهن لیلاستیفاء ولا استیفاء قبل الوجوب، واضافة التملیک الی زمان فی السستقبل لا تہوز (ایشان میں میں ۵۲٪)۔ گوپاڑٹ کی رقم اس غرض کے لئے ہوتی ہے کہ جب کرایہ دار مکان خالی تہوز ۔ (ایشان میں ۱۳۰۵)۔

<sup>(</sup>١) ج:٣ ص:٥٢٩ رطبع مكتبه رحمانيه).

٢١) حـ: ٢ ص: ١٦٦ (طبع مذكور).

وفني البذر السختار، كتاب البزهن، باب ما يجوز ارتهاله ومالا يجوز اج: ١ ص: ٣٩٠ (طبع سعيد) ثم لما ذكر ما لا ينجلوز رهنله ذكر ما لا يجوز الرّهن به فقال ولا بالأمانات كو ديعة وأمانة ولا بالذرك حوف استحقاق الملبع فالزهل له باطل يخلاف الكفالة كما مرّ.

وفي الشامية تحته وقولة بخلاف الكفائة إي بالذرك فائها جائزة والفرق أن الرّهن للاستيفاء ولا استيفاء في الوجوب لأن طلمان النقرك هو الطّسمان عند استحقاق المبيع فلا يصحّ مضافًا الى حال وجوب الذين لأنّ الاستيفاء معاوضة واضافة التّسليك التي السمستقبل لا تنجوز أمّا الكفائة فهي للالتوام المطالبة لا للالتوام اصل الذين ولذا لو كفل بما يندوب له على فلان يجوز ولو وهن به لا يجوز كفاية ملخّضًا ....الخ. وكذا في البحو الرّائق ح: ١٠ ص ٢٠٣٠ (طبع سعيد). ( كرار يركن أواز )

کرے تو اگر اس نے مکان میں کوئی نقصان کر دیا ہوتو اس کا صان اس سے لیا جاسکے، بیرضان فی الحال واجب نہیں ہوتامحض بحمثل ہوتا ہے، للبذا اس ڈیازٹ کو رئن نہیں کہہ سکتے، بیرقرض ہی ہے، اورمشر وط ئِحَكُم العرف ہے۔ والتدسجانه وتعالى اعتم

בורבים/ס/דד (فتۇنى نېر ۲۱۸/۳۲)

#### رہن کے طور پر حاصل کی ہوئی دُ کان کو کراہیہ پر دینے کا تھکم

سوال: - زید نے اپنی ڈ کان بکر کے پاس گیارہ سورویے میں رہن بالقیض رکھ دی، اور پیہ طے پایا کہ ڈکان مذکور کو مرتبن جس کرایہ پر اُٹھادے، نتین سال کے اندر را بمن خود بیررویے ادا کرے تو مرتبن وُ کان جھوڑ دے گا، مرتبن نے بچیاس روپے ماہانہ پر وُ کان کراہیہ پر اُٹھادی، پیہ کراہیہ جو تین سال میں آٹھارہ سورویہے ہے مرتبن کے لئے جائز ہے یانہیں؟ یا سود ہے؟ پیکھی تحریر کیا گیا ہے کہ اگر راہن نے تین سال کے اندر رویبیا دانہ کیا تو رہن بالقبض کی رجیٹری مرتبن کو کرادے گا۔

جواب: – صورت مسئولہ میں وُ کان کو کراہے پر اُٹھانے ہے رہن پاطل ہوگیا، اور کراہہ کی جتنی رقم کبر نے وصول کن ہے وہ ساری کی ساری زید کاحق ہے، کمر کے لئے اس رقم کا اپنے پاس رکھنا سودخوری کے گناہ عظیم میں مبتلا ہونا ہے۔ ہاں! وہ پیرسکتا ہے کہایۓ قرض کی رقم جو گیارہ سورو پے ہے اپنے پاس رکھ لے اور باقی سات سورو نے مع ڈ کان کے زید کو واپس کردے۔

في ردّ المحتار: وأما الإجارة فالمستاجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما اذا أعار منه أو أودعة وان كان هو المرتهن وجدّد القبض للاجارة أو اجنبيًا بمباشرة أحبدهسمنا العقد باذن الأخر بطل الرهن والأجرة للبراهين وولاية القبض للعباقد ولايعواد رهنا الا بالاستنتاف اهـ. (شائي خ:د ش:۲۵۲)\_ والتدسيحانه وتعالى اعلم

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

DIPAA/1/10

(فتوی تمبر۱۹/۸۴ الف)

الجواب سيحج بنده محمرشفيخ عفااللدعنه

#IPAAZDIN

<sup>(</sup>١) ردّ السحتار، كتناب الرّهن، باب التصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته ... النخ ج: ٣ ص: ١ ١ ٥ رطبع سعيد وثني طُبع دار الفكر بيروت ج: ٣ ص: ١ ١١هـ).

وفي اليندية، كتاب الرهن، الباب الناس في تصرَّف الرَّاهن أو المرتهن في المرهون ج:٥ ص:٣٩٣ وطبع يلو چستان بك ديو) وان أجر السرتهن من اجببي بأمو الرَّاهن بخرج من الرَّهن وتكون الأجرة للرَّاهن . . . الخ

وكند في فتنح النقدر ج. ٥ ص ١١٠ كتاب الزهن، وبدانع الصنانع، كتاب الرهن ج: ٢ ص ١٣٠١ (طبع سعيد)، والبحو الوانق، كتاب الرَّهن ح. ٨ ص:٣٦٣ (طبع سعيد) والعداية شوح الهداية ج: ٩ ص:١١١.

## مرہون زمین پر کاشتکاری اوراس کی آمدنی سے اینا قرض وصول کرنے کا حکم

سوال: - ایک آ دی نے اپنی زمین کسی کے ہاں رہن رکھ دی ، مرتبن اس ہے نفع حاصل کرتا ر ہا، اب ایک نیا ایکت جو حکومت نے جاری کیا ہے کہ جس آ دی کے بال رہن زمین ہیں سال تک رہے اس کے بعد بغیر کسی عوض کے زمین راہن کو والیس کردی جاتی ہے، کیا ہیہ معاملہ ؤرست ہے؟ جواب: – مرتہن کے نئے رہن زمین ہے نفع اُٹھانا جائز نہیں تھا، اس نے کاشت کے لئے وے کرجتنی آمدنی کمائی وہ راہن کی امانت ہے،اب اگر بہآمدنی قرض کو بورا کردیتی ہے تو اُب راہن کے ذیعے قرض یاتی نہیں رہا، اور اگر پورانہیں کرتی تو جتنا قرض زائد ہے اتنی کا واپس کرنا مرتہن کے واللداعلم ف الزام کا الجواب تصحيح احقر محرتقي عثاني عفي عنه محمه عاشق البي بلندشهري

STEAZZIEZE

(فتۆى ئىم ھەمارە مالنب)

## رہن ہے نفع اُٹھانے اور بیس سال بعد زمین واپس را ہن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم

سوال: - (خلاصة سوال) يبهال رواح ہے كەلوگ زمين رئن پر فروخت كردية بين اور مرتبن مال مرجون ہے قائدہ بھی اُٹھا تا ہے، اس وقت تک کہ رابین یوری رقم کے کر واپس نہ کرد ہے،

و في الشامية تنحمه . . . لا ينحلُ لنه أن ينصفع بشيء منه بوجع من الوجوه و ان اذن له الزاهل لأنَّه ادن له في الزبا لأنَّه يستو في دينه كامألا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا ..... الخ

وكنذا في حاشية النطبخاوي حـ٣٠ ص:٣٣٣ كتاب الرهل، والبحر الزانق ح:٨ ص ٢٣٨٠ كتاب الزهن، والهداية ج: ٣ ص . ٦٢٢ كتاب الزهن وطبع شركة علمية).

كفابت المفنى الله من ١٣٠١ (طني جديد دارد برشاعت) ش هيد از شن پر مرضي وصرف قبط أنها جاز به بدال وه شك التا يا كال کے لئے کسی تو ویا جائے کسی، ورا کر خود کاشٹ کر ہے تو اس کا بچرا کرانے راہی کو ادا کر ہے، یا '' بر کی تھ میں ہے، اپنی کا سے اور اُ سرک والمراكبية والأثناث منك الناب في المناقبة الن كالإيراء معادضه ما أنها أوراسها بالتي مان الله المناقبة المساحة

ران وفي البقر البصحتار، كتاب الزهن ج: ١- ص: ٥٨٠ (طبع سعيد) لا انتفاع به مطلقًا لا باستحدام ولا سكنكي ولا ليس ولا اجارة ولا اعارة سواء كان من مرتهن أو راهن (الا باذن) كل للآخر وقيل لا يحلُّ للسرتهن لأله ربا

اب حکومت نے قانون نافذ کیا ہے کہ ایسی رہن زمین اگر بیس سال مرتبن کے پاس رہے تو اس کے بعد رہن زمین بلامعاوضہ راہن کو واپس مل جاتی ہے۔

جواب: - رئین زمین سے نقع اُنھانا با اُنگل ناجائز، حرام اور پجکم سود ہے، جس کے پاس رائین رکھا گیا ہے اس کے لئے اس رواج کو جس حد تک ممکن ہوروکٹا واجب ہے، لا یعصل ان پنتفع بشیء مندہ بنوجہ من الوجوہ و ان اذن له الراهن لأنه اذن له فی الربا لانه یستوفی دینه کاملًا فتیقی له المنفعة فضلا فیکون ربًا وهذا امر عظیم، رشامی جلد خامس)۔

نچر اگر حکومت کے قانون کی زو ہے جیس سال بعد قرض دار کو بلامعاوضہ زمین والپس مل چائے اور اس عرصے میں زمین کے منافع قرض خواہ اس قدراً تھاچکا ہو جو اس کے قرضے کے برابر یا زیادہ ہوتو قرض دار کے لئے اپنی زمین سے فائدہ اُٹھانا بلاشبہ طلال ہے۔ اور مرتبن پر واجب ہے کہ قرنس ہے زائد انتفاع کا کرامیر ابن کو دے۔

اختر ما تقاع کا کرامیر ابن کو دے۔

اختر محد تقی عثانی عفا اللہ عنہ محد عاشق الجبی بلند شہری

(فتوی نبیر ۱۸۴۴ ۱۸ الف)

## گروی موٹرسائیکل استعال کر کے اس کا کراہیہ قرض میں محسوب کرنے کا تھم

سوال: - ایک شخص نے ہمارے پائی میلغ میں بزار روپے کے عوض ایک اسکوٹر گروی رکھوائی ہے، اور ہمیں اجازت دی ہے کہ جب تک وہ میری رقم اوا نہ کرے ہم اس کی اسکوٹر استعمال کر کئے ہیں، کیا رہے ہمارے لئے جائز ہے؟

جواب: - جوموٹرسائنگل گروی رکھی گئی ہے، قرض خواہ کے لئے اس کا استعال جائز نہیں (۳) ہے، البنۃ اگر استعال کا کراپیہ بازاری نرخ کے مطابق مقرّر کرکے اسے قرض میں محسوب کیا جائے تو (۴) جائز ہے۔

هانتهای (۲۲۲۲ مرتج ۲۲۲)

وال) تناصقة كتاب الزهل ح. ١ ص: ١٠٨٢ رطبع سعيدي تجرَّه يُصِيَّ عن ١٩٠٠ م. رأيا

<sup>(</sup>۱۷۸) کے مہلائی والی وہائیں۔

<sup>(</sup>۲۰۴۱) موال جات کے لئے واکیجے سابق کس ۲۴۴ کا مارشیار

ا - قرض کے عوض ڈ کا نیس رہن پر رکھوانے کی مخصوص صورت کا حکم ۲-مرتہن کی اجازت کے بغیر راہن کا گروی دُ کا نیں فر خت کرنے کا تھم ۳ – گروی ؤ کانوں میں سامان ر<u>کھنے ہے ر</u>ہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا

سوال! - گزارش یہ ہے کہ ایک مسئے کے تعلق فتوی تحریر فرمائیں ، وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ا کیل شخص تحر اسلم خان ولد محر محباس خان نے شبیر احمد ولد عبدالمجید کے مبلغ ۱۱۰۴۰۸۹ رویے دیتے ہیں ، جس کی تصدیق وہ اپنی تحریر میں کرتا ہے، محمد اسلم خان ولد عباس خان اپنی ملکیتی جائیداد میں ہے تین ؤ کا نوں کا قبصنہ شبیر احمد ولدعبدالمجید کو و ہے ویتا ہے، اور بطور ثبوت قبصہ کراید کی تنین رسیدیں اپنی طرف ہے وے دیتا ہے، (پیروانٹی رہے کہ کرائے کی اوا ٹیٹی نہیں کی گئی ) اور کہتا ہے لہ میں فلال تاریخ تک تتهمين رقم اوا كركے اپنی وُ كانیں واپس لے اوں گا۔ اور اگر میں اس تاریخ تنک رقم اوا نہ كروں تو آپ ؤ کا نیس فروخت کرے اپنی رقم وصول کرلیں۔ براہ کرم فنو کا تحریبے فرمائیں کے اس معالے کی شرقی میثیت ئما ہے؟ اورشبیراحمد ولدعبدالمجید کوشرعی طور پر کیاحق حاصل ہے؟ عین نوازش ہوگی۔

جِزاكُمُ اللَّهُ فِي الدَّارِينَ ـ

سوال؟: - مندرجه معالطے کے بعد محمد اسلم خان ولد محمد سے خان فرار ہو گئے ، اَیب حافظ عبدالرشيد سورتی (بقول ان کے اس نے بھی محمد اسلم خان ولد محمد عباس خان سے یا فی لا کھ رو ہے لینے تھے) نے محمد اسلم خان ولد تحد عباس خان کی ملکیتی جائیداد (مارکیٹ) کے کاغذات حاصل کرے اپنے ا کیپ دوست کے نام مار کیٹ کی ملکیت منطق کراوی۔

اس مارکیت میں ایک و کان کسی و وسر ہے تھی کے قبضہ میں ۱۹۰۰ء مام روید کے موش میں آتی ، حافظ عبدالرشيد سورتی نے بياتم اوا كرك ؤ كان آزاوكرواكر ذ كان اسينے قبلے ميں كرلى ، اس و كان ك علاوہ ای مارکیت کی مزید جار و کا نیس جافظ عبدالرشید سورتی کے تبضے میں میں ، مارکیت کی نمینت منتقل کرائے ہے قبل جافظ عبدالرشید سورتی کے علم میں بیا بات تھی کہ تین ڈ کا نیں ای مارکیٹ میں شہیر احمہ ولدعبدالهجیدے پاس ایطور رئین جی ، مارکیٹ کی ان و کا نون جی شبیر احمد ومدعمبدالهجید نے کیجھ سامان ر کے ویا تا کہ ذکا نیمن خالی شدر میں اور قبضے کا ثبوت رہے ۔ کی تشم کا کاروباری معاملہ ہر گزشیس کیا کیا ۔ امر نه تنجارتی طور پران ؤ کانوں کو استعمال کیا گیا گیا مافظ عبدا کرشید مورتی ہے مسرف سامان راکھنے کی مہر ہے ان ؤ کا توں کے رہن ہوئے کا انکار کردیا، احد از ال حافظ میدائر شید سورتی ،شیم احمہ وندع بدالجبید کو مقدمه بازی کی دهمکی دیتے ہوئے ایک معاہدہ کرالیتا ہے جس میں وہ اس بوت پر مجبور کرتا ہے کہ وہ

ذکانوں کا کراہاوا کرے (اور کراہے وصول کر رہائے) اور جس وقت ڈکانیں فروخت کی جائیں نوشیر احمد ولید عبدالہجید، حافظ محبدالرشید سورتی کو دولا کھ روپے ابطور رسید بدلوائی کے ادا کرے، جبکہ بیا ڈکانیں شرقی نقطۂ نگاہ ہے شبیر احمد ولید عبدالہجید کے پاس رہن ہیں، اس میں چند مندرجہ ذیل باتوں کا شرعی نقطۂ نظر سے فتو کی تحریر فرمائیں:-

ا- حافظ عبدالرشید کا بینعل شرقی اقتطاع نگاه ہے کیسا ہے؟
 ۲- حافظ عبدالرشید سورتی کے معالم کی شرقی حشیت کیا ہے؟
 ۳- حافظ عبدالرشید سورتی پرشرہ کیا فامیدداری عائد ہوتی ہے؟

سم- اس معالم میں شبیر احمہ ولدعبدالهجید کوشرعا کیاحق حاصل ہے؟ بینوا تو جروا۔

جواب: - مندرجہ بالا دونوں سوالوں میں جو واقعات تحریر کئے گئے ہیں، اگر وہ بالکل وُرست ہیں تو دونوں سوالوں کا مشترک جواب ہے ہے کہ گھر اسلم خان نے تقریباً گیارہ لاکھر و پے کہ مدیون ہونے کی حیثیت ہے شہیر احمد کو اپنی تین وُ کانوں کا قبضہ جو ہے کہ کہ کر دیا گھرا اس تاریخ تک رقم اوا نہ کرول تو آپ وُ کا نیس فرو دنت کرے اپنی رقم وصول کرلیں، شرعا اس سے بیدو کان شیم احمد کے پاس رہی ہوئین رسیدی و وی شیم ان سے اس معاصم کی جو تین رسیدی و وی شیم ان سے اس معاصم کی جو تین رسیدی و وی شیم ان سے اس معاصم کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بیر بہن بی شار ہوگا۔ اس کی دلیل ہے کہ شیم احمد کی طرف سے نہ کراہیا وا کیا گیا، نہ محمد اسلم خان کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوا، اور نہ کرائے کو اصل قریش ہیں محسوب کرنے کا کوئی معاہدہ طے پایا۔ اب جبلہ بے ذکان رہی ہوگئیں تو مرتبن یعنی شہیر احمد کی اجازت کے بغیران دُکانوں کا بیچنا محمد اسلم خان کے لئے جائز نہیں شیا، اب اس نے حافظ عبدالرشید سورتی کو کے بغیران دُکانوں کا بیچنا محمد اسلم خان کے لئے جائز نہیں تین شیم احمد کی اجازت پر موقوف رہی، اپنی مارکیٹ کی جو تیچ کی وہ ان دُکانوں کی حد تک مرتبن لینی شیم احمد کی اجازت پر موقوف رہی، اپنی مارکیٹ کی جو تیچ کی وہ ان دُکانوں کی حد تک مرتبن لینی شیم احمد کی اجازت پر موقوف رہی، الیمارۃ الغانیة)۔

اگرشیر احمد نے اس تھ کی اجازت دے دی ہوتی ، خواہ صریحاً یا ضمنا تو یہ تھے فرست ہوجاتی ، میان سوال سے معلوم ، وتا ہے کہ شیر احمد نے اس تھ کی اجازت نہیں دی ، اس کے بعد شیر احمد نے مافظا عبدالرشید سورتی کے ساتھ کرایے داری کا جو معاہدہ کیا ، اگر ووکسی زور زیردی کے بغیر اور مکمل رضامندی کے ساتھ ہوتا تب بھی اس مواہدے کو تھے کی شمنی اجازت قرار ویا جا سکتا تھ ، اور اس کی مجہ رضامندی کے ساتھ ہوتا تب بھی اس مواہدے کو تھے کی شمنی اجازت قرار ویا جا سکتا تھ ، اور اس کی مجہ سندی کے سندی میں میان جا تھی ، اور ان بیس کرایے داری کا معاملہ فرست ہوجاتا (للعباد قر الفائلة) کے دیا تا ہوگئی ساتھ موال میں جو صورت حال بیان کی تی ہے اور نہیں کی اضاحت سائل نے زبانی بھی کی وہ ہیے کہ کرایے داری کا میانہ و سے یہ معاہدہ اس وہاؤ

کے تحت کیا گیا کہ آگر مید معاہدہ نہ کیا جاتا تو ؤکا نیس جو اس کے پاس رہی تھیں اس کے تبضے ہے نگل جاتیں اور قانونی طور پر اس کے لئے اپنا قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہ تھا، کیونکہ اس کو مقدمہ بازی کی بھی وہمکی دی گئی تھی۔ لبذا اگر صورت حال میں ہے جو سوال میں بیان کی گئی ہے، تو بیہ کرا یہ واری کا معاہدہ بھی شرعا ؤرست نہیں ہوا (لسلعبارہ الرابعة)۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شہیر احمہ نے قبضے سے شوت کے طور پر ذکا تول میں پہھرمانان رکھ دیا، سواس سے اس کے رہین ہونے کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اول تو یہ سامان سائل کی تصری کے مطابق صرف قبضے کے شوت کے لئے رکھا گیا، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ واستعمال کے لئے تھا تھا۔

ؤوسرے اگر مرتبین شی مربون ہے کوئی فائدہ بھی اُشائے تو یہ فائدہ اُٹھانا اس کے لئے شرعاً ما جائز ضرور ہے لیکن شی مربون کے ربین ہونے کی هیشت پراس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ، اور اس سے ربین باطل نہیں ہوتا ۔ اہذا بصورت صحت واقعات مند رجہ سوال یہ تینوں و کا نیمی اب بھی شہیر احمد کے پاس ابطور ربین ہیں ، اور اس کے ذہبے حافظ عبدالرشید سورتی کولرا یہ وینا شرعا واجب نہیں ۔ الن احکام کی ولیل کے گئے عبارات فقہیہ میدرجہ فریل میں : -

العبارة الثانية: - توقف بيع الراهن رهند على اجازة مرتهند أو قضاء دينه قان وجد أحدهما نقذ وصار ثمنه رهنا في صورة الاجازة ... الخ. والنو انسحتار ج ٦٠ ص.١٠٠ (٥٠)
 العبارة الثالثة: - وكذلك لو استأجره المرتهن صخت الاجارة وبطل الزهن اذا حدد القبض للاجارة. (شرح السجلة ج.٣ ص ١١٥).

٣ ــ وفيي البدر: - أو حبيس أو قيد مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضوب غير

<sup>(</sup>١) عالمگيرية، كتاب الزَّهن ج. لا ص: ١٣١ (طبع رشيديه كوتيه).

رام الذر السحنار ج ٢ ص ٨٠٠ ثم رطبع سعيد،

وقبي شرّح السلجلة لـالتناسيّ رقبه السادة عاممت ص ١٩٠ الضع مكتبه حبيبه؛ أو ياع الراهن الرهن بدون رضي السريهن لا بنياد البيع - اللح

ركياً في الهيمالة ج د أص ١٩١ النباب الماسل، وكند في عيدية ج ٥ ص ١٣٤ وضع مكند، حسانيه و كناب الرهن وطبع شركة علميه :

رغ وأطبع بكبية حبييه كونبه

شديد الالذي جاه (درر) حتى باع أو اشترى أو أقرَ أو آجو فسخ ما عقد ولا يبطل حق الفسخ بما عده الله الذي جاه (درر) حتى باع أو اشترى أو أقرَ أو آجو فسخ ما عقد ولا يبطل حق الوضاء بموت أحدهما (الذي) أو أمضى لأن الاكراه والملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضاء والرضاء شرط للصحة هذه العقود وكذا للصحة الاقرار فلذا صار له حق الفسخ والامضاء. (جنه ص: ١٣٠).

وفي الدر: - وهل الاكراه بأخذ المال معتبر شرعًا ظاهر القنية نعم وفي الوهبانية إن يقل السمايون الى مرافع، لتبرى فالاكراه معنى مصور (قولة ظاهر القنية نعم) وعبارتها فع متغلب قال لرجل: امّا ان تبيعني هذه الدار أو أدفعها الى خصمك، فباعها منه، فهو بيع مكره، ان غلب على ظنّه تحقيق ما أو عده. قال رضى الله عنه: فهذه اشارة الى أن الاكراه بأخذ المال اكراه شرغًا (شنامي) قوله رائي مرافع) أي مرافعك للحاكم أي وكان ظالمًا يؤذي بمجرّد الشكاية كما في القنية. (شامي ج: ٢ ص: ١٥١، مطوعه ايج ايم سعيد).

والله سبحانه اعلم ارااردا۲۱ه (فتوی نمبر ۲۲٬۵۲۲ و)

(وضاحت)

مذکورہ فتو کی کے بعد تنازید کے ایک فریق کی طرف سے دوبارہ ایک سوال مرتب کیا گیا جس کا حضرت والا دامت برکاتہم کے جوابتح ریفِر مایا، وہ سوال اور جواب درج ذیل ہیں ۔ (محمد زبیر )

حقِ کرایہ داری اور پگڑی کورہن کے طور پرر کھنے کی ایک مخصوص صورت اور اس کا حکم

را) طبع سعيد.

ا کیپ ؤ کان خالی کراسکوں ، جس پر ایک قرض خواہ قابض ہے ، اور جار ؤ کا نیس میں نے مروُجہ طور پر لیعنی گیزی پر قرض خواہوں کو دے دی ہیں ، اور کراہیہ داری کی رسید بھی بنادی ہے ، مارکیٹ کے حقوق ملکیت آ ہے کی طرف منتقل کرنے میں پیشرط ہوگی کہ آ ہے ان کے حقوق کرایہ داری تشکیم کریں ، تا کہ میری عز تے خراب نہ ہو، اور بعد میں یا قاعدہ اس کی رسید جاری کریں ، اس پر ان کے سالے فیروز صاحب نے پیشرط رکھی۔ ہم نے ان کی پیشرط منظور کرلی اور مزید چیہ وے کر پوری مارکیٹ کے حقوق مکئیت اور پانچ خالی ؤ کانیں اپنے نام پر منتقل کرائیں ، اور با قاعدہ رجنہ ی بھی کرالی ، مارکیٹ کی ملکیت اسلم صاحب کی بیوی کے نام بھی ، اسلم صاحب کی بیوی نے اپنے بھائی اور سسر صاحب کے ساتھ کورٹ میں حیا کر ہمارے نام پنتقل کر دی اور جمیں قبضہ دیا ، اور ہم نے اپنے ایک ساتھی کے نام کروالی۔

کے پی و سے کے بعد مولوی منیر صاحب تین ڈ کا نول کی رسید اور ایک پرچہ اسلم صاحب کا لے کر آئے کہ بیر تبین و کا نیمل تمارے پاس رہن میں ، ہم نے کہا کہ مارکیٹ رجشری کرائے ہے پہنے اسلم سا دہ نے ہم ہے کہا تھا کہ بیرتین ؤ کا نیں منیر صاحب کو دے دی ہیں،تم ان کے نام تین کچی رسید جاری کروینا، اور رسید جاری کرنے کے لئے مزید پہنے کا مطالبہ نہ کرنا، ورنہ میری عزت خراب ہوگی، تا ہم اس کوشلیم کرتے ہوئے مولوی منیر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی کراپیا کی رسید بنانے کے لئے تیار ہیں، ہم اس کو رہن تشایم نہیں کرتے ، اس لئے کہ اسلم صاحب نے آپ کی کرانیہ داری شہیم کرے رسید بنانے کے لئے کہا ہے، ورث ہمارے نام محمد اسلم خان بوری مارکیٹ رجسٹری نہ کرتا،منیر صاحب نے جو ی چہ اسلم خان کے ہاتھے کا لکھا ہوا دیا ہے ای طرز کا اسلم خان کے ہاتھے کا ایک اور پرچہ بنام مجمد اقبال صاحب جس میں بہی مضمون ہے کہ اگر میں نے اس کے پہیے ادا نہ کئے تو یوسف مارکیٹ کی دو ڈ کا نیس نمبر ۱ اورنمبر ۷ کوفروفت کرے اپنے پیسے وصول کرلیں ، جبکہ وہ مارکیٹ اسلم خان کی ملکیت نہتمی ، بلکہ مرؤیبہ گیڑی کا مالک تھا، اور اسلم خان کے نام کراہیر کی رسیدتھی جو کہ بعد میں ان کی بیوی اور سالے نے افضل صاحب کے نام پررسیدیں منتقل کروادیں۔

منیر صاحب ہے ہم نے کہا کہ پرچہ وکھائے کی عشرورت نہیں، ہماری اطلاع میں پہنے ہی ہے بات ہے کہ اسلم خان نے میرتین وُ کا نیں آپ کو دی میں ، اور ہم ہے بھی میہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے قبضے کوشلیم کریں اور رسیدیں بنادیں ، ہم رسید بنانے کو تیار ہیں ، جس پران کا اصرارتھا کہ جب تک ہم نسی اور کو فروخت ندکریں ہم ہے کرایہ ندلیا جائے، ہم نے کہا کہ بینہیں ہوسکتا، کرایہ تو دینا پڑے گا، آ تندہ آپ کی کو بیس کے تو ہم رسید کنوائی لیس کے، جس پر بیاناطش ہوئے کہ چلوکسی مفتی کے پاک ا ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہم کو کسی مفتی کے پاس جانے کی جلدی نہیں، انہوں نے کہا: اس طرت ہم ڈ بیٹالٹر ہوجا کیں گے، تو ہم نے کہا کہ آپ کورٹ میں ببیہ جمع کرادی، اس طرح ڈ بیٹالٹر نہ ہول گے۔

جم نے ان کو کوئی دھمکی نہیں دی، جس پر بیہ بعد میں مفتی اکمل صاحب کے پاس ہمیں لے گئے اور ان کے سامنے مرقحہ طور پر ایک فیصلہ طے بایا جو بعد میں لکھ ایا گیا۔

جہاں تک اُستفتاء میں یہ بات کمی گئی ہے کہ کرنیہ کی رسید لی تھی اور محمد اسلم خان کو کرایہ نہیں دیا تھا، تو انہوں نے ہم ہے بھی کرایہ کی رسید کے وقت سے بات کہی تھی کہ ہم کرایہ نہیں دیں گے، جس کے ہاتھ پر ہم جیسے کے آپ اس ہے کرایہ لیجنے گا، تو ہم نے ان کی اس بات کوشلیم نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ کرایہ دینا پڑے گا۔

اور ہم اس بات پر حلف اُٹھا گئے ہیں کہ کرانیہ داری فی رسید کے سے ہم نے ان پر کوئی زور زیرہ تی نہیں کی ، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹر ہوجا کیں گے ، تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے بہنے کے لئے آپ عدالت میں کرانیہ تن کراوی تا کہ آپ کا حق قبضہ باقی رہے۔ فقط عبدالرشید عفا اللہ عنہ تفقیحات

مندرجہ فریل سوالات کا جواب ای کاغذ کے ساتھ لکھ کرجیجیں ، ان شاء القداس کے بعد جواب ویا جاسئے گا:-

ا: - سوال کے پہنے صفحے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ مارکیٹ اوراس کی تمام ؤکا نیس محمد اسم کی ملکیت تھیں، جن میں سے بوری مارکیٹ کی حقیقی ملکیت اس نے آپ کے نام منتقل کی، اور پانچ خالی فرکا نیس قبضہ سمیت ویں۔ لیکن ڈوسرے صفح پر لکھنا ہے کہ ' وہ مارکیٹ اسلم خان کی ملکیت نہ تھی، بلکہ مرقب پیٹری کا مالک تھا' ان وونوں باتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، صححے صورت کیا ہے؟ محمد اسلم مارکیٹ کا مالک تھا یا نہیں؟ اور اس نے آپ کو مارکیٹ مالکانہ طور پر فروخت کی؟ یا اس مارکیٹ میں صرف بیٹر کی کا مالک تھا یا نہیں؟ اور اس نے آپ کو مارکیٹ میں اس کا اصل مالک کوئی اور ہے یا نہیں؟

۲:- جب آپ نے محمد اسم سے مارکیٹ خریدی تو کیا آپ کومعلوم تھا کہ تین ؤ کا نیس مولوی محمد منیر صاحب کے باس رہن ہیں؟

سائے۔ مفتی محمد اکمل صاحب کی موجود گی میں جو فیصلہ طے پایا تھا، اس کی نقل ارسال فرما کیں۔
سائے۔ بید فیصلہ جو'' مفتی محمد اکمل صاحب'' کی موجود گی میں ہوا، اس میں مولوی محمد منیر نے کیا اینے آپ کو بحثیبت کرا بید دار واقعۃ سلیم کیا تھا؟ یا بید ہات واضح تھی کہ وہ اپنے آپ کو کرا بید دار سائیم نہیں کرتے ، بلکہ بحثیبت مرتبن و کا نول پر قبضہ برقرار رکھنے کے لئے قانونی مجبوری کے تحت کرا بید داری لکھ رہے ہیں؟

3: - کیا جب سے آپ نے محمد اسلم سے مارکیٹ خریدی اس وقت کے بعد کسی وقت مولوی ٹند منیر صاحب نے اس ٹنٹ کی اجازت دی؟ یا آپ کو پوری مارکیٹ کا مالک شلیم کیا؟ یا کوئی ایما کام کیا

#### احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه اار1 رااهماه

جس ہے آپ کے مالک ہونے کا اعتراف لازم آتا ہو؟

#### جواب تنقيحات

ا - یہ دو مختلف مارکیٹیں ہیں، جن ہیں ہے پہلی مارکیٹ کی مالک محمد اسم کی اہلیے تھی اور ای مارکیٹ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اور ؤوسری مارکیٹ یوسف مارکیٹ ہے جس ہیں دو ؤکا نیس مرقبہ پھڑی پر محمد اسلم نے خریدی ہوئی تھیں اور محمد اسلم نے ان دو ؤکا نول کے بارے ہیں بھی تقریباً وہی مضمون محمد اقبال کولکھ کر دیا تھا، یعنی اگر فلال مضمون محمد اقبال کولکھ کر دیا تھا، یعنی اگر فلال وقت تک رقم ادانہ ہوتا و کا نیس فروخت کر کے رقم وصول کر لیس محمد اقبال اور محمد اسلم کے پاس معاہدے کی فوٹو کا پی ساتھ میں غسلک ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں کوچی قبضہ (مرقبہ پھڑی) اور کرایہ داری دیا جارہا ہے، ای لئے اس نے کرایہ داری کی رسید مولوی منیر صاحب کو جاری کی تا کہ کوئی ان کے کرایہ داری کے کرایہ داری کے خات کے کہاں نہ کر سکے اور قبضہ والیس نہ کے ساتھ داری کے کہا تھا۔

۳: - جب مارکیٹ جارے نام منتقل ہوئی اس وفت گھراسلم نے ہم سے کہا تھا کہ تین ڈکا نیس مولوی منیر صاحب کو وے کر کراپیا کی رسید جاری کردی جائے ، جب وہ کسی کو پیچیں تو کراپیا کی رسید بدل دینا ، اس کا ذکر ہم استفتا ، میں کر چکے میں ۔

٣: -مفتی انمل صاحب کی موجود گی میں جو فیصلہ ہوا اس کی نقل حاضرِ خدمت ہے۔

۱۳ - مولوی منیر صاحب نے ہمارے پاس آگر سب سے پہلے تین باتیں گی، اوّل ہے ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تین وُ کا نیں اسلم صاحب نے ہمیں کراید کی رسیدیں دے کر قبضہ دیا ہوا ہے، اور اپنی رقم وصول کرلیں۔ (وُوسری بات) اب آپ رسیدیں دیں اور کرایہ نہ ٹین جس کو ہم تیجیں کرایہ آپ ای سے لیں، اور ہم نے اسلم صاحب ہے بھی رسیدیں لے کر کرایہ ہیں دیا تھا۔ (تیسری بات) جب ہم قروضت کریں تو رسید بدلوائی بھی نہیں دیں گے، وہ لینے والا آئندہ آپ اس سے رسید بدلوائی بھی نہیں دیں گے، وہ لینے والا آئندہ آپ اس سے رسید بدلوائی کے سکتے ہیں۔

جم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور تینوں وُ کا نوں کے کرایے کا مطالبہ کیا اور رسید بدلوائی کے ۵ لاکھ روپیہ لیس گے، اس پر وہ اور جم روپیے کا مطالبہ کیا کہ جب آپ بیچیں گے تو جم آپ سے پانچ لاکھ روپیہ لیس گے، اس پر وہ اور جم جناب مفتی اکمنل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں ان کی موجود گی میں جو طے ہوا اس کی نقل موجود ہے کہ تینوں وُ کا نوں کا کرایہ گیارہ سورو پے ماہانہ اور فروخت کر کے دولا کھ روپیہ جم کو وین گے، یہ بات مطے ہوئی اس فیصلے کی نقل منسلک ہے۔

۵: – مندرجہ بالا باتیں جوہم ہے مولوی منیر صاحب نے کی تھیں وہ ہم کو مالک تشکیم کرے ہی کی تھیں ، اور ہم نے سارے کاغذات ان کو دکھا دیئے تھے ، اور یہ ہم کو کرایہ دیئے رہے مسلسل کچہ ، و تک اس درمیان ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی ، چھ ماہ بعد نیا استفتاء مرتب کرکے فتوی کی لیا اور ٹی چیز کھڑی کر دی اس دوران ہم ہے کوئی بات نہیں گی۔ فقط عبد انداز تید وزان ہم ہے کوئی بات نہیں گی۔

مزید تفصیل جواب نہرا: محمد اسلم نے جوتح ریر مولوی منیر صاحب کو دی ہے اس تحریر کی بنیاد پر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ کیم اکتو بر تک ادائیگ کہی تھی، ورند فروخت کا اختیار دیا تھا اور کرایے داری کی رسید دے کر یہ بات ثابت کی کہتن کرایے داری فروخت کرسکتا ہے، کویا کہتن کرایے داری (مرفجہ گیزی) کو رہزو رکھوایا، اگر ملکیت رہن رکھی ہوئی ہوتی تو قاعدے کے صاب ہے جائیداد کے کاغذات رکھوائے جاتے ہیں اور بیجے کا اختیار دیا جاتا ہے، یبال کرایے داری کی رسید جاری کی یعنی وہ گیزی پر بیج سکتا ہے، اس لئے کہ مولوی منیر اور محمد اقبال دونوں کو جوتح ریر دی ہے وہ ایک جیسی ہے، اور دونوں کو فروخت کی اجازت دی ہے اور حونوں کو خوتح کی دیا ہے اور حونوں کو فروخت کرایے داری۔

جواب: - اس قضیہ ہے متعلق ہمارے پاس اس سے پہلے شہیر احمد صاحب کی طرف سے ایک استفتاء آچکا ہے، کیونکہ اس قسم سے معاملات میں فریقین کے بیانات عموہ متفاد ہوتے ہیں جن سے مسئلے کے شرق حتم پرفرق پڑجاتا ہے، اس لئے اُن کو بیہ شورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فراقی مالف یعنی حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے ساتھ اُل کر ایک متفقہ استفتاء مرت کریں تاکہ صورت مسئلہ وولوں کے انتقاق سے سامنے آنے کے بعد جواب دونوں کے لئے واجب انسلیم ہو، لیکن انہوں نے متفقہ سوال کے مرتب ہونے کی باینہ ہو، لیکن انہوں نے متفقہ سوال کے مرتب ہونے کے امکان کی نفی کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا مفتی کا کا م چونکہ واقع ت کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ وہ سوال کی صورت کے مطابق جواب دینے کا پایند ہے، چنانچہ سوال کی جو تو بیت اُس کے مطابق جواب دینے کا پایند ہے، چنانچہ سوال کی مورد جو اُس کے مطابق جواب دینے کا پایند ہے، چنانچہ سوال کی مورد کے مطابق جواب دینے کا پایند ہے، چنانچہ سوال کی مورد کے مطابق جواب دینے دیا گیا، جو مورد کے مورد کی اس اس وقت آس کے مطابق جواب دینے کے بعد حافظ عبدالرشید خور پر فریقین کی طرف سے یہ اِستفتاء بیش کی جائے تو قضیہ کے حل بیس ہوات ہوگی۔ ایکن انہوں نے بھی اس سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے آپنے سوال کا جواب طلب کیا۔ اور اس استفتاء کو جواب نے تو قضیہ ہوئی کہ اس سوال بیں صورت منالہ اُس کے ترجی کے استفتاء بیس بیان کی گئی تھی، وجواب صورت منالہ اُس کے ترجی کے مرب متعدد کے ساتھ اور دونوں سوالات میں دو بنیادی فرق موجود ہیں، جن کی وجہ سے مسئلے کے شرعی حکم پر

بهت فرق یژ تا ہے۔

نہیلی بات میں ہے کہ شہیر احمد صاحب کے استفتاء میں میہ بات فعام تھی کہ تھ اسلم کے مواوی منیر احمد صاحب کو ڈکا نیس راتن کے طور پر دی تھیں ، صرف اُن کا حق کرا میہ داری راتن نیس رکھا تھا ، جبکہ حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ استفتاء میں میہ وقف اختیار کیا گیا ہے کہ اُنہ اُنہ فرکا تھیں بیٹر نہیں بلکہ اُن کا صرف حق کرا یہ داری مولوی منیر احمد صاحب کے یاس ربین رکھا تھا۔

اور ذوہرا فرق یہ ہے کہ شبیر احمد صاحب کے استفتاء کے مطابق مفتی محمد آمل ساحب کی موجود گی میں حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے لئے سرایہ داری کی جوتر کر یاتھی گئی تھی و مجھس قانونی مجبوری اور دیاؤ کے تحت تاہمی گئی میں برضا و رغبت نہیں ، جبکہ حافظ عبدالرشید سورتی میں حب نے حالیہ استفتاء میں زور زبروی یا کسی فتم کے دیاؤ کی آئی کی گئی ہے۔

اب حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ استفتاء میں یہ کیا کیا ہے کہ تم اسلم نے مواوی منبے احمد صاحب کو ؤ کا نیس رہن نہیں رکھی تنجیس لیکہ صرف اُن کا حق کرا یہ داری رہن رکھا تھا، اور جب اُس نے بید کیا تھا کہ اگر وہ کیم اکتو ہرتک ادائیگی نہ کرے تو مولوی منیر احمر ساحب کو بیر و کا نیس فروخت کرنے کا اختیار دوگا، تو اس ہے مراو ؤ کا نوں کی حق ملیت کی فرونتلی نبیس بلایے تن کرا۔ داری بی فرونتنگی مرودتھی (جس کوعرف عام میں پکڑی کہتے ہیں )اگر چہ جوالفاظ تمراسم کی تحریر میں موجود ہیں ال ے اس صورت حال پر ولالت نہیں : وتی (اورمحض پیہ بات کہ یمی الفاظ تھرا قبال کے نے تلحی ُ انی تح سے میں بھی موجود میں، جن کا مقصد بگڑی کا ربن ہے، اس بات کے سئے کافی نہیں کے مولوی منیے احمد صاحب کی تحریر میں بھی اُن کے وہی معنی لیئے جائیں ، کیونکہ اوّل الذِیروّ کا نوں میں محمد اسلم صرف حق آرا یہ داری کا ما لک تھا، اور ثافی الذکر میں حق ملکیت آس کا تھا ) لیکن کاروباری عرف کے کجائلا ہے آن الفاظ میں گیڑی کے تصوّر کا احتمال ضرور موجود ہے ، اور اگر مولوی منیر احمد صاحب اور محمد اتنام کے درمیان میہ بات یا ہم طے شدہ تھی کے مولوی منیر احمد صاحب کوصرف حق کرا ہے داری دیا جار با ہے ، اور مولوی منیر احمد صاحب نے بین سمجھ کران وُ کا نوں کا قبطہ لیا تھا تو ہے شک بین سمجھا جائے گا کہ محمد اسلم نے صرف تن کرا ہیداری ان کی طرف نتقل کیا تھا، اور سوال ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیابات مولوی منیے احمد صاحب پر الحجی طرح واضح تھی ، جس کی ولیل ہیا ہے کہ جواب تنقیح نمبرہ کے مطابق مولوی منیر سا دب نے حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے یاس آ کر جو تین باتیں گئیں ان میں سے وُوسری بات ہے گئی ''جس کو ہم بیجیں ، کرایہ آپ اُسی ہے لیں'' ان الفاظ ہے واضح ہے کہ خود اُن کے اُستن میں یہ بات تھی کہ وہ جو پچھ فروخت کریں گے وہ حق کراپہ داری ہوگا ، کیونکہ حق مکیبت کئے کی صورت میں

عا فظ عبدالرشید سورتی صاحب کے خریدار ہے کرایہ لینے کا کوئی سوال پیدائنیں ہوتا۔

لبذا اگریہ بات درست ہے کہ محمد اسم نے مولوی منیے صاحب کو محص حق کرا ہے داری کا جینہ دیا تھا اور یہ بات مولوی منیے صاحب پر بھی واضح تھی اور انہوں نے حافظ عبدالرشید سورتی صاحب بر بھی واضح تھی اور انہوں نے حافظ عبدالرشید سورتی فررست نہیں ہوا، بات کہی تھی کہ: '' ہم جس کو بیجیں ، کرایے آپ اس سے بین' تو شرع تکم یہ ہے کہ بیر بہن فررست نہیں ہوا، کیونکہ محف حق کرا ہے داری یہ گھڑی کا حق شرعا نہ قابل فروخت ہے ، نہ اس کو رہین رکھا جا سکتا ہے ، اور گھڑی یا بحض رسید بدلوانے کے اوپر سی رقم کا لین دین بھی شرعا جائز نہیں ہے ، اور دہ ہو بہ بیر بہن تھے نہیں بولا تو مولوی منیر صاحب کا ذین بدستور تھر اسلم کے ذمے ، اجب ہے ، اور ڈکا نوں کی مکیت ہونکہ محفد کئے ہوا تو مولوی منیر صاحب کا ذین بدستور تھر اسلم کے ذمے ، اجب ہے ، اور ڈکا نوں کی مکیت ہونکہ محفد کئے ہوا تو مولوی منیر صاحب کا ذین بدستور تی کی طرف نشکل ہو چکی ہے ، لبذا وہ ذکا نیں ان کی مکیت ہیں اور مولوی منیر صاحب کے ذمہ دکا نوں کا کرا یہ واجب ہوگا۔

اور نذکورہ بالا تفصیل کے بعد ڈومری بات ( ایمنی کرایہ داری کی تخریر کے جبری یا رضامندی کے ماتھ ہوئے کے مسئلے ) پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی ، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق اس صورت ہے جب جب فرکانوں کا حق کرایہ داری نہیں بہتی صورت کے دکانوں کا حق کرایہ داری نہیں بہتہ و کا نیس رہاں رکھی گئی ہوتیں ، اور اس استفتاء کی بنیاد چونکہ جہلی صورت یہ ہے۔ یہ اور اس استفتاء کی بنیاد چونکہ جہلی صورت یہ ہے۔ یہ اس کے اب اس بحث میں بڑنا نیم ضروری ہے۔

اور بیہ بات ہم پہلے کہا تجا ہیں کہ مراقبہ بگڑی اور رسید بدلوائے پر رقم وصول کرنا شرعا ہرگز جائز نہیں ہے، اور فریقین کو اس فتم کے معاملات سے کمل پر ہیمز کرنا ضروری ہے۔

في الهندية (ج:۵ ص:۴۵٪): ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

وفي الدّرّ عن الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة .... الخ. (جلد: ٣) (١) ص: ١٨ هـ).

و في الشامية ناقبلاعن البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل القَمليك و لا يجوز الصّلح عنها. اهب

۵۱۸۱۱۱۸۱ه (فتوی قبر ۲/۲۸)

را) (طبيع رشيندينه كولته) وفي الذر المختار، كتاب الرّهن ج: ١ ص. ٣٩٠ (طبع سعيد) وفي الأشباه ما قبل البيع قبل الرّهن، وفي الشامية تحته قوله ما قبل البيع قبل الرّهن أي كل ما يصحّ بيعه صحّ رهنه.

وكذا في شرح مجلّة الأحكام الساذة: ٢ ج: ١ ص: ٢١ ا، وراجع أيضًا: "فَقهي مقالًات" ج: ١ ص: ٩ د ١ بيع حقوق المبجزُ دة.

<sup>(</sup>٢) (طبع ايچ ايم سعيد)

## مرابحه، اجاره یا مشارکه کی تمویل میں رہن طلب کرنے کا حکم

سوال: - محترى ومكرى السلام عليكم ورحمة القدو بركاته

الحمد للدمع الخير بين، أميدك آنجناب كمزاج بخير بول ك-

يبال چينائي ميں چند مخيرَ حضرات نے مل كر اپنے ايك ويرينه خواب "بلاسووي واليات"

(Interest Free Financing) پر چند مهینول ہے کوشش شروع کی تھیں، ان شاء اللہ بہت جلد وہ

خواب شرمندهٔ تعبیر بیونے والا ہے۔ ای سلسلے ہیں مندرجہ ؤیل ایک مسئلے پر علماء کی رائے مطلوب ہے۔

کیا کئی برنس یا پروجیکٹ کے لئے مالیات کی فراہمی کے لئے کسی بھی فشمز کا رہمن کا طاب کرنا

ممتوع ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات بہاں واضح ہو کہ اسلامی بینک قائم کرنے کی کئی کوششیں ہندہ سنان میں کی گئیں، مگر اکٹر نا کام رمیں، جس کی سب ہے ہزی وجہ یہ رہی ہے کہ رقم کینے سے بعد کئی قشم کی

یا بندی/ ذرمه داری کی غیرهانسری بررقم لینه والے کو رقم اونانے کی فکرنجیس راتی بایر وانهین راتی ۔

" اگریدمنون ہے تو دی گئی پونجی کی حفاظت کی اور کیا صورت ہونگتی ہے؟ اس معات پائٹیا کی روشنی والیس تو بیزی نوازش ہوگی۔

جواب: - محترٌ مي! انسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربین طلب کرنے کا جائز یا تاجائز ہونا اس بات پرموقوف ہے کہ ، نیات کی فراجمی کس بنیاد پر کی جاری ہے؟ اگر مرابحہ کی بنیاد پر ہے تو چونکہ وہ ایک تنتے ہے جس کی قیمت ستنتیل ہیں واجب الاواء ہونے کی مجہ ہے خربیرار کے ذہبے وین بن چکی ہے ، اس لئے گا کہ سے رہی طلب کرنا یا کل جائز ہے ۔ اس لئے گا کہ سے رہی طلب کرنا یا کل جائز ہے ۔ اس طلح کا کہ سے رہی طاب کرنا یا کل جائز ہے ۔ اس طلح کا کہ سے رہی طاب کرنا یا کا جائز ہے ۔ اس طلح کا کہ جائز ہے ۔ اس طلح کا کہ ہونے کی تو ٹین کے لئے رہی طاب کرنا جائز ہے ۔ اس طلح کا کہ کا کہ بنیاد پر ہے تب بھی اُجرت کی تو ٹین کے لئے رہی طاب کرنا جائز ہے ۔ اس افسی المسحور: "و لا یلز م علینا صححة الاہواء عن الاجورة و الکفالة و الوهن بھا لانا ا

وفني الهداية. كتاب الزهن ح. ١٠ ص ١٨٠ هـ وطبع مكتبه وحمانيه، ولا يصح الزهن الا بدين مصمون لأن حكمه تبوت بد الاستبقاء والاستيقاء يتلو الوجوب.

وفيّ الشامية تبحيت وقبوليه لنفوّ ات الوصف السرغوب) لأن الثمن الذي به وهن أو تق صا لا وهن به فصار الزهن صفة للثمن وهو وصف مرعوب فله الحيار بفواته

را و ع) وفي الدر المسختان. كتاب الرهن ج ٦ ص:٤٥٠ (طبع سعيد) هو حبس شيء مالي، بحق يسكن استيفا ،ه أي أخذة منذ كلا أو بعطا كان قدمة الموهون أقل من الذين (كاللابن) كاف الاستقصاء لأن العين لا يسكن استيفاؤها من الزهن الااذا صار دينا حكما كما سبجي، حقيقة وهو دين واجب طاهرا وناطنا أو عادر، فقط كنس عند ... أو حكمًا كالأعبان المضمونة بالمثل أو القيمة . الح.

وفيي الدر المسختان ج: ٢ ص: ٣٩٧ وطبع سعيد، باع عبدًا على أن يرهن المشترى بالثمن شبئا بعبنه أو بعطى كفيلا كذلك بعيسه صحّ ولا يجبر المشترى على الوفاء لما مرّ الله غير لازم وللبائع فسخة لفوات الوصف السرغوب الا أن يدفع المشترى الثمن حالًا أو يدفع قيمة الرّهن المشروط وهنا لحصول المقصود

نقول: داک بناه علی و جود السبب فصار کالعفو عن القصاص بعد و جود البحوح" البحر البحر البحر البحر البحر البحر السبرانق ج من علا و المائيس يادرب كارتين كالمقصد صرف ادائيس كي توثيق (Security) ہے۔ البذا مرتبین (لیمنی صورت مسئول میں مانیات فراہم كرنے والے) كے لئے جائز شہیں ہے كه وہ اس رئین البذا مرتبین صورت میں فائدہ اللہ البت اگر مدیون ادائیس نه كرنے والے جو كرا پناحق وسول كرنا حائز ہے ۔

اور قَرَّ مِنْ وَبِي مِشَارِكِهِ كَى بِنَياهِ بِهِ بِ تَوَ اللَّ صورت بين رَبِّن طلب كَرَهُ جَائِز نَبِينَ ، كَيُونَكُهُ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَيْ عَلَ



ا اللحر الرابق، كناب الإجارة ح ك ص ٢٠٠ إطبع سعيد، يُمَّا أَرْتُحُونَا ثُيهُ لَا أَيِّنَا لِمَ

<sup>(</sup> ۱۲ ) ينك التراكم Cert و من الأولى الراق كروائي الراق كروائي و

ا الوائم ، وفي الهنداية ح. ١ ص: ٩٠٥ فو ٩٢٥ (طبيع رحيمانية) ولا ينصبح النزهن بالإمانات كالودانع والعواري والسخينارسات ومنال النسركة لأنّ القبيض في بات الزّهن فيض مصمون فلا يدمن ضمان ثابت ليقع القبص مضمونا وللحلق استهداد ثاليل منه

و في حانسية قبرلية فستش مصمون أي قبض يصير به المقبوص مضمونًا على القابض بقدر الذين فلا بدامن ضمان على البراهين حيى تنصيبر السمرهون مضمونا على المرتبي بعدر دلك الصمان وليس في الأمانات صمان فأن حق صاحب الأمانية مقصود على أفين

رشي النابر المنحما النج الانصل المحاكم وطبع معيدي ولا بالإمانات كواديعنا وأمامة

و في انساسه ، قداد كو ديعه و أمانة ؛ الاصواب وعارية و كذا مال مضاربة و نشركة كما في الهدانة - . الخ



فآوي عثاني جيدسوم

# کتاب الهبة په کتاب الهبان)

### ا: - مرض الوفات ہے قبل ہبدکیا جاسکتا ہے اور بیوی کو کتنا مال ہبدکرنا جاہئے ؟ ۲: - ہبدز بانی بھی ہوسکتا ہے مگر قبضہ ضروری ہے

سوال ا: - کیا دنسان اپنہ مال اور مملوکہ جائمیداد اپنے کسی وارث کو اپنی زندگی میں و نے سکتا بے یا نمیں؟ میں عمرے آخری ہے میں دول ، میں چاہتا ہوں کہ بیوی کو اور دوسرے وار تُول کو جا سیاد و فیمرہ و سے دول ، بیوی کو کتنا دینا چاہتے؟ کیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ اور اینا مال کسی کو دینا چاہوں تو و سے سکتی ہوں؟

سوال ۲: - کیا میں زبانی طور پر کسی کو جید کر مکنا دول ۱۶ اور زبانی جید دوسکاتا ہے یو کئیں ۱۹ اس ہے ذوہ سرا مالک بن جائے گئی گئی طور پر کئی ایو جید کر ایس کا ایستر طریقت کیا ہے اور بہدا پنی کسی حالت تناب کر سکنا دول ۱۹ جواب ا: - مرش وف ت ( لیسی وہ مرض جس میں از مان کی موت واقع دو) ہے پہلے پہلے انسان اپنی ممموکد جا ندیا و میں ہر طرح کا جائز تقد ف کرسکنا ہے ، جس میں بہر بھی واقع کے الکیس کوئی انسان اپنی ممموکد جا ندیا و میں ہر طرح کا جائز تقد ف کرسکنا ہے ، جس میں بہر بھی واقع کے الکیس کوئی اللہ انہا کہ انہیں کوئی ہے جس ہے انکہ وارث کے سوا تمام ذو سرے وراثا وال کی جا ندیا اور وہ موجوا کی ، ابلا ابہتم صورت آپ کے لئے یہ ہے کہ بیوی کے مہر معاف کرد ہے ۔ یا وجود

ر او ٢) وفني شوح المجلَّه للاتناسيُّ ج: ٢ ص ١٣٣ رقم الماذة ١١٩٢ (طبع مكتبه حقاليه يشاور) أنَّل للصرف في ملكه كيف شاء لأن كون الشيء ملكا لرجن يقتضي أن يكون مطلقًا في النَّصرف فيه كنفسا شاء

وفي شرح المحلة لمثليم وسنم باز ح: الص: ٢٥٠ وفي المائة: ٩٢ (طبع حشه كوشه) كل يتصرف في ملكه كنف شاه ٢١، وفي صلحينج المحاري ح: الص: ٢٥٠ وطبع قبليمي) عن خميد بل عبدالرحس ومحمد بل العمال بن مسر الهيما حدثاه عن التعمان بن بشير وصي الله عنه أن الله أني له الي وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التي تحنث ابني هذا علاما، فقال: أكلّ ولدك تحلب مثله قال: لا قال، فارجعه "

وقى فتح الباري ج. ٥ ص. ٢٨٠ ، طبع مكتبة الرشد ، وذهب التجبيهور الى ان التسويه بسنجبة فان فتس بعتب صح و كره، واستجبت السيادرة الى التسوية أو اترجوع فحملوا الأمر على النّدب والنهى على الشربه

وكياً التي عسماة القاري ح ٢٠١ ص ٢٠٦ الي ص ٢٠٦ ، طبع دار احياء البرات العولي بيروت، وكندا في اعمالاً النسل ج.١ - ص.١٩١ ــــــ (طبع اداره القرآن كواچي)

وفي شرح الطبيق على السشكوة ح11 ص 11 ولو وهب حسع باله من ابتد حاو وهو آنها لص عنيه محسد انخ وفي الذر المختار مع رد المحتار ، كتاب الهية ح12 ص 191 رطبع سعيان لا بأس بلفصيل بعص الأولاد وكذا في العطايا ان له يقصد له الاضرار وال قصدة يسولي بينهم الدولو وهب في صحته كل اللمال للولد حاز وانه وفي الهنتارية ح1 ص 11 76 وطبع وشيديه ولو وهب شيئاً لأولاده في الطبخة وأراد لفصيل البعض على المعتى على أمن حميمة لا بأس لله أداكان التعصيل لولاده فضل في الذين وال كانا سواء يكوه وروى المعلى عن أبي بوسف أنه لا لمن ما إذا لم يقصد له الاصرار مان قصد له الإصرار سؤي بينهم وهو المحدود الدالخ

و كليدا فين السجو البرائق، كتاب الهيد ج بد ص ألا ٢٠٠ والبرازية على هامان الهيدية ح١٣ ص ١٣٥٠ وفناوي فاصلي حال بد ٢٠ ص قدر قد ٢ آپ اے ایر کی رقم یا اس قیمت کی جائیداو و ہے ویں ، یا اگر اس کو ڈکافی سیحییں تو جا بدا کا اتنا است مزید زوی کو جبہ کرویں جس کی آمدنی ہے اس کی گزراوقات به آسانی ویسکے، اور یافی جا میراد اپنی مکیت میں رئیمیں جو آپ کے جد آپ کے تمام شرقی ورٹا ، میں تقلیم ہوسکے۔

جواب ۱۶ - بهید زیافی پیشی ہوسکت کے ایکن بہی گئیل اس وقت نک آئیل ہوگا ہے۔ کہ بہید معروب اید (یعین و شخص جس کو بہد کیا جارہا ہے) اس پر قبلند ندکر کے الدر بہتر طریقہ یہ ہوسکت ہوں کو بہد کیا جارہا ہے) اس پر قبلند ندکر کے الدر بہتر طریقہ یہ ہوسکت کہ بہد تری طور پر کیا جائے اور اس پر وہ والدہ بھی بنالے جا کیں نا کہ آئیدہ کوئی تنازعہ ند ہوسکت والت بہد کہ اس وقت شریا نا فیڈ دوگا جبکہ وہ مرش الموت سے پہلے کرایا جائے وہ اگر بیدری کی حالت میں بہد کیا اور اس بیاری میں انتقال دو یہ تو یہ بہد کا حدم دوگا ۔ آئیل

والقد ججانه وتعالى اللم 11-1- 15-16-

را در وقال الهنداية الحاج عن ۱۹۸۵ طبيع منكتبه وحسانية را راج عال ۱۹۳ في طبع مكتبه مراتبت اللسام ونفسخ بالإيجاب والقبيال الدائج

وفي الدر السحدر مع راد السحدار الحاد أص ١٩٨٠ وطبع معيد) أوركنها هو الانجاب والقبول ... الح وفي الدار السنتقى عدل مجمع الانهر الع. ٣٠ ص ١٩٩٠ وطبع عقاريه كوندا، ونصلغ بايحاب وفيول ولو بالفعل في حو البدهوات لذ

و في شارح السحلة للأناسي جرام عن ٢٥٨ ، طبع مكتبه حيسه التقعد الهنة الا<mark>لبحاب و</mark> القبول . اللح و ١٠ و في البدر السحنار ، كتاب الهنة اح الداعل ١٩٨٠ ، وطبع سعيد و شرائط صحتها في الموهوب أن بكون مقبوعات وفيه أيضه اح الداعل ١٨٠ وبنه الهية بالقبض الكامل

وفي محسع الانهواج. ٣٠ ص: ١٩٥١ وطبع عقارية كونية، وتبه بالقبص الكامل نقوله عليه الصلوقة البيلام لا تحوز الهيلا الانتهاد صلة

وقبي الهداية الحرام على ١٩٨٦ و ٢٨٦ وطبع مكتبه وحماسه والقبلج بالالحاب والقبول والقبص . [ ] قوله عليه السلام لا لجور الهله الا مقبوطنة

وفي مبنقي الألحل ح ٣٠ من ١٨٥ وتنم والهية، بالقبض الكامل

وفي شرح السجيعة للسند وسنم بناو من ١٦٠ وتم بالقيض الكامل لأبها من التيزعات والتدرع لابنه الإبالقيض النخ وفيهما التصارح، ١ ص ٣٠٠ وفيه المسائدة: ١٦٠ يسلك الموهوب لة الموهوب بالقيض شوط لتبوت المسلك وكيف في سوح السجلة للأناسي ح.٣ ص ٣٥٥٠ وقم السادة ١٣٠٠ وح ٣ ص ١٨١١ وفم المادة ١٩٠١ وضع مكتبه حسيم كوليد،

. ٣٠) رضي الهسمية، كتاب الهباء الدب العاسر في هذه المربض ح١٥ ص ١٠٠ ، طبع وشباديد. لا تحور هبة الموسط والاصادف الاعقبوصة فاذا فيصت فجارت من الدلت. وإذا مات الواهب فين النسليم بطلت

وكند فين المواذية على الهمائية ج. ١٠ عن ٢٣٠٩ وطبع وسياديه (

وفي وقالمتحاوج في عن ١٠٠ كنا وطبع معند، وهذا في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلب الهيمة ( الح وفي شرح السجلة لـ ١/ عمى وقم لمدفق فسلاح ٢٠٠ ص ٢٠٠٣ ، طبع مكنده حبيبه كوليه، والدا وحد احد في مرض موتله شيئنا الاحدة ورسه وبعد وقت لم تحو الراباء الباقول لا تدبخ بلك الهيد وكذا في الهيدانة، كتاب الرصابا اج ٢٠ ص عدلا العبع شركب عاسبه مليان،

وكلفا في شراح المحلَّة لأملاء واستوادر أرقها لشاذة ٢٠١٤ جراة أص ١٩٨٠ أطبع حنفيه كواشاه

## ہبہ کی گئی زمین موہوب لیو کی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعد اُس میں میراث جاری نہیں ہوگی

سوال: - بكر نائی شخص كی دولژئیاں تھی، ان میں ہے ایک كانام فاطمہ اور دور بی كونام زیانت تھا، اور دولژ کے متھے، ان میں ہے ایک كانام غلام رسول تھا اور دُوسرے كانام غلام نبی تھا، اور ایک بھا نبیا تھا، جس كونام خالد تھا۔

اور بکرئی ذوسری لڑئی فاطمہ کے بطن سے ایک لڑئی اور ایک لڑکا پیدا ہوا، لرکے کا نام محمد شریف خان تھا، اورلڑئ کا نام کلٹوم تھا، اور کلٹوم کے بطن سے دولڑک پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام غازی خان سے اور دُوسرے کا نام نبی خان ہے

اب بکرے مرض الموت سے پہلے اپنی زمین کے کل تین حصائے کے حصالے ہوائے خالد کو دے دیا، اور دو حصالے ووٹول بیٹے غلام رسول اور غلام نبی کو دے دیا، اور اپنی دوٹوں لڑیاں لیمنی فاطمہ اور کا تؤم کو کی بھر نہیں دیا، گویا کہ اپنی زمین کے حصے سے ان دوٹول کو بحروم کردیا۔

اب فاطمہ جو بحر کی لڑئی ہے، اس کی ٹڑئی جو کھڑم ہے اُس کا بیٹا بنازی خان ہے وجوئی آررہا ہے گئے۔ مجھے میر کی نانی لیعنی فاطمہ کی میراث ملنی چاہئے اور ساتھ ساتھ یہ بہتی کہتا ہے کہ میر کی مالد و ایعنی کھٹر م مجھے فوت جو نے کے وقت ہے کہا گئی ہے کہ آپ اپنی نانی فاطمہ کی میراث طلب کریں، اور دس وجو ہے پہنا فات کے واس کے دوسرے پھائی نبی خان نداپنی نانی کی میراث کا دوسرے پھائی نبی خان نداپنی نانی کی میراث کا دوسرے بھائی نبی خان نداپنی نانی کی میراث کا دوسرے بھائی نبی خان نداپنی نانی کی میراث کا دوسرے اور شاری خان کے دوسرے ایسائی سے اور شاری خان کی خان کا دیرائی خان کے دوسرے آیا اس صورت ندگورہ میں بنازی خان کا دیرائی کا ایروکوئی ذراعت سے بالمجیس ؟

organization of organization (1)

<sup>(</sup>٢) وهي الدر المختار ج.۵ ص.١٩٢ وطبع معد، ولتم الهية بالقبص الكامل النع وفيه الضاح هـ ح. ص. ١٨٨ وحكسها تبوت الملك للسوهوب له غير لازه اللح وفيه أنصاح الاص ١٨٨ وشرط صحتها في الموهوب ال بكون مهومنا اللح اللح اللح المحارف مراه على المراه على المراه على المحرن مهومنا اللح اللح اللح المحارف المراه على المراه

شامی وره باین آنشیم مولکی ، دبترا اس زمین بیر خازی خان کا دموی شرعه قابل قبول نمیس به

وانقد تانات واتعالی اسم ۱۳۷۰ – ۱۳۹۱ ب ۱۹۶۶ کی نبر ۱۳۵۱ – ۱۳۸ س

> ہبیہ ڈرست ہونے کے لئے فیصد ضروری ہے ، محض کاغذات میں نام کرنے سے ہبیہ بیس ہونا

سوال: - آلرگوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی جائیداداتی ادلاد کے ناسخریدتا ہے اور یہ کہتا ہے۔ کہ بید جائیداد میں نے اولاد کو جبہ کردی ، تو کیا آس کے انتقال کے بعد جبہ کی ہوئی جائیداد آس کی وراشت میں شامل کرنی ہوئی؟

الا - آیا شریعت میں سرف زبان سے کہا دیے ہے - بدوجاتا ہے یا آل کے شاہدت وہ تات وری ہے لا یا ایان سے کہا دیئے کے مشاکل کو اواقا دونا شروری ہے ؟

مثلاً زید نے اپنے بیٹے ہمر کے نام ایک جائیداو فریدی، تنام کا تذات کمر کے نام ایل دنید کے قربے اپنی زندگی میں کیدویا کہ میا جانبے او شہیں جبد کرتا دوں اس جبد کے گواوم دوو تیں ہو کہ بنی کی والدو، واوئی اور جانبیا تیں ، یوزید کے انتقال نے بعد اس جبد کی بولی جانبیا آنو وراشت میں شامل جو حالے کی بائیں!

رواب ۱۶۱۱ - شری بید کے بیار کی جید نامه مرحب کری شروی کیس به بین زبانی جی جو بات استان کے انہا استان کے انہا کا استان کی جو بین کا ان بیا ایواد کی در این کا ان بیا ایواد کا ان بیا ایواد کے اور آهناتی کی جو اور ان کو دید کے در ایواد کا ان بیا تھا اور ان کو دید کے در ایواد کا ان بیا تھا اور ان کو دید کے در اور ان کو دید کا در ان کا ان بیا تھا اور ان کو دید کے در ان میں شامل کا ان بیا تھا در ان کا دید کا در ان کا در کا

 $<sup>\</sup>mathbb{E}\left\{ e^{\frac{1}{2}\pi}\mathbb{E}_{\omega_{\mathcal{B}}}(S^{*})\right\} \subseteq \mathbb{E}\left\{ \mathbb{E}\left\{ \mathbb{E}_{\omega_{\mathcal{B}}}\left(\mathbb{E}_{\omega_{\mathcal{B}}}(\mathbb{E}_{\omega_{\mathcal{B}}})\right) \in \mathbb{E}\left(\mathbb{E}_{\omega_{\mathcal{B}}}(\mathbb{E}_{\omega_{\mathcal{B}}})\right)\right\} \right\}$ 

regality of Egyptical Laboration

#### (اس فتوی کی مزید وضاحت کے ہے سائل نے دوبارہ سوال بھیجا جو درج ذیل ہے) ''دسکر رُر استافتا او'

## ہبہ کئے گئے مکان کا کراہیہ وغیرہ وصول کرنے کے معاملات انجام دینا شرعاً اس پر'' قبضہ' شار ہوگا

سوال : - قبضہ و ووب اوسے کیا مراوسے؟ جَبدخریداری زمین اورتمام سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں موہ وب او کا نام درق ہے، بیاس لینے وضاحت طاب کی جارتی ہے کہ اگر ہید شدہ می رہ میں ایک یا زیادہ کرتے دار آباد ہوں او قبضہ تو اُن کے پاس ہے، البتد رسیدات و غیرہ و و بینے وا الموہ و بیال ایک البتد رسیدات و غیرہ و و بینے وا الموہ و بیال ہے البتد رسیدات و غیرہ و و بینے وا الموہ و بیال ہے الباد ویکی نیکس و غیرہ البین نام ہے آوا کرتا ہے، لبندا قبضہ ما اگانہ مراوسے یا آباد ہونا شرط ہے؟ اور دیکی نیکس می ما مکانہ قبضہ حاصل کر میا تھا، البند میں ایک ما مکانہ قبضہ حاصل کر میا تھا، البند بیس موہ و کیا ای صورت بیل کرا ہے ہیں ، تو کیا ای صورت بیل موہ و بیال کے درست مان جائے گا؟

جواب: - قبضے کے لئے موجوبہ مرکان میں بذات خود آباد ہونا ضروری نہیں، بلکہ سورت مسئولہ میں بہتر ہوتا ہوری نہیں، بلکہ سورت استولہ میں بہتر ہوتا ہوں کہ واہب کرایہ داری کا معاملہ نے کردے، اور موجوب لو کرایہ واروں سے نیا کرایہ داری کا معاملہ نے کرایہ وصول کرنے وغیرہ کے معاملہ ہو واجب کرایہ داری کا بخانے موجوب لیڈ نے انجام دینے شروح کرایہ کو قبضہ ہوگیا، اور بہد مکمل ہوکیا۔

والله سبحان وتعی نی اعلم ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵ د (فتوی نیم ۱۳۹۰ ت

## بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائیداد ہبدکرنے کا تھم

سوال: - میرے تایا نے اپنی جائیدادا ہے دو بھائیوں تعینی میرے والد اور پہلے کے نام کردی ہے، میرے تایا کی کوئی اوااد، بیعی، بھی وقیم وٹیمن ہے، میرے والد کی نڈورو جائیداد جو انہوں نے اپنے دو بھائیوں کے نام کی ہے، وو جائیدا، ابھی میرے تایا کے زیر استعمال ہی ہے، میرے تایا مرک

<sup>،</sup> وفي الشاملة كتاب الهلة ج-2 ص. ١٨٨ بوجا، ويستابس ذلك من العبارات الأتية.

فالب فيفياه أن أفاد أن التلفظ بالإبجاب والقبول لا يشتوط بل نكفى أنقرانن الذالة على النمليك كس دفع لففير شبته و فيضه والم يتلفظ و أحد منهما بشيء . . . الخ.

رفي بمدالع النصيط عندال الهدة علم الهراء والافن لوعيان صوبح ودلاله . . واما الدلاله فهي ان لقلل السوهوب لذ انعل في المحلس ولا بنهاه الواهب فلحور قبضه استحسانا . . . الغ وكذا في شرح السحلة كتاب الهبه وقو المادة ١٠١٠ ص ١٠١٠ ص ١٠١٠

آليًا بِ الْبِيدِ

آخی سے اور نہایت کمزوری اور ضعف میں ہیں ،اس جائیداد کے بارے میں اب شرقی تھم کیا ہے؟ اور ان کی یہ جائید دست ہیں بھی آگاہ فرمانی ہیں۔ 'جنگ'' اور ان کی انتظام و دکھیے بھال کے بارے میں بھی آگاہ فرمانی ہیں۔ 'جنگ'' انہ ہیں ہیں آب کے اللہ انہ کی انہ کی انہ کی مقید اور پہند ہیں۔ کیا اصلام آباد اور راونینٹری میں آپ کے واللہ انہا ہیں۔ کیا اصلام آباد اور راونینٹری میں آپ کے واللہ اسام بیس آب کے واللہ انہاں ہے وی تفیق نیں؟

جواب: - برادر مزیز و مکرتم! انهازم علیکم ورزمیة اینده برگات

آپ کے تابید ہوا کہ دونوں بھا تیوں کو الگ الگ کرے دینوں بھا تیوں کو دی ہے تو شرعا ہے ہیدائی گئی رست نہیں ہوا کہ دونوں بھا تیوں کو الگ الگ کرے دینا ضروری بھا تیوں کو الگ الگ کرے دینا ضروری بھا اور فیصلہ بھی تمییں ہوا الگ کے ان کے تابیا کے تابیا کی اونی اوال دنیوں ہے ، اور بیوی بھی نہیں ہے ، اور بین بھی تمین ہے ، اور بین بھی تیوں کو الداور بیچا ہی ہیں ، لیکن جب تک آپ کے تابیا زندہ اول ، اس وقت تک ان کی جانبے اور ایس پر خرج کی کرتا اشروری ہے ، البت ان کی جانبیاو کے انتظام کے معاوضے کے طور پر پہلے مناسب رقم دونوں بھائی لین جابیل تو اس کی شخائش ہے ۔

، ١٠ وفيلى الذر السحتار ج د ص ٢٨٨ رطبع سبعينا، وشنوانظ صبحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا عيو مشاع مستبرا عبار منسغول . - المح. وفي هنامستل منجسع الأنهر ج ٣ ص:٩٠٠ (طبع غفارية) وفي الموهوب أن يكون مقد صاعبر مشاع مستوا عبر مشعول وتشم بالقبص الكامل . - اللخ

وفي وذوليم حسار، كَناَب النيبة ع: في ص: ٩٥٠ وطبع سعيد؛ وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عبد التي حيمة وفي الفيستاني لا تفياء الملك وهو المختار كما في المضمرات.

وفي حالاصة الفتناوي، كتناب الهبة، العصل الثالث فيما يكون حطبا وفيما لا يكون . . الخ. ج ٣ ص. ٣٩٠ (طبع مكتبه وشبيدينه، ومن شراسط الهبة الافواز حتى لا بجور هبة المشاع فيما يحتمل القسمة كالبيت والذار والأرض والحوها وال كان لا يحتمل القسمة يحوز كالبنر والحمام والرحى . . الخ.

و في السَّحُو الرَّائق، كناب الهيم ج: بـ ص: ٢٨٦ (طبع رشيديه) ... فأفاد أنَّه لو قبضه مشاغا لا يملكه فلا ينفد تصرُّفه فند لانها هية فاسدة مالا وهي مصمونة بالقيض ولا تفيد الملك للموهوب لذوهو السحتار.

وكنا، في منجسع الانهر كتاب الهبة ج:٣ ص: ٩٥ (طبع غفاريه كوننه) وشرح المجلّة للاتناسيّ ج:٣ ص ٣٤٨ وطبه حقائمه بشاون

artigos resortal al design

<sup>(</sup>r) يونون المنت الدوامنة برواته في مال وجوف كاليامل كالباس ترتج يوفر بايا- (تعازير في فواد)

## گھر کے استعمال کے لئے وی گئی رقم سے بیجا کر زیور بنایا گیا ہو نوئس کی ملکیت ہے؟

سوال: - شوہر اگر اپنی بیوی کو گھر کا انتظام چلانے کے لئے روپ دیتا ہے اور بیوی ان جیسوں میں ہے بچا کر زیور یا نفتدی جن کرلیتی ہے، بیوی کے انقال کے بعد ایسا مال شوہر کا ہے یا نمیں؟ اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

جواب: -شوہر اپنی نیوی کو گھرے انتظام کے لئے چورقم دیتا ہے اگر وہ اس نیت کے ساتھ وی تقلی کہ نیوی ہے ، تب تو پکی ہوئی رقم اس نیت کے ساتھ وی تقلی کہ نیوی کے مکینت ہے، تب تو پکی ہوئی رقم ہے خریدا ہوا زیور نیوی کی ملکیت تھا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں شامل ہوکر اس کے تمام شرقی ورثا میں تنسیم ہوگا۔ اور اگر شوم نے نیوی کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ حساب رکھ اور جو رقم ہے وہ والیاں کرے تو تھی میں گیا تو وہ اس کے انتقال کے بعد ای کو بہر نہیں کیا تو وہ اس کے انتقال کے بعد والیاں کرے تو تھی میں کیا تو وہ اس کے انتقال کے بعد والیاں کے بعد والیاں کے بعد والیاں کے اور انتقال کے بعد والیاں کے انتقال کے بعد والیاں کے بعد والیاں کے انتقال کے بعد والیاں کے بعد والیاں

2:1m9Z+M/H

(نوی نه ۲۲۲ س)

## محض کاغذی طور پر جائیداد کسی کے نام کرنے یا کسی کے نام ہے خرید نے کی شرعی حیثیت

سوال: - ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اُنہوں نے پچھ جا نیراد اپنے لڑکوں کے نام سے لُم تھی، جَبَدُ لڑک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اُنہوں نے پچھ جا نیراد اپنے لڑکوں کے نام سے لُم تھی، جَبُد لڑک جیسوئے میں کہ جب سے والد صاحب نے رہے چیزیں ہمارے نام خریدی تھیں اب ہم اُن کے مالک ہیں، والد صاحب کی کوئی تحریران کے نام سے نہیں ہے، اب یہ جا نہدادی کی طریق تقیم ہونگتی ہیں؟

جواب: محض کا ننزی طور پر کوئی جا ئیداد کی کے نام لکھ دینے یا کسی کے نام فرید نے سے نو جہد تا بت نہیں ہوتا ، البند اگر مید تا ہوجائے کہ والد مرحوم نے اپنی زندگی میں میہ جا ئیداد زبانی طور پر کسی خاص اولا د کو جہد کر دی تھی اور اس اولا دینے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اس جائیداد کوؤی تی مخصوص اولاد کی مکیت سمجھا جائے گا، وہ والد مرحوم کے نزکے میں شامل نہیں ہوگی، تحریری ہبد نامہ ہونا بھی

را انا ٣ وفي النذر المسخدار، كتاب الهمة ح ٥٠ ص ٢٨٨ رطبع سعيد، وشوط صحتها في الموهوب أن يكون معوضا وفيه أيضا ج.٥ ص:١٩٢ وتتم الهمة بالقبص الكامل. وفيه أيضا ح:٥ ص ٢٨٨ وحكسها ثبوت الملك للموهوب للاغبر لازم - يم الكيم ص ١٨٠ كان أي أبر ٢٠

نظره ری آئیں ، زبانی بہا کا ثبوت گواہوں سے دوجائے تو دہ بھی کافی ہے ، کیکن بھر زبانی بہا کا بھی سے درجائے تو دہ بھی کا بھی اندوز تا میں انداز دوا ید مرجوم کے ترک میں شامل دوکر نتا میورٹا ، میں بھیسٹا رسدی تقسیم میوگی ۔ فروت نا دوتا ہیں انداز دوا ید مرجوم کے ترک میں شامل دوکر نتا میورٹا ، میں بھیسٹا رسدی تقسیم میوگی ۔ واللہ میوان دوتا نا دوتا نا واللہ میوان دوتا نا واللہ دوتا نا واللہ میوان دوتا نا واللہ میوان دوتا نا واللہ میوان دوتا نا واللہ دوتا نام نا واللہ دوتا نا واللہ دو

۱۳۹۷/۱۹۰۸ ق) (انټوني نه ۱۹۰ ق)

## خصوصی خدمت اور تیمارداری کی بناء پر دیگر ور ناء کی رضامندی سے اینا مکان صرف خدمت گزار بیٹے کو ہبیدکرنے کا حکم

سوال: - (ب ساتقریبا چارسال قبل میں قائی میں جتنا ہوا تھا، اس بالی اور یہ ری گیا جات ہیں ہوتا ہوا تھا، اس بالی اور یہ ری گیا جات ہیں ہیں ہیں ہے۔ ایک جینے حفیظ الرحمن خان نے سعادت متدی کا شوت دیا، پیشاب، پائٹا نہ خود حاف کرتا تھا، (میری یوی انتقال کرچکی تھی) اور اسپنے روپ سے بینگروں روپ کا علاق سرایا، اس حمل سے خوش ہوکر میں نے اپنار ہائٹی مکان جو میں نے وہم 1969، میں پائٹی نہار روپ میں خریدا تھا، اس او انعام کے طور پرد سے دیا، ایسا کرنے سے پہلے میں نے اپنی دیگر اولاد سے جو میری حمات پرت اس کو انتقال کرنے سے پہلے میں نے اپنی دیگر اولاد سے جو میری حمات پرت سے بیغروری مورک اور کہا کہ اس کا بھی ارکان کا بھی ارکان اس کا بھی ارکان کا بھی ارکان کا بھی ارکان کا بھی اور کہا کہ اس کا بھی ارکان اس کا بھی اور کہا کہ اس کا بھی اور کان اور کہا کہ اس کا جی ارکان کو انعام کے طور پرد سے رہا ہوں، اگر کی کو کئی عذر اوق ھادان سے اندر عذر پیش کر سے، ورن اس کے بعد کوئی عذر قائل قبول نہ ہوگا۔ کوئی اعتراش کی کا دسول خیس ہوا، اندر عذر پیش کر میں موجہ کے مطابق آس کی بہت کارروائی کرائی اور مکان کا قبضہ بھی دے دیا، جس پر اوتھو کہ ششر اور گوانوں و نید و کے دسخول آس کی بہت ہوگئے۔ بی فروری سے 194 میل مکمل ہوگیا، اور مکان کا لیہ بھی آس اور گوانوں و نید و کے دسخول گوائی قبت ہوگئی۔ بی فروری سے 194 میل مکمل ہوگیا، اور مکان کا لیہ بھی آس کی خور کی ایک کا کہ کہ کوئی کی ذیر کالت ہوئی ہوئی۔ کی دیر کان کا جسٹس کی خور کی دیر کالت ہوئی۔ بی نام اب ہوگیا ہوئی کی دیر کان کی بیت کر دی کار کی کیا ہوئی ہوئی۔ کی دیر کالت ہوئی۔ بی نام اب ہوگی آس کی بیت کی دیر کان کی بیت کر دی کار کی کی دیر کان ہوئی۔ کی دیر کان کی جو کی دیر کان کی ہوئی۔ کی دیر کان کان کی بیت کی دیر کان کی ہوئی۔ کی دیر کان کی ہوئی کی دیر کان کی ہوئی۔ کی دیر کان کی کوئی کی دیر کان کان کی دیر کان کی دیر کان کی کی دیر کان کی دیر کان کی دیر کان کی کوئی کی دیر کان کان کی ہوئی کی دیر کان کی کوئی کی دیر کان کان کی دیر کان کان کی کوئی کی دیر کان کی کوئی کوئی کی دیر کان کی کوئی کی دیر کان کی دیر کان کی دیر کان کی کوئی کان کی کوئی کی کی کوئی کوئی کی دیر کان کی کوئی کی دیر کان کان کی کوئی کی کوئی کان کی کوئی کی دیر کان کان کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کان کی کوئی کان کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئ

میں سے جارائ کے اور پانچ لڑکیاں ہیں، سب کی شادیاں ہو جگی ہیں سوائے ایک لڑک کے کہ، جس کی شادی ہوجہ کنزوری دیاغ اور بوجہ آمد فی نہ ہوئے کے اتکار کردیا ہے، سب لڑکیوں کورہم و روان نے مطابق بڑا روں کا زیور و دیگر سامان اور کپڑے اپنے روپے سے کئے ہیں، میرے پاس اب سوائے

<sup>(</sup>١٠٠١) حارث كالمتاه بجياحي مهم كالعاشينج الما

<sup>. 1)</sup> في الذر السحنار، كتاب الدعوى ج. 2 ص 22° وضع سعيد، وعدها في الأشباه سبعا بينة واقرار ويمين ولكول عنه . وكذا ادعلي دنيا أو عننا على وارث ادا علم القاضي كونه ميراتا أو اقر به المدعى أو بوهن الحصم عليه فيحلف على العلم ولو ادعي همنا الدائدين والعين الوارث على عبر د بحلف المدعى عليه على البتات كموهوب وشواء دور الخ

کفن وفن کے اخراجات کے پچھنیس بچا، اب سوال یہ ہے کہ میر سے انتقال کے وفت اس مکان پر کسی کا حق ہاقی رہتا ہے یانہیں؟

جواب: - صورت مسئول میں جبکہ آپ نے دیگر ورثاء کی رضامندی بھی حاصل کرلی ہے تو آپ کے سئے اس مکان کا اپنے خدمت گزار ہیے کو بہد کردینا جائز بھی ہے، اور جب ہیے کو اس که نالک و قابض بنادیا کیا تو یہ بہدشرہ تافذ بھی بوئیا۔ اب حفظ الرحمٰن خان بی اس مکان کا مالک ہے، اور ارز پی کا سب بنا لک سب اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے دوسرے ورثا مکا اس میں حق نہیں ہوگا، اور ندید مکان آپ کے ترک میں شائل ہوگئا، لم سند المحتار: "لا باس بنفضیل بعض الأولاد فی المحبة لأنها عمل المقالم و کندا فی المحبة لأنها عمل المقالم و کندا فی العجمة کی المال للولد المقالم و رثته الاضوار . . . . ولو و هب فی صاحته کی المال للولد جاز واثم . رقلت: یعنی اذا لم یوض به ورثته الآخوون) . وضامی ج: ۴ ص ۱۳۱ د کتاب الهیڈی۔

وفيه أيضًا: "وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول من كل ماله ان طالت مدته" وقال الشامى نحته: "لأنّه اذا تقادم العهد صار طبعًا من طباعه كالعمى والعرج، وهذا لأنّ المانع من السّصرَف مرض الموت وهو ما يكون سببًا للموت غالبًا، وانّما يكون كذلك اذا كان بحيث يزداد حالًا فحالًا الني أن يكون آخره الموت، وأما اذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه. (شامى كتاب الوصاياح، وسخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه. (شامى كتاب الوصاياح، هوساره).

ا المستام المستان الم

( او ۱) النذر السختار كتاب الهنة ج: ۵ ص. ۱۹۱ رطبع تسعيد؛ وفي شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الهبه ج: ۲ ص: ۱۲۱ (طبع سعيد) وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم بعض أولادهم في العضايا . ..الح. وراجع أيضًا أوجز المسالك كتاب الهباذ باب مالا يجوز من النّحل ص ۲۰۰ رطبع مكتبه مظاهر علوم، واعلاء السُّنن ج: ۱ ا ص: ۹۱ وشاع (طبع ادارة القرآن كراجي)

وفي الهندية كتاب الهبة ج: ٣ ص. ٩ ٣ وطبع رشيديه ، ولو وهب رجل شيئا لاولاده في الضحة وأواد تفضيل العض على البعض عن أبي حنيفة أنه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الذين وعن أبي نوسف أنه لا ناس به اذا له يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوى بينهم وان كان في ولده فاسق لا بنبعي أن يعطيه أكثر من قوته كبلا بصير معينا لذفي المعصية.

وفي البزارية على هامش الهندية الجنس النالث في هية الطغير اج: ٢ ص:٣٥٠ ولو وهب جميع مالد من بند حار وهو اثه نصّ عليد محمّد ولو خصّ بعض اولاده لزيادة رشده لا بأس به ....الح.

وفي فتاوى القاضي حان على هامش الهندية فصل في هبة الوالد لولده ح ٣ ص ٢٥٩ وروى المعلّى عن أبي يوسفُ أنه لا يناس بنه اذا لنم ينقصند بنه الاصبرار وان قصد به الاضرار سؤى بينهم. وكذا في البحر الزّائق كتاب الهبة ج.ت ص.٢٨٨.

٣١ و ٣٢ وفي الذر السختار كتاب الهبة ح: ٥ ص ١٩٣٠ وتتم الهبة بالقبض الكامل

وفني بمدانع النصائع فصل وأمّا حكم الهية ...الخ ح: ٣ ص ١٢٥٠ الطبع سعيد) وأمّا أصل الحكم فهو تنوت الملكب للموهوب له في الموهوب من غير عوص ... الخ الله الإركيث عن ١٣٨٠ أنا بالإيم

(٥) اللَّهُو السَّحَتَارِ كِتَابِ الوصايا ج ٢٠ ص. ٢٠٠ وطبع سعيد). ( مُهُرُورُ أَنَّ أَوَارُ )

# ا: - اولا دہیں کسی کوزیادہ کسی کو کم دینے کا حکم اور مشتر کہ کاروبار سے حاصل شدہ رقم سے کاروبار کے غیرشریک بیٹے کومحروم کرنے کا حکم احاصل شدہ رقم سے کاروبار کے غیرشریک بیٹے کومحروم کرنے کا حکم ۱: - زندگی میں علیجدہ ہوجانے والے بیٹے کوبھی میراث سے حصہ ملے گا

سوال ا: - ایک باپ جس کے تین بیٹے ہیں ، وہ سب شادی شدہ ہیں ، بڑا اڑکا سرکاری ماازم ہے ، باقی دولڑ کے اور والد صاحب نے مل کر ایک وکان کی ، سب ایکٹھے ہیں ، والد صاحب کی کوئی غیر منقولہ جائنداد نہیں ہے ، صرف رقم کی صورت ہیں موجود ہے ، اب والد صاحب نے نارائنٹن کے بغیر بڑے لڑکے کو علیحد ہ کر دیا ، مگر علیحدگی کے وقت جمع شدہ رقم ہیں ہے کچھ نہیں دیا ، اور ساری رقم ان کے لئے مخصوص کردی جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ، کیا ہیہ بات والد صاحب کے لئے جائز ہے کہ ایک ایک جمائی کو بلا وجہ محروم کردی ہو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ، کیا ہیہ بات والد صاحب کے لئے جائز ہے کہ ایک

سوال: – والدصاحب کے فوت ہونے کے بعد کیا صورت ہوگی جبکہ لڑکا بہت پہلے بھیمدہ ہو چکا ہے، اور پھراس کے بعد وونوں لڑکے اور والد استھے کام کرتے رہے ہوں، کیا سب کو برابر تقلیم ہوگا یا دونوں بھائیوں کی ڈاتی محنت شار ہوگی؟

جواب: - صورت مسئوله مين مناسب تو يه تفاكه باپ كاروبار كَ اپ عص ت يَج رقم تيسر عبين كوجي و يتا اليكن باپ بن اگراپ بن اگراپ بير علاق كوجي شده رقم مين سے يجه الله اس بركوئي گناه نهين ، كيونكه بير رقم ؤوسر بيازكول كے ساتھ كئے ہوئے كاروبار سے حاصل شده تھي ، اور زندگي مين اگر كي اولاد كوكم ، كي كوزياده ديا جا سے تو جب تك ده بدنيتي سے نقصان پہنچائے كا متصد بد اور زندگي مين اگر كي الدخانية: "لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، و كذا في العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده يسوّى بينهم." (شامي جنام صنام الا كتاب الهية) \_ (ا)

جواب۳:- والد صاحب کی وفات کے وفت جورقم یا جائیداد ان کی زاتی ملکیت ہوگی، وہ تنام ورثاء میں شرعی حصول کے مطابق تقسیم ہوگی ،اس میں بڑے لڑکے کوبھی حصہ ملے گا۔

والقدسيجا شداعكم ۱۳۹۷-۱۸ ۱۳۹۱ پر (فتوی نمیر ۱۰۲۵ ۱۳۹ چ)

ران الذر المحتار مع وقالمحتار كتاب الهبة ج: ٥ ص:١٩٦ (طبع سعيد) ثير وكيك ص١٩٨٠ كالدائية بـ١٩١٠

#### مرض الوفات ہے قبل ہبہ کی گئی رقم موہوب لیڈ کی ملکیت ہے

سوال: - (خلاصۂ سوال) کمنا مرحوم نے اپنے مرتے وقت کوئی متقولہ یا غیر متقولہ جائیداد میں چھوڑی نور گھر، کریم الدین دونوں بھائیوں نے بھی کل زندگی ہیں کوئی بھی جائیداد نہیں بنائی ہے، دونوں بھائی ہر وقت اور جمیشہ لڑتے رہے، اور ایک وُوسرے سے جدا رہے، کمائی بھی ہر ایک کی الگ ہے۔ اکتوبر ۱۹۲۵ء کوکریم الدین انتقال کر گیا، کریم الدین کی ایک لڑک ہے، جس کو وہ بہت مجبوب رکھتا تھا، زندگی بھر اس لڑکی کے باں رہا اور پوری زندگی ہیں بھی کہتا رہا کہ میرا تنام مال میری اس لڑکی کا ہمائی لڑک کے ہم مرحوم کے دو ہزار روپ نقذ اس لڑک کے باس سے، انقال کے بعد کریم الدین کا بھائی لڑک کے باس آیا، تو لڑک نے وہ دو ہزار روپ لقذ اس لڑک کے باس سے، انقال کے بعد کریم الدین کا بھائی لڑک کے باس آیا، تو لڑک نے وہ دو ہزار روپ لاکراس کو کہنا کہ یہ روپ آپ لے لیں، اس پر نور مجد بھائی کریم نے کہا کہ: یہ تہارا مال ہے، جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ: اب تک تہاری خدمت والدکر رہے تھے اور آپ بھی کروں گا۔ اس تمام ماجرا کے دس بارہ آوی گھر کے شاہدیں۔

جواب: – صورت مسئولہ میں اگر کریم الدین نے اپنی زندگی میں واقعۃ یہ دو ہزار روپے کا اپنی لڑکی کو ہبہ کردیا تھا اور لڑکی نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو وہ شرعاً اس کی ملکیت ہوگیا، 'ووسرے وار توں کا اس میں حق نہیں، بشرطیکہ بیارو پے کریم الدین نے مرض وفات سے پہلے ہبہ کئے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

۲۱۷۱۱۸۲۱۱ و ۱۳۸۵

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۱۹) ۱۵

### مرحوم کے انتقال کے بعد ملنے والے'' ہبہ نامہ'' کی حیثیت اور چند ورثاء میں تقسیم میراث کا طریقہ

سوال: – زید کی زندگی میں زید کی بیوی اور والدین کا انتقال ہوگیا تھا، زید نے وُ وسری شادی کی ، اس ہے کوئی اور اولا دنہیں ہوئی ، کچھ عرصہ بعد زید کا انتقال ہوگیا، مرحوم نے ورثاء میں ایک

<sup>(</sup>١) وفي الذر المختار كتاب الهبة جاد ص: ١٨٨ وشرط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا . الجا. وفيه أيضًا جاه ص: ٢٩٢ وتتم الهبة بالقبض الكامل المالخ.

وقيه أيضًا ج:٥ ص: ٩٨٨ وحكمها ثبوت الملك للموهوب لة غير لازم

وفي ببدائيع الصنائع فصل وامّا حكم الهيئة ...الخ ج. ٢ ص :٢٠١ (طبع سعيد) وأمّا أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب لهُ في الموهوب من غير عوض. ثيرُه يَكِث "ل ٣٣٠ كا ما ثيرٌ "بـ٢٠

 <sup>(</sup>٣) وفي ردّ المحتار ج: ها ص: ٩٠٥ وهب في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلت الهية. وفي شرح المجلّة للإناسي واذا وهب واخد في مرض موته شيئًا الأحد ورثته وبعد وفاته لم يحز سالو الورثة الا تصح تلك الهية. وكذا في الهداية.
 كناب الوصايا ج: ٣ ص: ١٥٥ - يُحرَ مُحِثَ عَن ١٣٥٠ كَانَ شَيْمُ ١٣٠.

لاوند بیوہ، کہیں بیوی ہے ایک لڑی شادی شدہ، ایک بھائی اور دو کہیں جیوڑی ہیں، مرحوم کے انتقال کے بعد بیا ایب نامہ اللہ جو کہ استفاء هذا کے ساتھ منسلک کیا جاریا ہے، بیا ایمیہ نامہ ارجسٹری نہیں ہوا، جون گواہوں کے ویتخط ہیں ان کا بیان ہے کہ ہمارے سامنے مرحوم نے کسی جیز کا بھی فیصنہ نہیں و یا تھا اور جن گواہوں کے ویتخط ہیں ان کا بیان ہے کہ ہمارے سامنے مرحوم نے کسی جیز کا بھی فیصنہ نہیں و یا تھا اور جن کے نام بہا کیا تھا ان لوگوں نے بھی بھی بتایا ہے کہ اُن کو فیصنہ نہیں و یا گیا تھا، بہا نامہ کے علا و و بھی نفتہ کی اور زیورات ہیں، مرحوم کی جا ئیداو کس طرح تقشیم کی جائے ؟

جواب: – اگر ندگورہ جائنیدادی مرحوم نے اپنی بینی اور بیوی کوانگ الگ<sup>(()</sup> کرے قبضہ میں نہیں دی تھیں، تو بیہ ہیدتا منہیں ہوا، '' اور بیتمام جائنیدادی بدستور مرحوم کی مکنیت میں رہنے کی بنا پران کے تزکے میں شامل اور ؤوسرے مال کی طرح تمام ورنا ، میں شرعی حصوں کے مطابق تقییم ہوں گی۔

لما في الدر المختار: وتتم الهبة بالقبض الكامل. وفي ردّ المحتار تحته: فيشتوط القبض قبل المموت ولو كانت في مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف الشامي جناء صناء الداد (٣)

اور صورت مسئول میں پہلے مرحوم کے ترکے سے ان کی جمینے و تنظین کے ورمیا نہ ورہے کے اخراجات انکا لے جاکیں، پھر اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہوتو وہ اوا کیا جائے ، اور دوی کا مہر بھی اگر انجی تک اوا نہ کیا ہواو وہ بھی قرض ہے ، اسے اوا کیا جائے ، اس کے بعد انہم حوم نے کوئی جائز وصیت کی ہوتو ہے کی حد تک اس پڑمل کیا جائے ، پھر جو مال بنچے اس کا آشوال مصدم حوم کی ہوہ کو ، اور آ وہا حسائے کی وہ یا جائے ، اور اس کے بعد جو مال باتی بنچے اس کا آشوال حسد مرحوم کی ہوہ کو ، اور آ وہا حسائے کو وہ یا جائے ، اور اس کے بعد جو مال باتی بنچے اس کا آشوال کرتے وہ ہے ہوں کی ہوہ کو ، اور آ وہا حسائے کی وہ یا جائے ، اور اس کے بعد جو مال باتی بنچے اس کے چار ھے کرتے وہ ہے بھائی کو اور آ یک آئیک حسد ، وہ کی بہنوں کو وے وہا جائے ، ہولت کے لئے کا رہے کو تین تین جسے بھائی کو اور ایک آئیک حسد ، وہ کی کو سولہ جسے ، بھائی کو چیر حسے اور ہر بہن کو تین تین جسے و سے وہ کی اور جسے ، بھائی کو جیر حسے اور ہر بہن کو تین تین حسے وہ ہے وہ کی ہو جائیں۔

بالام بالامرية (غ الامراك الامراع)

## کسی شریک کا قابل نقسیم مشتر که زمین کسی کو بهبه کرنے کا حکم

سوال: - کیا فرمات ہیں علمائے وین اس منتلے میں کہ مسمیان جمعہ و عبدالرحیم ایسران عبدالرحمٰن دو حقیقی بھائی ہیں ،سٹی عبدالرحیم نے اپنی زمین جو ابھی تک تقسیم نہ ہوئی تھی ، بلکہ مشتر ک تھی ،

Lording to be some of set in (r)

<sup>(</sup>۱) و کیجئے علی ۳۳۳ کا ماشیر فہرا۔

<sup>(</sup>٣) شامي كتاب الهبة ج: ٥ ص: ١٩٠ (طبع سعيد)

مسیلی منجوب ولد عبداللہ بھیازاد بھائی کو خفیہ ہبدکردیا، کیکن رقبہ موہوب کا قبضہ موہوب لیہ کو تبییں دیا، جبد کے

یعد واہب تین سال تک زندہ رہا لیکن اس عرصے میں واہب نے موہوب لیہ کو قبضہ نہیں دیا، بکہ زمین

تینی بھائی جمعہ کے قبضے میں رہی۔ مذکور کے فوت ہونے کے بعد بھی سٹی جمعہ نے محبوب موہوب لیہ کہ تقریباً تیرہ سال تک قبضہ نہیں دیا، اس سال موہوب لیا نے سٹی جمعہ برادر مبدالرجیم واہب جو اکیلا واہب کا وراث ہے، اس سے اس کے ضعیف العرغ بیب اور ہے اس ہونے کی وجہ سے جبرا قبضہ لے واہب کا وراث ہے، اس سے اس کے ضعیف العرغ بیب اور ہے اس ہونے کی وجہ سے جبرا قبضہ لے ایہ کیا یہ بیہ شرعا کو رست ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہدالی مشترک زمین کا ہوا ہے جو قابل تقسیم ہے، لیکن مشترک زمین کا ہوا ہے جو قابل تقسیم ہے، لیکن ہوئی نہیں، اور واہب نے قبضہ بھی نہیں دیا۔ مفصل و مدلل جواب عنایت فرماویں اس سال موہوب لیہ خواب لیہ ایک جمعہ سے اس کا ذاتی رقبہ بھی نہیں نیا جبکہ بہد کا صرف ایک جی گواہ زندہ ہے، بینوا ہا صواب خواب ہو اس کا دارہ ہے، بینوا ہا صواب خواب التواب۔

جواب: - صورت مسئولہ میں بہترعا کررست نہیں ہوا، زمین میں سنی عبدالرجیم مرحوم کا جو حصہ نتا، وہ مرتبے وقت نک اس کی مکیت میں رہا، اور مرنے کے بعد اس کے شرقی ورثا، کی ملکیت اور ایر نے کے بعد اس کے شرقی ورثا، کی ملکیت نوالیا، ووجو بردیتی قبضہ کیا، وہ شرعا یا نکل نوالیا، ووجو بردیتی قبضہ کیا، وہ شرعا یا نکل نا جانز اور ترام ہے، اس پرشرعا واجب ہے کہ بیز مین عبدالرجیم کے ورثا، کو واپس کر ہے۔

والتدسيحاندانظم ۱۸۱۸ اساسارد (فتوی فمبر ۱۸۱۸ ۵)

#### اصل ما لک کی طرف ہے کوارٹر پر قبضہ دِلائے بغیر محض الاٹمنٹ ہے ملکیت نہیں آتی

<sup>(</sup>۱) الوال المالية عن الأحدة المالية في المالية المالية المالية في المالية الما

جواب: - مرحوم کی بیتمام وُ کانیں اور دونوں کوارٹر مرحوم کے ترکے میں شامل ہوں گے،

کوارٹروں کی قیمت مرحوم کے ذیبے ذین ہے، وہ ترکے میں سے پہلے نکال کر گورنمنٹ کو دی جائے گ،

اور محض کوارٹروں کے کسی کے نام الاٹ ہونے سے وہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل ما لک وہ ہے جس نے

ان کوارٹروں کی خریداری کا معاملہ کیا، ہاں اگر مرحوم نے ندکورہ کوارٹروں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی

تندرتی میں زبانی یا تحریری ہیں سے نام کردیا ہواور اُس نے اُس کوارٹر پر قبضہ بھی کرنیا ہوتو وہ مالک ہوجائے گا۔

واللہ ہجانہ وتعالی اعم

عار4×24m

(فتۇى ئېر ۱۸/۹۵۰ چ)

ا: - بیوی کے نام ہے خریدی گئی زمین اور اُس پر تغمیر کی جانے والی کوشی

بیوی کی ملکیت ہے ۲: -تحریری اسٹامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا ہبہ ڈرست ہے ۳: -کسی کے نام ہے جبنک میں رقم جمع کرائی یا جائیدا دخر بدنے

ہے ہبہ ڈرست ہوجا تا ہے ہم:-کسی کے نام ہے جمع کرائی گئی رقم کی چیک بک پر قبضے سے دور ہن، مکمل ہوگیا

۵: - بیوی اورلڑ کیوں کی دستبر داری کے بعد کل جائیداد بیٹوں کو ہبہ کرنے کا تھم

سوال ا: - متوفی شوہر نے ایک قطعہ زمین اپنی بیوی کے نام سے کراچی میں خریدہ اس کے بعد اس کوفروخت کردیا، تو بیوی نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں تھ ویا ؟ تو مرحوم شوہر نے فرہایا کہ ا "میں تمہارے لئے ایک پلاٹ حیدرآباد میں فرید ویتا ہوں ' اور مرحوم شوہر نے ایک بلاٹ زمین الطیف آباد' (حیدرآباد) بیوی کے نام سے ہی فریدا اور دیوی کے نام ہی رجسری کرائی، اس کے بعد مرحوم شوہر نے ندکورہ بلاٹ بیرکشی تعمیر کرائی، وورانِ تعمیر دیوی سے نام ہی رجسری کرائی، اس کے بعد مرحوم شوہر نے ندکورہ بلاٹ بیرکشی تعمیر کرائی، وورانِ تعمیر دیوی سے کہا کہ ان میں نے تمہارے کئے کوشی

<sup>(1)</sup> تشمیلی عوان بات نے لئے میں معام کے قدم جواتی اور عی mom نے جاتیے نمبرہ اور میں mom کا جائیے نمبرہ الاطاف میں۔

سوال ۱: - بڑے لڑے کو ۵۵ ہزار مرفجہ قانون کے تحت گفٹ کیا، جس میں ایک اسامپ تح ریکن پڑتا ہے کہ میرالڑ کا میری بہت خدمت کرتا ہے اس کو میں خوش ہوکرا پنے سر مانے میں ہے اتنی رقم دے رہا ہوں ، اوریے رقم متوفی نے مندرجہ بالاطراق پر دے دی تھی ، کیا ہے ہیہ بوگئی ؟

سوال ۳۰: - تیجو لے اٹرے کومتوفی نے اس طرح رقم دی کداس کے نام سے بینک میں جمع کراد سے ناور اس کے نام سے ایک تجارتی جائیداوخر بیدوی تھی ، پیرقم اور جائیداد بہد ہوئی کہ نہیں؟ اگر مہدئیس ہوئی تو شامل تر کہ کر کے تقتیم کروین؟

سوال ۱۲: - بیوی کے نام بھی انہوں نے ایتی مرحوم نے بیوی کے نام سے بینک میں رقم جمع سراای تقی ، پے رقم جہد ہوئی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو شامل تر کہ کرے تقتیم کردیں؟

سوال ۱۵ - بہنوں نے اور وائد و نے زبانی میہ کہا کہ ہم اپنا حصہ اپنے دونوں بھا کیوں اور وائدہ اپنے دونوں بھا کیوں اور وائدہ اپنا دھا۔ پہندہ وگیا؟ حساب کرکے والدہ اپنے دونوں کو ہبہ کرتی ہوں ہوئی ہیں اور کیا ہوں کہ ہبہ ہوگیا؟ حساب کرکے لئر کیوں اور زوی کو ہتا ہوئی کہ ہبہ کا سیجے لئر کیوں اور زوی کو ہتا ہوئی کیا تھا کہ تہا را اتنا حصہ نکل رہا ہے، اگر ہبہ نہیں ہوا تو ہراہ مہر پانی ہبہ کا سیجے طریقہ ترکر ان ا

جواب ا: - صورت مسئولہ میں زمین اور جس قدر کوشی متوفی کی وفات ہے تبل تغییر ہوئی تھی، نبوک کی ملکیت ہوئی کی اس مسئنے کی اس مسئنے کی سورت یہ ہے کہ شوہر نے زمین کا بہہ مرض وفات ہے پہلے ہوا ہو، فقہی اصطلاح میں اس مسئنے کی صورت یہ ہے کہ شوہر نے زمین ہوی کو بہہ کی تھی، اس پر ہوی کی اجازت ہے کوشی کی تغییر ہوی کی طرف ہے طرف ہے تبنا سامان خریدا گیا ہو وہ لہذا تغییر کے نئے جتنا سامان خریدا گیا وہ تغییر کے انتقاد ہوا کی اجازت اس شرط پر ہے کہ کوشی اس کی ہو، لہذا تغییر کے نئے جتنا سامان خریدا گیا وہ نیوک کی فاقد زبد کیا گیا اور اس کا زمین پر تغییر میں لگنا ہوی کی طرف ہے قبضہ ہوا، نبذا جس قدر کوشی تغییر ہوگی ان پر قبید ہوگیا۔ اب قبضے کے نئے کوشی میں جاکر رہنا ضروری نہیں ، موگ ان پر قبضہ ہوگی میں جاکر رہنا ضروری نہیں ، شرط بہی ہوگی اور اس کا ذریع کی مارش وفات سے پہلے بنائی گئی ہو۔ واللہ انعم

جوا ب۴: – صورت مسئوله بين بيدمنعقد ۽ وڙيا، اشرطيکه بيه مرض وفات بين نه بهوا ۽ ور

جواب۳: - اگر جیموٹے لڑے نے جائیداد پر اور بینک کی چیک یک پر قبضہ کرلیا ہوتو ہمہ تھے۔ روز ا ہوئیا، پشر طبیکہ مرض وفات میں مذہوں

جواب ۱۳ - اگر دیوی نے چیک بک پر قبطنہ کراییا ہو، آقا ہبد منعقد ہوگیا ، بشرط فدکور۔ جواب ۱۵ - اس جبد کا سیح طرایتہ سے کہ جو وارث اپنا حصہ جیموڑ نا جاہتے ہیں ، وہ ترک میں ہے کوئی چیز مثنا کیڑے لے کراپتا ہاقی حصہ ذوسرے ورثا ، کے لئے جیموڑ ویں ، جسے تھاری کئیے میں۔ ۱۷)

توٹ: "اوال دکو بہدکر نے کے لئے ضروری ہے کہ سب کا حصہ برابر ہو، خواہ مذکر ہوں یا مؤنث، کہذا ابعض و دینا اور بعض او نہ دینا جس ہے انہیں ضرر پہنچے، شرعا ناجائز ہے، لیکن اگر ایسا کر کے بہدکر نے والا فوت ہو چکا ہے تو ہبد ہ فذہ ہو گیا، بشرطیکہ بہدمرض الوفات میں نہ ہوا ہو۔ واللہ ہونا نہ اعلم الجواب بیج

ھ اللہ ۱۳۸۵ء (المُوَّنِّ أَنْهِر ۱۸ ۱۳۱۵) متمر عاشق البيء فقى عنه

سوتیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا ہبہ کے طور پر بھیجی گئی رقم کا تھم

سوال: - ایک شخص نے پہلی شادی کی تھی، اس سے تین الڑکیاں ہیں، اور ہوی فوت ہوگئ، اس کے بعد ذوسری شاوی کی جس سے ایک لڑکی ہوئی اور ہوی فوت ہوگئ، تیسری شاوی ایک بیچے ک مان سے کی، لیمن اس عورت کا شوہر سے ایک لڑکا تھا، وہ ساتھ لے کرآئی تھی، بعد میں وہ بیچہ چلا گیا۔
اس لڑک نے نے پندرہ میں سال بعد رقم بھیجی تھی اور تجریز کیا تھا کہ مکان خرید واور شریق کرواور اچھی زندگی بسر کرو، جج کو جاؤ، اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرو۔ اب اس رقم سے سونا خرید ایا گیا، اس میں منافع ہوا، اور ایک رہائش کے لئے مکان خریدا گیا، اس میں بھی منافع مانا ہے، مکان میں مرحوم اس میں منافع ہوا، اور ایک رہائش کے لئے مکان خریدا گیا، اس میں بھی منافع مانا ہے، مکان میں مرحوم اپنی رقم بھی منافع مانا ہے، مکان میں مرحوم اپنی رقم بھی اور قوت ہوگئ، دون کے مرف کے ابھر شور بھی آئی ان کا کیا گیا جائے کا ابھر شور بھی ہوتی آئی کا ایک کو کیا گیا گیا جائے کا ابور شور بھی ہوتی آئی کا کہ کیا گیا گیا جائے کا ابور شور بھی گئی آئی کا کیا گیا گیا جائے گئی اور دو قوت ہوگئی، دون کے مرف کے بعد شور بھی گئی آئی کا کیا گیا گیا جائے گ

<sup>(</sup>١٥٠ ه. ١٥ ) أنوا بين لك لك واليجيد عن ١٥٠ أو حافي أيام الورا عن ١٥٠ وحافي أي الم

I PARTIE OF THE STATE OF THE ST

<sup>(</sup>١) هور كي بنده إلى المسراحي في المسرات أس 🕶 (على كنتيه سيّدا تدعيمية (١٠) ــ

<sup>्</sup>या संदेशक यम् ज व्यवसम्बद्धे सम

و من وفي الهسمية كتباب الهية البناب السنادس ح. م ص. العج وطبع وشيديه، وجل وهب في صحته كل المال للولاد خاز في القضاء ويكون أثما فيما صنع . اللح الثاء أيشتا والدارات.

سو تیلے لڑے نے جورقم بھیجی تھی اُس کی کوئی تحریبی نہیں ہے کہ بیرقم امانت ہے۔ وونوں شنسوں کے مرفے کے بعد لڑکا تحریر مرتاہے کہ امانت ہے، اب تقسیم کے وقت دو نیویوں کی جورلڑکیاں بیں اور ایک یہی سو تیلا لڑکا ہے، اہذا جورقم آئی تھی اُس کا کیا جائے؟ اور مکان میں جو نقع ہوتا ہے اُس کا کیا کیا جائے؟ اور مکان میں جو نقع ہوتا ہے اُس کا کیا جائے؟ اور مکان میں جو نقع ہوتا ہے اُس کا کیا جائے؟ اب لڑکیاں کہتی ہیں کہ بیاسب مارا ہے اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ بیاسب مارا ہے اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ بیاسب مارا ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ بیاسب میرا ہے۔

73

نمبرہ کے شمن میں لکھا ہے کہ:''لڑے نے پندرہ میں سال بعدرقم بھیجی تھی اورتھ پراپیا تھا کہ مکان فریدواور فرق کرو' اس بات کی وضاحت کریں کہ بیرقم کس کو بھیجی تھی؟ اپنی ماں کویا سو تیلے باپ کونا اور بھیجنے کا کیا مطلب ہے 'اجس کو بھیجی تھی اس کو اس کا مالک و قابض بناویا تھی یا جمنس مکان فرید نے کے لئے بھیجی تھی اور مالک خوو ہے؟

نمبر ۱ میں بیر تم جس ہے سوناخریدا گیا کس گونجبی تھی ؟ اور مالک و قابض بنایا تھا یا نہیں؟ نمبر ۸ مرحومہ کے انتقال کے وقت اس کے والدین زند ویتے یا نہیں؟ اور ان کے علاوہ کون کون ہے رشتہ دارزند ویتے ؟ اور کیا اس کی میر اٹ تشیم ہوچکی ہے یا نہیں؟

نبیرہ رقم تو باپ کے نام آئی تھی، گر مال باپ دونوں کے فرچے کی تھی، اور لکھا تھا کہ آپ مکان فرید کرائس بیل آرام سنت دونول آباد ہوجا کیں ،اس کی ملکیت سے لڑکے کا کوئی تعلق نویس تھا۔ نبیر ۲ سونا فرید نے کی تبیجہ ورقم کوئی نہ تھی ، مکان فرید نے کے لئے جورقم تھی ووجی پڑی متھی ،آس سے سونا فرید لیا تا کہ منافع ہوکر رقم بڑھ جائے اور اچھا مکان لے بیس۔

نہ بہر ۸ والدین مرحومہ کی زندگی میں وفت پائے تھے، مرحومہ نے لاولد وفت پائی ، انہتہ پہلے خاوند سے وولڑ کا موجود ہے جو بر میں تا ہو ہے، اورجس نے اپنی تیتی ماں اور سے تینے باپ نے تا آرام کی خاطر رقم ججوائی تھی ، تکراس سے ماہان آریوں کیا ۔ جہد وہ خرید مکان کی غرض سے تھی ، تکراس سے سان فاطر رقم ججوائی تھی ، تکراس سے ماہان آریوں کیا ۔ اب لڑے کو جب تھی ماں اور موتیل باپ کی وفات کی جملی اور بات کے بیار کر میں نے جو رقم خرید مکان کے جہوائی تھی اس کوسونا خرید کر ماہ فی ساتھ آری ہے وہ اپنی آرم کا دور بات کے بیار کر ماہ کا بات کے طور پر آن رہے ہے وہ اپنی آرم کا دیکر واری ن سے بات کے بیار مطالبہ کرتا ہے کہ یہ تو بیاں نے امات کے طور پر آن رہے ہے۔ اس کے بیار کھی جو تھی اس کے بات کے طور پر آن رہے ہے۔ کے بیات بھی اپنی بات کے طور پر آن رہے ہے۔ کے بیات بھی اپنی بات کے بیار تھی ہو گئی میں بات کے بیار تھی ہو ہو تھی ان بات کے بیار تھی ہو تھی بات کے بیار تھی ہو ہو تھی ان بات کے بیار تا ہو کہ کے بیار تھی ہو ہو تھی بات کے بیار تا ہو کہ کہ کہ بیار تا ہو کہ کہ بیار ہو تھی ہو ہو تھی ان بیار کی بات کے بیار تا ہو کہ کہ بیار کی بیار کے بیار تا ہو کا کہ بیار کو بیار کی بیار کی بیار کے بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیا کہ کہ بیار کیا گئی ہو کہ کہ کہ بیار کی بیار کی بیار کیا گئی ہو کہ کو بیار کی بیار کیا کہ کہ کہ کو بیار کیا گئی ہو کہ کو بیار کیا گئی کے کہ کو بیار کو بیار کی کو بیار کیا گئی ہو کہ کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کیا گئی ہو کہ کو بیار کو بی

اس لڑے کی تقیقی مال پہلے فوت دوئی اور سوتیل باپ بعد میں فوت ہوا ہے، نیز واضح ہو گئے۔

اب بیرقم جس سے سونا خرید کر گفتو کما یا تقاہ ایک مکان کی خریداری میں لگ ٹن ہے، جس میں سوتیلے

باپ نے بھی کچھ رقم اپنی ڈال کر مکان خریدایا تھا، جسے اپنی دیوی کے نام خریدا تھا وہ اس گرسکے کی تینقی
ماں ہے، اس میں اُن کی حکونت تھی، اس لڑکے نے رقم بھیجوائے وقت امانت کا اغظ نمیں کھا تھا، اب
امانت بٹا نا ہے۔

تفصیل وار فال : مرحومہ کی وقت دوم اخاوند زندہ تھا، ایک پہلے خواند کا فراہ فالد زندہ تھا، ایک پہلے خواند کا فراہ فلا (جس کی رقم کا جھر اس) ، اور دُومر ہے خواند کی بہلی اور وہری تیو ایول کی چار شرایاں تعین ، بعد بیں خواند کا انتقال جب جوانو آس کی بہلی دو نیو ایول ہے چار ایو کیول کے صلب ہے وجوہ تھیں ، اور تیم کا انتقال جب بوانو آس کی بہلی دو نیو ایول ہے چار ایو کیول کا وفتد کے صلب ہے وجوہ تھیں ، اور تیم کی نیو کی تاریخ کا خواند کو بر ما لیک تھا۔ ان لیے ترکے بین ایک مکان جو نیم کی نیو کی تیم میں ایک مکان جو نیم کی نیو کی سے میان کا مرحوم کی تیم کا ان انتقال دو ایول خواند کا مرحوم کی تاریخ کی ایول و میان کی کے دور کا انتقال دو ایول کا مائٹ ہے جب کہ اس کے ترکی کی دیا ہو کیا کہ مرحوم کی تیم میں کی ہے۔ در کیا دو نیوک کی ہے۔ برکی وقع ہوئی کی ہے۔ برکی وقع ہوئی کی ہے۔ برکی ہوئی کی ہے۔

جواب: " سورت منوريش آرق آينج والان فالم منوريش آرق المنج والان فتم كما الربي كيال شي ك نوق المنتقى وي قاس ك طور پائيج تتى رويد السال الله الله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله والله وقال الله وقال الله في وقد المحتار التولو دفع دراهم وقال النفقها عليك. يكون فرضا " وجراء من عام ما ما ما داراً وفيه النفاه الله الله الله الله الله الله والسنعملته في ما تت ثم اختلف الروج وورثتها أنها همة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أله دفع ذلك اليها عارية لأنه منكر للهمة " وجراء ما عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أله دفع ذلك اليها عارية لأنه منكر للهمة " وجراء ما عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أله دفع ذلك

انہیں بیاتھ میں اس انٹی آقم کا ہے جو انوے نے انہیں تھی، اس آقم کو تجارت میں انکا کر جو نُقُ حاصل ہوا وہ انوک کا فیص ہے، بلکہ جس کو اس نے قریش ویا تھا اُس کا ہے، 'اس ہے معلوم کیا جا گے کہ

<sup>،</sup> ١) وذالسحنار، كتاب الهيد ج.لا ص ٩٨٠ وظيع سعيد، وفي الهيديد ج.٦ ص ١٩٦٥ وظيع رسيديد، وحل عندد دراهم لغيره فقال تذصاحب الدراهم. د وفها في حواتحك كان قوضًا ... الخ

۱۱ روالليجنار ۾ هري ۱۱ مند رطبع سعيد) ۲۱ روائي آيورڙ شي ڀين ايري ڪارش آهي جو بها ميون ڪرارٽر ٿي ٿي ان ان واڻي ان پوهيڪ ماڻ ڪراڻ ۾ اندا ساماڻڪ کي ۲۰۱ جه د تيکن ان

اس نے یہ قرض اپنی حقیقی ماں کو دیا تھا یا سوتیلے باپ کو؟ یا دونوں کو نصف نصف: بہلی صورت میں ہیا فغ ہاں کے تڑے میں شامل ہوگا، ؤوسری صورت میں باپ کے تڑے میں، اور تبیسری صورت میں انعاف مال کے ترکے میں اور نصف باپ کے ترکے میں شامل ہوگا، ای طرح مکان میں جو رقم باپ نے خود لگائی تھی وہ بھی اس کے تر کے میں شامل ہوگی۔

جب ہے بہتے ہیں آ ٹیا تو اب مال کے انقال کے وقت اُسراس کا کوئی اور رشتہ وار زندہ نہتھا، تو اس کی کل متروکہ جائنداد وساز وسامان میں ہے پہلے اس کی تجہیر وتکفین کے اخراجات تکالے جائیں، پُھرا گراس کے ذیعے کوئی قرضہ ہوتو اسے اوا کیا جائے ، پھرکوئی جائز وسیت کی ہوتو آئے 🚽 کی حد تک نافذ کیا جائے ،اس کے بعداُ س کے کل تر کے کو جار مساوی حصوں پرتقتیم کرلیں ،ان میں ہے ایک حصہ مرحومہ کے شوہر کا ہے، اور یاقی تین ھے اُس کے هیتی لاک کے بین جو ہر مامیں متیم ہے، اور اس کی سوتنگی بنیاں وس کی وارث نہیں ہیں۔

ا ورپاپ کے انتقال کے وقت اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار زیرہ نہیں تھا تو تجہیز و تکفین ، قرنسوں کی ادا لیکٹی ، اور وصیت کے نفاذ کے بعد جتنا بھی مال ہو (اور اس میں اپنی مرحومہ بیوی کے ترک ہے علتے والا 🕌 حصہ بھی شامل ہے ) أے مرحوم کی تمام لڑ کیوں میں برابرتقسیم کردیا جائے ، مرحوم کا سوتیا! بیٹا جو ہر مامیں ہے، مرحوم کا شرعی واٹ نمین ہے۔ لیتفصیل اس وقت ہے جب مرحوم کا کوئی بھی رشتہ دار جنٹیول کے سوا زندہ نہ ہو، اور اگر کوئی ڈوسرا رشتہ دار مثلاً پہلے، پہتیجا، ماموں ، بھانسچا، پھودیھی وغیر ۽ موجود والندسنانه وتغالى اعلم غواۋ رەمئىلەد دەيار دەمعلوم كرلى<u>س ب</u>

(نُوَى نُبر ۱۹۰ ۸۸ ج)

## ۱: - ورثاء کے امیریاغریب ہونے کی صورت میں کل جائندا د مسی کو ہبہ یا وقف کرنا

## ۲: - منبتی (لے یا لک) شرعاً وارث نہیں ہے

: حوال : – مین از ماند بهون اور میری کوئی اواد ونتیل ہے ، میری زوجہ کا انتقال ۱۹۲۵ ، میں میہ ی زندگی میں موگیا، میرے کوئی بھائی یا کہان نینل ہے اور نہ کہی تنا، ایک مختبر تجر وقلم بند کرتا ہوں :--

#### تفاضى تحكيم مولوي تنهدق حسين مرحوم

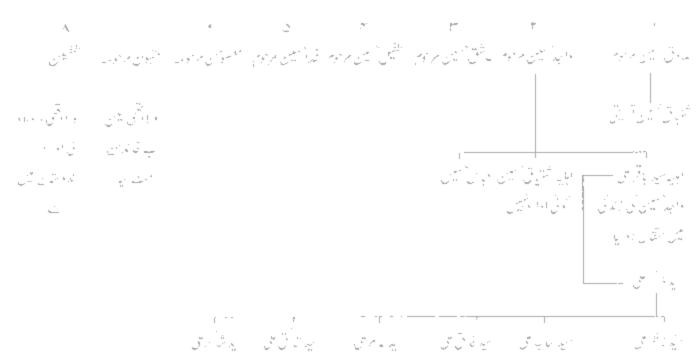

جواب: - اس سوال کا جواب مید معلوم ہوئے پر موقوف ہے کہ معلوم، مقبول اور طلقیلین مرحومات کی اوالو کی اولاو کی تفصیل کیا ہے؟ ان کے ہندوستان میں ہوئے سے قرق نمین پر تا ، آگر آپ کی کوئی خالمہ مامول یا ان کی اوراو موجود ہمو تو ان کی صراحت مجھی ضروری ہے، آپ کی پھوچھیوں کی اواد و کو داواد وا؟

بہر صورت اگر آپ کے ورثاء مالی اعتبار ہے مشخکم ہوں تو آپ کے لئے جائز ہے کہ اپنی اگر وہ رندگی میں مرض وفات ہے پہلے اپنی پوری جا کیاد کسی کو دبیہ کردیں ، یو وقف فر مادیں اکروہ ملی اعتبار ہے کہ اختبار ہے کہ دینہ کردیں ، کم از تم دو تبائی حصہ ورثا ، کہ الحق تبادی کا معمد ورثا ، کہ الحق تبادی کو دینا فرست نہیں ، کم از تم دو تبائی حصہ ورثا ، کہ لئے تباوز کر ایک تبایل حصہ وقف یا دبیہ کرد ہیں ، یا میہ وضاحت کرجا کیل کہ میہ ربی وفات کے بعد فادل شخص کو دینا در یا جانا ہے۔

ويو حمد ذلك من ردّ المستحتار حيث قال: ان كانت الورثة فقراء ولا يستعنون سا يبرثون فالترك أولى .... وان كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى . ... فالتفصيل انما هو في الكبار اما الصغار فتركب المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء. (شامي ج:د (۱) ص:٣٤٣) ـ

اور جن صاحب کو آپ نے متبیق بنایا وہ آپ کے وارث نمیں ، البعد آپ زندگی ہیں اُن کو اُن کی خدمت کی مکافات میں جورقم یا جائیدا ومنا سب سجھیں دے تکتے ہیں ، اور ایک تبائی مال کی حد تک ان کے حق میں وسیت بھی کر تکتے ہیں۔

یالام میرود ( نیتری تجہ ۲۳ میر ۲۹ میر )

## قبضے کے ساتھ جائیداد کسی کو دینے سے ہبہ ڈرست ہو گیا اگر چہ کاغذات میں واہب کا نام ہو

سوال: – شیر محمر کے تین لڑکے اور دولڑکیاں ہیں، تیر تحد نے اپنی مملوکہ و مقبوضہ زمین و مکانات اپنے تینوں ہیئوں میں تقسیم کردیئے اپنی وفات ہے تقریباً بارہ سال قبل تقسیم کرکے اُن کو ما لک و قابض بنادیا، سرکاری کاندات میں زمین وائد ہی کے نام تھی صرف موقع پر تقسیم کرکے قبضہ دے کر م لک بنادیا تھا، اس جائیداد میں بہنیں حصہ لے سکتی ہیں مانہیں؟

جواب: – اگر میں جا کہ شیر مجمہ مرحوم نے اپنی زندگی میں بھالت تندری اپنی جا کیداوا پے میں تعلقہ کر کے ان کو مالک و قابض بنادیا تنی اور یہ جبہ جبھے ہوگیا، کندکورہ بیٹے اس جا کیداو کے مالک موسطے ماک و قابض بنادیا تھی ورخان کا اس جا کیداو سے کوئی تعنق نہیں ،مجھن کا خذی مورخان کا اس جا کیداو سے کوئی تعنق نہیں ،مجھن کا خذی مورخان کا اس جا کیداو سے کوئی تعنق نہیں ،مجھن کا خذی مطور پر جا میداد کے شیر مجمد کے نام ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

۱۳۹۷،۹۰۷ ه. (فتوی تمبر ۹۱۹ ۲۸ ج.)

#### محرم کو ہبہ کرنے کے بعدرُ جوع نہیں ہوسکتا

سوال: – والدی اپنی زندگی میں اپنی املاک بطور بیدا پنی اواا ولا کے اورلا کیوں میں تقلیم کردی، اب بیداواا و اس ملکیت پر فرداً فرداً قابض ومتصرف میں ، اس اولا و میں ای ملکیت کے انتظامیہ کاروبار میں پچھ بالاشتراک کاروبار بھی ہیں ، ان اشتراکی معاملات میں بعض صرف اپنے ذوتی مفاد کا خیال رکھتے ہیں ، خواہ ذوسرول کا اس میں نقصان ہی ہو، ان معاملات میں ان کے والد نے ایلور تھی تھوق

<sup>(</sup>١) وقالمحتار على الدر المخبار، كتاب الوصابا ج. ٧ ص ١٥٠، ١٥٠

<sup>(</sup>٣١٠) و کينت عن ١٣٠٠ لاي الآيام

مساوات تجویزین پیش کیس کیھے نے قبول کیں، کیھے نے انکار کردیا، یہاں تک کہ اولاد کے خلاف عملی کوشش بھی کی گئی، ایسی حالت میں والدصاحب کواپنی موجوب ملکت واپس لینے کا اختیار ہے یانہیں؟
جواب: - جب والد نے اپنی املاک اپنی اولاد کو جبہ کردی اور اُنہوں نے اُس پر قبضہ بھی اُرلی تو جبہ تام ہوگیا، اب باپ کوشی موجوب کے واپس لینے کا اختیار نہیں، فسلسو و هب کے ذی رحم مدہ لا یوجع، گذا فی التنویر مع الشامی جن من ۱۸ ه۔

المحرم مدہ لا یوجع، گذا فی التنویر مع الشامی جن من ۱۸ ه۔

واللہ ۱۲۹۷ اُسے

( فتوی نیبر ۲۸/۵۸۱ پ )

ہبہ سے رُجوع وُرست نہیں

سوال: - میں لیمنی حقیقی والد نے اپنا ایک ہی مکان اپنے پسر کے نام بہہ کیا ہو، اور اپنی برانس اور ؤ کان بلامعاوضہ پسر مذکور کے نام کردیا ہوتھریری، اور مرصد آنھ سال ہے اُس کی اُنم ہے محروم رہا ہوں، میری سینڈ واکف ہے جار ہیجے ہیں، ان حالات کے چیش نظر اپنی منقولہ وغیر منقولہ جائیدا و واپس لینا جاہتا ہوں، کیا شرعا اُس کا واپس لینا میرے نئے جائز ہے؟

جواب: - جب آپ نے اپنا مکان ، ؤکان اور کاروبار با قاعدہ اپنے بیٹے کو ہبد کردیا ، اور بیٹے نے اس پر قبطہ بھی کردیا ، اور بیٹے کے اس پر قبطہ بھی کرلیا ہے تو آب آپ کو والیس لینے کا اختیار نہیں رہا ، ف لمبو و هب لمدی د حمر مده نسبا و لو ذمیا اور مستأمنا لا یو جع ، (شامی ج: سم ص: ۱۸ ۵) ۔ البت آپ کے بیٹے کا اخذاتی فرض ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھے ، اور آپ سے صله مرحی کرے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۸ مرسر ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۳۳۲ ب)

<sup>(</sup>١) ورك ك كي س ١٨٠٠ ا واشينبرا

<sup>(1)</sup> الذر السحتار مع ردّ المحتار، كتاب الهية، باب الرّحوع في الهية ج. ه ص ٢٠٥٠ (طبع سعيد) وفي صحيح البخاري، كتاب الهية، باب الهية للمشركين ج: اص ١٥٥١ (طبع قديمي) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هيته كالكلب يرجع في قيئه. وفي الهيداية، كتاب الهية، باب ما يصخ رجوع، وما لا يصخ ح: ٣ ص ٢٩٠ (طبع مكنيه رحمانيه، وفي طبع مكنيه شركت علميه ج: ٣ ص ٢٩٠) وان وهب هية للذي رحم محرم منة لم يرجع فيها لقوله عليه السلام: "إذا كانت الهية لذي رحم محرم لم يرجع فيها لقوله عليه السلام: "إذا كانت الهية لذي رحم محرم لم يرجع فيها و السلام: "إذا كانت الهية لذي رحم محرم الم يرجع فيها القوله عليه السلام: "إذا كانت الهية لذي رحم محرم الم يرجع فيها القوله عليه السلام: "إذا كانت الهية لذي رحم محرم الم يرجع فيها القوله عليه السلام: "إذا كانت الهية لذي رحم محرم الم يرجع فيها الم يرجع فيها لقوله عليه السلام: "إذا كانت الهية الم يرجع فيها لقوله عليه الم يربط الهية ج: ٣ ص: ٣٩٣ (طبع سعيد) والبادان ويم الهيدة باب الهية باب الهية باب الله ج: ٢ ص: ٣٩١ (طبع سعيد) وقبي شرح المحلة لسليم رستم باز رقم الماذة : ٣٩ كتاب الهية، باب اللث ج: ٢ ص: ٣٠ (طبع حديد كونه) من وهب الإصوله وفروعه أو الأخيه أو اخته أو الإدهما أو لعمه أو لعمه أو لعمه أو لحاله أو لخاله أو لخاله أو لللهيش له الرحوع.

و٣٠ الذر المختار مع رَّد المحتار، كتاب الهبد ج: ٥ ص:٣٠٥ (طبع سعيد).

ع الإعامية الإعامية

#### شرم ومرقت میں کئی دن تک کھانا کھلایا پھراس کے بدلے رقم طلب کی تو کیا حکم ہے؟

سوال: - زید نے بکر کو تیجھ رقم قرض کے طور پر دی، زید کے پاس بکر کے بیچ بھی زیر تعلیم عظم، بکر زید کو کھانا دیتا رہا، کچھ مرصہ بعد بکر نہایت مفلس بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہی ربھی ہوگیا، بکر پر ایسے حالات آئے کہ محلے کے ہم جائے والے شخص ہے قرض لیاحتی کے سود پر بھی قرض لیا، اسی دوران بکر نے زید کو بار بار کہا کہ وہ اپنا اشخام کر لے کیونکہ وہ کھانا دینے کی پوزیشن میں نہیں رہا، گرزید آٹھیں بند کرے بحرے کہ جائے گانا کھاتا رہا، آگری ون کھانا نہیں پہنچا تھا تو بکرے گھرے اگر مطالہ کرن تھا۔

کمر کا کہنا ہے کہ میرے ہار بار کہنے کے باوجود جب زید میرے گھر کھانا کھا تا تھا تو ہیں صرف اہل محکہ اور اقارب ہیں شرمندگی کی وجہ ہے گھر ہے گھانا بھیجتا رہا، کیلی انوال کے احد زید نے آئے قرش کا مطالبہ کیا، مطالبہ پر بکر نے کچھر قم وے دی اور کھھر قم بحد ہیں دینے کا وعدہ آئیا، گرزید نے بچری قم یو آتھی رقم کا دوبارہ مطالبہ کیا، اور ہائٹ شرمندہ کرنے تک پہنچ گئی، اس پر بکر نے بہ کہا کہ جب سے ہیں نے شہیل کھانا کھانے کا اپنا انتظام سرنے کا نوائس دیا تھا اس کے بحد کے دنول کے کھانے کی رقم میرے حوالہ کردہ، کیونکہ اس میں جھے نہ تو تو اب کی نیٹ تھی اور نہ میں نے اپنی خوش سے کھلایا، سرف عزمت بحائے کی خاطر دیتا رہا۔

کیا بحرکا یہ مطالبہ شرع فرصت ہے کہ نوش کے بعد کے دنول کے کھانے کی رقم دو؟
جواب: - صورت مستولہ میں اگر بحر زید کے گھر اس لئے کھانا کھانا تھا کہ زید اس کا مشرون تھا، اور قرض کی وجہ ہے زید اس کھانا تھا تہ بہ کہ اس کو قیمت قرض ہے وجہ کر اس بور حرام ہوا، اور اس کی قیمت قرض ہے وجہ کرنی ضروری ہے ۔ لیکن اگر کھانا قرض کی وجہ ہے نہیں، بلکہ پہلے ہے باہمی تعلق کی بنا پر کھانا تھا تو جب بحر نے زید کو اپنے گھر کھانے ہے شنع کردیا تھا تو زید کے لئے جا بر شہیں تعلق کی بنا پر کھانا تھا تو جب بحر نے زید کو اپنے گھر کھانے ہے شنع کردیا تھا تو زید کے لئے جا بر شہیں تھا کہ آئ کے آخر کھانا کھانا کھانا کھانا کہ اس کے گھر کھانا کھا کہ ان اس کے گھر کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا ہے آئے دان کے مسلم اللہ بھلے ہو دن کے لئے دیائے زید پر واجب ہے کہ جنتے دن بحر کی مرضی کے ضاف آئ کا کھانا کھایا ہے آئے دان کے کھانے کی تھانے کی قیمت اس کو اوا کر ہے ، نواولوگوں کی کھانا و بیتے وفت زید کو بیجی نہیں کہا کہ میں کھانا دیتے وفت زید کو بیجی نہیں کہا کہ میں

Jang Sang Pangga Sangga Sangga (1)

مشكوه المصابيح، باب الغصب والعارية ص ٢٥٥ (طبع قديمي كتب خانه)

اس کی قیمت اوں گا، اس کینے اس کی طرف سے پیر بہہ ہوگیا۔ اور اُب اس کے لئے اس کی قیمت کا ماں کے بائز اس کے لئے اس کی قیمت کا ماں بہائی ہوئے کو اس بنا، پر روک لینا اس کے لئے جائز ابن بہائی ہوئے کو اس بنا، پر روک لینا اس کے لئے جائز ابن بہائی ہوئے کو اس بنا، پر روک لینا اس کے لئے جائز ابن بہائی ہوئے کی قیمت کو بین کردے اور زید پر دیائے الازم ہے کہ وہ کھائے کی قیمت کا رقم واپنی کردے اور زید پر دیائے الازم ہے کہ وہ کھائے گئی قیمت کی رقم واپنی کردے اور زید پر دیائے الازم ہے کہ وہ کھائے گئی قیمت واللہ سجائے اللہ میں اللہ اللہ

@16+171+7**5**9

(فتوی نمبر ۳۲/۱۹۳۸ ج)

#### ایک بیوی کے نام سے خریدے گئے مکان میں واہب کی موت کے بعد دُوسری بیوی کے ورثاء کا دعویؑ میراث کرنا

سوال: - کیا فرہاتے ہیں عاہے یہ بین اس مسے ہیں، زید نے اپ انتقال کے وقت چھ اور ایک اور ایک اور ایک زوجہ چھوڑی۔ زید نے دوشان بیال کی تقیس، پہلی ہوی کے انتقال کے بعد دوسرا اٹکاٹ کیا تھا، پہلی ہیوی سے دولڑکے چھوڑے ہیں اور دُوسری ہیوی سے چارلڑے ایک لڑک اور زوجہ چھوڑی۔ زید نے ایک زبین خریدی اپنی دُوسری ہیوی کے نام سے جس کی رجسڑی بھی قانونی شریعے پر اپنے کاروبار سے نکالا، اس پر شریعے پر اپنے کاروبار سے نکالا، اس پر اس کی نام کی نام کی دوسری ہیوی کے بعد کتبہ بھی قانونی طریقے پر اپنے کاروبار سے نکالا، اس پر ان کی نام کی نام کی نام کی نام کی نام کی نام کان اور مکان کی تقییر ہوئے کے بعد کتبہ بھی ذوسری ہوی کے نام نام کی نام رکھا۔ سرمایہ، زبین اور مکان کی تقییر ہے سب زید نام کی نام کی

تنقيح

کیا زید مرحوم نے بہتی زبانی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے بیدمکان اپنی وُ وسری ہوی کی مکیت کرئے نزیدا ہے یا ان کو ہبد کردیا ہے؟ نیز کیا بھی ایسا ہوا کہ زید مرحوم نے اس مکان کا قبضہ

و : و و في بندائع النصائع، كتاب الهبة ج ٢ ص.٣٠١ و الاذن نوعان صريح و دلائة .... و أمّا الذلالة فهي أن يقبص الموهوب له العيل في المجلس و لا بنهاه الواهب فيجوز قبضه استحسانا ....الخ.

و في الشامية. كتاب الهبة أج: لا أص ٩٨٠ قد افاد ال الكنفظ بالايجاب والقبول لا يشتوط بل تكفي القرائن الذالة على السليك كسن دفع تفنير شبنا وقبضة ولم يتنفط و احد مهما بشيء ...الخ.

ا پنی وُ وسری بیوی کو بلاشرکت ِغیر دے دیا ہو اور خود کسی اور مکان میں مقیم رہتے ہوں؟ ان سوالات کا جواب اس کا غذ کی پشت پرلکھ کر دے دیں تو اِن شاء اللہ اصل مسکے کا جواب دے دیا جائے گا۔ جواب سفیح

زمین جب خریدی گئی ای ارادے ہے خریدی گئی کہ اس کی ملکت موجودہ بیوی کی رہے گئ علاوہ اس کے زبانی بھی انقال ہے کچھ روز قبل انہوں نے موجودہ بیوی ہے کہا کسی طرح کی بیوی ک بات پر کہ تیرے لئے تو میں اپنی ملکیت کا مکان جھوڑ کر جارہا ہوں۔ نیز مرحوم کی زندگی میں پیشگی ٹیکس فکس نہیں جو رہا تھا، زید کے انتقال کے بعد بیہ مسئلہ طے ہوا تب جملہ ٹیکس موجودہ بیوی کی اولا و دیت رہی ،کبھی ایسا ہوانہیں کہ وہ خود کسی اور مکان میں رہے ہوں ، بیوی موجودہ حال میں چونکہ ایک جھگڑے کی بات پر ہوتا دیگر کوئی دُوسرا خیال بھی اس شہر میں زید کا تھا بھی نہیں۔

جواب: - صورت مسئولہ میں جبکہ زید اور اس کی بیوی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، معاطلے کی صحیح نوعیت خود اصحاب معاملہ ہے تو معلوم نہیں ہو سکتی، البتہ ظاہر حال کا تقاضا ہے ہے کہ یہ مکان بیوی بی کی ملکیت ہے، بیوی کے نام کا بیوی اور اس کی اولاد کا اس مکان پر قبضہ بیوی کے نام کا کتبہ اور مرحوم کی زبانی گفتگو سب ظاہری طور پر اس بات کے قرائن ہیں کہ مرحوم نے یہ مکان اپنی زندگی بی ہیں بیوی کی ملکیت کردیا تھا، اس صورت میں اگر پہلی بیوی کی اولاد قابل اعتباد گواہوں کے ذریعے بیٹا بیت کارروائی تھی اور حقیقت میں یہ بیٹا بیت کارروائی تھی اور حقیقت میں نید مرحوم نے یہ مکان بیوی کی ملکیت نہیں کیا تھا، شب تو یہ مکان ان کے ترکے میں شامل ہوکر ان کے تراس میں شامل ہوکر ان کے تراس میں شامل ہوکر ان کے تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا، لیکن اگر پہلی بیوی کی اولاد قابلِ اعتباد گواہوں کے ذریعے یہ ثابت نہ کر سکے تو اس مکان کو زید مرحوم کی دوسری بیوی کی ملکیت سمجھا جائے گا، اور اس میں پہلی بیوی کی اولاد کا کوئی اور اس میں پہلی بیوی کی اولاد کا کوئی دیستر بھی ہوگا۔

۲ر۵/۰۰/۱۵ (فتوی نمبر ۳۱/۸۵۹ ج)

## بیوی بچوں کی نافر مانی کی بناء پراپنی ساری رقم صدقه کرنے یا تبلیغ میں خرچ کرنے کا تھم

سوال: - میری بیوی اور بچوں کے درمیان کشیدگی روز بروز بروشتی جارہی ہے، جس کی وجہ سے

ر او ٢) وقبي الشاهية، كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٨٨ قبلت فقد افاد أن التَلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن الذّالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ....الخ. ثيرُ دَكِيْكَ امداد الفتاوي كتاب الهبة عُ:٣ ص:٣٠٦ م

ہے کہ میں اپنے بڑے لڑکے کو غلط لڑکوں کی صحبت سے روکتا ہوں، نماز پڑھنے پر زور ویتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ یہ بالغ ہے اپنی نماز روزے کا خود ذمہ دار ہے، للبذا اس سے کہنا اور بولنا چھوڑ دیا۔ میں نے بوئ کو کہا کہ وہ ٹی وی لانے کو کہتا ہے، منع کردو، میں اس کے خلاف ہوں۔ لیکن بیوی نے کوئی اثر نہیں لیا، اور وہ ٹی وی لے آیا، اس قدر زور ہے بجاتا ہے کہ پریشان ہوجاتا ہوں۔ ماں لڑکے کی ہمایت کرتی ہے، تھوڑی دیر گھر میں رہنا بھی محال ہوگیا ہے، صاحبزاوے مجھے گھرے نگل جانے کو کہتے ہیں، ہراتوار زور رہے بجا کر بہت پریشان کیا جاتا ہے، ان حالات میں میراتبلیغی جماعت میں نگل جانے کا ارادہ ہے، لڑکا روزانہ پیچاس ساٹھ روپے کماتا ہے، مکان پر دعویٰ کرتا ہے کہ مکان میرا ہے، گھر ہے جے طور پر لگاتا جا اور نسف صدقہ جاریہ کے طور پر لگاتا جا ہوں، اور نسف صدقہ جاریہ کے طور پر لگاتا ہے اور میں بارہ ہزار روپیہ میرے پاس ہے، جس میں ہے صحد میں نسف صدقہ جاریہ کے طور پر لگاتا ہے اور نسف اپنی ضرورت کے لئے رکھتا چاہتا ہوں، میرے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کواٹی زندگی میں اپنے روپ کے بارے میں اختیار ہے کہ اُسے جس جائز کام میں چاہیں صرف کریں ۔ البت آپ کی ذبوی کا نفقہ آپ پر ہرحال میں واجب ہے، کلندا اپنا، اپنی بیوی کا (اور اگر کوئی نابالغ اولاد ہوتو اس کا بھی ) نفقہ نکال کر باقی تمام مال میں آپ نفرف کر سکتے ہیں۔ تضرف کر سکتے ہیں ، اُسے صد قدم جار سے میں بھی لگا سکتے ہیں اور تبلیغ کے کام میں بھی ضرف کر سکتے ہیں۔ واللہ سحانہ و تعالی اعلم

@IM9ZVEVI+

(فتوی نبهر ۲۸:۳۱۳ ب)

#### ساری جائیداد بیٹی کو قبضے کے ساتھ ہبہ کردی تو ہبہ دُرست ہوگیا سوال: - میرے بیخطے تائے مرحوم ننثی حسام الدین صاحب جومیرے خسر بھی تھے، اولاد بیس صرف ایک اکلوتی لڑی (میری بیوی حسن بانوعرف حسنہ) تھی، میرے والد صاحب مرحوم منشی جبیل

را و ٣) وفي شرح المجلّة للاتناسيّ ج:٣ ص.١٣٢ رقم الماذة:٩٢؛ وطبع مكتبه حقانيه بشاور؛ كل بتصرّف في ملكه كيف شاء لأنّ كون الشيء منكًا لرجل يقنضي أن يكون مطلقًا في التُصرف فيه كيفها شاء

(٢) وقبي شرح النصحلة لسليم رستم باز ج: ١ ص: ١٥٣ وقم الساذة: ١١٩٢ (طبع حفيه كوننه) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء ... .الخ.

وفي الدّر المختار، كتاب الطّلاق، باب النفقة ج:٣ ص٣٠٥، (طبع سعيد) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب تلاثة زوحبة وقرابة وملك قتجب للزوجة بنكاح صحيح على زوجها.

 (٣) وفي النذر المنختار ج ٣ ص:٢١٢ (طبع سعيد) وتجب النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعمُ الأنثى والحمع الفقير، وفي الشامية تحته (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكني ...الخ.

وقبي البيحير البرّانيق بناب النفقة ج: ٣ ص: ٢٠١ زطبع سعيد؛ قوله ولطفله الفُقير أي تجب النفقة والسكناني والكسوة تولده الصغير العقير ... الخ.

وفي الهندية ج: ١- ص: ٩٦٠ (طبع رشيديه) نققة الأولاد الصّغار على الأب لا بشاركة فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة ....الح. الدین صاحب، اولا و میں بری بہن جن کا انتقال والدصاحب کی ہی زندگی میں ہوگیا تھا، ہم چار بھائی فریدالدین صاحب، بین الدین و وحیدالدین صاحبان پاکستان ۱۹۳۷ء میں آگئے تھے، چوتھ محمد احمد صاحب مرحوم جو انڈیا ہی میں رہے، اوّل الذکر تین ہھائیوں نے متروکہ جائیداو کے توش جو ہند میں ایور آئے تھے کا یہ بین رہے، اوّل الذکر تین ہھائیوں نے متروکہ جائیداو کے توش جو ہند میں ایور آئے تھے کلیم کر کے زمین حاصل کرتی، جبکہ محمد احمد صاحب انڈیا ہی میں رہ کروفات پاگئے۔

والد صاحب قبلہ کے انقال کو ۳۲ سال گزر گئے، میرے خسر منتی حسام الدین صاحب کے انقال کو تقریباً ۴۲ سال گزرے، گویا والد صاحب کی زندگی ہی میں میرے خسر کا انتقال ہو گیا تھا۔

بند میں مشتر کہ جائیداد کا انظام بڑے تایا منٹی محمد مہدی صاحب کیا کرتے ہے، جائیداد مشتر کہ مقروض ہوگئی، اور حالانکہ میرے خسر کی اولاد میں صرف لڑکی تھی، ان پر بھی برابر کا قرضہ پڑا، حالانکہ لڑکی اکثر اپنے والد مرحوم کے ساتھ ان کی ملازمت پر رہی تھی، ضرورت محسوس ہوئی کہ بعد اوا بیگئ قرضہ جو زمین صحرائی اور سکنی جائیداد روگئی تھی وہ حصہ برابر میں تقسیم کردی جائے، جس کی تحمیل بڑے تائے کی ہی زندگی میں ہوکر ہرایک کے نام داخل خارج ہوگیا تھا۔

میرے خسر کو والد صاحب مرحوم اور دُوسرے اعزّہ نے مشورہ دیا کہ کل جائیداد زرقی وسکنی اپنی لڑی کے نام ہیہ کردی، چنانچے تمام جائیداد ہیہ کردی۔ خود والدصاحب نے ہیہ نامہ کی تعکیل ٹرائی اور بطور گواہ دستخط کئے، اور دستخط رجسرار کے سامنے خود میر نے خسر نے باہوش وحواس کیا۔ ہیہ نامہ مکمال ہوگیا، سب جائنیداد متعلقہ جو بلا شرکت غیرے میرے خسر کے نام چلی آربی تھی، میری مرحومہ حسن بانو کے قبضے اور ملکیت میں چلی گئی، میرے خسر کے انتقال کے بعد دس سال میرے والد زندہ رہ بالیکن بھی انہوں نے اپنا شری حق میری ہیوی سے طلب نہیں کیا، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد اب میرے هیتی انہوں نے اپنا شری حق میری ہیوی سے طلب نہیں کیا، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد اب میرے هیتی جمائی وحیدالدین کو وسوسہ بیدا ہوا ہے کہ مسماۃ حسن بانو کی پاکستان میں حاصل کردہ جائیداد پر شری حق جمائی اور اُن کی اولاد، مرحومہ حسن بانو کے حقیقت میں شری وارث بیں یانہیں اور بیتی یانہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کے خسر منتی حسام الدین صاحب مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداواپی بیٹی حسن بانو کو ہبہ کردی تھی ، اور حسن بانو نے اس پر قبضہ بھی کرایا تھا، تو اب یہ ساری جائیداو سن بانو کی ملکیت ہوگئی، یہ آپ کے خسر کے ترکے بیل شامل ہوکر اُن کے ووسرے یہ ساری جائیداوحسن بانو کی ملکیت ہوگئی، یہ آپ کے خسر کے ترکے بیل شامل ہوکر اُن کے ووسرے ورناء کو نہیں مل سکتی ، اور نہ اس میں کسی اور کا حصہ ہوسکتا ہے۔ البتہ یہ تھم اس صورت کا ہے، جبکہ نہ کورہ ببہ منشی حسام الدین صاحب نے اپنے مرض وفات سے پہلے ہی تھیل کرویا ہو، اور اگر مرض وفات میں

<sup>(</sup>r) الكين والد ص: ۱۳۸۰ كاجا شيه نيه الم الله ۱۳۸۹ كاجا شيه نيه وا

والتدسيحات اعلم

ہبہ کیا ہوتو اس کا تھم دوبارہ لکھ کرمعلوم کرلیا جائے۔

۳۹۷/۱/۲۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۵۲ الف)

#### صرف کاغذات میں نام کرانے سے شرعاً ملکیت نہیں آئی

سوال: - میں محدوالد، والدہ اور تینوں بہنوں کے ہندوستان سے پاکستان پہنچے ہتے، یہاں آکر میں (نورالحسن) اور میرے جھوٹے بھائی محرسلیم دونوں نے دفتر میں نوٹری کرنی شروع کردی، والد صاحب ضعیف العمر ہتے، دونوں بڑی بہن حسن آ را بیگم، فردوس جہاں اپنے اپنے گھر رہنے لگیں، کیونکہ ہندوستان میں شادی ہوگئ تھی، تیسری بہن جھوٹی تھی وہ ساتھ رہتی تھی، پیسے جوڑ کر ناظم آ باو میں ایک پلاٹ لیا، تھوڑ اسا ہنوا کر گورنمنٹ ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے قرضہ لیا اور جوں جوں روپید منتا گیا تھیل کرتا گیا۔

عرض ہے کہ بید بلاٹ ہم دونوں بھائیوں نے والدہ (بسم اللہ بیلم) کے نام ہے ایا تھا، محض اس کئے کہ ہندوستان سے رنجیدہ حالات میں آئی ہیں، اس کا پچھ حصد کرایہ پر بھی ویا ہوا تھا، کرایہ گھر میں فرچ ہوگیا تھا، اب والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، اس سے قبل جھوٹی بہن کی بھی شادی ہوگئی ہوں، واندہ اور ہم دونوں بھائی اور کرایہ دار اس مکان میں رہتے ہیں، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس مکان میں بہنوں کا بھی حق ہے یا نہیں؟ جبکہ صرف والدہ کے نام تھا محض ان کی بزرگ کی وجہ ہے، اس کا علم بہنوں کو بھی ہے۔

<sup>(</sup>١) في الدر المختار ج: ٥ ص: ١٩٠ (طبع سعيد كراچي) وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وقيله أيلطًا ج: ٥ ص: ٣٩٣ اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابًا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ انها عارية.

وفي الشامية قوله: لولده، أي الصغير وأمّا الكبير فلا بد من التسليم. ليز ويَحْكَ ص:٣٠٠ كا باشية تمرير

## زندگی میں تقسیم جائیداد کا تھم اور طریقۂ کار

سوال ا: - ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، پہلی کوطلاق دے کر اُس کی اولاد کو اگر جائیداد میں ت پھھ ندوے تو جواب دہ ہوگا یانہیں؟

سوال ۲: - اگر اُس کے پاس ورثے میں جائیداد آئی ہے اُس میں سے اس کو حصہ نہ دے تو گناہ گار ہوگا یا نہیں؟

جواب ا: – زندگی میں کوئی شخص اپنی اولا د کو تیجھ وینا چاہتا ہے تو ساری اولا د کو برابر وینا چاہتا ہے تو ساری اولا د کو برابر وینا چاہتے ،خواہ وہ اولا دموجودہ بیوی ہے ہویا مطلقہ بیوی ہے، بعض کو دینا اور بعض کو ند دینا ؤرست نہیں ۔ جواب ۲: – اگر اُس شخص کو کسی اور شخص کی میراث ہے کچھ حصہ ملا ہے تو اپنی زندگی میں اس میں ہے کوئی حصہ کسی اور کو دینا واجب نہیں ، وہ سارا حصہ خود رکھ سکتنا ہے، لیکن اگر اولا د کو اس میں ہے میں ہے گئی حصہ کسی اور کو دینا واجب نہیں ، وہ سارا حصہ خود رکھ سکتنا ہے، لیکن اگر اولا د کو اس میں ہے آچھ دینے کا ارادہ ہوتو برابر دے۔ (۲)

#### مرض الموت میں ہبہ' وصیت'' کے حکم میں ہوتا ہے

سوال: - ایک شخص مرض اموت کے بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کی اپنی کوئی اولا ونہیں ہے، اس کا ایک بہن ہے، اس کا ایک بہن ہے، اور پڑھے بھینے ہیں، اس کے بعض بھینے جا کر وکیل کو اس کے گھر پر بلا لیتے ہیں اور ان شخص کے بھائی اور بہن کو معلوم ہوئے بغیر اسے بہلا کر اس کا مزکدا ہے نام بہد لکھواتے ہیں، اور اس کے ویت خط کراتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے مال پر اس کی موت سے پہلے بھینےوں کا سی تشم کا قبضہ ند ہوتو اس صورت میں کیا تھم ہے؟ کیا ہے ہہلے جس بھی ہوگیا جبکداس بہنہ مرحوم پر بھائی اور بہن ناراض ہیں۔

را تا ٣٠ في الهسدية ج: ٣ ص ا ٣٩ الباب السادس في الهية للصغير ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة وأراد تنفضينل البعض على البعض ..... روى عن أبي حليفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس له اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الذين وال كانا سواء يكره، وروى المعلى على أبي يوسف رحمه الله تعالى انه لا بأس به اذا لم يقصد به الاضوار وان قصد به الاضوار سؤى لبنهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن وعليه الفتوى

في البحر ح.ل ص ٩٠ (طبيع بينروت وفي طبيع سعيد ج:٤ ص.٢٨٨) المختار النسوية بين الذكر والانفي في الهبة اليج وكيك اس.١٩٥ فالدائية إمراء ١٠

#### والد كاكئي ببيوں كومكان ہيەكرنا ؤرست نہيں

سوال: - عبدالجبار نے ایک مکان تغییر کرایا، اوراپی دولڑ کیوں اور چارلڑکوں کے ساتھ اس بیس آباد ہوگیا، عبدالجبار نے حالت صحت میں اس مکان کو اپنے چاروں بیٹوں کو زبانی ہبہ کردیا اور چاروں ہے کہا کہتم اس کے ہراہر کے مالک ہواوراس مکان پرتمہارا قبضہ ہے،عبدالجبار نے کہا کہ میرا اس مکان کی ملکیت ہے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مکان میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اس ہبدکے گواہ موجود ہیں۔

#### انقال کے وفت عبدالجبار اپنی اولا دے ساتھ اس مکان میں رہائش افتیار کئے ہوئے تھا، کیا

راء ٢ و ٣) وفيي ردّ السحتار، باب الرّجوع في الهبة ج: ١٥ ص: ٢٠٠ (طبع سعيد) وهب في مرضه ولم بسلم حتى مات بطلت الهبة لأنّه وان كان وصية حتى اعتبو فيه الثنث فهو هبة حقيقة فيحتاج الى القبض ... الخ.

وفيي تكملة حاشيه ردّ المحتار ج: ٢ ص:٣٠٢ لأنّ الوصية تمليك بعد الموت ..... كذا الهيبة في مرصه لأنّ الهيبة في موض البوت وصية.

وفي المسحيط البرهاني، كتاب الدعوى، الفصل الوابع والعشرون في دعوى الوصية. اللخ ج: ١ ١ ص:٣٣٣ ؛ ضع ادارة القرآن كراچي) الله الكانت الهيئة في حمالية المراض فالجواب فيها كالجواب في الوصية لأنّ الهبة في مراض الموت وصية الله

وفي شرح المجلّة لسليم وسنم باز رقم الماذة: ٩٤٨ كتاب الهبة الفصل الثاني وطبع حنفيه كونمه) اذا وهب واحد في مرض موته شيئًا لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سانر الورثة لا تصخ تلك الهبة أصلًا لأنّ الهبة في مرض الموت وصية .....البخ. وفي شمرح المجلّة للأتاسي كتاب الهبة الفصل الثاني في هبة المريض رقم الماذة: ٩٤٨ ج: ٣ ص ٣٠٣٠ وغيم مكتبه حببيه كونمه الأن هبته واي المربض) وان كان هنة حقيقة لكن لها حكم الوصية

وكما في الهسادية ج ٢٠ ص ٢٠٠ كنتاب الهبة، البات العاشر في هبة المريض (طبع رشيديه) والبزازيه على هامش الهندية: كناب الهبة، نوع في هبة السريض ج: ١ ص: ٢٣٩ رطبع رشيديه:

رم) طبع رشيديه كونته

ایسی صورت میں جبکہ وہ بینی عبدالجبار مکان کے قبضے سے دشہردار ہو چکا تھا اور گواہوں کی موجو، گی میں ہیں ہیں ہیر ہید کر چکا تھا، یہ مکان عبدالجبار کے ترکے میں شامل ہوگا؟ کیا عبدالجبار پر لازم تھا کہ وہ قبضہ ویے کے لئے وہ مکان خالی کرویتا؟ قبضے سے مراد آباد ہونا سے یا مالکاند حقوق؟

جواب: - صورت مستولد بين عبد البيار نے اپنے بيول كومكان كا جو بهدكيا وہ شرعا ؤرست نہيں بوا، اور اب عبد البيار كے تمام ورثاء اس مكان بين حق دار بين كيونكد بير به المشاع به اور جب تك مكان كا الگ عمر كرك با قاعد قتيم شده شكل بين بيد نه كيا جائے به ؤرست نهيں ہوتا، لمما في الكنيز وسائر المتون: ولو وهب اثنان دار الواحد صح .... لا عكسه وهو أن يهب واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد عند أبي حنيفة لأنه همة النصف من كل واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد عند أبي حنيفة لأنه همة النصف من كل واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كا واحد عند أبي حنيفة لأنه همة النصف من كل واحد من اثنين كيورين ولم المامي تحته: وكما يكون للواهب الوجوع فيها يكون لوارثه يماك فلا ينفذ تصرفه فيه وقال الشامي تحته: وكما يكون للواهب الوجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرّد ...... ومضمون بالهلاك ..... فحيث علمت أنه طاهر الرواية، وأنه نص عليه محمد ورووه عن أبي حنيفة ظهر أنه الذي عليه العمل وان صرّح بان المفتى به خلافه ولا سيما انه يكون ملكا خبيثًا." (شامي ج: ٢ ص: ١٥)

لکین ہیدؤرست نہ ہونے کی یہ وجہ اس وقت ہے جبکہ عبدالجبار نے مکان کے باقاعدو جھے بنا کراورتشیم کر کے ہیدئی منالہ دوبارہ بنا کراورتشیم کر دیے تھے تو اس صورت میں منالہ دوبارہ بوچے لیں ،لیکن یہ تھری کریں کہ عبدالجبار کو نے بیٹے کے جھے میں رہتا تھا؟ ۔ واللہ ہنا نہ اللم

(نَوَى ثَهِر ١٢٥١ عَ)

#### خدمت گار بیٹے کو چنداشیاء ہبدکرنے کا حکم

سوال: - میں نے والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی، والدہ کے چار بیٹے اور ایک جی ہے،
انہوں نے انتقال سے کافی پہنے اپنی تندری کے زمانے میں ایک ڈولی، ایک بری چی ، ایک جیوئی چی اور کیند زیور مجھے دے کر کہا: '' سب کو دے چکی ہول، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، یہ چیزی میں اتنام میں تنظیم ہوگا یا پیسرف میری ذاتی مکئیت ہے!
انتہوں دیتی ہول' کیا بیرمامان تمام بھا نیوں میں تنظیم ہوگا یا پیسرف میری ذاتی مکئیت ہے!
(فیاض اعوان)

را أَرَا الْمُحَوِّ الرَّالِي عَالِمَ فِي ١٩٩ كَانِ الْهِبَةُ وَطَلِعَ سَعِيدًا } .

راجي المدر المنخطار أحرها على ١٩٤٠ كتاب الهينة (١٨٠) الذي

ی جلد سوم م کتاب الہیہ ( ) جلد سوم م کتاب الہیہ ( ) جلد سوم ( ) جاتاب الہیہ ( ) جواب: – آپ کی والدہ صاحبہ نے اپنی صحت کی جالت میں ( ) یعنی مرض وفات ہے بہلے مہلے ( ) جو پچھ آپ کو دے دیا اور آپ نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، اس میں ان کے والتداعكم ؤوسرے ورثاء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ DITTA/IT/TZ

4-4-4

#### گتاب الو دیعة و العاریة ﴾ (امانت اور عاریت کے مسائل کا بیان)

#### عاریت پر دیئے ہوئے زیورات کی بعینہ واپسی یا بوری قیمت کا مطالبہ کرنا جائز ہے

سوال: - آج ہے جیں پیکیس سال پہنے اپنی ہوی بہن کو مالی مشکلات میں ہتا وکھ کر بطور ہدروی کے ستر ہ تو لے کے زیورات اُن کو اس شرط پر دینے سے کہ فی الخال ان کو بینک میں رہن رکھ کر اپنی مشکلات وُور کریں، اور جب اُن کے پال روپیہ ہوتو زیور پھرا کر مجھے واپس کرویں۔ اس کا وحدہ بھی مجھے ہوتا نہوں نے کیا تھ کہ اید بی کیا جائے گا، مگر ایسانیس ہوا، جا نیداد کا سولہ ستر ہ ہزار رہ ہے بھی انہیں ملا جو مجھے نے کیا تھ کہ اید بی کیا جائے گا، مگر ایسانیس ہوا، جا نیداد کا سولہ سترہ ہزار رہ ہے بھی انہیں ملا جو مجھے نے بوشیدہ رکھا گیا، مگر کسی خراج مجھے اس کا تم ہوگیا، میں نے زیور کا مطالبہ کیا تو معلوم ہوا کہ روپے اُن کے لڑے نے وصول کئے میں، اور اُس سے اُنہوں نے زیور کہ پھڑا اُن کے ایسا معلوم ہوا کہ روپے بھی کیونکہ زیور اُس کے نام ہے رکھا گیا تھا اور روپہ بھی اُس کے پاس ہی تھی، مگر اس نے ایسا مہیں ہوا ہوا کی، اب کہتا ہے کہ جس نہیں کیا، اور زیور نیلام ہوا ہے اُس وقت کی قیمت اوا کرنے کو تیار ہواں، میں نے کہا میں نے تو صرف زمانے میں زیور نیلام ہوا ہے اُس وقت کی قیمت اوا کرنے کو تیار ہواں، میں نے کہا میں نے تو صرف رہی کیا جا ہوں کی اُس کو نیلام نہ ہونے و بینے کی ذمہ داری مجھے پر نہ رہی کی اُجازت دی تھی، نیلام کروانے کو تو نہیں کہا تھا، اُس کو نیلام نہ ہونے و بینے کی ذمہ داری مجھے پر نہ تھی، میں نے سونا دیا تھا اُن سونا اوں گی، یہ مطالبہ میرا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - صورت مسئوله بيل آپ كى بهن پر داجب به كه جيما زيور آپ أان كوديا تما يا تو ويها بى بنواكر آپ كو دائيل كريل، يا أس كى جو قيمت دائيل كه دن مود د قيمت اداكريل، ادر آپ كا مطالبه شرعا جائز ب، لهما في الدر المختار: فإن آجر المستعير أو رهن فهلكت ضمنه المعير. دشامي جاهر صاد ٥٠٣ مي وفيه: الله إذا استعارها ليرهنها فتكون كالإجارة وقال الشامي تحته:

<sup>(</sup>١) الذر المختار كتاب العارية ج.٥ ص:٩٥٦ (طبع سعيد)

وقبي دور المحكلة شرح غور الإحكاد كتاب العارية ج ٤ ص ١٣٣ فان أحر أو رهن المستعير فهلكت العارية ضفته المعبر أي ضمن المعبر المستعبر

وكذا في الهندية الباب الخامس في تضييع العاربة وما بصمته المستعير وما لا يضمن ج:٣ ص:٣١٤ وطبع وشيديه كوندي

BITTELLY A

(نوی نیز ۱۲۸ ماس)

## گھڑی ساز کے پاس عرصہ دراز ہے رکھی ہوئی گھڑ ہوں کا تھم

سوال : " زید مری سازی کی و کان کرتا ہے ، بعض صاحب گلزیاں مرمت کے لئے و ہے کر وانیں لیٹے نہیں آئے ، اور ندامید ہے کہ وہ بھی والیں آ کر لے جا کمیں گے ، اور پڑے ہوئے تقریبا وو تین سال تک ہو چکے ہیں ، باوجود حفاظت ہے : و نے کے زنگ آلود ہو کر فراب : و نے کا اندیشہ ہے ، ایک صورت ہیں کیا کرنا چاہیے ؟ کیا زیدان کے بدلے ہیں رقم خیرات کر کے اپنی ملک ہنا سکنا ہے یہ بیٹیں ؟

جواب: - صورت نذگورہ بٹن زید کو میتن کنیں ہے کہ وہ گھڑا یوں کی قیت خیرات کرے اپنی ملک بنالے، بکہ تمام ندمکن صد تک ان کی حفاظت کرنی چاہئے، تاوفلٹیکہ اصل مالک آت لے جائے یا اس کی طرف ہے، تاوفلٹیکہ اصل مالک آت لے جائے یا اس کی طرف ہے، تو اس کے ورث کے بہر دکردیا جائے ، کیونکہ ہے کوئی بدایت موصول ہو، یا اس کی موت کا علم دوجائے، تو اس کے ورث کے بہر دکردیا جائے ، کیونکہ ہے کھڑیاں نرید کے باس بطور امانت ہیں ، اور امانت کو فقطہ کی طرق صدف نہیں کیا جاسکتا۔

دليل الصغرى في قول الهندية وحكم الأجير المشترك أن ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة. وعائم گيربة جسم صداره (1) و دليل الكبرى في قول عند حنيفة ولا مماتة يحفظها أبدا حتى يعلم بموته وورثته كذا في الوجيز للكردرى ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة كذا في الفتاوى العتابية. وعائم هي المحربة جسم عند من المدرس والترجي ثرافي الم

والعدر بواند والعالى المسم المقر محمر تقى مثانى عفى عند داسم مراد الم

(فتحان ۱۱۹ ۳۱۵ یا در ۱

الجواب سطح المدونكم شفح المدونكم شفح

(١) الذر المحدر مع رد المحدار كتاب العارية ج١٦٠ ص: ٣٦٢ (طبع سعيد)

(٢) الهنداية ج ٥ ص. • • ٥ ساب ٢٨٠ وطبع آمكيية وشيلية وفي السحيط اللوهاني كتاب الاجاوة الفصل الثامل والمعسرون في بيان حكم الأحير الخاص والمشترك ح ١٠ ص. ٣٩٠ وطبع ادارة القرآن كراجي ومن حكم الأجير الدست ك ان ما هلك في بده من غير صنعة ذلا ضمان عليه في قول أنى حليفه وهو قول زفر والحسن وحميمة الله رائه فياش الناخ.

وَ ٣٠٠ الهِلَمَدية بأنبارت ج. ٩ ص. ١٣٥٩ وطالع مكتباه وشيباسه ، وفي انشامية كتاب الإيداع ج. ٩ ص. ١٩١١ وقلبل كذا الدالعبارية ، طبيع سنعسة ، عناب وت التوضعة ولا يدري أهو حي أه ميّت ينتسكها حتى يعلم مونه ولا يتصدق نها بحالات اللقطة ... الح

. وفي السحيط البرهائي كتاب او ديعة القصل العاسر في السطوقات ح N عل milm.

۱۹۳۸ ) في فتناوي أبني النمت وحل السودج رجالا ألف درهم لم عاب وب الوديعة لا ندري احتى هو أه ميت فعليه ال يستسكها حتى بعلم موته ولا ينصدق لها لخلاف التُقطة

## گتاب اللقطة ﴿ ( گری برِٹی ہوئی چیزوں کا بیان ) سیلا ب میں ملنے والی مختلف اشیاء کا تھم

سوال: - میں شزنگ کا کام کرتا ہوں، لیمنی آبستوں کی ڈھلائی کے وقت تختے بچھا کر اس کو رست کردیتا ہوں تا کہ ڈھلائی کرنے والے اس پر ڈھلائی کرسٹین سے تنتہ میرا ذاتی ہوتا ہے، میں اس کی اگرت وصول کرتا ہوں ، اس سیلاب میں ہمارے سے تنتی ہبد گئے، بہت سے ڈومرے لوگوں نے بھی اُگھائے ، اور پچھ تنتی کسی جگہ پر بڑے ، ہوئے میں ، گیمن مجھے شہہ ہے کہ بہت سے ڈومرے بین یا پہلیں ؟ کیو اُٹھائے ، اور پچھ تنتی میں جگہ پر بڑے ، ہوئے میں ، گیمن مجھے شبہ ہے کہ بیاتی تنتی میرے بین یا پہلیں ؟ کیو ایک حالت میں میہ تنتی میں اُٹھا سکتا ہوں؟

جواب: - اگر علامات وقرائن ہے گمان خالب اس بات کا بھوجائے کہ یہ تھے آپ ہی کے ہیں، تو آپ ان کو انھی کرلے جائے ہیں، بشرطیکے کوئی ذوسرا ان کا دخوے دار نہ ہو، اور اگر گمان خالب نہیں ہے بعنی دونوں احتمال برابر میں تو بھر اس پر لفظ کا حکم جاری جوگا۔ بعتی پہلے تو ان کے مالک کو علاق کر ہے۔ اگر مالک کے علنے سے مابوی عوجائے، تو اگر خود مستحق زکو تا دوں تو اپنا استحال میں ساتی کر ہے، اگر مالک کے علنے سے مابوی عوجائے، تو اگر خود مستحق زکو تا دوں تو اپنا استحال میں ساتی دورند کسی ستحق زکو تا کھی ماجھ ماجھ مابوی وہو اللذی

ر . ٣٠٠، وفي الهندية كناب اللفظة ج ع ص.٢٩٠ و ص.٢٩٠ (طبع رشيديد) اذا رفع اللقظة بعرفها الله وفي الدارقع اللقظة بعرفها الله صاحبها.

وقبها أبيضا ج١٠ ص ٢٨٩ أويعوف الملتقط اللقطة في الاسواق والشوارع ملة بغلب على ظله ان صاحبها لا بطلبها معد ذلك هو الصحيح .... له بعد نعريف الملاة الملاكورة المنتقط مخيّر بين ان يحفظها حسبه ونس ان ننصدق بها ... الله.

وفي الكّر المحتار كتاب اللفظة ج:٣ ص:٢٥٨ (طبع سعيد) وعرّف اي نادي علىها حبث و حدها وهي المجامع الي أن علم أن صاحبها لا يطلبها

و في الشامية تحته وقولد الى ان علم ان صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتعريف مئة اتباعا للسو حسى قاله بني الحكم على عبالب البرّاي فينعبر ف النقليل و الكثير الى أن يغلب على وايه ان صاحبة لا بطلبه و صخحه في الهاد به وفي المصلسوات و الجوهرة وعليه الفتوى . . . الح

وَ فَي النَّهُ وَي النَّاتِ أَرِجَانِيةَ كَتَابَ اللَّهُ طَةَ حِرَافَ صَ١٥٠هُ وَضَعَ ادَارَةَ الفَرِ أَنَ ١٠ و في هذا الوحة له ان بالخلاها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها الى صاحبها

و في ببدائع الصنائع، كتاب اللقطة، فصل في بيان ما بصنع باللقطة ح. ٨. ص ٣٣٣. ثم اذا عرَّفها، لم احتنب سلاحها مذة التُعرِيف فهو بالخيار ان شاء أمسكها الى أن يحضر صاحبها و ان شاء نصدق بها على الفقراء

وفي الشامية. كتاب اللّفطة ج:٣ ص:٣٠٩ ، طبع سعيد، أى فبنتفع الرّافع بها لو فقيرا والانتصادق ني من رعفها من الارض وفي ببدائيع الصنائع، كتاب اللّقطة. فصل في بيان ما بصنع باللفطة ج ١ ص ٣٣٥ ، طبع دار الكنب العمسية بيروت، وأن كان فقيرا قان شاء تصادق بها على الفقراء وأن شاء الفضها على نفسه

و في النحر الرَّائق، كتاب اللقطة حـ « صَاكَمَا ) طبع سعيد) قوله وينتفع بها لو فقيرا و الانصادق على حسى والأنويه وروحته وولده لو فقيرا أي تنتفع المسقط.

وكانه في الهداية كتاب اللقطة إج: ٣ ص:٨٠٨ (طبع شركت علميه ملتان)

يبتنبي عبليبه الأحكام، يبعرف ذلك من تنصفيح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض (١) الوضوء بأن الغالب كالمتحقق. والاشباه والنظائر ج:١ ص:٩٣. قاعده:٣).

والله برمانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۸۰۲۹هه (فتوی نمبر ۲۸/۸۸۷ چ)

#### مسافر سامان رکھ کر چلا گیا ہوتو اُس کے سامان کا حکم

سوال: - ایک آ دمی جارے ساتھ سفر میں تھا، رائے میں ووکییں اُڑ گیا اور اُس کا سامان جارے پاس رہ گیا، اور اس شخص کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تقریباً سات سال ہوئے والے ہیں، اب اس سامان کوکیا کیا جائے؟

والوالاشباه والبطائي ج المراسات فاندة والقاعدة الرطبع سعيدو

(٣٩٣) حواله جانت اورانتهيني عبارات ك ك ما پيانتون اوران ك وحواقي مد عظافر ما أن ب

(٣) كوتر زندو تدوية اوراس الدورة وكانس بواعلوا تدوية كانسورت الله المستقدار كانسان وله يعرف وفي الدار المختار المتختار المتفاق حرام على ٢٨٦ وطبع سعيد، وفي الحاوى: غرب مات في ببت انسان ولم يعرف وارثة فتركته كنقطة ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنيي قال لم يجدهم فله لو مصوفا وفي البسحيط البرهاني، كتاب اللفطة الفصل الناني في تعريف المقتفة وما يصنع بها بعد التعريف ج٨١٥ ص: ١٣٠ وطبع ادارة القرآن كراتشي، كتاب اللفطة الفصل الناز فقير فاراد أن ينفقها على نفسه فله ذلك الأنه في معني المقطة وفي وحلف من المال ما يساوى خسمة دراهم وصاحب الذار فقير فاراد أن ينفقها على نفسه فله ذلك الأنه في معني المقطة وفي المحاوى القدسي واذا مات اللباق (طبع سعيد) وفي الولو الجية هي لو مات غريت في دار رجل ومعنه قدر حسمة دراهم فأراد صاحب البيت النال يتصدق على نفسه أن كان فقيرا فله ذلك كاللقطة ولم يصرحا بما راد على الخمسة وفي الحاوى القدسي واذا مات الغريب في بيت السان وليس لة وارث معروف كان حكم توكيه كحكم اللقطة ألا أذا كان مالا كثيرًا يكون لبيت النال بعد البحث والفحص عن ورثته سنين وفي الحانية وجل يتصدق بهذا المال على نفسه الأنهر في سرح ملتفي الأنهر في سرح ملتفي المنا فقير ليس لذان

رعى ما تلتج ما يور على شرح ما تنافى دار رجل لبس لة وارث معروف وخلف مالا وصاحب المنزل ففيرٌ فله الانتفاع به بمسرلة النُفطة وفي الخانية حلافة

أيع وأكيس: امداد الأحكام، كتاب الوديعة والعارية ال5:٣ ش:٤٠٠ ( طبَّ لَلتِهـ ١٠ ( أَعَامِمُ لِـ الِّي

# ﴿ كتاب الغصب و الضمان ﴾ (غصب اورضان كي مسائل كابيان)

مسجد کی دُ کان پر ناجائز قبضه کرنے اور کرابیادا نه کرنے کا حکم

جواب: – اگر سوال میں درج شدہ واقعات ؤرست ہیں تو متوفی کی بیوہ کا کوئی ہا اکا نہ حق و کان پرنہیں ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ مسجد کی وُ کان کا مقرّرہ کرا بیاوا کریں، اور اگر اُوانہیں کرتیں تو مسجد کی وُ کان خالی کردیں، یول تو کسی بھی مسلمان کے حق پر ناجا مز قبضہ کرنا سخت حرام ہے، اور ناجا مزو

<sup>(</sup>١) وفي المشكوة. ياب الغصب والعارية ص:٢٥٥ (طبع قديمي كتب حاله) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ مال امري مسلم الّا بطيب نقس مناه. ثير وكيك ص:٣٨٠ كا باشيائيه٣٠.

ہے بلیکن نامس طور ہے مسجد کے کسی حق کو دیالینا اور زیادہ و بال کا موجب ہے۔ واللہ اہم الجواب سیج الجواب سیج

2018AA282FI

بندوفحد شفيع عفا اللهءنيه

(فتوی نمبر ۴۸۳ ۱۹ الف)

## مال برآ مدکرنے کی صورت میں اگر مال راستے میں ہلاک ہوجائے تو جہاز تمہینی یا انشورنس تمہینی سے ضان لینے کا حکم

سوال: - جہاز میں جو مال آتا ہے وہ راستے میں نقامان کا شکاریا ضائع ہوجاتا ہے، اس نقصان کا بدلہ انشورنس والے اور کرتے ہیں، شاید سہ جائز نہیں، ؤوسری صورت میں سہ جہاز رال سمینی والے اس نقصان کی رقم اوا کرتے ہیں جو نقصان کے مال کے برابر یا اس سے کچھ کم جوتا ہے، کیا جہاز راں کمپنی سے اس نقصان کا بدلہ لیٹا جائز ہے؟

#### "نتقتح

پہلے چنداُ مورکی وضاحت کریں، وضاحت پر پہھے بتایا جاستے گا۔ ا: – کیا جہازراں مینی کوکرایہ کے علاوہ کچھ رقم پیشگی دینی پڑتی ہے یانہیں؟ ع: – اگر صرف انشورنس کرادیا جائے تو کیا تب بھی جہازراں ممینی سے نقصان وصول کیا جاسکتا ہے؟ اگر وصول کیا جاسکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟

سن اگر انشورنس نه کرایا جائے اور جہاز رال آمپنی کو بھی چینگی کچھے رقم نه دی جائے تو کیا اس کے باوجود جہاز رال آمپنی نقصان دیتی ہے؟

#### جواب تنقيح

ا: - نہیں، جہاز راں کمپنی سرف کرایہ وصول کرتی ہے، اور اس سے زیادہ مزید کیجھے نہیں لیتی ۔ ۱۲ - جی باں، وصول کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اصل بنیادی فرمہ داری جہاز کمپنی کی ہے کہ مال معاہدے کے مطابق پورا پورا جگہ پر پہنچائے، اس کی مزید وضاحت کرؤوں کہ اس کی مثال تقریباً الی ہے کہ زید کے ذمدا پ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کا ضامن بکرین جاتا ہے کہ اُسرزید نے بیا کام پورا نہ کیا تو میں ذمہ دار ہوں ، نبذا دراصل اسلی ذمہ داری تو زید کی ہے جو ثنل جہاز کمپنی کے ہے ، اور بھر مثل انشورٹس کمپنی کے۔

وراصل لوگ عام طور پر اپنے نقصان الی صورت میں انشورش تمینی ہے لیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انشورش تمینی ہے لیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انشورش پالیسی اصل الاگٹ ہے بچھ برور کر رائے ہیں، اس کے برنکس جہاز رال سمینی ہے وسول یائی میں وہ جپار ماہ لگ جبائے ہیں اور صرف نقصان وی مانا ہے جو مال کی اصل لا گٹ ہوتی ہوتی ہے، اور بیکھ زیادہ نمیں مانا۔

بہرحال اس مطبعے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کے تقصان کی رقم صرف ایک فرریعے ہیں ہے۔ وسول ہوسکتی ہے، لیمنی یا تو جہاز کمپنی ہے یا انشوراس کمپنی ہے، اس کی مزید وضاحت کردوں۔

الف: - انشوراس ، یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جہاز کمپنی فرمہ دار ہے کہ انتصان کی اصل الف: - دانشوراس ، یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جہاز کمپنی فرمہ دار ہے کہ دو مال پورے کا پورا الکت اداء کر ہے، کیونکہ جسیما اُوپر عرض کیا کہ اصل فرمہ داری تو جہاز کمپنی کی ہے کہ دو مال پورے کا پورا صحیح طور پر مقام پر جس ہے کرایہ وصول کیا ہے اس کو پہنچاہ ، جہاز ران کمپنیاں بوری کو نیا میں جی ، اور حب کمی تو حب کا قانون کیساں ہے، اُدر ہے بھی تو حبوں کی طرف ہے انشوراس کرانا اوری نہیں ہے۔

ب: - اگر انشورنس ہے تو اقصان وصول کرنے کے لئے دو رائے بیں، (اے)جہاز کمپنی، (لی) انشورنس کمپنی ۔ اور دونوں راستوں کی وضاحت یہ ہے: -

الف: - جہاز کمپنی ہے اس صورت میں گئی ہاہ لگ جاتے ہیں، اور کئی قانونی جیجید گیاں ڈور کئی پڑتی ہیں، اور آئم صرف اتن ملتی ہے جتنی مال کی اصل لاگت ہے، اور بعض اوقات بعض جہاز کمپنی باہر ملکول کی بیوتی ہیں کی بوجہ سے مزید وقت لگتا ہے، باہر ملکول کی بیوتی ہیں کی وجہ سے مزید وقت لگتا ہے، بہر حال رقم وصول ہونے کے بعد جہاز رال کمپنی کو ایک رسید دینی پڑتی ہے کہ بیسہ پورے کا پورا وصول بیارا کوئی مزید دیون نہیں۔

ب: - انشورنس تمپنی: - اس صورت بین افتصان کی ادائیٹی جلد بہوج تی ہے، بہتن اوق ت اصل رقم ہے کچھڑ نیا وہ وصول ہوتا ہے ، انشورنس کمپنی جب رقم ادا کرتی ہے اس وفت آپ کوایک خط انشورنس کمپنی وجب رقم ادا کرتی ہے اس وفت آپ کوایک خط انشورنس کمپنی کو وینا پڑتا ہے کہ فلال فلال جہاز ہے جو جمارا انقصان فلال قلال ہوا ہے اس کی رقم ہم نے ان سے وصول کرتے ہیں، سے وصول کرتے ہیں،

ان کو کب ملتا ہے میہ پہتی ہیں، ہم حال و رہو یا سوریانشورنس والوں کو جہاز کمپنی اوا ضرور کردیتی ہے،
انشورنس والوں کو نقصان میہ ہوتا ہے کہ اوّل اوا لیگی کرنا پڑتی ہے جبکہ ان کو وریہ سے ملتا ہے، وُ وسری بات

یہ ہے کہ جہاز کمپنی بھی انشورنس والوں کو کم ہی اوا کرتی ہے جبکہ انشورنس والے زیادہ اوا کرتے ہیں، یہ
ان لوگوں کا معمول ہے اور وہ اس کے عاوی ہوئے ہیں۔

۳:- آپ ک اس سوال کا جواب شاید اُوپر آگیا ہے، بہرحال رقم کی وصولی کا معاملہ جب زراں سمپنی اور انشورنس سمپنی سی ہے بھی کیا جا سکتا ہے، وصول یا بی ظاہر ہے جس سے معاملہ کیا جا سکتا ہے، وصول یا بی ظاہر ہے جس سے معاملہ کیا جا گا اس سے بی جوگ ، ہاں انشورنس سمپنی ہے وصول یا بی کی صورت بین انشورنس سمپنی خود جہازراں سمپنی سے مال کی قیمت وصول کر ہے گی ، کیونکہ جیسا کہ اُوپر عرض کیا جا سکتا ہے کہ مال برداری کی اصل ذرمہداری جہازراں سمپنی بر ہے۔

۳: - جی ہاں، وہ ایسا کرنے کے پابند ہیں، اس کا تفصیلی جواب اوپر گزر چکا ہے، ہبرحال آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ '' اس سے شاید آپ کی مراد کراہے ہے جو جہاز کمپنی مال برداری کے لئے لیتی ہے، تو کراہے کی صورت ہے ہے کہ عموماً تو جہاز والے کراہے بیشگی لیتے ہیں اور ہمارے معاصلے میں ایسا ہی ہے، مگر بعض صورتوں میں اگر مال فروخت کرنے والا یا خریدنے والا جا ہے تو کراہے بعد میں ہیں ہی اوا کر جہاز والول کو کہد بعد میں ہیں ، مثال کے طور پر ہم نے مال جدہ شریف روانہ کیا تو ہم یہ جہاز والول کو کہد سے ہیں کہ یہ کراہے آپ کو جدہ میں خریدار اوا کرے گا۔

جواب: - صورت مستولد میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مال کا نقصان کی الیں آفت کی وجہ سے ہوا ہوجس سے پچنا ممکن نہ تھا، مثلًا پورے جہاز میں آگ لگ گئی یا قزاقوں نے تملہ کرویا، تب تو نقصان کی رقم وصول کرنا آپ کے لئے جہاز کمپنی ہے بھی جائز نہیں ، لیکن اگر اس قشم کی کوئی عموی آفت نہیں تھی قو جہاز کمپنی ہے ، وفی البدائع: لا یضمن (ای الأجیو المشتوک) عندہ ما هلک بغیر صنعه قبل العمل أو بعدہ لأنه أمانة فی یدہ و هو القیاس، وقالا یضمن اللا من حدیق غالب أو لصوص مکابرین و هو استحسان اهد قال فی الخیریة .... قول أبی حنیقة قول عطاء و طاؤس و هما من کبار التابعین و قولهما قول عمر و علی ، و به یفتی احتشامًا لعمر و علی وصیانة لأموال الناس، والله اعلم اهد لأنه اذا علم أنه لا یضمن ربما یدعی أنه سرق أو صاع من یدہ و فی الخانیة و المحیط و التتمة الفتوی علیٰ قوله، فقد اختلف الافتاء و قد سمعت

Part |

(۱) ما في الخيرية. (شامي ج:۵ ص:۳۰ و ۳۱)ــ

قلت: وحيث اختلف الافتاء ورجحان الشامي الى قولهما ظاهر فالأولى في عصرنا الافتاء بـقـولهـما صيانة لأموال الناس وتحرزا عن الوقوع في فتنة التأمين الذي هو مركب من الربا والقمار ــ

۳۱۷۲/۲۱۳ه (فتوی نبر ۲۸/۲۱۷ ب)

## وافتح کی سی صورت حال جھیانے کی وجہ سے کسی کاحق ضائع ہونے اور اس کے ضمان کا تھم

سوال: - میرے زندہ ہمائی وحیدالدین نے مجھے خودتقریباً پانچ سال ہوئے ذکر کیا کہ ہمائی صاحب! پٹواری اللہ بخش نے ایک بات مجھ ہے کہی تھی کہ: ''بلغ الدین کے بونوں (جس پر کہ زیمن الاٹ اور قبضہ مات ہے) کا یہ سرٹیفلیت آگیا ہے، (جو پٹواری ندکورہ کے ہاتھ میں تھا اور میرے بھائی نے خود وہ سرٹیفلیت دیکھا ہے) تو اس پر جو زمین مل علق ہے نصف آپ یعنی وحیدالدین لے لیں اور آدھی میں (پٹواری) لے لول۔' تو میں نے (وحیدالدین نے) پٹواری سے کہا کہ: ''بہتو معاملہ میرے بھائی کی میں (پٹواری) کے لول۔' تو میں نے (وحیدالدین نے) پٹواری سے کہا کہ: ''بہتو معاملہ میرے بھائی کی ہے، ایسا تو میں نہیں کرسکا، مگر ایسا کرو کہ اس سرٹیفلیٹ کو لا ہور واپس بھیج وو۔' اب پٹواری کو موقع مل گیا، سننے میں وثوق ہے آیا ہے کہ پٹواری نے اس سرٹیفلیٹ ہے بالائی بالائی طریقے پر زرق زمین حاصل کر کے فروقت کردی جس کی مجھ کو خبر ایک زمین دار نے دی، جو خود مینی شاہد ہے، مگر مدو کر نے عاصل کر کے فروقت کردی جس کی مجھ کو خبر ایک زمین دار نے دی، جو خود مینی شاہد ہے، مگر مدو کر نے سا تال بعد دی، اور اس مدت کے بعد میرے بھائی وحیدالدین کے بیز بر مجھ کو سائی، چونکہ محکمہ بھائیات ختم ہوگیا تو میں لا بور بھی تحقیقات نہیں کر سکا، اس میرے حقیق نے بیخبر مجھ کو سائی، چونکہ محکمہ بھائیات ختم ہوگیا تو میں لا بور بھی تحقیقات نہیں کر سکا، اس میرے حقیق بھائی کے اختا کرنے ہو کہ کو تھائی کہ پٹواری

<sup>(</sup>١) ردَّ المحتار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير ج: ١ ص: ١٥ (طبع سعيد).

وفي مجمع الطبطانات ج: "ص:٢٦٢ ان الأجير المشترك ضامنٌ عنده ما هلك بغير طبعه فاذا كان النوب في ضمانه كان الطبطان عليه ما لويعلم أنّه تخرُق من دق صاحب النوب وروى بشر عن أبي يوسفُ أنَّ القضار يضمن نصف الشقيصان ويعتبر فيه الأحوال وأمّا على قول أبي حيفةً ينبغي أن لا يجب الطبطان في فعل القضار لأنَّ عنده النّوب أماتة عند القضار وليس بمضمون.

وفي الهندية، كتاب الاجارة، الباب النامن والعشرون في بيان حكم الأجير الحاص والمشترك . . الخ ج: ٣ ص: ٠٠٠ ع (طبع رشيدينه كولنه) وحكم الأجير المشترك ان ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن والله قياس . . . الخ

ے سرشیقکیٹ لے لیتا، یا خود لاہور جاکراس کی نقل تکالتا، اس پر بھائی نے کہا کہ ''میں نے تخطی کی آپ

اس واقعے کا ذکر کیا'' اس پر میں نے جواب میں کہا کہ: ''بیتمہاری اور جمافت ہے'' میں نے کلیم
لاہور میں یونٹ بنے کے لئے کردیا تھا، پچھ تو بن کر آگئے تھے، پچھ نلطی ہے رہ گئے تھے، تو بعد میں بقایا
یونٹ آئے تو پڑواری کے ہاتھ لگ گئے اور اس کا تذکرہ بھائی وحیدالدین نے اُس سے کیا تھا کہ ال
بانٹ کر بیز مین حاصل کرلیں گے، اب میں نے بھائی وحیدالدین کولکھا ہے کہ اس کی پوری و مدواری تم
پر ہوتی ہے لہذا آپ اپنی ملکت والی زمین سے اتنا واپس ویں یا قیامت میں اللہ پاک کی عدالت میں
بے معاملہ پٹی ہوگا، میرے حقیقی بھائی وحیدالدین صاحب کہاں تک شرعاً و مدوار ہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کے بھائی وحیدالدین صاحب نے آپ کی بدخواہی کرکے گناہ کیا، جس پر انہیں تو ہہ و اِستغفار کرنا چاہئے، اور آپ سے معافی مانگنی جاہئے، لیکن ان پر اس زمین کا کوئی تاوان واجب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پٹواری کومض مشورہ ویا تھا، زمین کے ضائع کرنے میں اُن کا براہِ راست وخل نہیں۔ (۲)

۱۲۱/۱۲۹هه (فتوی نمبر ۲۸/۱۵۳ الف)

#### سرکاری گاڑی بغیر اِجازت دُوسرے کاموں میں استعمال کرنے کا حکم

سوال: - بعض سرکاری ملازم کو گاڑی ، ویکن وغیرہ سرکاری کام کے لیئے ملی ہوئی ہوتی ہے ، وہ ملازم بعض مواقع پر اپنے رشتہ دار اور واقف کارسواریوں کو بھی بٹھالیتا ہے ، رشتہ داروں کا سامان رکھ کر ادھراً دھر بہنجاویتا ہے ، بغیر اجازت ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: - آپ نے صحیح سمجھا، بغیر اجازت اس گاڑی کو ذاتی کاموں میں خود استعال کرنایا سمی اور سے کروانا جائز نہیں ۔ مرام ۱۳۹۷ھ



( او ٣) وفي مستند احمد رقم الحديث: ١٩٠٥ ا ج: ١٥ ص: ٣٩٧ و ٣٩٨ (طبع دار الحديث القاهرة) عن جرير وضي الله عنه قبال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابايعك على الإسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على الاسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على الناصح جميعًا ثم استغفر و نزل. (٣) فتح المقدير، كتاب الغصب ج: ٨ ص: ٢٣٣ و ٢٣٣ (طبع رشيديه) الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه. وفي الشريعة: أخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده. (٥) في الدرّ ج: ٢ ص: ٢٠٠ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته...اهـ.

# كتاب الجهاد

(جہاداور قال کے مسائل کا بیان)

# مسلم علاقے پر قبضہ کرنے والے کا فرحکمران سے مسلمانوں کو طافت ہونے کی صورت میں جہاد کرنا چاہئے، نیز ایسے حکمران کے ماتحت ملازمت اور حقوق حاصل کرنے کا حکم (فاری فنوی)

سوال ا: - حکران کافر چند قری و امصار را بیخلب واستیلا از دست مسلمانان سلب کرد و رعایای مسلمانان که مغلوب قوانین او بستند دران اد یار می باشند و جمال حکران بعد از سلب دیار باایشان حیلے ترحم دارد، و نخصیتها می کند، مگراینکه بمیشه در پیخ آنست که قوانین اسلامی را از بین ببرد و کفر و زندقه جاری گرداند مگر بسیاست و تلطف ، نه بزور و زجر مثلاً تعلیم جدید خود و آزادی زنان و افشائے زنا و شراب وسینما وغیر باتروی می دید، و بهدارس دینی و برده راضی نیست ، آیا بااین حکران و دستگابان او چون محاربین در ترک موالات وغیره زندگی باید کرد یا که نه؟

سوال ۲: - واز ادا رہائے اوقافیہ شان مزدور شدہ وحقوق گرفتن و در ساز مانہائے جدید دادہ حقوق گرفتن و در ساز مانہائے جدید دادہ حقوق گرفتن بخرض آئلہ اصلاح بچگان مسلمان بکنند ودیگر مامور و مزدوری نزدشان کردن جائز است یا کہ ند؟ ودرین بول حقوق کدام قسم حرمت یا کراہت یا شب می آید یا ند؟ و بالخصوص علاء ومقتریاں یاں را این افعال چگونہ اند۔

سوال ۳۰: - واگراینها به مسلمانی پول بدهند که برائے من هج کن آیا احرام باینها یا بهمان پول اواحرام بخو دیفریب بستن روااست یا نه؟

سوال ٢٠: – تعلقات با كفار قائم كردن وتعظيم شعائر كفرروا است؟

سوال ۵: – واعانت این حکمران را در مدرسته اسلامیه گرفته استعال کرده روااست یا نه؟

سوال ۲:- واگر مرتکب أمور مذکوره کدام انل علمی یا شیخی باشد، به او چه اعتقاد باید کرد وایا مادمت او نییبت او ونز دیداین عمل را چه تکم دارد به میزا توجروا جواب! - اگر مسلمانان را چندے قوت و استطاعت ہست کہ با اومحار بہ کردہ حکومتش را (۱) زائل نمایند وحکومت اسلامی قائم کنند، بر مسلمانان حکومت اسلامی قائم کردن واجب است، واگر آنها چنین استطاعت و قوت نه دارند، پس آنها را صبر باید کرد، تا آنکه قوت حاصل شود، واندرین زمانه مغلوبیت انتظامات مناسب برائے حفاظت دین واجب ہستند، چول تغییر مساجد وا قامت مدارس وین و وطظ و تبلیغ، تاکه مسلمانان بر ایمان سلامت باشند، واگر آن حکم ان بر ترک احکام دینی جبر و تشدد نماید، واستطاعت مقاومت او نه باشد پس اندران وقت ہجرت بر مسلمین واجب شود۔ (۳)

(١ تا ٣) وفي بدائع الصنباتع، كتاب السير ج: ٤ ص: ٩٨ وأمّا بيان من يفترض عليه فنقول أنّه لا يفترض ألا على البقادر عليه فمن لا قدرة له لا جهاد عليه، لأنّ الجهاد بذل الجهد وهو الوسع والطّاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع.

وفي الهندية، كتاب السير، الباب الأوّل في تفسيره ج: ٢ ص: ١٨٨ (طبيع رشيديه) وأمّا شرائط اباحته فشيأن أحدهما امتناع العدوّ عن قبول ما دعى اليه من الدين الحق وعدم الامان والعهد بيننا وبينهم والثّاني ان يرجوا الشوكة والمقوّة لأهل الاسلام باجتهاده ...... لما فيه من القاء نفسه في التّهلكة وكذا في البحر الرّائق، كتاب السير ج: ٥ ص: ٢٢ (طبع سعيد).

وفي الدقر المنختار، كتاب الجهاد ج: ٣ ص: ١٢٤ (طبع سعيد) ولا بدّ لفرضيته من قيدٍ آخر هو الاستطاعة ... وشرط لوجوبه القدرة على السلاح لا أمن الطرّيق فان علم الله اذا حارب قتل وان لم يحارب أسر لم يلزمه القتال ....الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٨ فأمّا اذا عمّ النّفيو بان هجم العدوّ على بلدٍ فهو فرض عين يفترض على كل واحدٍ من آحاد المسلمين ممّن هو قادرٌ عليه ..... الخ.

(٣) وفي تفسير المدارك ج: ١ ص:٣٣٢ (طبع قديمي) والآية (آلَمْ تَكُنَّ أَوْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيُها) تدلُ على
 أن من لَم يتمكن من اقامة دينه في بلدٍ كما يجب وعلم أنه يتمكن من اقامته في غيره حقّت عليه المهاجرة.

وفي التفسيرات الأحمدية ص:٣٠٥ (طبع كويمي كتب خانه بمبني) وفي هذا الزّمان ان لم يتمكّن من اقامة دينه بسبب ايدي الظلمة أو الكفرة يقرض عليه الهجرة وهو الحق.

وفي أحكام القرآن للقرطبيّ ج: ٥ ص: ٣٣٢ (طبع دار الكتاب العربي) الهجرة وهي الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام وكانت فرضًا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية مفروضة الى يوم القيامة.

وكذا في التفسير المظهري ج: ٢ ص: ٢٠٠ (طبع حافظ كتب خانه كوئله).

وفي تكملة فتح الملهم. كتاب الامارة ج:٣ ص:٣٤٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي) .... الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه اظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة ....الخ.

وفي علمادة القارى شرح صحيح البخارى، باب المداراة مع الناس ج: ٢٢ ص: ٢٢ (طبع دار احياء الترات العربي بيروت) المداهنة محرمة والفرق بينهما أنّ المداهنة هي أن يلقى الفاسق المعلن بفسقه فيؤالفة ولا ينكر عليه ولو بقبه وفيها أيضًا باب ما قيل في ذي الوجهين ج: ٢٢ ص: ٢٠١ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) المداهنة المحرمة وسلمي ذو الوجهين مداهنًا لأنه يظهر لأهل المنكر ..... ... فيخلطه لكثنا الطّائفتين واظهاره الرّضي بفعلهم استحق السمي ذو السنحق الوعيد الشديد أيضًا.

وفي فتح الباري، باب السداراة مع الناس ج: ١٤ ص: ١٥ ٣ المداهنة محرّمة والفرق أن المداهنة من الذهان وهو الذي يظهر على الشيء ويُستتر باطنه وقسرها العلماء بأنّه معاشرة الفاسق واظهار الرّضاء بما هو فيه من غير انكار عليه. ( إِلَّ السُّمَّةِ مِن جواب ۲: - زیر حکومتِ آن حکمرانِ کافر ملازمت کردن و بول حقوق گرفتن جائز است بشرطیکه آن خدمت فی نفسها حرام و ناجائز نه باشد و دران اعانت ِ معصیت لازم نیاید اندرین بول سیج کراهت نیست ـ

جواب ۳: – سوال واضح نیست حکمرانِ کافر چرا گوید که'' برائے من حج کن''۔ جواب ۴: – در صورتِ عدم استطاعت محاربه تعلقات با کفار قائم کردن روا ست البت مداہنت و تشبه بالکفار وتعظیم شعائر کفر بدونِ حالتِ إضطرار جائز نیست۔

چو<del>اب</del> ۵: – رواست ب

(التيس شيئة أفرقت)... وفي شرح ابن بطال الباب رقم: ٨ ج: ١٥ ص: ٢٥٠ قال المؤلف لا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان أو غيره في وجهه وهو عندة مستحق للذّم ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقول اذا خرج من عنده لأنّ ذلك سفاق كسما قال ابن عمر وقال فيه صلى الله عليه وسلم: "شر الناس ذو الوجهين" وقال: انه لا يكون عند الله وجيها لأنه ينظهر لأهل الحق مثل ذلك ليرضي كل فريق منهم ويربه أنّه منهم وهذه المداهنة محرمة على المؤمنين.

وفي مرقاة المفاتيح شرح المشكواة، باب الأمر بالمعروف ج: ٩ ص: ٣٣١ (طبع مكتبه امداديه ملتان) المداهنة في الشريعة أن يرى منكرًا ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظًا لجانب مرتكبه او جانب غيره لخوف أو طمع أو لاستحياء منه أو قلة مبالاة في الدين ...الخ.

وفي بدائع الصالع، فصل في بيان ما يعترض من ... النج ج: ١٥ ص: ٣٣٩ ان ذلك مباخ فكان اظهار شعائر الكفر في مكان معة لاظهار شعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين فيمنعون من ذلك و كذا يمنعون من ادخالها في أمصار المسلميس ظاهرًا .... ولا يمكنون من اظهار صليبهم في عيدهم لأنه اظهار شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين ولوكان فيه أمصار المسلمين ولوكان فيه عدد كثير من أهل الاسلام واتما يكره ذلك في أمصار المسلمين وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود لأن عدد كثير من أهل الاسلام واتما يكره ذلك في أمصار المسلمين وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود لأن المنع من اظهار هذه الأشياء لكونه اظهار شعائر الكفر في مكان اظهار شعائر الاسلام فيختص المنع بالمكان المعد لاظهار عنائر ... المنوع اظهار شعائر الكفر في مكان اظهار شعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين. وفي البحر الزائق بيع العصير من خمار ج: ٨ ص: ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ (طبع سعيد) لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يسكنون من اظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الاسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا يسكنون من اظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الاسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل ذمة.

وفي تبيين الحقائق شرح الكنز ج: ٣ ص: ١٢ (طبع سعيد) باب العشر والخراج والجزية: الأمصار هي التي تقام فيها تسعائر الاسلام فلا يعارض بناظهار ما يخالفها ولهذا يمنعون من بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج الكبيسة في الأمصار لما قُلنا ولا يمنعون من ذلك في قرية لا تقام فيها الجمع والحدود وان كان فيها عددٌ كثير لأن شعائر الاسلام فيها غير ظاهرة وقيل يُمنعون في كل موضع لم تشع فيه شعائرهم لأنّ في القرى بعض الشعائر فلا تعارض باظهار ما يحالفها من شعائر الكفر ...الخ.

و في النشاوي الكبري (من يفعل من المسلمين مثل طعام . . . الخ) . . . . قد ذهب طائقة من العلماء الى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر . . . . الخ.

#### جواب: ۲ – جواب این سوال از أجوبهٔ سابقه واضح هست. ۱۲- جواب این سوال از أجوبهٔ سابقه واضح هست. ۱۲- ۱۳۵/۲۵۵۳ فتری نمبر ۳۵/۲۵۵۳ فتری نمبر ۳۵/۲۵۵۳ فتری نمبر ۳۵/۲۵۵۳ فتری

(تر ہمہ) سوال: - 'سی کافر تقمران نے زبروق مسلمانوں سے چند بستیاں اورشپر چھین لئے ، اورمسلمان رعایا ہوا ک کے قوانیمن کے ، تحت میں وہ انجی شہروں میں رہتے میں اور وہ تقمران علاقے چھین لینے کے بعدان کے ساتھ بہت زی برتماہے اور بہت بعشش ( بعنی عطایا جسن سلوکہ ) کرتا ہے۔

لیکن وہ ہمیشہ اس کے درپے رہتا ہے کہ اسامی قوائین کوئتم کردے، اور آغر و زندیقیت کو روائق دے اگر یہ سب پکھو وہ سیاست اور زمی ہے کرے نہ کہ اپنی طاقت اور کتی کے ہل ہوئتے پر امثانی اپنی بنائی دوئی جدیدتعلیم اعورتوں کی آزادی، کھٹے عام زنا ہشرا ب کا وستعانی اور سینما وغیرہ کو ترویج وے اور ویٹی مدارس اور پردے پر راہنی شہور تو کیا اس حکمران اور اس کے حوار بیاں کے ساتھ می رفین کی طرح زندگی گزار مکتے ہیں یانٹیں؟ مثلاً ترکب موالات کیا جائے یانٹیں؟

ا:- ان میرمختمه اوقاف کے اواروں میں مزروری کرتا اورحقوق حاصل کرنا اور دیگرحقوق لینواس غرض سے کہ مسلمان دیجاں کی اصلاح کریں ، دیگر معاملات اور نوکری کرنا ان کے بان جائز ہے یونٹیں؟ اور اس تخوا و کے بیسوں میں کسی قشم کی حرمت ،کرانے یا شیسآتا ہے یانٹیس؟ پالخسوس ملاء اور مقتد یون کی شان میں ریوافعال کیے بین؟

۳ - اگر ان میں ہے کوئی کی مسلمان کو پہنے ویں اور کے کہ بیری حرف سے نج کرو قو کیوان کے نج کے احرام کو جو انتجی ک جیوں ہے میں اپنے کے وحوے کے ماتھ احرام ہاتھ دھے میں یانمیس؟

س. - كفار ك ساتھ تعلقات قائم ركھنا جائز ہے و تبين؟ اور شعائز كثر كي تعظيم كرنا جائز ہے يائين، ؟

۵۔ - اس حکمران کے مالی تعاون کو لے کر اسلامی مدارت پرخریج کیا جائے تو پیرجائز ہے و کہیں؟

9: - اگر ان ندکورہ اُمور کا مرتکب کوئی اہل علم ہو یا ٹوئی شخ ہوتو اس سے بارے میں کیا! مثقاد رکھنا چاہئے! ای طرح اس کو مامت کرنا، اس کی غیبت کرنااور اس کے اس عمل کی نز دید کا کیانکلم ہے! میزوا وقوجہ وا۔

(ترجمه) جواب: - اً رمسلمانوں میں اتی قوت و طاقت ہو کہ اس کے ساتھ جہاد کرے اس کی حکومت کو تم کردیں اور اسلامی خلومت نافذ کریں ، تو مسمانوں پر اسلامی حکومت کا قیام واجب ہے۔

لئین اگر اُن میں اتی قوت و طاقت نہ ہوک اُس کی حکومت کو تم کرنگیں تو ان کو تھر آرنا جاہیے ، یبال تک کدان کو اس کی قوت حاصل ہوجائے ، اور اس مغلوبیت کے دور میں بھی اُن پر حفاظت رین کے لئے مناسب القدامات کرنا واجب ہے، مثناً، مساجد کی تقمیم ، وین مدارس کا قیام اور وعظ وٹیلنی وغیرہ تا کہ مسلمان ایمان سالم پر ہی رہیں۔

۔ اور اگر وہ کا فرحکر ان احکام جینیہ کے تڑک پر جبر وتشد کا رئے اور مسلمانوں میں اُس کے مقابیعہ کی سکت نہ ہوتو اُس وقت اُت بر جبرت کرنا واجب ہوجائے گا۔

۔ ان میں اور اس کافر تکرران کی ماتحق میں ملازمت کرنا، اور اپنے میں کی تحقواہ لینا جائز ہے، پیشرطیکہ وو خدمت و مدزمت النسد حرام اور نامیا لا ند ہو، اور اس ملازمت میں معصیت کی امانت بھی لازم ندآ نے ، اور اس پیسے میں کوئی کرام ت نبیمی ہے۔

ا ۱۳ - پیروال واضح نبین ، لیمنی و و بادشاد ( کافر حکمران ) یه کیوں کبدر با ہے کہ میرے ہے گج کرو۔

من - اگر کفار کے ساتھ جبہ و کرنے کی طاقت نہیں ، تو اس صورت میں آن کے ساتھ تعلقات تالم کرتا جائز ہے ، ابات ہے وت ہے کہ تھے یا کلفار ، مدروے اور شعائز کفر کی تعظیم کرنا صالت اضطر رک بھی جائز نہیں ہے۔

14 1/4 -10

r. - ائن موزل کا زواب مابت اجوب سنه معلوم دو چان

#### عراق میں امریکی افواج کے تعاون کے لئے یا کستانی افواج تبصیخے کا حکم

<u>جواب:</u> -

الحَمَدُ لللهُ رَبَ الْعَالَمِيْن، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِه الْكَرِيْم، وَعلى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمِعِيْنَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ الَّى يَوْمِ الدِّيْنِ.

موجودہ حالات میں جبکہ عراق پر امریکا نے سراسر ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے، حکومت پاکستان یا سی بھی مسلمان حکومت کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان کے تعاون کے لئے وہاں اپنی فوجیس بھیجے، جس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہالکل واضح میں:-

ا:- امریکا نے عواق پر حملہ کر سے جس طرح ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور نہ سرف اسلام بلکہ وُنیا کھر کے مُسلّم قانونی اور اُخلاقی ضالطول کو پامال کرنے کی متکبرانہ جسارت کی ہے، اس کے کہنے پر وہاں فوجیس بھیجنا، اس کے اس سراسر ظالمانہ حملے کی تائید ہے، جس کے حرام ہونے پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔

۳: - امریکا عراق پراپنا تساط قائم کرنے کے بحد وہاں اپنے قبضے کو مشتکام کرنے اور اپنے مذموم متناصد کے حصول کے لئے مختلف ملکوں ہے اپنی فوجیں بھیخے کی ورخواست کر رہا ہے، شرقی نقطہ نظر سے سورت حال سیر ہے کہ اگر سی مسلمان ملک پر کوئی غیر مسلم قوم حملہ کرے، تو ضرورت کے وقت تمام مسلمانوں پر اس کا دِفاع واجب ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم قوم مسلمان ملک پر قبضہ کرلے، تو تمام مسلمان حکومتوں پر واجب ہے کہ اس قبضے کو جلد از جلد ختم کرانے کے لئے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا تیں، خلاج ہے ایس خلاج کار ان تیں، خلاج ہے کہ اس خلامانہ قبضے کو مزید مشخام کرانے کی کوشش خلاج ہے ایس خلامانہ قبضے کو مزید مشخام کرانے کی کوشش مراہ حرام اور ناجائز ہے۔

" او جود عراق کے عراق پر فوجی طاقت مسلط کرنے کے باوجود عراق کے مسلمان امریکی قبضے کی مسلمان مزاحت اور مقاومت کر رہے ہیں، جس کا انہیں پوراحق حاصل ہے، ایسے حالات میں عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ ان عراقی مسلمانوں کی مدداور حمایت کرے۔ اس صورت حال میں اپنی فوجوں کو امریکا کے زیر کمان ویلے کا تیجہ بیٹینا ہے ہوگا کے مسلمان فوجوں کو ان عراقی مسلمانوں کے مدمقائل لاکھڑا

کیا جائے۔ یہ دعویٰ کہ افواج پاکستان کو عراق میں قیام امن کے لئے دعوت دی جارہی ہے، خوداس بات کا اعتراف ہے کہ انہیں عراق کے ان مسلمانوں سے فکرایا جائے گا، جو امریکی قبضے کے خلاف جد دجہد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں غیرمسلم عاصبوں کی امداد قرآن و سنت کی صریح فصوص کے بالکل خلاف ہے، جس کے حرام ہونے میں سی مسلمان کو شبہ نہیں ہوسکتا، قرآنِ کریم کا واضح ارشاد ہے:۔

يَسَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهِمُ بِالْمُودَةِ وَعَلَوْ كُمْ اوْلِيّاء تُلْقُونَ اللَّهِمُ بِالْمُودَةِ وَعَلَا تُكُمْ اوْلِيّاء تُلْقُونَ اللَّهِمُ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقّ.

ترجمہ: - اے ایمان والو! میرے ؤغمن اور اپنے ؤغمن کو اپنا ولی نہ بناؤ کہ ان ہے وہتمہارے دوستی کے ڈول ڈالنے لگو جَبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جوتمہارے پاس آیا ہے۔

ریہ آیت جس واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عند نے صرف اتنا کیا تھا کہ ان کے جوائزہ اقرباء مکہ مکر تمہ میں متیم تنے ان کی مصلحت کے بیش نظر الفار مکہ کو یہ خبر بھیجنی جاہی تھی کہ ان پر حملے کی تیاریاں ہوری ہیں۔
(میجے بخاری)

اگرچہ ای واقعے ہے مسلمانوں کو کوئی قابل و کر نقصان نہیں پہنچا، کیکن قرآن کریم کی مذکورہ ہالا آیات نے اس اقتدام پرشد ید گرفت فرمائی (تغییر ابن کشے سے ۱۳۵۰) اور آئندہ کے لئے یہ سنقل قانون بناویا کہ غیرمسلم طاقتوں ہے ہے گناہ مسلمانوں کے مفاو کے خلاف تعاون اور دوئی کسی صورت جائز نہیں۔ ای سورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی ہے:۔

لا يستها كُمُ اللهُ عن الَّذِيْنَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يَخْرِجُو كُمْ مِّنَ دِيارِكُمْ اللهَ عَنِ الدِّيْنِ وَلَمْ يَخْرِجُو كُمْ مِّنَ دِيارِكُمْ اللهَ عَنِ اللهَ يَحِبُ المُقْسِطِينَ. إنّما يَنْهَا كُمُ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ. إنّما يَنْهَا كُمُ اللهَ عَنِ اللهِ يَنْ وَاخْرَجُو كُمْ مِنْ دِينِ كُمْ وَظَهْرُ وَا عَلَى إِخْرَاجِكُمُ اللهَ يَنْ قَنْ لَيْهُ فَا لِلْهَ يَنْ وَاخْرَجُو كُمْ مِنْ دِينِ كُمْ وَظَهْرُ وَا عَلَى إِخْرَاجِكُمُ اللهَ يَنْ قَنْ لَيْهُ فَا لَيْهِمَ فَا لَيْكِمُ هُمْ الظَّلِمُونَ. (المُتَودِ ١٩٨٨)

ترجمہ: - اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات ہے نہیں روکنا کہ جن (کافر) لوگوں نے تم ہے دین کے معاطع میں جنگ نہیں کی ، اور تہہیں تنہارے گھروں ہے نہیں نکالا،
ان کے ساتھ تم حسن سلوک اور إنصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالی إنصاف

 <sup>(</sup>۱) التصحیح للبخاری باب غروة الفتح و ما بعث حاطب بن أبی بلتعة الی أهل مكة یخبرهم بغزو النبی صلی الله علیه
 رسلم رقم الحدیث:۲۰۸۵ ج:۲ ص:۲۱۲ (طبع قدیسی كتب خاند)
 (۱) (طبع قدیسی كتب خاند).

کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تنہیں اس بات سے روکتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاطع میں لڑا ئیاں کیس اور تنہیارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے کے لئے ایک ؤوسرے کی مدد کی ، ایسے لوگوں کے تم معاون بنو، اور جوان کی معاونت کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

ان آیات میں پوری صراحت کے ساتھ ایسے غیر سلموں کی ہم نوائی اور اِعانت کو حرام قرار ویا گئیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کریں اور انہیں خانماں برباد کریں، یا اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ امر یکا نے خود بھی ہزار ہا مسلمانوں کو وحشانہ طریقے پر بربریت کا نشانہ بنایا ہے اور ہزار ہا مسلمانوں کو خود بھی کی ہے جو سالہا سال سے ان جرائم کا مسلمانوں کو خود بھی ہے، اور اسرائیل کی بھر پور مدد بھی کی ہے جو سالہا سال سے ان جرائم کا مرحکب ہے، لہٰذا وہ اس آیت کے مفہوم میں بلاشک وشید داخل ہے، اور اس کی اِعانت پر یہ آیت مسلمانوں کے خلاف کافروں سے دوستانہ تعاون کی حرمت متعدد آیات میں مختلف عنوانات سے بیان فر مائی گئی ہے، خاص طور پر مندرجہ ذیل آیات کریمہ سلمانوں کے لئے سرمئانوں سے ایک سرمئانوں سے بیان فر مائی گئی ہے، خاص طور پر مندرجہ ذیل آیات کریمہ سلمانوں سے لئے سرمئانوں ہے۔ ایک سرمئانوں سے بیان فر مائی گئی ہے، خاص طور پر مندرجہ ذیل آیات کریمہ سلمانوں سے لئے سرمئانوں ہیں:۔

اَلَيْدِيْن يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِيْن اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَبْتغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَبْتغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَبْتغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَبُتغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَبُتغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَاقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: - یہ وہ لوگ ہیں جومؤمنوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست ہم نوا بناتے ہیں ، کیا بیان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو (بیہ بچھ لیس کہ) عزّت تمام تر اللہ کے قبضے میں ہے۔

يَايُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْكُفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَخَعَلُوا اللَّامَةِ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَخَعَلُوا اللَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا مُّبِينًا.

ترجمہ: - اے ایمان والوا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم عاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کواہینے خلاف ایک کھلی ججت دے دو؟

يَّا يَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى اَوْلِيَآءً، بَعْضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ، وَمْنُ يُتُولُهُمْ مَنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الطَّلِمِينَ. (المَائدة: ٥١) وَمَرَ عَلَى اللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الطَّلِمِينَ. (المَائدة: ٥١) ترجمه: - ال ايمان والوا يهود و نصاري كو دوست نه بناؤ، وه ايك وومرت كووست بنائرة وه اليك وومرت عن ووست بنائرة وه البيس من شار موكا، ووست بنائرة فالم لوكول كو برايت نبيس ويتار

يَا يَهُمَا اللَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَجِدُوا الَّذِينَ اتَّجَدُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ الْوَلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُومْنِين. (المُاكدة: ۵۷)

ترجمہ ان ایمان والوائم ہے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ، ان میں ہے جن فروں کو کتاب دی گئی ، ان میں ہے جنموں نے تمہارے وین کوہنسی تھیل بنایا ان کو اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ ، اور انتد ہے ڈروا کرتم مؤمن ہو۔

سے نہ کورہ بالا آیات اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہے ارشادات کی روشی میں فقہائے اُمت نے بیاضول بیان فر مایا ہے کہ کسی مشترک دُشمن کے خلاف بھی فیرمسلموں سے مدد لینا یا ان کی مدد کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ فیرمسلم مسلمانوں کے پرچم تلے جنگ کریں، اور جنگ کے نتیج میں مسلمانوں کا تھم غالب ہو۔ اِمام ابوبکر بصاص رحمہ اللہ سورہ فساء کی فرکورہ بالا آیت کے تحت فرمائے ہیں۔

وهذا يدل على انه غير جائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار اذ كانوا متى غلبوا كان حكم الكفر هو الغالب.

(۱) (احكام القر آن ج:۲ ص:۳۵۲)

ترجمہ: - اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کے مقالہ علی فات کی صورت کے مقالہ علی فات میں مدد لیس جب فتح کی صورت میں مدد لیس جب فتح کی صورت میں کفر کا تھم غالب ہو۔

نيز إمام تحدرهم الله "السيو الكبير" ين فرمات بن:-

لا بهأس بهأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو المظاهر عليهم. (شرح السير الكبير ج: ٣ ص ١٨٦٠) ترجمه: -مسلمان الرافي شرك ك مقابل شن دُوسرك الل شرك سے مدونين أو الن بين اس وقت يكھ حرج نبين به جب اسلام كالحكم ان پرغالب ہو۔

ا وسری طرف اگر کوئی غیر مسلم قوم کہی ؤوسری غیر مسلم قوم ہے لڑنے کے لئے مسلمانوں کو وعوت دیزں تب بھی اصل تھم بہی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ان میں ہے کسی بھی فریق کی مدد کرنا جائز

<sup>:</sup> ١) منات استتبنانة النصرتند (تنحت آية) بشَّر اللُّمُنْفِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَدَابًا اللِّمَا (الآية) ج: ٢ ص. ٣٦١ (طبع دارالكتب العلمية بدروت،

والمراب الاستعانة بأهل الشركب واستعانة المشركين بالمسلمين

نہیں ہے۔ البتہ اگراس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر غیرمسلسوں کی بیہ دعوت قبول نہ کی گئی تو و وخود مسلمانوں کو بھی تن کرڈ الیس گے تب ان کی مدد کرنا جائز ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں: -

(٢) (شرح السيو الكبير ج:٣ ص: ٢٥٢،٢٣١)

یوسب پچھاس وقت ہے جب غیر مسلموں کے ساتھ مل کر و وسرے غیر مسلموں سے جنگ کی جاری ہو، لیکن اگر غیر مسلموں کے مقابلے ہیں مسلمان ہوں اور پچر غیر مسلم اپنے ساتھ مل کر اپنے مدمنا ہل مسلمانوں سے لڑنے کی وعوت ویں، تو اس وعوت کا قبول کرنا حالت اضطرار ہیں بھی جا کر نہیں ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو بیاندیشہ ہو کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا بیر مطالبہ نہ نا کہ ان کے ساتھ مل کر وسرے مسلمانوں سے لڑا جائے ، تو بیغیر مسلم خود ہمیں قبل کر ڈالیس گے، تب بھی ان کا بیر مطالبہ ماننا مسلمان کے لئے جا کر نہیں ہے، خواہ اسے خود اپنی جان دے دنی پڑے۔ امام محمد رحمہ التہ فرمائے ہیں: ۔
وان قالموا لھے قات لموا معنا المسلمین واللہ قتلنا کے، لم یسعی الفتال مع المسلمین واللہ قتلنا کے، لم یسعی الفتال مع

ترجمہ: - اوراگر وو بیکہیں کہ ہمارے ساتھ مل کرمسلمانوں ہے لڑو ورنہ ہم تہہیں قبل کردیں گے، تب بھی ان کے لئے مسلمانوں ہے جنگ کرنے کی اجازت نبیس ہے۔

ا مام سرحتی رحمه الله اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

لأنَّ ذَلَكَ حرام على المسلمين بعينه فلا يجوز الاقدام عليه بسبب

التهديد بالقتل كما لو قال له: اقتل هذا المسلم وإلَّا قتلتك.

(شرح السير ج: ۳ ص: ۲۳۲)

ترجمہ: - اس لئے کہ مسلمانوں کے لئے وُ وہرے مسلمانوں سے جنگ حرام لعینہ ہے، للبذاقتل کی دھمکی کی صورت میں بھی ایسا اقتدام جائز نہیں، بیدایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کے کہ اس شخص کوقل کروورنہ میں تہہیں قبل کرتا ہوں (کہ اس دھمکی کی وجہ سے وُوں کرنا جائز نہیں)۔

خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کوجن کے مقاصد وجود اور بنیادی اُصولوں بیں ''جہاد' شامل ہے اور جن کے ملک کے دستور بیں عالم اسلام کے مسلمانوں سے وفاداری کا عہد شامل ہے، عراق کے ان مسلمانوں کے خلاف صف آراء کردینا جوامریکا کے جبر و استبداد اور اس کے ظالمانہ تسلط کے خلاف جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، قرآن وسنت کی صریح نصوص اور اُمت کے اجتماعی ضمیر کے خلاف جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، قرآن وسنت کی صریح نصوص اور اُمت کے اجتماعی ضمیر کے خلاف ہے۔ اور اگر خلاف ہے۔ اور اگر خلاف ہے۔ اور اگر خلاف ہے۔ اور اگر خدانخواستہ یہ سرامر نا جائز قدم اُٹھایا گیا تو اُفواج پاکستان کی عربت و وقار اور ان کی نیک نامی پر ایک برتن وصلہ لگائے کے مرادف ہوگا۔

والتُد ہجانہ اُن اللہ ہوگا۔

وگا۔ الجواب صحیح الجواب صحیح احقر محمود اشرف محفر اللّٰہ لیّۂ احتر محمود اشرف محفر اللّٰہ لیّۂ احتر محمود اشرف محفر اللّٰہ لیّۂ کا معرب اللہ لیّا

الجواب سيحيح محمد رفيع عثماني عفا اللدعنه

אולר אווים מולדליזו

#### تحریک نظام مصطفیٰ کے جلوسوں میں مرنے والے ''فتریک نظام '' بین یانہیں؟

سوال: - آج کل جومسلمان نظام ِمصطفیٰ کی تحریکوں میں پولیس کی گولی ہے مررہے ہیں، سے شہید ہیں یانہیں؟ ایسے لوگوں کونسل وکفن دیا جائے گا یانہیں؟ یا اُنہی کپڑوں میں وفن کیا جائے گا جووہ پہنے ہوئے ہیں؟

جواب: - جن لوگوں نے کسی عالم کے فتوی یا ترغیب کی بناء پر ان جلوسوں میں حصہ لیا اور نیک نیتی ہے ہے۔ اور وہ ہلاک ہوگئے ان شاء اللہ اللہ اللہ اللہ است ہے، اور وہ ہلاک ہوگئے ان شاء اللہ اُخروی اُحکام کے اعتبار سے وہ شہید ہوں گے، البتہ وُنیوی اُحکام کے لحاظ سے شہید قرار پانے کے

کے شرط یہ ہے کہ گولی لگنے یا زخمی ہونے کے فوراً بعدان کی موت واقع ہوگئ ہو، اور زخمی ہونے کے بعدانہوں نے کچھ کھایا بیا نہ ہو، نہ کس سے کوئی طویل بات چیت کی ہو، نہ ایک نماز کا بچرا وقت بایا ہو، ایسے لوگول کوشنل اور کفن کے بغیر نماز پڑھ کر دفن کیا جاسکتا ہے، اور اگر یہ شرا اکل نہ پائی سنیں تو پھر شسل ایک ضروری ہے، وہندا لأن المنحووج علی المحکومات اليوم أمر مجتهد فيه، وحکمه علی الاجتهاد، کما أن حجر بن عدی رحمه الله خوج علیٰ معاویة رضی الله عنه بعد استقرار خلافته وکان ذلک اجتهادًا منه وقد صرّح السر خسی فی المبسوط أنّه دفن فی ثیابه۔

والله سیحانه اعلم ۱۳۹۷/۲۴۳ هه (فنوی نمبر ۲۸/۷۷۷ ج)

#### خلیج کی لڑائی کی شرعی حیثیت اور اس میں کس فریق کی جانب سے لڑنا''جہاد''تھا؟

سوال: - آپ صاحبان کوعلم ہوگا کہ تاہج کے بحران کے بعد اُب عراق اور امریکا اور اس کے اتحاد یوں کی افواج کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے حقائق ہے آپ صاحبان بخو بی

(1 و ٢) وفي الدّر المختار، باب الشهيد ج:٢ ص:٢٥٠ (طبع سعيد) .... فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ويزاد ان مقتص منا عليمه عن كفن الشُيئة وينقص ان زاد لأجل ان يتم كفنه المسنون ويصلي عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه تحديث زملوهم بكلومهم .. الخ.

وقبه أيضًا ص ٢٥٠ التي ٢٥١ ويغسل من وجد قتياًلا في مصور..... أو جوح وارتث وذلك بأن أكل أو شوب أو نام أد حد ند ولو قليلًا أو اوى خيمة أو مضى عليه وقت صلوة وهو يعقل .... أو باع أو اشترى أو تكلّم بكلام كثير .... وكن ذلكت دى الشهيد الكامل والًا فالموتث شهيد الآخرة.

وفي الشنامية تبحته ج: ٣ ص: ٢٥٢ (قوله في الشهيد الكامل) وهو شهيد الدُّنيا والآخرة وشهادة الدُّنيا بعدم الغسل الاً لنجاسة أصابته غير دمه كما في أبي السعود وشهادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد ... الخ

وكذا في بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٢٣ (طبع سعيد).

وفي المبسوط للسرخسي، بناب الشهيد ج ٢٠ ص: ٥ (طبع مطبع السعادة مصر) وقد ورد الأثر بغسل المرتث ومعنداه .... والأصل فيه أن عمر رضى الله عنه لما طعل حمل الى بيته فعاش يومين لم غسل وكان شهيذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك على رضى الله عنه حمل حيًّا بعد ما طعن ثم غسل وكان شهيذا وأمّا عنمان رصى الله عنه فاجهز عليه في مصرعه ولم يغسل فعرفنا بذلك ان الشهيد الّذي لا يغسل من أجهز عليه في مصرعه دون من حمل حيًّا .... المخ. وكذا في البحر الرّائق، باب الشهيد ج: ٢ ص ١٩٨٠ (طبع سعيد)

(٣) وفي السيسوط للسرخسيّ، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥٠ (طبع مطبع السعادة مصر) قال ويكفن في ثيابه التي هي عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زمّلوهم بدمائهم وكلومهم . ... ولما استشهد عمار بن ياسر بصفين قال: لا تغسلوا عني دمّا ولا تسزعوا عنى ثوبًا قائي التقي ومعاوية بالجادة وهكذا نقل عن حجر بن عدى غير أنّه ينزع عنه السلاح والجلد والفرو والحشو والخف والقلنسوة ... . الخ

واقف ہوں گے، ایک طرف عراق ہے جو کہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور وُوسری طرف مختلف ممالک ہیں جن میں امر ایکا سرفہرست ہے، ای طرح برطانیہ اور فرانس بھی، لیکن ان کے علاوہ ان ممالک ہیں مسلم ملکتیں بھی عراق کے سامنے صف بستہ ہیں، جن میں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ ممالک اسلامیہ شامل ہیں، کیا ایک پاکستانی مجاہدان کی جنگ ہیں شرکت کرسکتا ہے یا نہیں؟ یعنی سے جنگ اس مجاہد کے شامل ہیں، کیا ایک پاکستانی مجاہد کے اور اگر ہے تو کس طرف ہے؟ یعنی سعودی عرب کی طرف سے یا عراق کی طرف سے یا خواق کی طرف سے یا خواق کی طرف سے یا خواق کی طرف ہے کا خواق کی ساتھ دے رہے ہیں ان میں غیر سلم مملکت کوئی نہیں ہے، براہ کرم شری تھم ہے آگاہ فرمائیس۔

لقوله تعالى: وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتْلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بِعَتْ الْحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بِعَتْ الْحُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَحْتُى تَفِي آ اللهُ الله

ولقوله تعالى: ولن يَجْعَلَ اللهُ للْكَفِرِيْنِ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سَبِيلُلاً (١٣٠، ١٢٠) وفي مشكوة المصابيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يقر بدينه من الفتن.

وعن السقيداد بين الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلى فصبر فواها. (رواه الو داؤد ص: ١٠٠٠م) (م) وعن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: ان بين يدى الساعة فتنا كقبطع الليل المظلم (اللي قوله) ثم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا احلاس بيوتكم. وفي رواية الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الفتنة كشروا فيها قسيكم وقطعوا فيها اوتاركم والزموا فيها اجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم.

وعنه رحذيفة) قال: (الى قوله) قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا، قلت: فما تأمرني ان أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

وفي شرح السير الكبير: باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين: - ما نصه: - و لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو الظاهر (الى ان قال) و الذي روى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبًا حسنا قال: من هؤ لاء؟ فقيل: يهود بني فلان خلفاء بن ابي فقال: انّا لا نستعين بمن ليس على ديننا تأويله انهم كانوا أهل منعة وكانوا لا يقاتلون تحت وأية وسول الله صلى الله عليه وسلم و عندنا اذا كانوا بهذه الصفة فانه يكره الاستعانة بهم رائي قوله) و انما كره ذلك لأنه كان معه سبعمأة من يهود بني قينقاع من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب من الدين القرار من الدن ج: ١ ص: ٤ (طبع قديمي كتب حاله)

<sup>(</sup>١) سنن ابي داؤد، كتاب الفتن، باب النهي عن السعى في الفشة ج:٦ ص: ٢٣٠ (طبع سعيد)

٣٠) سنن ابي داؤد، كتاب الفنن، باب النَّهي عن السَّعي في الفتنة ﴿ ج: ٣ ص: ٢٢٩ ﴿ وَطَبَّعُ سَعِيدٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح عن ٢١١

كتاب الجهاد

حلفائه فخشى ان يكونوا على المسلمين ان احسوا بهم زلة قدم فلهذا ردهم (وفيه بعد ذلك) حديث الزبير حين كان عند النّجاشي فنزل به عدوه فأبلني يومئذ مع النّجاشي بلاءً حسنًا (الّي قوله) ان النّجاشي كان مسلمًا (وبعد أسطر) قلنا ان ظهر على النّجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النّجاشي يعرف فاخلصنا الدعاء الى ان يمكن الله النّجاشي اه ملخصا.

والله سبحانه المهم الجواب سيح الجواب سيح محمد رفيع عناني عظاالله عند بنده عبدالرؤف شلهروى (۱۳۱ کـ ۱۳۱۱)د (فتری نبر ۲۲ کـ ۱۳۸)

#### ضیاء الحق مرحوم کی موت شہادت ہے یانہیں؟

سوال: - زید یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے مرحوم صدر جنزل محمد نسیا، الحق کا سانے مسلمانوں کے لئے باعث عبرت ہے، اس واقعے ہے ہمیں سبق لینا جیا ہے ، کیونکہ بیالند تعالیٰ کا عذا ب ہے جو کہ ہمارے ملک کے شہید صدر اور ان کے زفقاء پر نازل ہوا ، اس طرح صدر ضیا والحق کی موت شہادت نمیں ہے ، بلکہ بلاکت کی موت کہلا ہے گی۔ کیا زید کا بیہ خیال وُرست ہے ؟

جواب: - صدر مرحوم ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں جاں بکق ہوئے ، اگر بیدحاوثہ کی مونے ، اگر بیدحاوثہ کی مختص نے جان ہو جھ کرانبیں قبل کرنے کے لئے کیا ، تب تو وہ دُنیا وآخرت دونوں کے لحاظ ہے شہید ہیں - اور اگر بیا تذتی حادثہ تھا تو دُنیا کے لحاظ ہے تو نہیں ، البند أخروی اُجر کے لحاظ ہے شہید ہیں ، کیونکہ اُخروی اجر کے لحاظ ہے جو شخص آگ ہے جل کریا کسی چیز کے گرنے سے بلاک ہووہ بھی شہید ہوتا ہے ۔ اور

و الم شرح السير الكبير، باب الاستعالة بأهل الشرك واستعابة المشركين بالمسلمين ج ٣٠ ص:١١١ و ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٢) وفي الهندية، فصل في الشهيد ج: ١ ص: ٢٨ ١ (طبع رشيديه) ولو كان المسلمون في سفينة فرماهم العدؤ بالنار
 . . . فاحترقوا فهم كلهم شهداء كدا في الخلاصة.

<sup>(</sup>٣ و ٢) وفي الشامية. باب الشهيد ج: ٢ ص:٣٠٨ رطبع سعيد) لو مات حتف أنفه أو بتود أو حرق أو غرني أو هذه لم يكن شهيدا في حكم الدنيا وان كان شهيد الأخرة.

وقى النار المنختار، بناب الشهيند ج: ٢ ص:٢٥٢ والافالمرتث شهيد الأحرة وكذا الجب وبحوه . - العربق والحريق والغريب والمهدوم عليه . . . الغ.

وفني المبسوط للسرخسيّ، باب الشهيد ج: ٢ ص: ١٥ (طبع مطبع السعادة مصل ومن قتله السبع أو احتوق بالسَّار أو تردي من جبل أو مات تحت هذم أو غرق غسل كغبوه من الموتيّ . الخ

وقيمه أبضا ج: ٣- ص: ١٥ - . . - فيغسل وان كان لدثواب الشهداء كالغريق والحريق والمبطون والغويب بغسلون وهم شهداء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم - . . الخ

سی شخص کے بارے میں اپنی طرف سے یہ فیصلہ کرنا کہ اس پرعذاب نازل ہوا ہے، بڑی جسارت کی بات ہے، جس سے ہرمسلمان کو پر بیپز لازم ہے۔

مارارو ۱۳۰<sub>۹ها</sub>ی

(فتوی نمبر ۲۳۴ ۱۲۰۰ ف

وسائل نہ ہونے کی صورت میں دعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں دعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں جہاد کیا جائے گا اور جہاد کے لئے إمام مہدی کے انتظار اور جہاد کے لئے امام مہدی کے انتظار اور جہاد کے نظر نے کا تھم اور تبلیغی جماعت کے نظر نے کا تھم سوال: - تعربی جناب منتی تنتی عثانی صاحب اسلام بنیم!

اُمید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، حضرت! میں نے سوچا تھا کہ خود آپ کی خدمت اقدس میں حاضری ذول گا،لیکن مقام کی ذوری اور مصروفیات کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہوسکا، اس کئے بذر اید کیکتوب آپ ہے زجوع کہا ہے۔

پہلے اپنا تعارف اور مکتوب کا مقصد بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میر اتعلق کسی ویٹی تحریک یا یا جہا تا ہوں ہے۔ میر اتعلق کسی ویٹی تحریک یا ور جہا تا ہوں ہے بانشا بطہ طور پر نہیں ہے ، لیکن آپ جیسے جید علمائے کرام اور بزرگان وین کی زیارت اور صحبت کی نبیت سے وین حاصل کرنے ، اے بھیلانے ، اس کی حفاظت و بقاء اور نفاذ کا شوق ول میں موجزن ہے۔

حضرت! میں کیجھ عرصے ہے تذبذب کا شکار بیول کہ دِین کی کماحقۂ اشاعت اور حفاظت کا ؤرست اورمسنون راستہ کون ساہے؟ اس بارے میں آپ کی رہنمائی جا ہے۔

پہلے چند ہاتیں جو ذہن میں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ، آپ جیسے جید علائے کرام اور ہزرگان وین کی صحبت ، تصانیف اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ نبی علیہ الصلو ق والسلام نے کے میں وعوت وین کا جو راستہ اور طریقہ اللہ زب العزت کے تلم ہے اختیار کیا ، اس کے نتیج کے طور پرتین سے چار سو کے لگ بھگ لوگ وین میں واخل ہوئے ، لیکن جرت مدید کے بعد جب دیا تھم کا زل ہوا اور صحابہ نے اپنی استطاعت سے بڑھ کراس تھم کو پورا کیا تو بارہ سال میں مختلف علاقوں کی فنو جات سے مسلمانوں کی تعداد ایک لا کھ تک جا بینچی ۔ ای طرح خلفائے سال میں مختلف علاقوں کی فنو جات سے مسلمانوں کی تعداد ایک لا کھ تک جا بینچی ۔ ای طرح خلفائے سال میں مختلف علاقوں کی فنو جات سے مسلمانوں کی تعداد ایک لا کھ تک جا بینچی ۔ ای طرح خلفائے

را و ۱٪ وفي مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ٢٠١٥ فلا يحكم لأحد بانه من أهل الجنّة . . . . ولا يحرم في حق أحد بأنّة من أهل السار والعفويات ولو صدر منة جمع السينات والمظالم والتبعات قال العبر بخواتيم الحالات ولا يطلع عليها غبر عالم العب وفيها أيضًا ج١١ ص:٢١٨ فرات كافر متعند يسلم في أخر عمره ورات مسلم متعبد بكفو في غابة أمره لا يجور الشهادة لأحد بالجنّة والنّار . . . الخ

راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے ممالک کی فتوحات نے اسلام کا دائرہ وسیقی ہو گیا تھا، اور چودوسو سالہ تاریخ اس بات کی شاہد نظر آتی ہے کہ اسلام کی حفاظت و بقا، کے لئے صرف جہاد لیعنی قال ہی کارآ مد ٹابت بیولہ

اسلام کی زیادہ سے زیادہ اور کما حقہ اشاعت بھی اس سے ہوئی ، جب کوئی علاقہ یا ملک من ہوا تو وہاں مبلغین اسلام کو ترزادی ہے اشاعت دین کا موقع ملا۔

اب موجودہ دور میں قبال فی سین اللہ کے پہلے کی طرح کیا حقہ اثرات نظر نہیں آرہے، جبکہ علی ہے داور بند سے منسلک تح کیک تبلیغی جماعت جو آئی (۸۰) سال سے اشاعت و بین کی مین کر رہی ہے اور جس کی مینت سے نہ صرف اندرون ملک ملک میں وفی ممالک میں بھی بہت زیادہ مثبت وٹرات مرتب ہورے ہیں۔

ائی بات کے فیش نظر میں اشاعت وین اور حفاظت وین کے متعلق مُدکورہ ہوا آپی رائے یا فورس کے متعلق مُدکورہ ہوا آپی رائے یا فورس کا افاظ میں قرآن وحدیث کی چودہ سو سالہ تاریخ اور ملائے امت کی اکثریت کے معاقب اور تعلیم اور تعلیم منت مالول کے موقف کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوں کہ آیا اس دور میں اسام اور مسلمانوں کی بقاء اور حفاظت نیز اشاعت اسلام کے لئے کونسا قمل اورش اور مفید ہے اور قرآن و مانت کے مطابق سے ؟

تبلیغی جماعت وااول کے موقف اور نظریات کو جو جھو تک انتبلیغی بزرگوں ' علیہ اور ۃ رکنوں کی زبانی بیٹیے جیں تفصیلاً حسلہ واربیان کرتا ہوں:-

۔ انہ بقول تبلیغیوں کے دین کی اصل زون اور حقیقت''امر بالمعروف ونہی عن المئر'' ہے، یہی تمام انہیاء کا کام تھا، اور اس میں اُمت کی نجات اور کامیابی ہے۔ (''ن بات پر کما حقہ تبلیغی کتا عمل کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں تبجھے کہانہیں جاسکتا)۔

۴: - میدوور جباد وقتال کا دورنہیں ہے، بلکہ دعوت بالٹسان کا دور ہے۔

سا:- جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہوتا، اس وقت تک جہاد اور اس سے منسلک تمام سر مرمیوں کوموقو ف کر کے تبلیغی جماعت کے نظر بے کے مطابق محنت کرنا تمام اُمت کے لئے شروری ہے۔

۱۳۶۳ ای دور میں جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینا عکمت کے خلاف ہے، وین کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔

۵: - قرآن و حدیث میں جہاد اور قال فی سبیل اللہ کی اصطلاحات دو آنگ معنوں میں استعمال ہوئی ہیں۔

۱۶- تبلیغ و بین اور اصلاح نفس کے مروّجہ طریقے جو اُمت کی اکثریت میں رائج ہیں، مثلا خانقائی اظام، دینی رسائل و اخبارات، اصلاحی مواعظ ،تحریر وتصنیف اور مدارس کا قیام وغیرہ ریاطر ایق ' او ت سے مشاہرت نمیں رکھتے ، اور انتبایغی جماعت'' کا طریق وعوت ند صرف وُرست اور منشا کے ند وندی کے مطابق ہے۔ بلکہ ضریق نبی ہے مما ثمت اور مطابقت بھی رکھتا ہے۔

ے: - اُسراومت بین بدری سحابہؓ فی تعداد کے جندراوگ انہی جیسے اُنگال، ایمان، تقوی اور تعلق مُنْ اللہ کے حامل ہوجا کیں تو خود بخود وَ نیا کی کا یہ ہی پیٹ جائے گی اور تبلیغی جماعت کا متنصد ہی الیسے اوُٹ پیدا کُرنا ہے۔

۱۸ - وین کو نافذ کرنے کا اور ''امر بالمعروف ونبی عن المئلر '' کا طالبان والا طریقه تحکمت کے غابف اور ۱۰ بین کی منشز ، کے بھی خلاف ہے۔

9: - دین کا کوئی کام اس وفت تک مؤثر شاہت نمیں ہوتا جب تک سنت رسول کے علاوہ ابقول معتبلیغیوں 'کے وہ محمل سنات نبوی کے ساتھ ند کیوجائے۔

۱۰ - ان دوریش وین کی حفاظت، اسلام اور مسلمانوں کی بقانه اور باسام کے نفاذ کے لئے جہادی اور وصری تمام سرکرمیوں نیم مؤثر تابت ہو پکی ہیں، طبدا مہدی کی آمد تک انہیں تراک کرکے معلیقی علی مت ۱۱ الدکام شروع کیا جائے۔

ال الله أمن ما موالك المبليغي جماعت "كي أن اور بليت فارم پر متحد ثنين بوستى \_

۱۲: -تبلیغی بنداعت مهدی کالفکر تلار کرر ری ہے۔

مند جہ بالا ہارہ عام پائے جائے والے التبلیقی نظریات' میں نے گزشتہ جیورسال کے دوران رائے ونڈ اجماع اور البیٹا علاقے کے شب جمعہ کے بیانات اور بہت سے تبلیغی علماء اور کارکنوں سے نقش اور اخذ کے بڑی۔

ایک اور قانس بات رہے کہ اتبلیغی' مذکورہ بالانظریات' نغیر تبلیغیوں' کے سامنے عموماً بیان 'نٹیل کرتے ماہر آئر کرتے بھی بین تو اشارۃ یا کنایۃ بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 'فیربلیغی' عمام 'نبیغی جماعت کے فضریات کو جان نبین سکتے۔

آپ حضرات (جواس پُرا شوب اور پرفتن دور میں استقامت کے ساتھ اشاعت دین، تعلیم این امر مسمانوں کی اصلاح کے لئے کام کر رہے ہیں ) ہے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی طرف مجر پور توجہ فرمائے ، اور اس کی این تقاربی، رسائل اور اپنے حلقہ ار میں وضاحت فرمائے کہ اس دور میں وین کا توجہ فرمائے کہ اس دور میں وین کا توجہ فرمائے اور مفید نیز قرآن وسنت کے مطابق ہے جس کے ذریعے اشاعت وین، حفاظت وین اور نفاذ دین کا ممنی ہو ہیں، اور آیا کہ تبلیغی جماعت کے مذکور و نظریات اور موقف فرست ہیں؟ وین کے مطابق جن بن یا نہیں؟

ا کیے جید عالم وین اور بزرگ ہوئے کے ناشے آپ کا حافقۂ اگر بھی زیادہ ہے اور آپ کے وائی اور بات بین اللہ تعالی نے توت اور اگر رکھا ہے، اس سے لوگ آپ کی بات کو آسانی ہے تجھتے اور قبول کرتے ہیں، جبکہ میرے جیسے ناقص علم وعمل والوں کی بات کوایک تو کوئی قبول نہیں کرتا، ووسرے فتنہ وفساد پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے۔

۵۰۰

ان نتمام گزارشات کے علاوہ عرض ہے کہ اپنی میر اور وستخط کے ساتھ مہل اور منسل دواب ارسال فرہ کر میری رہنمائی فرہ ہینے کہ آیا میری رائے فررست ہے یا کہ بلیغی جمہ عت والوں کی ؟ یاان وونوں سے الگ قرآن و سنت میں کوئی فروسرا عمل اور طریقہ جس کے ذریعے امت کی اصلاح، مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت اور اشاعت و نفاذِ دین کا کام کما حقہ جو سے موجود ہے؛ فقط

عافظ من الله فان الياس

جواب: - مختصر بات ہے کہ جب جہاد کے ضروری وسائل مہیا نہ جواں، دعوت و تبایق اور افراد سازی کے کام پر تقدیم کور کرنی چاہتے ، اس کے ساتھ جباد کے ضروری وسائل مہیں کرنے کی تحکر بھی جاری رکھنی چاہتے ، اس کے ساتھ جباد کے خروری وسائل مہیا کرنے کی تحکر بھی جاری رکھنی چاہتے ، جب وسائل مہیا ہوجا کیں تو جہاد کرنا چاہتے ۔ یہ کہنا ذرست نہیں ہے کہ امام مہدی اسلام کے آئے تک جہاد موقوف ہے ، یہ فاطر تھے ہے ، اور اس کی تر دیدہ اصلاح کے لئے اکا بر تبلیغی میں عت کے آئے ہیں ہوجا کرنا چاہتے ، جباد کرنا جاہتے ، جباد کرنا جاہتے ، جباد کرنا جاہتے ، جباد کی وسائل مہیا ہوجا کیں ، جباد کرنا چاہتے ، جبا ہو جا کہ میں کی خرد سے بھی کی خرد سے ، جوا کی خاصر خط میں بیان نہیں کی چاہتے ۔ والدات کے مطابق ایک طویل حکمت میں کی خاسم میں کی جاسکتا ہے ۔ جوا کیک مختصر خط میں بیان نہیں کی جاسکتا ہے ۔ جوا کیک مختصر خط میں بیان نہیں کی جاسکتا ہے ۔

authorize.

م الدام، الواعدُ وَاللّهُ مَا استطعْتُهُ مَنْ قَوْهُ وَمَنْ وَبَاطَ الْحَيْلُ لُوْهِلُولَ بِهِ عَدْوَ الله وغذوكُما والأنفال ١٠٠ : وفي سفسيس النفلوطيني ح.٧ ص :٣٥ وطبع دار احيام التراث العربي بيروت) أمر الله سبحانه المومنين باعداد العَوْه اللاعداء بعد أن اكد بقدمة التقوى ...... قال ابن عباس القوّة هاهنا السلاح والفسي ... الح. وقد تنفيب الداكن حوام ص ٣١٨٠ وظبه قديم كنب حايد، ثم أما يعالم باعداد آلات الحاب المعابليدي حسب

وفني تنعيبين ابن كثير الح ٢٠ ص:٣١٨ ; ضع قديمي كنت حابه، ثم أمر بعالي باعداد آلات الحوات (سفاللنهم حسب الطاقة والامكان والاستطاعة فقال رواعلُوْ اللّهُم مَا السنطَّعْلَمِ، أي مهما امكنكو ..... الخ.

رفی تفسیر المدارک ح ۱ ص سه د رطبع فدیسی کتب حاله، رما المنطقاً مل قولة، من کل ما ینفوی به فی الحوب من عددها ..... الح

وفني تنفسير أبي السعود ج:٣ ص:٩٩ أ. وطبع دار الكتب العلمية بيروت) أعذوا لفتال الذبن بناه اليهم العهاد وهيلوه للحرائهم . . . . . . ما استطعم من قُوَّة من كل ما بنقوَى به في الحرب كاننا ما كان . . . الخ وفي الذر السختار ح:٣ ص:٣١ أ. وطبع سعيد، وسوط لوجوبه القلوة على الشلاح لا أمن الطويق

وهي النبامية تحمد أي وعلى الفتال وملك الزاد والزاحلة كما في قاضي خان وعبره قهستاني أسد الح

وفي تنفسير زوح المتعانى ج. 1 ص ٣٠ ، طبع مكتبه امدادته ملئان) ، وأعلوا لهل ختاب لكافه المؤمنين نما ان المنامور به من وطائف الكل أي أعلوا القتال الذين نباد اليهم العهد وهينوا لحوابهم زما المنطقت ألى قوق أي من كل ما تقوى به في الحواب كاننا ما كان و اطلق عليه القوق مبالغة، وانسا ذكر هذا لأنه لم يكن له في بدر استعداد نام فنهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتي في كل زمان وعلى اس عباس رصى الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواخ الاستحد. وفي الشعدين الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواخ الاستحد. وفي التنفيس المكتبر للاماه الوازي ج داص ١٩٩١ وطبع دار الحديث ملتان امرة في هذه الآنة بالاعداد لهولاء الكفروس وأن يعدوا للكفار ما بسكنهم من ألة وعدة وفؤة والمواد بالقوة ههنا ما يكون سببا لحصول انفؤة ودكروا فيه وحوها الأول المواد من القؤة أنواع الاستحدة القال أصحاب المعاني الاولي أن بقال هذا عاد في كل ما منفاي به على حرب العدو وكل ما هو آلة للغوو والجهاد فهو من جملة القوة الله .

# كتاب الامارة والسياسة

( حکومت و إمارت اور سیاست کے مسائل کا بیان )



#### دِین میں سیاست و اقتدار کی حیثیت اور شرعی مقام اور دِین کا اصل مقصد

سوال: - فضائل مآب «هنرت اقدس موا؛ نامفتی محدثی عثانی زید مجد فا السلام ملیجم ورحمهٔ الله و بر کانته

اُمید ہے کہ مزاق مُرا می بخیر ہوں گے، ناچیز مادرتعلمی دارالعلوم دیو بندے فاصلیت کے مااوہ شعبنہ افقاء سے فراغت حاصل کر کے مرصے سے وادی کشمیر کی مشہور شخصیت علامہ کشمیری کے نفسیال رودشوان کیواڑ دمیں ایک مدرسے میں تدرایس و افقاً ، کا کام انبجام دے رہاہے۔

میں اور فیہ ہے و وہرے رفتاء جو الحمد للہ دارالعام و یو بند ہے جی فراغت عاصل آر کھا ہیں۔ مراس و افتاء کے علاوہ مختلف مصنفیان کی آتا ہول کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، الحمد لا آپ کی تمام وہ است بیس شوق و مہت ہے پرچی ہیں جو ہندوستان میں شائل ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ ہے بر بنا، محبت وست یوی جی نیش بلکہ قدم یوی کو وال بیا ہتا ہے۔ عرصے ہے خط الحضا کا اراد و بھی کیکن عمد فیت رہی سے بست اوی جی نیش بلکہ قدم یوی کو وال بیا ہتا ہے۔ عرصے ہے خط الحضا کا اراد و بھی کیکن عمد میں بنات میں وقت رہا ہے اور کی کا جو نے کی اطاب کی بروگرام کے متو کی ہوئے کی اطاب کی بروگرام کے متو کی ہوئے کی اطاب میں وقت اور جناب کے پروگرام کے متو کی ہوئے کی اطاب میں وقت اور جناب کے پروگرام کے متو کی ہوئے کی اطاب میں وقت اور جناب کے پروگرام کے متو کی ہوئے کی اطاب میں وقت اور ہوئے ہوئی ہوئے کی اطاب میں وقت کی مطابق یور کی کتا ہوئی طاب کا خوال کا امراز اینا مدت کا خوال کرتے ہوئے کی اطاب کو کر رہا ہوں ، اُمید ہے کہ دھنر ہے والد اپنے ہے مدفیق وقت کی تو ایش کر رہا ہوں کی آتا گئیں اور کی کتا ہوئی کو وراز ما کیں۔

 بہت ہو کہ اور ماران سیدا وائس اور میں جتنی آتا میں اور معرف اور معرف مواد نا منظور تعمانی اور ماران سیدا وائس مدوی ، نے کاس ہے ۔ اپنے اکابر کی ، اس رو میں جتنی آتا میں زیر مطابعہ ہیں ، اس سے انداز و دوا کہ و طافی ایڈ لرکی تعمیر سے متفق میں بلک عانی انڈ لرکی ''تعمیر کی تعلقی'' کا ذہبی تی بعار سے تاقمی خیول کے مطابق ان میں کام کر رہا ہے ، سے بات الگ ہے کہ عانی الذّار کے ویکر معاملات مسائل و فیرو میں مارے اور سے افران سے افران ہے انگیاں دین کی تعمیر کی حد تند ہا ہے اکابر ان سے متنق تھر آ رہے میں کہ دنا ہے کی آفید افران ہوں کی تعمیر کی حد تند ہا ہے اکابر ان سے متنق تھر آ رہے میں کہ دنا ہے کی آفید کی اس پر دال ہے ۔''ولسکن بعض میں الذین قاموا بالو دُ علی العلمانیة فی عصونا قد افراطوا فی ذلک الے '' در انکسلا فیح السلیم ہو ہے ۔''السلیم ہو ہو اسکن عاموا بالو دُ علی العلمانیة فی عصونا قد افراطوا فی ذلک الے '' در انکسلا فیح

تعلی در میں جس مراس انداز میں چین ایو ہے، آلیا استعمل تعلی اور دُرست قلر قرار دیا جو مکت ہو افراط

میں جنا انجنس کو دیکے کرخود سے صاحب آلفہ ایل میں جنان دو کئے جیں؟ جم اپنے مطالعے کی حد تک اس نتیج پر پہنے جی کہ انداز میں جانا ہو کہ انداز میں جنان ہو کہ جی جہ انداز میں جنان دو کئے جیں؟ جم اپنے مطالعے کی حد تک اس نتیج پر پہنے ہو جی کہ ایک جی جہ تک ان کیا ہے کہ معاملہ ہو ہو کار افراط کا شکار ہے آقہ دو صرابیقیت آخر ہو جی جنالہ ہو انگیاں کر پہنیتان کو معاملہ ہو کہ ان مواقعہ ہو تلاش اسپار کے باہ جود کھر نتین آر ہا ہو کہ تک میں انداز کی خدمت میں اور ترخز کارتسکیس کی طرک کے جانب کی خدمت میں مرحم مشور ہے ہو ناور انداز میں ہو کہ اور ترخز کارتسکیس کی طرک کے جانب کی خدمت میں مرحم مشور ہے ہو نو تھا ان بیا جار مات ہو اور ترخز کارتسکیس کی طرک کے جانب کی خدمت میں مرحم مشور ہے ہو نو تھا ہو کہ اور ترخز کارتسکیس کی طرک کے جانب کی خدمت میں مرحم مشور ہے ہو نو تھا ہو کہ کہ اور ترخز کارتسکیس کی طرک کے جانب کی خدمت میں مرحم مشور ہے ہو نو تو اس کے بیار مات ہو کہ مشاور ہے کہ کار سال کیا جار مات ہو کہ کو کارتسکیس کی میں ہو کہ کار سال کیا جار مات ہو کہ کو کرنسکیس کی مرحم مشور ہے کہ کار سال کیا جار مات ہو کہ کو کرنس کی سال کیا جار مات ہو کرنسکیس کی میں کرنسکیس کی طرک کے جانب کی خدمت میں مرحم مشور ہے کہ کرنسکیس کی کرنسکیس کرنسکیس کی کرنسکیس کی کرنسکیس کی کرنسکیس کرن

مال على مين ايب أنتاب "وين كامتوازى السؤر عبودت اور خلافت كى جامعيت "مستفه وَ الْحَرْ مسن همانى عموى زيد مبورة عبت أب و تاب خاس طور پرائية الكابر كي تقريظ اور تا تزات سه ما تحد شاكل موري التي الكابر كي تقريط المتدال تا ناوز أم بهد و بات الله مين الموري التي الله المتدال تا ناوز أم بهد و بات الله معمل المين من الموري با نهى غداً مروجى وو تا رباتا ب الكين الجمعن الفي تجدو باتى بهد و في بهد و في بهد المروجي وو تا رباتا ب الكين الجمعن الفي تجدو باقى بهد و في بهد و في بهد و في بهد و المعتدال المعالم المورجي والماروجي والماروجي والمعتدال المعالمة والمعتدال المعالم المنافرة و في المورجي والمعالم والمعالمة و المعتدال المعالمة و المعتدال المعالمة و المعتدال المعالمة و المعتدال المعالمة و المع

مفلفهٔ میزان این می خادم اندرست وا افق داراهموم رودهوان میزوا روشمه

جواب: « تعری دنب مولانا مظفر سین قائمی سا دب زید مهر جم السلام نتیکم ورحمة الله و برگاته

2000 (100 (100 ))

<sup>،</sup> ا ، وفي سورة الفاريات "وما حلفُكُ الْجِلْ والالْسِ إلا ليغنذوْن"

وهني بفسير الفوطني ح.ند النص مد وطبع مكتبه حفاتيه ولل على رضي الله عنه اي وما حنقب النحل والارلس الالامترهم ببالغمادة واعتمله الزاحاج على هذا النفول وبدل عالميه فوقله تبعالي الومنا أمزوا الالبعلة والبها ومعدا والنه بذا الله للسلك فمعني النعليق، وهذا قول حسن لانه لواله يحلقهم لما عرف وجودة وتوجيدة السار والعادة التناعة والبعيد المسك فمعني البغلةون البدلوا ويخصعوا ويعيدوا.

وقتي سفسيسر التكشياف ح. \* ص ٢٠٨٠ وطبع قديسي كتب حاله ووما خلقتُ البحن. . الآية) أي وما جلفت البحل والانس الالأحل العبادة ولم او دمل جسيفهم الا اياها

وفني لنفسلس اينن كتيلو الجدال على ٢٣٦٠ وطبلع قاديلسني كلب خالدو ووقا خلقت النحل والالس الا للعلدون والتي الما حلقتهم لامرهم لعنادتي لا لاحتياجي اللهم السابلج

رفي المقصيان المستمراح ١٦ ص ١٤ وطبع مكتمة وغلمية كوناه وأي ما خلف التفاعل الإنسام والمن الإناميادة والمعرفتي لا لاحتياحي اليهم ( ) اللح

### ا: - 'مغربی جمهوریت' کی شرعی حیثیت ۲: - عهده از خودطلب کرنا جائز نهبیر، ۳: - اکثریت کوفیصلوں کی بنیاد بنانے کا تقم

سوال: – میری اورای ملک کے سب مکینوں کی زندگی کا ایک مشترک مسند ہے '' انتخاب یو جمہوریت ' جس کو اسلامی رسائل اور کتب بکار عام درس و و دخلا میں بھی '' دور حاضر کا ایک نظیم بٹ'' قمرار دیا جاچکا ہے۔ دریافت طلب اور میہ بیس کے :-

ا الله - أيا واقعی بير بات منتجی ہے كه موجوده طرز انتخاب (مغربی جمبوریت) دور حاضه كالخطيم

رت ک

ا الربير بات ذرات بياتو جواوگ يومان مجده ريز تين ان مند شرق تقم کاناب و مات الن ايما مند؟

معن ہے جو جو تھنے کی مجبوری کی آزیٹن یہاں جیسے قب کی اسلام کا ادم کام بگدیٹن اسلام قرار دیے تو اس کے بینے قرآن و سنت کی روثنی ٹین کیا تھم ہے؟

منفح كا دُومِ الرحْ:-

ا: – اُسرِ فی الحقیقة مفرنی جموریت کو دورحائشرہ تظیم بت کہنا فررست نتیل ہے، تو ایہا ہے۔ والوں کے لئے اسلام میں میں تھم ہے؛

مور تا اور صرت کا تعلیم کے خلاف کرنے کے مرتف اول کے ایک انتریت کے شیطے کو اتنا ہے۔ اور پر کا مور پر اور کا مور معارفیول کرلیں کیا وہ "ان فیط خوانحشز من فی الاز من بیطانوک عن سبیل اللہ 'جیسی قوآن موجد کا ماف اور صرت تعلیم صاف اور صرت تعلیم کے خلاف کرنے کے مرتفب ہوں کے یا تبیس ؟

قر آن وسنت کے مطابق مکمل اور مدلل جواب دے کرعندالند ماجور ہوا ۔

الراق هیداکشریم جائع آمید (العنائی) بدل امریک تجانب امریک تجانب ۱۱۸شی ۱۹۹۰ ا ، سورة بوسف أنك لا م

۱۱ و ۱۳ و في صبحبح السخباري. كتاب الأحكام، باب من سأل الامارة وكل اليها ج ۴ ص ۱۰۵۸ وطبع قديسي؛ قبال رسبول الله صبابي الله عليه وسدها الاشتنال الامارة قال اعطيتها عن مسئلة وكلب البها، وأن القطبتها من غير مسئلة اعبب عليها

ر كناه في صحيح بسنه، بات اللهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ( ج. ٢ ص. ١٢٠). وطبع قديسي؛ ( \* ) سوره توسف ايت: ۵۵

احتر مُرَاتِّی شَانِی کُلُ عَنْی عَنْدِ عام 1011 مالا

#### سیاست میں دِین اور ملک وملت کے مفاد کی حامل جماعت کی جمایت کی جائے

سوال: - موجود دملکی حالات میں بھٹو کا ساتھ ویٹا گفر کا ساتھ ویٹے اور الیوزیشن کا ساتھ ویٹا معلام کا ساتھ ویٹے کے مشرادف ہے، یہ آواز مسجدوں اور اکٹر علم می طرف سے سٹائی وے رہی ہے، اس کے بارے میں راہنمائی فرمائی جائے۔

جواب: – شریعت کا ظلم تو اتنا ہے کہ نیکی و تقویٰ میں تعاون کیا جائے اور فسق و فجور اور اثم و مدوان میں اتعاون کی جمایت کی جمایت کی جمایت میں اس شخص یا جماعت کی جمایت کی جمایت کی جمایت کی جمایت کی ممایت کی ممایت کی حمایت میں وین اور ملک و ملت کا مفاو زیاد و جو، اب بیا واقعات اور بصیرت و رائے کا مسئلہ ہے کہ کس کی جماعت میں ملک و ملت کا مفاو وین اعتبار سے زیاد و ہے، بیا دار الافقاء سے بوجھنے کی بات نہیں، بلکہ ایج نامیر و مراپی بعیرت سے مطابق ہر شخص کو اس کا فیصلہ خود کرنا چاہئے، مفتی کا منصب شخصیات سے ایک کرنٹیس ہے۔

#IM4774714

(فتوی نیبر۲۰۲۲ ت)

بر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجہد کرنے والی دو جماعتوں میں سے کس کی حمایت کی جائے؟

سوال: - بر، میں مظلوم مسنمانوں کی داوری اور دھمول آزادی کے لئے برمیز مسلم آراً ننائز بیشن (B.M.O) اور روہنگیا پیٹر یوئیک فرنٹ (R.P.F) لیتی درمحت از وہنگیا محافظ عادان نامی دو

را ، السرة عمر بن الحطاب ص. ٥ - ٥ مصنفه: على محمَّد محمَّد الطَّلابي.

وَ مَنْ القُولُهُ تَعَالَيُ ۗ "وَتَعَاوِنُوْهُ عَلَى الْمَرْ وَالتَّقُويُ وَلاَ نَعَاوِنُوْا عَلَى الاثْمِ وَالْغَدُونَ" الآيف سورة المائدة. ٣.

جماعتیں کام کر رہی ہیں اول الذکر برمائے تمام مسلمانوں کوشائل کرے اسلام کے نام پر (جیما کہ نام فرائل کرے اسلام ک سے ظاہر ہے) جدوجہد کر رہی ہے، جَہَدِ مؤخر الذکر برما میں مسلمانوں کے متعدد قبیلوں میں ہے ایک قبیلہ الرودنگیا' قبیلے یا قومیت کے نام پر (جیما کہ نام ہے فاج ہے) جدوجہد کر رہی ہے، جمیں بتا کیس کے شری افتہار ہے جم کس کی جماعت کر یں؟

جواب: - جو جماعت اسام کا نام می نه لیتی ہو بنکه واقعة اسام اور مسلمانوں کی خدمت الرقی ہو، اس کے ساتھ تعاون ملی التقویٰ کیا جائے، اور جو جماعت قبائلی عصبیت کی وقوت و بیتی ہواس کے ساتھ تعاون فرست نیس البتدا کر قبائلی عصبیت کی واعی نه دور الله کی معاون الله علیہ کا دائزہ کے ساتھ تعاون فرست نیس البتدا کر قبائلی عصبیت کی واعی نه دور الله کا دائزہ کی حدوجہد کا دائزہ کی خاص فیط یا قبیلے کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں کیجے حرق نمیں ہے ، اور مسلمان اس کے ساتھ کہی تعاون فی التقویٰ کر کھتے ہیں۔

ज्ञामवयात्रगाप (डेइस्टर्डेन्ट्रिक्टर्डे)

# انتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں'' فلال کو ووٹ دے کرہم اللہ کے احتساب ہے نیج سکتے میں'' کے الفاظ کا تھم

سوال: - بعض اشتباروں ہیں جو انتفایات کے سلط میں جاری دو پیکے ہیں، یہ الفاظ کھے ہیں ہوئے ہیں، یہ الفاظ کھے ہیں 'اور ہوئے ہیں کہنا' فلال اُمیدوار کو دوٹ دے کر ہم روز محشر اللہ تعالیٰ کے احتساب ہے نی بحق ہیں' اور اس کا مقصد سیر ہے کہ نیک اور اجھے آ دمی کو دوٹ دینے ہے آخرت میں غلط دوٹ کی جواب دہی اور اختصاب ہے آدمی کو دینے ہے آخرت میں غلط دوٹ کی جواب دہی اور اختساب ہے آدمی نی سکتا ہے۔

اس پر بعض لوگ اعترانس کرتے ہیں کہ اس میں نبوت کا دعویٰ ہے۔ آپ کا ان الفاظ کے بارے میں کیا ہے۔ ا

جواب: ﴿ مُرُورُو مِتَصَدَّ كَتَّتَ بِيالغَاظِ لَكُتِنَ عَنَ الْوَوَى الْمُرْمِثِينَ ۚ تَا، اور الرَّمِتُصَدَّ وَ اللَّهِ عَنَا لَهُ وَ اللَّهِ عَنَا لَهُ وَ اللَّهِ عَنَا لَهُ وَ اللَّهُ عَنَا لَيْنَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَنَا لَهُ عَنَا لَكُنْ عَنَا لَهُ عَنَا لَكُنْ عَنَا لَكُنْ عَنَا لَهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا لَكُنْ عَنَا لَهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا لَهُ عَنَا عَلَيْهُ عَنَا لَهُ عَنَا عَنَا فَا عَنَا عَنَا مَا اللَّهُ عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا اللَّهُ عَنَا عَنَا اللَّهُ عَنَا عَنَا وَ اللَّهُ عَنَا عَنَا مَا اللَّهُ عَنَا عَنَا فَا عَلَيْ عَنَا عَنَا وَاللَّهُ عَنَا عَنَا عَنَا وَاللَّهُ عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنَا عَنَا عَنَا عَلَيْ عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنَا عَلَيْكُ عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنَا عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنَا عَنَا عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنَا عَنَا عَلَى مُعْتَلِقُوا عَنَا عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَنَا عَنَا عَلَيْكُونَ عَنَا عَنَا عَنَا عَلَيْكُمُ عَنِي اللَّهُ عَنْ عَنَا عَنَا عَنَا عَلَيْكُونَ عَنَا عَنَا عَلَيْكُونَ عَنَا عَنَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَنَا عَلَيْكُونَ عَنَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَنَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُلِقُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَا

و ا) الفوله تعالى "وتعاونوا على الدو والتقوى ولا تعاونوا على ألانه والغلوان" الابدّ، سوره السائدة: ٢ عدم الدور الدورة العاردة الموجود والتقوى ولا تعاونوا على ألانه والغلوان" الابدّ، سوره السائدة: ٢

و الرواقي مسلى المنسبانين جرام صرافات و لابدا وطبع مكتبه الحسن لاهورو العن أبي هو يرقر ضي الله عندقال فال و سول الله صلى الله عليه و سلما من حوج من الطاعة وقارق الجساعة فسات مات مبتة حاهلية ..... ومن قابل تنحب واية عمية بدعوا الى عصبية أو يعصب لعصبيه ففتل ففتلة حاهلية. وقه الحديث الاهوم

شریا اوئی حرج نمین ، ایابتہ کی شخص کے بارے میں جزم اور وثوق کے ساتھ اتنا بڑا وٹوی کرنے میں والتداملم 上海交易 经

್ಷ-(೧೯೬೮)(೮)(೩ (فتوی آیہ atmirte)

#### چبرے کے بردیے کی شرعی حیثیت اور خاتون اُمیدوار کا انتخابی ایوسٹروں میں فوٹو شائع کرنے کا حکم

سوال! - قوى اتناد كے جلسوں ميں بيّمانيم ولى خان اور بيَّم صفيه تشيل اللَّيَّ كى زينت بنتي میں، اخبارات میں اُن کا فولو چھیتا ہے، لوگ اخباروں میں ان کی تضویریں و کبھے لیتے میں اور تغربییں ائن پڑھتے میں، سامے کہ نیے محرم عورت کی تصویر و یکھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس کو ویکھنا، نیم محرم سویت کی آواز بھی بیاد و ہے، اگر الیک اُو ٹیکی آواز ہے حلاوت قرآن یاک بھی کرے جس کو کو کی تیم جرم مراسفاق بھی کناہ ہے۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

۲: - بەنفىك سے كەھشورسلى الله عليه وتلم نے نابينا رشته دار سے يرده كرا يا ہے؟

١٠٠٠ - حصرت خالد بن وليدِّ كي ابليه محترّ مه أن كوحصور صلى الله عاييه وسلم كي لو يي ميارك ميدان جماد میں دیے کے واپس ہونے آلیس تو انہوں نے فر مایا: اے سوار! تم نے مجھے پر بڑا احسان عظیم کیا ، اپنا نام بنا، اُس وقت پینہ چلا کہ سے میری بیوی ہے، گویا چیرے کے پر دے کا بھی اتنا ابتمام تھا کہ خاوند کو پینہ ندالگا که میری بیوی ہے؟

ہم: - مفتی محمود، بھٹو صاحب کو اقتدار پر لائے تھے، اور جن اوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی مفتی محمود میہ دے نے اُن کی مخالفت کی تھی ، اب **:ومفتی محمود صاحب کے لگائے ہوئے ایودے کو کام**نا مبین جاہتے اُن کی مفتی محمود صاحب مخالفت کرنے میں ، اب بھٹو صاحب کی تائید کرنا جائز ہے یائہیں؟ 🐼 - جو شخص جمہور اہل سات والجماعت کے ساف صالحین پر تنقید کرے، اس شخص کے متعاق

شبعا كما تقم بيها؟

جواب اتا ۳۰: – عورت پر یروے کا وجوب ایک اجما کی اور فیم مختلف فیہ منظہ ہے، اور یہ ر د و چیزے کا بھی ہے'' اور اس کا فولو شاکع کر نا بھی شرعا جا نزنییں ، ان مسائل میں کسی عالم وین کا کوئی اختلاف نبین ہے، اور اس کے خلاف کسی کا تمل شریعت میں جست نہیں۔

و الراوقي الذر السحتار، كتاب الصلوة احراء ص٠٠٠ رطبع سعيد، وتمنع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رحال لالأبدعورة بن لخوف العننة

۱۹۷۰ – اشخاص و ذوات ہے متعلق سوالات فتو کی ہے متعلق نہیں۔
۱۹۵۰ – اس مسئلے پر حصرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ کامفصل فتو کی'' جوا ہر الفقہ''
میں شائع ہو چکا ہے، اسے ملاحظہ فر مالیں۔
الجواب سیح
الجواب سیح
محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ
محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

DIM94/4/41

(انتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کو مخالف اُمیدواروں پر چیپاں کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم)

ا: - "وَ کَانَ فِی الْمَدِیْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" الآبیۃ میں ۹ مفسدوں کو قومی إنتخاد کے ٩ لیڈروں پر چیپاں کرنا

۲: - قرآنِ کریم کے لفظ "هَلُ" کو سیاسی جماعت کے انتخابی نشان پر چیپاں کرنا

س: - تلاعب بالقرآن کی مختلف صورتیں اور ایسی مجالس میں شرکت کا حکم

سوال: - گزشته امتخابی مهم کے دوران جس طرح سے مخالف جماعتوں نے ایک دوررے کے خابف جائز و ناجائز طوفان ہر یا کیا، جناب بھی پورے طور پر واقف ہوں گے، بلکہ غلط انداز سے قرآنِ کریم اور آجادیث شریفہ کو بھی استعال کرنے ہے گریز نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک سیاسی پارٹی کے مقرّرین صاحبان اور آخبار نے یہ کہا کہ: "و تکان فی المُمَدِینَة قَسْعَةً رَهُطٍ یُفُسِدُون فی الاَرْض" کے مقرّرین صاحبان اور آخبار نے یہ کہا کہ: "و تکان فی المُمَدِینَة قَسْعَةً رَهُطِ یُفُسِدُون فی الاَرْض" اللهٰ ماں آیت کر ہم میں مفسد افراو کا ذکر ہے، البذا قومی اتحاد کے چونکہ المیڈر ہیں اس کی طرف اشارہ تفاد و وہری پارٹی کے ایک مقرر صاحب نے جلت عام میں نو ستاروں کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت: "و بسالنَجم ہم فیم یفت فون" اور "رُ جُنومُنا اِللشَینظین" وغیرہ سے استدلال کیا، غیز "اللهٰ کا نشان منتخب کرنے پر فر مایا کہ "ھال "کا ذکر قرآن میں جیا لیس مقام پر آیا ہے، پھر چندآیات پڑھیں جن میں افظ "هلُ" کا استعال ہوا ہے۔ جناب سے استدعا ہے کہ اس کا شری تھم بتا کیں۔

ا: - كيا قومى اتحاد كه ليدُرول پرآيت: "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَسْعَةٌ رَهُطِ يُفْسِدُوْنَ فِي الْمَدِينَةِ بَسْعَةٌ رَهُطِ يُفْسِدُوْنَ فِي الْآرُضِ" منطبق كى جاسكتى ہے؟

٢:- اي طرح لفظ "هَلْ" كا استغمال؟

m:- کیاا پنے مقصد کے لئے قرآنی آیات کا ذکر مناسب ہے؟

س، - کیا تلاعب بالفرآن ماتحریف قرآن کے ذمرے میں سیمیں آتا؟

۵: - ایسے مجمع میں شامل ہونے والے سامعین کا کیا تھم ہے؟

جواب ا: - آیت قرآنی: "و تکان بسی السفیدینیة بیشغهٔ زهٔ طِ .... النع" کا واقعه بالکل و وسرا ہے، اگر اس آیت کوموجودہ وور کی سیاس پارٹیوں پر اس نیت سے چسپاں کیا جائے کہ بیآیت انہی ک بارے میں ہے تو بیصر ترکی تحریف قرآن ہے، اور اگر بیمقصد ہوکہ آیت تو وُ وسرے واقعے میں اُتری تھی لیکن یہاں بھی صاوق آتی ہے تو بیآیت کا غلط استعال ہے اور سیاس مخالفت کی بنا، پرکس شخص کو کفار ک صف میں شامل کرنا برترین غلطی ہے۔ (۱)

۲: - برگز نہیں، قرآن کریم کے لفظ "هَلْ" کو اِنتخابی نشان پر جسپاں کرنانری جہالت ہے، اور اگراس نیت ہے ہوکہ قرآن میں لفظ "هلْ" ہے مراد ہی انتخابی نشان ہے تو صرت تحریف ہے۔ (')

عو: - برگز ضیح نہیں، قرآن کریم کی آیات کو اس طرح سیاس یا انتخابی جنگ میں استعال کرنا جس ہے عوام میں غلط تأثر ہو، اختبائی ہے ادبی اور گستاخی کی بات ہے جس سے پر ہیز لازم ہے۔ ('')

ہم: - ایس باتوں کے بارے میں قوی خطرہ ہے کہ وہ تلاعب بالقرآن میں داخل ہوں، جو اوگ ایسا کریں وہ بخت غلطی کے مرتکب ہیں، البتہ انہیں کسی کر سے لقب سے پیکار نے کے بجائے انہیں سے مرتکب ہیں، البتہ انہیں کسی کر سے لقب سے پیکار نے کے بجائے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ (''')

۵: – ایسی مجلسون مین جهان قرآنی آیات کوای طرح غلط استعال کیا جاتا ہو،شرکت نہ کرنا

ر ا) في الاشياه والنظائر الاين نجيمٌ "وكذا قولهم بكفره اذا قرأ القرال في معرض كلام الناس، كما اذا اجتمعوا فقرأ فحمعناهم جمعًا، وكذا وكأمًا دهاقًا، عند روية كأس. رقم: ٣٨ ا.

قال في شبوحه: أذكبر في القاموس أن معنى قول الزهري لا تناظروا بكتاب الله ولا بكلام رسوله لا تجعلوا شبئًا بظيرا لهيمها، معنياه لا تبجيعلوهما مثلا لشيء يعوضه به كقول القائل جنت على قدر يا موسى نمسمى بموسى حاء في وقت مطلوب.

<sup>(</sup>۲) موالد مالقد

<sup>(</sup>۳) والمالِقال

رام. قال الله تعالى في القران الكريم: "أذاع الى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلُهُمُ باللّي هي الحسن ... "الآية:١٢٥ (سورة النّحل) "والحسل كمّا الحسن الله النّك . ..." الآية (سورة القصص: ٢٤)

حیا ہے ، اور شرکت ہوجائے تو الیا کرنے والول کو اُن کی غلطی پرمتنبہ کرنا جاہئے۔ واللہ ہےا نہ وتعالیٰ اعلم واللہ ہےا نہ وتعالیٰ اعلم

مرد اُ میدوار کی موجود گی میں عورت کو''ووٹ'' دینے کا تھکم سوال: – مرد اُمیدوار کی موجود گی میں جو بہتر نمائند گی کر کتے ہول،عورت کو سردارتشام کر مانا اور اُسے ووٹ دینا اسلام کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں؟

جواب: – مرد أميد داروں کی موجودگی میں جو بہتر نمائندگی کریکتے ہوں ،عورت کو سردارتشکیم (۱) کرنا اور اُسے دوٹ دینا شرعا جائز نمین ۔

اار ۱۱۸۰ ۱۳۹۷ه ه (فتوی نمبر ۱۳۵۰ ۲۸ ج)

#### پاکستان ہے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکمران کو معاہدے کے تحت دی گئی مراعات واپس لینے کا حکم

سوال: - آیا فرمات ہیں علائے ہیں و مفتیان شرع متین اس صورت حال کے بارے میں کہ ایک ریاست ' الف' جو کہ اُز زو کے قانون آزادی بند مجریہ کا ۱۳ امر کا حق دار ہوگیا کہ وہ آزاد مملکت تسلط ہے آزاد بوگیا کہ وہ آزاد مملکت بندوستان یا نوزائیدہ مملکت پاکستان میں ہے کسی ایک میں شمولیت اختیار کرلے یا آزاد رہے۔ چنانچہ بندوستان یا نوزائیدہ مملکت پاکستان میں ہے کسی ایک میں شمولیت اختیار کرلے یا آزاد رہے۔ چنانچہ ریاست ''الف' کے حکمران نے مطابق دستاویز شمولیت اختیار کرلے ، جس کے متیج میں حکمران یف محل جذبہ اسلامی و جذبات دینی وملق کی بناء پرشمولیت اختیار کرلی، جس کے متیج میں حکمران ندگور اور اس کے ایش میں کرنے مطابق شق نمبرا میں حکمران ندگور نے اپنی ریاست اور جملہ اطاک و جائیداد ہے محروم بونا پڑا، دستاویز شمولیت کے مطابق شق نمبرا میں حکمران ندگور نے اپنی ریاست کا الحاق جائیداد ہے محروم بونا پڑا، دستاویز شمولیت کے مطابق شق نمبرا میں حکمران ندگور نے اپنی ریاست کا الحاق یا کتان میں کرنے کا عبد کیا ہے، اور اسے پاکستانی مقد اور شیر یم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاوی

<sup>،</sup> ان في الشامية ج: ١ ص:٣٥٨ (طبع سعيد) لو دعى الى دعوة فالواجب الاجابة ان لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا الا اذا علم يفينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ.

میں دی گئی شرا نط کوملحوظ رکھا جائے۔

شق نمبر ۲ و ۷ میں آئندہ بنائے جانے والے قوانین وآئین کے ذریعے کوئی تبدیلی یک طرفہ نوعیت کی جس کی منظوری حکمرانِ مٰد کور سے حاصل نہ کرلی جائے عمل میں نہ لائی جائے۔

اس شمولیت کے تحت حکومت پاکتان کی جانب سے تحفظات و مراعات خصوصی نوعیت کی حکمرانِ مذکور کو حاصل تھیں اور جو ۲۲-۹-۳۲ سے رائج تھیں، گر سابقہ حکومت نے حکمرانِ مذکور کی منظوری کے بغیر کیک طرفہ طور پر ان تمام مراعات اور تحفظات کو سنب کرلیا اور حکمرانِ مذکور کو ان سے محروم کردیا۔

ا:- از زُوئِ شریعت محمدی اور قر آن وسنت اسلامی حکومت پاکستان کا بیه یک طرفه قدم جو که دستاویز شمولیت کی صرح خلاف ورزی ہے، کیا شرع اور دینی امتبار ہے اس کا کوئی جواز ہے؟ اور کیا اُز زُوئے فقیراسلامی بیہ یک طرفہ تبدیلی معاہدہ جائز ہے یا ناجائز؟

۲:- اگریفتل ناجائز ہے تو کیا ایسی کوئی حکومت جو کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی مدعی اور علی اسلام کے نفاذ کی مدعی اور علی الاعلان دعوے دار ہو سابقہ حکومت کی اس پالیسی اور فیصلے کی پابند ہے جو کہ اس نے دینی اور اُخلاقی حدود ہے تجاوز کرکے کیا ہو؟

سن- کیا شرقی اعتبار سے حکمرانِ مذکوراس بیک طرفہ انحراف معاہدہ کی بنا پر کسی ہرجانے اور تاوان کامستحق ہے؟ اس نقصان اور اذبیت کے بدلے میں جواس بنا پراسے اور اس کے اہلِ خاندان کو پہنچا ہو؟

بین صادر قرمایا جائے۔ میں صادر قرمایا جائے۔ نام معین الدین

#### تنقيح

استفتاء کے ساتھ معاہدے کی دستاویز منسلک نہیں ہے، جواب اس دستاویز کے مطالعے پر موقوف ہے، اس لئے اس استفتاء کے ساتھ معاہدے کی دستاویز ارسال کی جائے تو اصل سوال کا جواب ویا جاسکتا ہے۔

جواب تنقيح

سوال کے ساتھ ومتاویز منسلک ہے۔

جواب: - حکومت پاکستان کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کی پابندی کر ہے، جو کس ریاست کے الحاق کے وقت والی ریاست سے کیا، لیکن منسلہ دستاویز شمولیت میں والی ریاست کے لئے کسی قسم کی خصوصی مراعات و تحفظات کا ذکر نہیں، البتہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء اور قانونِ آزادی بند ۱۹۳۵ء میں جن کا ذکر دستاویز شمولیت کی وفعہ نمبرا والم میں ہے، والی ریاست کو پچھے خصوصی مراعات و تحفظات دیئے گئے ہوں تو ان مراعات و تحفظات کی پابندی حکومت پاکستان پر اس فصوصی مراعات و تحفظات کی پابندی حکومت پاکستان پر اس فقت تک لازم ہے جب تک ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ باتی ہے، اور اگر مذکورہ دوقوا نین میں بیس تو ان کی شراعات و تحفظات موجود نہیں ہیں یا معاہدے کے بعد کسی اور دستاویز کے ذریعے طے پائے ہیں تو ان کی تبدیلی ہے معاہدۂ شمولیت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی ، اس صورت میں اس دوسری میں اس دوسری دستاویز کو د نگھ کر بی اس کا شرع حکم بتایا جا سکتا ہے۔

دستاویز کو د نگھ کر بی اس کا شرع حکم بتایا جا سکتا ہے۔

۱۳۰۰/۴/۲۰ھ (فتوی ٹمبر ۳۱/۵۹۴ پ)

> سرکاری ملازمتوں اور املاک واراضی میں ترجیح کی بنیاد علاقائی و جغرافیائی عصبیت ہے یا اہلیت؟ سوال: - تکری وُحتری جناب مولانا محرتقی عثانی صاحب دامت برکاتیم

السلام علیکم ورحمة الله، واضح ہو کہ مندرجہ ذیل مسئلے پر اپنی علمی رائے اور دلائل ہے مطلع فر ماویں،ممنون ہوں گا،مطلو یہ جواب فنؤی تصوّر نہ ہوگا۔

ا: قرآن مجید، سنت نبوی و خلفائے راشدین یا فقہائے عظام کے ارشادات کی روشی میں ایک اسلائی مملکت کے مختلف علاقوں (صوبوں) کے باشندوں کو، ؤوسرے علاقوں کے باشندوں کے حق ایک اسلائی مملکت کے مختلف علاقوں (صوبوں) کے باشندوں کو، ؤوسرے علاقوں کے باشندوں کے خق برائے حصول صوبہ جاتی سرکاری ملازمت، املاک واراضی میں برابر کا شریک قرار دیا گیا ہے یا مختلف علاقوں کے باشندوں کے ان حقوق کو اس خاص علاقے کے باشندوں تک محدود کھا گیا ہے؟

ا : - کیا اگر ایک اسلامی مملکت میں ایک علاقے کے باشندوں کو ؤوسرے علاقوں میں معاشی حق انتفان کے سنسلے میں ایسا کیسال استحقاق نہ دیا جائے تو پیشر عاڈ ڈرست ہوگا؟

""- کیا اسلامی نظریۂ عدل کی زو ہے ایسے یکساں معاشی استحقاق کی پالیسی بنانا اسلامی حکومت کے لئے شرعۂ ضروری اور لازمی ہے؟

و الله قال الله تعالى: "أو اوْ فَوْا بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا" وفي سورة السائدة: "يَنَايُها الَّذِينَ اصْوَةَ اوْ فَوْا بالْعُقُودَ" الآية.

۲۶۰ - جب ایک اسلامی مملکت میں حقوق کے تتحفظ کے نام پر علاقائی قومی عصبیت پیدا ک جارہی جوتو اس وقت اس عصبیت کورو کئے کے لئے مختلف علاقوں (صوبوں) کے درمیان معاثی شحفظ کی وہ کونی منصفانہ حکمت عملی بنانی چاہئے جو اسلامی نظریۂ عدل سے بھی مطابق ہو اور اسلامی مملکت کی وحدت اور اِستحکام کے لئے بھی مفید ہو؟

اُمید ہے کہ آنجنا ہاں اہم مسئلے پر ہماری راہنمائی فرمائمیں گے شکر ہیں۔ آپ کی واتی رائے مطلوب ہے نہ کہ دارالافقاء کا فتو کی۔

خا کسارعبدالخالق سبریانی بلوچ ایم اے ایل ایل بی

> جواب: –محتر می ومکرمی السلام علیکم ورحمة الند و بر کانته

گرامی نامد ملا، آپ نے سرکاری ملازمتوں اور املاک و اراضی میں جغرافیائی اور ملاقائی مساوات کے بارے میں جو سوال کیا ہے، اس کا جواب احقر کی رائے میں یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی منصب یا ملازمت سے سلسلے میں بنیاوی طور پر بیا صول پیش نظر رکھا ہے کہ جس شخص کا تقرر مقصود ہوا س منصب کی بوری اہلیت پائی جائی ضروری ہے، اور جوشخص جس منصب کی زیادہ اہلیت رکھتا ہو، میں اس منصب کی زیادہ اہلیت رکھتا ہو، وہ اس منصب کا زیادہ اہلیت یائی جائی ضروری ہے، اور جوشخص جس منصب کی زیادہ اہلیت رکھتا ہو، وہ اس منصب کا زیادہ اہلیت ہے، خواد جغرافیائی اعتبار ہے اس کا تعلق کسی خطے ہے ہو، لبذا اس معاسلے میں زجیج کی بنیاد اہلیت ہے، خواد جغرافیائی تعقیبات، بہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں ایک خطے کے بشندوں کو بلاتا کلف وصرے خطوں میں متعین کیا جائا رہا ہے۔

لبذا یہ بات تو شراعت میں کسی طرح جائز نہیں ہو علق کے جس شخص میں کسی منصب کی اہلیت نہ ہو، اس کو تحض میں سے کسی منصب پر فائز کردیا جائے کہ وہ کسی خاص علاقے کا باشندہ ہے، البند اگر مختلف خطوں کے لوگ اہلیت کے اعتبار ہے مساوی ہوں تو اس صورت میں انتظامی سہوات کی خاطر سے اصول مقرر کرنا جائز ہے کہ ہر علاقے میں اس علاقے کے اہل افراد کو ترجیح دی جائے، کیونکہ وہ اس علاقے کے مسائل اور اوگوں کی نفسیات سے بھی زیادہ واقف ہوگا، اور اس علاقے کے لوگ اس سے ملاقے کے اس میں نادہ ہوں گئے۔

ای طرح اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سی علاقے کے لوگ باہر کے سی عہدہ دار کو دل سے قبول نہیں کریں گے اور اس سے ملک وملت میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوجائے تو اس صورت

<sup>(</sup> r ج ا ) تنظیل کے لئے ، کیسے تنسیر ''معارف اعرابیٰ' ج اس : ۸۸۹ (طبع ادارة المعارف کراچی )۔

میں اس بات کی بھی بنجائش ہو علق ہے کہ ملت کو انتشار ہے بچانے کے لئے کسی ایسے شخص کا تقررَ کردیا جائے جو فی نفسہ اہل تو ہو، لیکن ؤوسرے علاقے کے لوگول میں اس سے زیادہ اہلیت رکھتے والے موجود ہوں آ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا تھا کہ حکمران قریش ہی میں ہے ہوں گے، اس کی حکمت علامہ ابین خلدون ؓ نے یہی بیان فر ہائی ہے کہ اہلِ عرب کا قرایش کے سواکسی اور پر جمع ہونا مشکل تھا۔ (۲) کیلین اس بات کی شرعاً ہرگز گنجائش نہیں کہ لوگوں کے متعضبا نہ خیالات کی وجہ ہے نااہل افراد کو ذمہ دارانہ منصب حوالے کردیئے جائیں، ایس صورت میں لوگوں کی خواہشات کے اتباع کے ہجا ہے ان کے خیالات کی اصلاح ضروری ہے۔ <sup>(m)</sup>

أميد ہے كہ اس تفصيل ہے آپ كے تمام سوالات كا جواب ہو گيا ہوگاء اً سر پھر بھى كوئى أنجهن باقی ہوتو دوبارہ ارشاد فرمادیں، ان شاءاللہ اپنی بساط کے مطابق جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وأسلام

21142/Z/I

(١) وقبي صبحسح المحاري كتاب الأحكام ج: ٢ ص:١٥٠٠ (طبع قديسي كتب خابه) باب الأمراء من قريش ستسعمت وسنول الله صبالتي الله عمليمه واسلم يقول أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أخذ الا كبُد الله على وجهه ما أقاموا البديل. وفيه أيصا عن ابن عمو رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الأمر في قريش ما نفي صهراتان العروكذا في صحيح مسلم اجرام صروف الرطيع سعيد،

وفي مصلف ابس ابي شيبة وقم الحليث ٣٣٠٥٥ جندا ص:٢٨٥ ،٢٨٠ رطبع ادارة القرآن كواتشي، عن ألس رصلي الله علمه فمال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن في بيت رجل من الأنصار فأحذ يعصادني الناب لم قال

٢٠؛ وهي تناوينج ابني محلندون، الشفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمَّة في حكم هذا المنصب وشروطه ج: ص ٢٠٠١ (طبع دار الكسب العلمية بيروت) ولتنكلم الأن في حكمة اشتراط النسب ليتحفق بدالضواب في هذه الساداهب فنتقول أن الأحكام الشرعية كلها لا بذلها من مقاصد وحكم تشتمل عليها . . . . وذلك أن قريشًا كاتوا خنصبة سنصدر وأصلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على سانر عضر العؤة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سانو العرب بالعشراف لهمم بمذلك ويستكينون لغلبهم فلواجعل الأمرافي سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انفيادهم والا ينفسان غيوهم من فبافل متسوأن بوذهم عن الخلاف ولا يحملهم على الكؤة فتفتوق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محامراص ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسل الحمايد بحلاف ما اذا كان الأسر في قبرينش لأنهم قادرون على سوق الناس بعضا الغلب الى ما يراد منهم فلا يحشي من أحد خلاف عليهم ولا فرقة لانهم كفيلون حيئل بافعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم الفرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام المِلْة وانفاق الكلمة 🔑 الغ

(٣) وهي صبحيت البيحاري كتاب العلم ج: ١-ص: ٥٠- رطبع قديمي كتب خانه) اذا وسلا الأمو الي غير أهله فانتظر الساعة وفيه ايضا كتاب الرقاق ج ٣٠ ص: ٩٠١ (طبع قديمي) الاا استدالامر الي غير أهله فانتظر الساعة

وراجع للتفشيل التي شرحه في فتح الباري ج ١ ص ١٩٠ ، طبع قديمي كتب حانه، وعمدة القاري ج: ٩ ص: ٥

والداه وفني التفسير الكينوا تحت أبة رقم ١٥، من سورة النساه الويدخل فيه عدل الأمراء مع وعيتهم وعدل العلماء مع العراه بال لا تحللوهم على التعطيات الباطلة بل يرشدونهم الي اعتقادات وأعبال تنفعهم في دنياهم وأحراهم

#### کسی سیاست دان کا اِنتخابات کے موقع پر سیاسی جماعت سے کئے ہوئے وعدے کوتوڑنے کا تھم

سوال: - حالیہ اِنتخابات کے نتیج میں رحیم یارخان میں چند کونسلروں نے اپنا ایک گروپ تشکیل دیا، جس میں فلاں فلاں کوشکرشر یک اجلاس ہوئے، اور تمام گروپ کے کوشکروں نے بالا تفاق حلفاً خدا كوحاضر و ناظر جان كريه عهد كيا كه جم آسنده إنتخاب مين بلديه رحيم بإرخان كالجيئر مين جودهري عبدالحمید گاندھی کو اور وائس چیئز مین ہارون باجوا کو بنائیں گے،لیکن چندروز کے بعد دُوسرا حلف قر آ ن یاک پر ہاتھ رکھ کر کرلیا کہ ہم سب میاں عبدالخالق گروپ میں ہیں اور جس کو میاں عبدالخالق جہال جا ہیں استعمال کریں ،لیکن پھر اس کے علاوہ اخبارات اور ؤوسرے ذریعے ہے یہی اعلان کیا جاتا رہا که بهارا نامزو چیئر مین عبدالحمید گاندهی ہے،لیکن آخری ون جبکه چینز مین کا انتخاب تھا تو دانستدان ممبران نے عبدالخالق کو چینز مین کا ووٹ دیا، اور عبدالحمید گاندھی کونظرانداز کیا گیا، جبکہ عبدالحمید گاندھی نے ان ممبران ہے کہا کہتم نے میری چیئز مینی کے لئے حلف دیا ہے، تو آب مجھ کو چیئز مین بناؤ تو اس برمبران نے کہا کہ بیرسیای حلف تھا اور ہم نے تمہارا ووٹ صرف اس لئے استعال کیا کہ ہمیں مزدور اور خاتون کی نشست ال جائے، اب وہ نشسیں ہم نے حاصل کرلیں، اب تنہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ انتخابات کے ایام ہی میں ان میں ہے بعض ممبران نے عوام ہے مسجدول میں بینے کریہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کامیالی کے بعد اپنا ووٹ عبدالخالق کو نہ دیں گے،لیکن ان لوگوں کے اس واضح متضادعمل اور حلف شکنی اور جان بوجھ کر قرآن یاک بر ہاتھ رکھ کر وحدہ خلافی ہے جو دینی اقدار یامال ہوئے اور اوگ اب قرآن پر حلف اُٹھانے کو مزاح سمجھنے لگ گئے ہیں ، اس کے لئے علمائے دین ومفتیان کرام فتوی ساور فرماویں کہ اگر ان کا بیمل دانستہ اور جان بوجھ کرتھا تو شریعت مطہرہ کی رُو ہے ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے؟ ایک اسلامی معاشرے میں بیلوگ عوام کے نمائندہ بن سکتے ہیں؟ ا (مرزا گھريٽن)

جواب: - پہلا معاہدہ تحریری صورت میں ہوا تھا، اس تحریر کو دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ اس میں طف یا تشم نہیں تھی، البتۃ ایک عہد تھا، شرعاً اس کا تقلم یہ ہے کہ اس عبد میں شامل افراد کے لئے اس عبد کی خلاف ورزی بلاعذر جائز نہیں تھی، البتۃ اگر اس عبد کے بعد ان کو دیانت ہے معلوم ہوا کہ جس شخص کی خلاف ورزی بلاعذر جائز نہیں تھی، البتۃ اگر اس عبد کے بعد ان کو دیانت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو منتخب کرنے کا عبد کیا گیا ہے، ؤوسرا اس کے مقابلے میں بہتر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے ان کے لئے جائز تھا کہ اس عبد کو منسوخ کرکے اس شخص کو منتخب کرتے جو ان کے نزد کیا زیادہ بہتر تھا۔ صورت

رام في القران الكريم: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْتُولًا" سُورة الاسراء آية: ٣٣.

مسئولہ میں اگر ان لوگوں نے اس متم کے تیج عذر کے بغیر عہد شکنی کی تو سخت سنا ہگار ہوئے اور ایسے لوگ نمائندگی کے اہل نہیں ، اور اگر فیصلے کی تبدیلی کسی عذر کی بنا، پر تقی تب بھی آخر وفت تک اپنے و لی ارادے کے خلاف اعلان کرتے رہنا حجوث ہے ، اور وہ بھی سخت سناہ ہے ، اہذا جولوگ اس جھوٹ کے مرتکب ہوئے وہ بھی سخت سناہ جو گئے وہ اپنی اور ایسے اوگ بھی نمائندگی کے اہل نہیں ناوفتنکہ وہ اپنے ان مرتکب ہوئے وہ بھی سخت سناہ گار ہوئے ، اور ایسے اوگ بھی نمائندگی کے اہل نہیں ناوفتنکہ وہ اپنے ان گناہوں سے صدقی ول کے ساتھ تو بہ نہ کریں۔ (۱)

#### جماعت اسلامی، جمہوریت اور جمعیت علمائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب

سوال: - "تحریک جمہوریت" کے نام سے جو جماعت معرض وجود میں آئی ہے، جماعت اسلامی بھی جس کی حامق اسلامی بھی جس کی حامق اسلامی اور اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا جماعت اسلامی اور اس کے امیر مودودی صاحب اسلامی نظام کی آڑ لے کر اس ملک کو امریکا کی گود میں ڈالنا جائے ہیں، کیا یہ سیح ہے؟ جماعت اسلامی کا یہ موقف کیا ڈرست ہے کہ جمہوریت کی بھالی دراصل اسلامی نظام زانے کی کوشش کا ذراجہ ہے، جس طرح یا کتان حاصل کرنے کا ذراجہ جدا گانہ انتخاب ہی تخاہ

1: - فوسرا مسئلہ جو آج کل ملک میں بڑی شدہ مدے ساتھ بھیلایا جارہا ہے اور شدہ مدے ساتھ بھیلایا جارہا ہے اور شدہ مدے ساتھ خالفت بھی کی جارہی ہے، وہ ہے'' سوشلزم'' اس نظام کی واعی پیشنل عوامی پارٹی ہے، لیکن تا نہد بین جمعیت علمائے اسلام کے بعض فرے وار حضرات بھی بیان دے رہے ہیں، جماعت اسلامی اس کی خالفت میں پیش پیش پیش ہے، جمعیت علمائے اسلام کی طرف سے سوشلزم کا نعرہ کیونکر وُرست اور مطابق میں جو پھھ کر رہی ہے اس میں آ خینا ہے اور دیگر ماما، کس حیثیت سام ہوگا؟ جمعیت علمائے اسلام اس سلطے میں جو پھھ کر رہی ہے اس میں آ خینا ہے اور دیگر ماما، کس حیثیت سے شامل ہیں؟

جوا ب: – جہاں تک جماعت اسلامی میں شمولیت و عدم شمولیت کا تعلق ہے، اس کا جواب اس مطبوعہ ورق میں موجود ہے، جوآ پ کو پہلے ارسال کیا جاچکا ہے۔

ر بی تحریک جمہوریت کی بات! 'سو جب متحدہ حزب اختلاف نے بیامہم شروع کی تھی توحسین شہید سہروروی مرحوم نے حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مذخلہم کو اس تحریب میں شامل ہونے کی

ه الواتا با قال الله تعالى. "إن الله بأمُرْ تُكِم انْ تُؤْذُوا الإمنت الي الهلها" الآية ١٨٨ سورة النساء

هي عسجينج مسلم ج٢٠ ص ٣٢٧ وطبع قديمي كتب حانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عليكم بالصادق! قان النصادق يهددي التي البنو وان البنو بهددي التي الجنّة . . . . واياكم والكذب! فان الكذب يهدي التي الفجور وان الفجور بهدي التي النّار . . . !! الحابيث ٢٤٢١

وعوت وی تھی، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ: '' بھارا اصل مطالبہ اسلامی انظام کا قیام ہونا چاہئے ، پھر اگر اسلام میں کسی در ہے کے اندر جمہوریت ہے تو وہ خود بخو داس مطالبے کے اندر آجائے گی اندر جمہوریت ہے تو وہ خود بخو داس مطالبے کے اندر آجائے گی اندر آجائے گی اندر جمہوریت کی تحریف ہم بوریت کے معذور بھول۔'' اس جملے سے آپ تحریک جمہوریت کے بارے میں ان کے موقف کا انداز ہ کر سکتے ہیں۔

اب سوشلزم کی بات رہ جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسلمان جو اسلام اور اشتراکیت سے واقف ہوہ شک نہیں کرسکنا کہ سوشلزم اسلام کے یکسر منافی نظام ہے، اسلام اپنا الگ معاشی نظام رکھتا ہے جو سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے مختلف ہے، جوشخص اسلام کے بارے میں تھوڑی تی بھی واقفیت رکھتا : ووہ سوشلزم کو اسلام کے مطابق نہیں کہہسکنا۔ موجودہ جمعیت عمائے اسلام کا بھی وئی ایسا بہان ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں اس سے سوشلزم کی حمایت کی :و۔ بلکہ اس الزام کی ابحض ترد یہ بی نظر ہے گزری ہیں۔

آخر میں میہ عرض کرنا ہے کہ موجودہ جمعیت علی نے اسلام وہ جمعیت نہیں ہے جس نے قیام پاکتان کی جدو جبد کی تھی اور جس کی بنیاد علامہ شبیر الحد صاحب عثانی رحمة اللہ علیہ نے رکھی تھی ، اس جمعیت کا مارشل لا ، کے بعد احیا، نہیں کیا گیا، موجودہ جمعیت علمائے اسلام ایک ؤوسری جماعت ہے جو قیام پاکتان کے بہت بعد قائم ہوئی ہے۔

حضرت مواد نا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظهم اس جماعت کے بھی رئن نہیں رہے ، اور نداس کی پالیسی میں حضرت مد ظلیم کے مشوروں کا کوئی وضل ہے ، لہٰذا اس کے سی قولی وفعل کی ذرجہ وارق اُن پر عائد نہیں ہوتی ۔

अंद्रीत की के स्थापित

SITAATET

الجواب بنده ترفيخ بنده ترفيخ

 $_{2}$ /ffAA/f/f/

# و الشهادات و القضاء الله

( دعویٰ ، گواہی اور فیصلوں کے مسائل کا بیان )

#### قانون''میعادِ ساعت'' کی شرعی حیثیت

( قانون''میعاد ساعت'' کی حقیقت، تاریخ،شرعی تصوّر، دلائل، پیچھلے زمانوں میں اس

## کی موجودگی ، اور اس قانون کی حکمت پرمفصل فتویٰ )

سوال: - بعض جدیدر تی یافته ممالک میں "Limitation Act" کے نام ہے جو اصول وقو انین رائے و نافذ ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا وہ سراسر غیر اسلامی اُصول ہیں؟ اگر یہ اُصول وقو انین غیر اسلامی ہیں تو دیوانی و فوجداری مسائل و اُمور میں جارہ جوئی کی میعاد کا عدم تعین جوعملی خرابیاں بیدا کرتا ہے اس کا تدارک کیونکر کیا جاسکتا ہے خصوصاً اگر اس عدم تعین کو کائے کے خرابیاں بیدا کرتا ہے اس کا تدارک کیونکر کیا جاسکتا ہے خصوصاً اگر اس عدم تعین کو کائے کے معاملات متاثر ہوئے ہیں، اگر یہ اُصول وقو انین غیر اِسلامی نہیں تو ان کے اسلامی ہونے کا کیا جواز معاملات متاثر ہوئے ہیں، اگر یہ اُصول وقو انین غیر اِسلامی نہیں تو ان کے اسلامی ہونے کا کیا جواز ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعہ چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین کھی نافذ نہیں رہے؟

اگر عنقریب قومی اتحاد برسرِ اِقتدار آجائے تو پورا کا بورا اسلام کیونکر نافذ ہوگا اور "Limitation Act" کوکس طرح مشرف بہ اسلام کیا جائے گا؟ یا پھر اُسے کس بناء پر ایک کلمہ گو قانون کی حیثیت حاصل ہوگی؟

> جواب: - محتری و کری! اسلام علیکم ورحمة الله و بر کانه خدا کرے که مزاج گرامی بخیر ہوں ، آمین به

گرامی نامہ باعث مسرّت و افتخار ہوا، آپ کے سوال کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قانون سیعہ و ساعت (Limitation Act) سراسر غیر اسلامی قانون نہیں ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعہ کو چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین کبھی نافذ نہیں رہے۔' واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے عدالتیں بھی میعاو ساعت کا لحاظ کرتی رہی ہیں، خاص طور سے ترکی خلافت کے دور میں عالم اسلام کے متام قاضی خلیفۂ وقت کی مقرر کردہ میعاو ساعت پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور فقبائے اسلام نے ان کے اس عمل کی نہ سرف تو بیتی و تائید کی ہے بلکہ خلیفۂ وقت کے منشور کے جاری ہونے کے ابعد اس کو واجب اس عمل کی نہ سرف تو بیتی و تائید کی ہے بلکہ خلیفۂ وقت کے منشور کے جاری ہونے کے ابداس کو واجب اس عمل فرار دیا ہے۔ ''الا شباہ وانظا کر'' کے مشہور شارح علامہ حمویؒ نے اپنے دور کے بارے میں لکھا ہے اس کہ ہمارے زیانے کے سام سیار نے کے سام قاضوں کو بیتھم دیا ہوا ہے کہ وہ وقف اور وراشت کے سواکو کی

وعویٰ بناء وعویٰ قائم ہونے کے پندرہ سال بعد قابل ساعت نہ سمجھیں، اور فناویٰ حامد میہ میں (جس کی سنتی عادمہ ابن عابدین شائ نے کی ہے) اس مستنے پر چاروں فداہب (حنی، شافعی، مالکی، سنبل) کے فقہ اور کا فقہ ایکی، شافعی کے بین جو اس بات پر یک زبان بین کہ سلطان کی طرف ہے اس ممالعت کے اجراء کے بعد بندرہ سال بعد کوئی مقدمہ وافعل نہ کیا جائے۔ البتہ علامہ فیرالدین رفی نے فناویٰ فیر سے میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو تھم جاری ہونا میعاد ساعت کی بین یہ تھری کے لئے ضروری ہے۔

البت مختف زمانون مين مختف ميعاوين مقرري كي بين، فقيضى كي كتابون مين بعض مقدمات البت مختف زمانون مين مختف ميعاوين مقرري كي بين، مثلاً عن برده سال، بعض ك المختف سال اوربعض ك المختبين سال كي مرتين مقررك كي بين، مثلاً ورمختار بين به المقدر المضيت ويتخصص بنومان ومكان وخصومة حتى لو أمو السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ينفذ، قلت: فلا تسمع الآن بعدها الا بأمر."

بلك على مدشائ في في شمس اللا تمدير من في مبسوط من قبل كيا بي ك: "اذا تسوك الدعوى ثلاثاً و في الدعوى ثلاثاً و في الأثبين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادّعى لا تسمع دعواه." (ردّ السمحتار، كتاب القضاء مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة ج: ٢ ص: ٣٣٣، مطبوعه ديوبند) -

<sup>(</sup>اوم) جيزه حل ١٩١٣ (طبع سعيد) نيز و يُصحُ حاشيه نمير» -

رام، اردانسجتار ج:د ۲۴۲ (طبع سعید).

وم الكتاب القضاء أج: ٥ ص: ٢٠٢١ (طبع سعيد).

وفي الفتاوي تنفيح الحامدية، كتاب الذعوى ج: ٢ ص: ٣ (طبع مكتبه حبيبيه كونته) وقال المتاخرون من أهل الفتوى لا نسسمع الذعوى بعد ست وثلاثيل سنة الاً أن يكون المدعى غالبًا أو صبيًّا أو مجنونًا أو المدعى عليه أمبرا حاترا يخاف منه كذا في الفتاوي العتابية

ى وقال فني البنجر عن المبسوط ترك الذعوى ثلاثًا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الذعوى تم ادعى لا تسمع دعواه لأنَّ ترك الذعوى مع التمكن يدلَّ على عدم الحق ظاهرًا . . . . . . . والحاصل من هذه النقول أن الذعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع اذا كان الترك بلا عذر من الأعدار المارة لأن تركها هذه المذة مع التمكن يدلُ على عدم الحق ظاهرا . . . الخ.

وفي الفناوي الكاملية كتاب الدّعوي ص٢٢٠٠

<sup>-</sup> وفي مجمع الأنهر شرح ملتفى الأبحر فصل قضاء السرأة في غير حدوقود ج: ٢ ص: ٨٨ لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنّه لا يصير قاصيا بالنّسبة الى تلك الحادثة كما في المنح

مثمن الائمة سرحتی خلافت عباسیہ کے دور کے ہیں، جس سے داختے ہوا کہ میعاد ہے عت کا بیہ تصور خلافت عباسیہ بیں بھی موجود تھا، افسوں ہے کہ بین اس وقت یاؤں کے ایک زخم کی وجہ سے صاحب فراش اور چینے سے معذور ہول، اس لئے ڈوسری کتابوں کی مراجعت اس وقت ممکن نہیں، ورنہ اس برشاید اور بھی قدیم حوالے دستیاب ہوجاتے، تاہم صرف علامہ شامی کی مذکورہ نظر بی سے بھی اتنا واضح ہوجاتے وسیاس ہر دور میں اس اتنا واضح ہوجاتا ہے کہ میعاد ساعت کا تصور نہ صرف غیر اسلامی نہیں، بلکہ اسلامی عدالتیں ہر دور میں اس یہ سی نہ سی مثل میں عمل بیرا رہی ہیں۔

البتنہ یبال ریہ شبہ ہوسکتا ہے، اور شاید آپ کو بھی یہی شبہ ہوا ہو کہ محض تأخیر کی بنا پر ایک صاحب حق کوحق ہے محروم کرنے کا کیا جواز ہے؟

موجود ہ قوانین میں اس موال کا جواب نصفت (Liquity) کے ان مقولوں کے ذریعے دیا گیا

-:1

"The Law aids the diligent and not the indolent."

قانون چوکس لوگول کی مدد کرتا ہے، یا فلوں کی نہیں۔

"Ther Should be an end to Litigation"

عدالتی مخاصمتوں کی کوئی انتہا ہونی جا ہے۔

لیکن بیر مقولے موجود قوانین کے حق میں اس لئے پورے اطمینان بخش نہیں ہوتے کہ وہاں ویات اور فضاء کی کوئی تعریف کم از کم عملا نہیں ہے، بلکہ جوحق عدالت سے مستر و ہوگیا، عملاً وہ حق ہی نہیں رہا۔ اس کے بجائے اسلامی فقہ میں ویانت اور قضاء کے اُحکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں لہذا اگر معدالت نہیں رہا۔ بلکہ وہ حق معدالت نہیں کہ وہ حق نہیں رہا، بلکہ وہ حق معدالت نہیں کہ وہ حق نہیں رہا، بلکہ وہ حق موجود ہاور جس کے ذھے حق ہے اُس پر دیائے فرض ہے کہ وہ اُسے صاحب حق تک پہنچائے، خواہ کتا موجود ہاور جس کے ذھے حق ہے اُس پر دیائے فرض ہے کہ وہ اُسے صاحب حق تک پہنچائے، خواہ کتا

(الله عالى الذعوى المعداوى الأنتسروية جـ ٢٠ ص ٥٨ وفي المبسوط رجل ترك الدّعوى ثلاثًا وتلاثين سنة ولم يكل لذمانع من الذعوى ثم المعروبة بالمسمع دعواة لأن نرك الدّعوى مع التمكن عليه بدل على عدم الحق ظاهرًا وهي درر الحكام الماذة (١٩٠٠ ح. ص على ١٢١ (طبع مكتبه علميه) اذا اذعى أحد بأن العقار كالذار والكرم الذي في تصرف شخص أخر مدّة حمس عشرة سنة بلا نواع بأنّه ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع دعواة اهـ. وكذا في اللنامية ج: ٥ ص ٢٠٢ طبع سعيد).

وفي شرح المجلّة للإثناسيّ وقم الماذة: ٣٠٣ - ج: ٥ ص: ١٤٤ - قال المتأخرون من أهل القتوى لا تسمع الذّعوي بعد سب وغلالين سبة الا أن يكون المدعى غائبا أو صببًا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المذّعي عليه أميرا جابرا.

وفيهما أينضا وقم النماذة - ١٩٤٠ ج. ٥ ص-١٩٥٠ اذا ترك المورث الذعوى مـدّة يتركهما الوارث أيضا مدّة وبلغ محموع السدتين حدّ مرور الزمان فلا نسمع. زمانہ بیت چکا ہو، اگر وہ انیا نہ کرے گا تو عدالت خواہ اُسے پچھ نہ کیے، لیکن وہ گنبگار ہوگا، ای لئے فقہ اُنہ کا یہ مقولہ الاشاہ والظائر 'وغیرہ میں ورج ہے کہ: "الحق لا یسقط بتقادم الزمان " لیخی ' حق زمانہ گر رجانے کی بناء پر ساقط نہیں ہوتا' اس سے مراویی ہے کہ میعاد ہاعت گزرجانے کے باوجود وہ حق موجود ہے جس کا ایک اثر تو آخروی ہے کہ اس حق کو تلف کرنے والا گنبگار ہے، و ومرااثر و نیوی ہے کہ جس تھی اس حق تلفی کا بقینی علم ہوگا وہ اس پر فائق کے آحکام جاری کرے گا، جس سے اس کے ساتھ اس کے باس اپنی پنچ اور وہ محسوں کرے کہ مقدمہ جان دار ہے اور اس میں جال بازی بظاہر نہیں ہے تو فقہا آئے نے لکھا ہے کہ وہ اسے کی قاضی کے باس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں بازی بظاہر نہیں ہے تو فقہا آئے نکھا ہے کہ وہ اسے کی قاضی کے باس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں تافی اس کی جاعت کرے گا (شنی ہے ہوں اس سے سے اس کے باس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں تافی اس کی جاعت کرے گا (شنی ہے ہوں اس سے سے کہ کا سے سے کہ کا سے سے کہ کا سے کہ کہ اس کی ساتھ کی سے بات کی جات کرے گا دور اسے کی قاضی کے باس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں تافی اس کی جاعت کرے گا (شنی ہے ہوں اس کی ہا ہوں اسے کی قاضی کے باس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں تافی اس کی جاعت کرے گا (شنی ہے ہوں ہوں ہوں اسے کی قاضی کے باس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں تافی اس کی جات کرے گا (شنی ہے ہوں ہوں ہوں ہوں کی سے کہ کی ہوں ہوں کی سے کہ اس کی جات کرے گا کہ کرنے گا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی سے کہ کو باس کی جات کرے گا کہ کرنے گا کہ کو باس کی جات کرے گا کہ کو بات کی ہوں ہوں کی گا کہ کو بات کی کو بات کی کرنے گا کہ کو بات کی ہوں کی کو بات کی کو بات کی کرنے گا کہ کو بات کی کرنے گا کہ کو بات کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کو بات کی کرنے گا کہ کرنے گا کی کو بات کے کہ کرنے گا کہ کرنے گا کرنے گا کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کی کرنے گا کی کرنے گا کر

نيز الي سورت مين صاحب حق قاضي كو ثالث بنا كر بھي فيصله كراسكتا ہے۔

#### اس سے صاف واضح ہے کے صرف زبانی طور پرنہیں بلکہ عملاً بھی میعاد ماعت سے حق ساقط

را) وفي ردّ المسحمار جرد صرح ٢٠٠ (طبع سعيد قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى بعد هذه المددة انساهو للنهى عنه من السلطان فيكون القاضى معزولا عن سماعها لما علمت صران القضاء بتحصص فلذا قال ألا نامر أي فاذا أمر بسماعها بعد هذه المددّة تسمع وسبب النهى قطع الحيل والتزوير فلا ينافى ما في الاشباه وعيرها من أن الحق لا يسقيط بتقادم الزمان ولذا قال في الاشباه أيضًا ويجب عليه سماعها أي يجب عني السلطان الذي نهى قضاته عن بسماع الذعرى بعد هذه المددة أن يسمعها بنفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضبع حق المدعى والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدعى امارة التزوير ....الخ.

وفي شرح المجلّة رقم المادّة: ٢٤٣٪ ص: ٩٩١٪ لا يسقط الحق بنقاده الزّمان فاذا أقرّ المدعى عليه واعترف صراحة في حضور الحاكم بأن حق المدعى عنده في الحال على الوجه الذي يدعيه وكان قد مرّ الزّمان على الذعوى فلا بعتبر مرور الزّمان ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه

وفي تكملة حاشبة رد المحتار ج: ١ ص: ٣٣٢ ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيًا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قبول مهلجور الأنه ليس ذلك حكمًا ببطلان الحق. وانما هو امتناع عن القضاة عن سماعها حوفًا من التزوير ولدلالة اللحال كما دل عليه التُعليل والا فقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الاشباه فلا تسمع الدّعوى في هذه المسانان مع بقاء حق للآخرة ولذا لو أقرّ به يلزمه كما في مسئلة عدم سماع الدّعوى بعد مضى خمس عشرة سنة اذا بهي السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم فاغتنم . . . الخ.

وفي تكملة حاشية ردّ المحتار ج: 4 ص: ٢٨٥ (طبع سعيد) ثم اعلم أن عدم سماع الدّعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع على التَصرف ليس مبنيًا على بطلان الحق ذلك وانّما هو مجرّد منع للقضاة عن سماع الذعوى مع بقاء النحق للصاحب حشى لو أقرّ بد الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكمًا ببطلانه لم يلزمة ويدلُ على ما قلباة تعليلهم للمنع بفطع التنزويس والنحيل كما مرّ قلا يرد ما في قضاء الاشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم الزّمان ثم رأيت التصريح مما نقلباة في البحر قبيل فصل دفع الدّعوى . ....الخ

رع) وفي رد المحتارج؛ ٥ ص ٣٢٠ يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة ان يسمعها ينفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضبع حق المدعى والظاهر أن هذا حيث لم بظهر من المدعى أمارة التزوير نہیں : وتا، میعادِ ساعت مقرز کرنے کی بنیادی وجہ سے ہے کہ مدت وراز گزرنے کے بعد بھی اگر حق ساعت باقی رکھا جائے تو اس سے ایک طرف تو مقد مات میں مکر و فریب اور جھوٹی گوانیوں کا امکان بڑھ جائے گا، کیونکہ مدت وراز گزرنے کے بعد واقعے کے مینی گواہ ملئے مشکل ہوتے ہیں، اور مل بھی جانیں تو واقعے کی پوری تفصیلات و بہن میں نہیں رہیں، اس نئے اس قتم کے مقد مات مدالتوں میں واضل کرنے کا مطلب سے ہوگا کہ مقد مات میں فیرضروری تعویق ہواور لا بخل مسائل کھڑے ہوجا کیں، میعادِ ساعت کی بہی حکمت ہمارے فقہاء نے بھی بیان فرمائی ہے۔

خلاصہ بیا کہ اسلامی فقہ میں اس کی بنیاد موجود ہے، اور جب بھی شریعت کی بنیاد پر موجودہ قوانین کی تدوین نو کی جائے گی تو اس قانون کو بالکلیہ مستر دیا منسوخ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر مذکورہ فقہی بنیادوں پر نظر ثانی کی جائے گی، اور میں جھتا ہول کہ اس قانون میں اتن ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی جتنی ؤوسرے بہت ہے قوانین میں ضرورت بیش آئے گی۔ (۱)

۲۳ ررمضان الهارک ۱۳۹۷ (فتوی نمبر ۲۸/۹۸۷ ج)

# مسجد کومنہدم ہونے سے بیجانے کے لئے بھی دعوے میں مسجد کومنہدم ہونے سے بیجانے کے لئے بھی دعوے میں حجموث اور خلاف واقعہ بات کہنا جائز نہیں

سوال: - جناب محترم!

وُوسرا اِستفتاء مذکورہ مسجد کے متعلق بچھاس طرح مطلوب ہے، چونکہ علاقے کے پچھلوگ اس کومسجد ہی تشاہیم نہیں کرتے ، ان کا موقف ہیہ ہے کہ اس علاقے میں مسجد کی ضرورت نہیں ہے ، بلکہ اس پلاٹ پر لائجر میری یا اسی قشم کا کوئی سینٹر وغیرہ علاوہ مسجد کے قائم ہونا جیا ہے اور اس سلسلے میں حضرات نے اپنا اثر و زسوخ استعال کر کے مسجد طذا منہدم کرانے کا تھم جاری کرادیا، اس صورت حال کے پیش

<sup>(</sup>۱) " قانون میعاد ساعت" ت متعلق مزید ایم تضییلات کے لئے حضرت وا دوامت برکاتیم العالیہ کی کتاب میوالتی فیسنے اس:۲۱۹ تا س.۲-۳۱ میں استرت والووامت برکاتیم العالیہ کا ایک اہم فیصد احتوان "ماسورت قبضہ اور حن ملکیت" مادخلہ فرہ کیں۔

نظر اس کے سوا اور کوئی جارہ کار نہ تھا کہ اس معاملے کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور فوری طور سے معجد کو منہدم نہ کرنے کا تھم امتناعی عدالت سے لے لیا جائے، چنانچے مبجد کمیٹی کے ایک عبدے دار نے ایک وکیل صاحب سے مل کر تمام حالات بتائے اور انہیں متعلقہ تمام کاغذات دکھائے، وکیل صاحب نے اطمینان ولایا کہ ان شاء اللہ مبجد منہدم نہیں ہوگی۔ عدالت سے میں کوشش کر کے مبجد کو منہدم نہ کرنے کا تھم جاری کراؤوں گا۔ پھرانہوں نے کئی صفحات پر مشتمل ایک دعوی نامہ تیار کر کے اسے ٹائپ کروائے اور خود وکیل حاجہ کے عدالت میں داخل کرنے سے قبل مبجد کی بیٹ کے ایک عبدے دار سے دستخط کے والے اور خود وکیل صاحب نے بھی اس پر دستخط کے۔

مذکورہ عہدے دار کے و تخط کرنے کے بعد وکیل صاحب نے بتایا کہ میں نے اس تحریر میں ایک پوائٹ یہ بھی وکھایا ہے کہ اس پلاٹ پرجس پر اب مسجد قائم ہے اس پر علاقے کے اوگ گزشتہ کئی سالوں سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، جبکہ تھیقۂ ایسانہیں، لیکن استضار پر وکیل صاحب نے کہا کہ مجد کو منہدم ہونے سے بچانے کے لئے میں نے ایک قانونی اور عدالتی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ پوائٹ رکھا ہے۔ الجمد للہ وکیل صاحب نے مزید وضاحت کی کہ جمارے اس بیان سے قائم شدہ مسجد اِن شاء اللہ اُمید قوی ہے کہ عدالت کی جانب سے مسجد کو منہدم نہ کرنے کا حکم انتاعی جاری کرویا جائے گا۔ انہوں نے مزید تقویت ولائی کہ جمارے اس بیان سے کھر کو جانب اس بیان سے تاہم اللہ کا حتی مارنا مقصود نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کو شہید ہونے سے بچانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے۔

چونکہ حکام بالا کی جانب سے مسجد کو منہدم کرنے کا تھم جاری ہو چکا تھا، ان کا عملہ کسی بھی وقت آ کراسے منہدم کرسکتا تھا، اب صرف یہی صورت تھی کہ عدالت کا تھم ہی انہیں اس کو منہدم کرنے سے روک سکتا تھا، للبذا اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوتے ہوئے مسجد کمیٹی کے بیاعبدے وار خاموش رہے اور وکیل صاحب نے عدالت میں کاغذات واخل کروسیے، عدالت نے تعلم انتنائی جاری کرنے سے ازکار کردیا اور ہمارا چیش کردہ مقدمہ خارج کردیا۔ اس کے بعدمسجد کو منہدم کرنے کے لئے سرکاری عملہ موقع پر پہنچ گیا، لیکن ان پر کیا جیب طاری ہوئی کہ وہ مسجد کو منہدم کیے بغیر واپس چلے گئے، اور انہی تک اللہ کے فضل سے مسجد قائم ووائم ہے، لوگ با جماعت بنج وقتہ نمازیں اوا کررہے ہیں۔

جواب: - وعوے میں جھوت اور خلاق واقعہ بات کہنا ہر گر جائز نہیں تھا۔ اس ناجائز کام پر صدق ول سے تو بہضروری ہے ،مسجد کی ہر قیمت پرتھ پیر فرض نہیں ، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ واللہ انعم واللہ انعم (فتوئی نمبر ۲۹۷/۱۷۹۱ھ (فتوئی نمبر ۲۹۷/۱۷۹۹و)

# حضرت ولید بن عقبہ کے واقعۂ حد میں خلیفۂ راشد حضرت عثمان ا پرایک اِشکال کا جواب

سوال: - بخدمت اقدس مخدومی المعظم اُستاذی المحترم زیدمجد جم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

أميد ہے كہ جناب واللا بخيرو عافيت ہوں گے، وُعاہم الله تعالى جناب كے سايركو وائم قائم

(١). وفي الآية: "ثُمَّ نِسُهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَذَبِيُنَ" (آل عمران: ١٠).

وفي مشكوة المصابيح ج: 1-ص: 4-كتاب الايمان، باب الكبائر وعلامات النفاق القصل الأوّل (طبع قديمي كتب حاسه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وان صام وصلّى وزعم الله مسلم ثم اتفقا: اذا حدّث كذب واذا وعد أحلف واذا أو تمن خان (متفق عليه).

وفي مشكوبة المصابيح ج: ٣ ص: ٣ ٢ ° (طبع قديمي) الاكم والكذب وانّ الكذب يهدي الى الفجور وانّ الفجور يهدي الى النّار، وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّي الكذب حتى يُكتب عند الله كذّابًا (متفق عليه).

وفي مشكوة المصابيح كتاب الامارة والقضاء باب الأقضية والشهادات، الفصل الأوّل (طبع قديمي)

عس أمّ سلسمة رضى الله عنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتّما أنا بشر و انكم تختصمون الىّ ولعلّ بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما أسمع منهُ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه لا يأخذته فاتّما أقطع له قطعة من النار (متفق عليه).

وفي الذر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٧ رطبع سعيد) الكذب مباح لاحياء حقه و دفع الظّلم عن نفسه والمراد التعريض لأنّ عين الكذب حرام قال وهو الحق قال تعالى: "قُتِلَ النَّخرُ اصْوَىً"

وفي الشامية والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الأحياء ان كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذاب جميعًا فالكذب فيه حرام. وفيها أيضًا بعد أسطر قال عليه الصلاة والسلام: كل كذب مكتوب لا محالة الا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والزّجل يصلح بين اثنين والحرب فانّ الحرب خدعة. قال الطحاوي وغيره وهو محمول عليي المعاريض لأنّ عين الكذب حرام قلت وهو الحق قال تعالىًا. "قُبل الْحَرَاصُولَ" وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار، ولم يتعيّن عين الكذب للنّجاة وتحصيل المرام .....الخ.

وفي الذر المختار أيضًا بعده ج: ٢ ص ٣٢٨ (طبع سعيد) وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم. . .الح.

و في خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٣٦ (طبع رشيديه كوئنه) يجوز الكذب في ثلاثة مواضع في الصلح بين النّاس و في الحرب، ومع امرأته ... الخ.

وفي سكب الأنهر كتناب الكراهية فصيل في المتفرقات ج: ٢ ص: ٥٥٢ وطبع داراحياء التراث العربي بيروت) والكذاب حرام الافي النحرب للخدعة وفي النصلح بين اثنين وارضاء الأهل، وفي دفع الظّالم عن الظّلم والمراد التعريض لأنّ عين الكذب حرام، قال في المحتبي وهو اللحق قال تعالى: "قُتلَ النّحرُ اصُوْنَ". فرمائے آمین۔ آپ ہے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا جو کام لیا ہے اور سے رہے میں ، اس کی مثال ملنامشکل ہے، یہ پوری اُمت پر آپ کا احسان ہے،مشکل ہے مشکل مسئلے کاحل آپ کی کتب میں ماتا ہے، بہت دِل خوش ہوتا ہے، اللَّهِ ہم ز د فزد ، آمین ۔

اس وقت حدیثر بینخمر کی بحث میرے زیر مطالعہ ہے، جناب والا کی عظیم تالیف استکمانیا ہے بہت رہنمائی ملی ہے، اس وقت ایک ذہنی اُلبجھن پیدا ہوگئی ہے، جس کوحل کرانے کے لئے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ نادم بھی ہوں کہ آپ کا وقت طبائع کرر ہا ہوں ، اللہ تعالیٰ جناب والا کو اجر عظیم عطا فرمائے ، آبین۔

میری پریشانی سے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار ہے واقف ہیں، جب کوفہ کے حاکم بنائے گئے تو ان کے خلاف سازش تیار کی گئی کہ انہوں نے شراب پی ہے، اور وہی سازش اوگ شراب پینے کی شبادت حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خلاف رضی اللہ عنہ کے خلاف دیتے ہیں، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ولید کو طلب کرکے اس شبادت کے حوالے سے ان سے جواب طلبی کرتے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ "ف واللہ انہما لخصمان مو تو دران" لیکن اس جواب کو پذریائی نہیں بخشی گئی اور ان پر حد جاری کی گئی۔

اس پرمیرا شبہ ہے جو یقیناً غلط ہوگا،لیکن اپنی فلطی مجھ پر واضح نہیں ہے، اس نے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

شبہ یہ ہے کہ جب مدعا علیہ گواہان کو مجروح اور جرح بھی خصوصاً مجرو نہ ہو بلکہ وجہ بھی بیان کرے کہ گواہان ان کے خت وشمن میں ، تو کچر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صفائی کا موقع و یا جائے تا کہ وو ان کی وُشمنی کو ثابت کرے ،خصوصاً حدود کے اندراحتیاط بہت ضروری ہے جوشبہات ہے ٹل جاتی ہے۔
ان کی وُشمنی کو ثابت کرے ،خصوصاً حدود کے اندراحتیاط بہت ضروری ہے جوشبہات ہے ٹل جاتی ہے۔
فقہاء نے بھی عدالتی طریقیہ کار میں ملزم کو صفائی کا موقع دینے کا وکر کیا ہے۔

حضرت والا نے تکملہ فتح المهم ج: ۲ ص: ۵۰۲ تا ۵۰۲ میں اس واقعے پر تفصیل ہے بحث کی ہے، جتاب والا کا بھی زبخان ہے کہ تفض شہادت کی بناء پر ان پر حد جاری ہوئی ہے، ورنہ وہ اس کردار کے آوی نہیں تھے، اور آپ نے بیجی لکھا ہے کہ ابتداء کے اندرخود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حد جاری کرنے میں ترقود تھا، بلکہ تکملہ کے پیرانم برے ص: ۵۰۱ پر لکھا ہے کہ "اُن سیندنا عشمان رضی الله عندہ للم یول یشک فی صحة شہادة الشہود علی الولید" اس وضاحت سے میرا شہر پر مشبوط ہوجاتا ہے کہ ان وضاحت سے میرا شہر پر مشبوط ہوجاتا ہے کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا جا ہے تھا کہ گواہان کی ڈشمنی کو تابت کرتے اور حدست نے جاتے،

عكراليات دوايه

بجھے اس شبہ کے اظہار بربھی ترؤ ولگتا ہے کہ چونکہ پیغظیم ہستی کافعل ہے جو یقیبنا صحیح ہوگا، اور میرا شیدکرنا غلط ہوگا ، اس پرتو بہ کرنا ہوں ، چونکہ ایک عرصہ تک عدالتی کام ہے واسطہ رہاہے ، وہاں ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۳۴۴ کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس عادت کی وجہ سے پیشبہ پیدا ہوا ے، جس کا ذکر کرویا ہے، آخر میں ذعا کی ورخواست ہے۔

جناب کا شاگر د

( قامنی ) بشیر احمد عفا الله عنه باغ، آزاد شمير

> جواب: - نرای قدر مکرم جناب موادنا قاضی بشیراحد صاحب زیدمجد کم الساام عليكم ورحمة اللد ويركانة

گرامی نامی<sup>ہ</sup> وصول ہوا۔ بات دراصل ہیاہے کہ تاریخی روایات ہے اس دور کے کئی مقد ہے کی تعمل کا رروائی اوراس کی آنھیلات کا اوراعلم نہیں ہوتا۔ راوی این ترجیحات کے مطابق جو حصہ روایت آمرنا مناسب سجحتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یا تی چھوڑ ویتے ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ولید ہن مقیہ رضی انقد عنہ کو صفائی کا موقع نہ دیا گیا ہو، قاعدے ہے اگر انہوں نے گواہوں پر جرح کی تو اُس جرح کا بار ثبوت بھی اُن پر ہونا تھا، اور شاید وہ اسے مکمل طور پر ثابت نہ کر سکے ہوں، اتنا عرصہ گز رجائے کے بعد ہمارے گئے ایک خلیف راشد کے فیصلے کے بارے میں مطمئن ہونے کے لئے یہ اختال بھی کافی ہے۔' والتدسيحانه وتعانى اعلم بنده محمرتق عثاني عفي عند

### مدعاعلیہ کی غیرموجود گی میں مدعی سے رقم لے کر اس کے حق میں فیصلہ نا فذنہیں ہوگا

سوال: - پخصیل موادی صاحب کے باس کسی قشم کا تنازعہ ہے آیا، جناب کے باس فیصلهٔ شرایعت کی درخواست کی گئی، مواوی صاحب نے مدعی اور مدعاعلیہ کو بلاکر بیان نئے، بیان لے کر ہر دو غریفتین کو تارت کی دے دی ، تارت کے ہے قبل مدمی نے جا کر موادی صاحب کوتھوڑی رقم رویبیہ دیا ، اور مدعاعلیہ

<sup>(</sup>۱) أأخيل في في تكملة فتح الملهم في ser and N. Mr كان كا عليه أو يوارثها في ــ

کے کوئی آ دمی مخاصم ہتے، لیعنی وُسمن مخاصمان سے شہادت لے کر عدم موجودگی مدعاعلیہ کے مواوی صاحب نے مدی کے حواوی صاحب نے مدی کے تاریخ سے قبل مدعاعلیہ کو پڑھ کر سایا، مدعاعلیہ ن وہ فیصلہ نہ مانا، للبذا علاء الدین نے آگے دوبارہ درخواست کی کہ اس مسئلے پرغور فرمائیں چونکہ بیمسئد غور کے قابل ہے، عند شریعت محمدی و ند جب حفیہ کے مولوی صاحب کا تقلم کی طرفہ نافذ ہوگا یا نہیں؟

(مقامی دار الافقاء کی طرف سے جواب)

الجواب: "ومَنُ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولُهُ" الآية، "وَمَنُ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُ حُدُودهُ يُدْحَلُهُ فَارًا خَلِلَا فَيُهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ" وورك الآية القاضى حتى يجتمع فى الممولّى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد وورك وسرك جلّه عن ولو كان القاضى عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره كالزنا وشرب الخمر التيري جدي وينبغى للمقلد أن يختار من هو الأقدر والاولى لقوله عليه السلام: من قلد انسانًا عملا وفي رعيته من هو اولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين، وفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه حاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معانى الآثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه. (الهداية مع الدراية ص: ١٣٢، كتاب ادب القاضى) (١٣٥)

يُوكَى جُكه: قال ولا يقتضى القاضى على غائب اللّا ان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعيّ يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق ولنا ان العمل بالشهادة لقطع المنازعة ولا منازعة بدون الانكار ولم يوجد، ولأنه يحتمل الاقرار والانكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأنّ أحكامهما مختلفة. (الهداية مع الدراية ص: ١٣٢) كتاب ادب القاضي لـ (د)

والعدو لا تقبل شهادته على عدوه اذا كانت دنيوية ولو قضى القاضى بها لا ينفذ ذكره يعقوب باشا فلا يصح قضاؤه عليه \_ أومرئ جُهـ: اخذ القضاء برشوة للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة، جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم أو ارتشى وهو أو أعوانه بعلمه شرنبلالية وحكم لا ينفذ حكمه. (الدر المختار كتاب القضاء ص:٢٠١) \_

را) سورة النساء آية:١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الهداية ج:٣ ص:١٣٩ كتاب ادب القاضي (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٣) خوالد ما القدة

 <sup>(</sup>٣) الهداية ج:٣ ص: ٣٠ ا كتاب ادب القاضى (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٥) الهداية ج:٣ ص:١٥٠ (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ٥ ص:٣٥٢ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ج: ٥ ص: ٣٩٣، ٣٩٣ (طبع سعيد).

طذا مشتمل علی خلافۃ صور: ا-رشوت ستانی، ۲-شہادت وُسمَن بروُسمَن، ۳-عدم موجودگ مدعا علید، جبکہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تین صورتوں میں ہے ایک صورت قانتی کے لئے ہوتو قضاءِ قاضی منعدم کی جاتی ہے، البذا تین صورتوں کا اجراء من القاضی ہوجائے تو اس کی قضاء بطریقِ اوّلی نافذ نہیں ہوگی ، بحوالہ ہداید، درمختار اور تمام کتب الفقہاء اور مع نص کے قضاء رّق کی جاتی ہے۔

احقر العبادمظفرالدين عفى عنه

(جواب از حضرت والا دامت بركاتهم )

جواب: - جواب بالا فرست ہے، صورت مسئولد میں اگر سائل کا بیان فرست ہے تو تین وجوہ سے سولوق صاحب کا فیصلہ شرعاً نافز تین ہے، ایک بیر کہ انہول نے مدعاعلیہ کی عدم موجودگی میں فیصلہ کیا، وفی الدر المختار: ولا یقضی علی غائب ولا له ای لا یصح بل لا ینفذ علی المفتی به بحر (التنامی ج: م ص: ۵۲) ۔ فوصرے بیاکہ مدعاعلیہ کے فرش سے اس کے ظاف گوائی قبول کی گئ، والعدو لا تقبل شهادته علی عدوہ اذا کانت دنیویة ولو قضی القاضی بھا لا ینفذ ذکرہ یعقوب باشا، ودر صحنار مع الشامی ص: ۲۵) ۔ تیسرے یہ کہ رشوت کی گئ، اور اگر چہ قاضی مرتی کے فیصلول باشا، ودر صحنار مع الشامی ص: ۲۵) ۔ تیسرے یہ کہ رشوت کی گئ، اور اگر چہ قاضی مرتی کے فیصلول باشا، ودر صحنار مع الشامی الی اختلاف ہے، لیکن جس مقدمے میں رشوت کی گئ ہواس کے بارے میں اکثر فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، خیلاف المبعض و مال الشامی الی ترجیح اکثر فیصلہ کا فیشلہ کی کہ دورہ الذمان، وشامی ج: ۲ ص: ۲۵) و لا ضورورة هنا۔ (۳)

والله سبحانه وتغاني اعلم بالصواب ارسمراه ۱۳۹س (فتوی نمبر ۲۲/۳۳۷ الف)



والأن الدر المختار اج: ٥ ص ٩٠٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۴) در مختار ج:۵ ص۱۳۵۳ (۱/۱ ۱/۱).

<sup>(</sup>۳) در مختار ج:۵ ص:۴۵۸ ۲۸ - ۲۸).



( صدود کا بیان )

#### اِقرار کے ذریعے زنا کی شرعی سزا نافذ ہونے کی شرا نط سوال: - کیاایک مرداورعورت کا بیاقرار کہ نکاح کے تین ماہ بعد پیدا شدہ بچہان کا ہے، زنا کا اقرار سمجھا جائے گا۔

۳: - کیااس مرداورغورت پراس جرم میں زنا کی حد نافذ ہوگی؟

جواب ۱۶۰۱ - صرف استے اقرار ہے حد زنا جاری نہیں ہوسکتی، حد زنا کے لئے ضروری ہے کہ مدالت میں غیرمہم انفاظ کے ساتھ زنا کا اقرار کر ہے، اور إمام ابوصنیفڈ کے نزویک ایک مرتبہ اقرار کرنا بھی کافی نہیں، چار مرتبہ اس طرح إقرار کرنا ضروری ہے، البذا مذکورہ اقرار پر حد جاری نے ہوگی، البت تعزیر ہوسکتی ہے۔

ڪاراادائالھ (فُتُوَى مُبر ٣٢١٧عا ڄُ)

#### اقراراور گواہی میں سے کچھ نہ ہونے کی صورت میں ''زنا'' کا جرم ثابت نہ ہوگا

سوال: - زید نے عمر کو بمعداہلیہ کے اپنے گھر پر مدعو کیا، عمر بمعداہلیہ کے جب زید کے گھر پہنچا تو زید کے اہل وعیال وُ وسرے مہمانوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تنے، اس کے بعد زید اور عمر دونوں نماز عصر کے لئے مسجد میں چلے گئے، نماز کے بعد زید نے عمر کو مٹھائی لانے کے لئے پینے و بینے، عمر مٹھائی لینے کے لئے بازار گیا، مٹھائی لانے بغیر عمر، زید کے گھر پر واپس آگیا، اور عمر نے زید کو گھر پر مٹھائی لینے کے لئے بازار گیا، مٹھائی لانے بغیر عمر، زید کے گھر پر واپس آگیا، اور عمر کی بیوی کا الزام ہے نہیں پایا، اس کے بعد عمر کی بیوی کا الزام ہے کہ زید نے میرے ساتھ بدفعل کی، گر زید اس الزام کا انکار کرتا ہے اور اس فعل کا کوئی بینی شاہد نہیں ہے، عمر کی بیوی طفیہ کہتی ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور زید بھی طفیہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو ایس صورت میں شریعت کیا تھم ویت ہے؟

 <sup>(</sup>١) في فتبح النقيديو كتاب الحدود ج:٥ ص:٣ (طبع رشيديه كولند) الزنا يثبت بالبينة والاقرار ... وعلى ص:٨ والاقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع موات في أربعة مجالس من مجالس المقر.

جواب: - صورت مسئونہ میں جب عمر کی بیو کی حلفیہ اقرار کر رہی ہے اور الیہ اکراہ کا بھی 
ہُر نہیں کرتی جس ہے وو بالکل مجبور ہوگئی ہو، تو اس کا گنا وقو ٹابت ہوگیا ، جس کا علاق بجو اس سے بچھ 
ہبیں کہ وہ تو ہہ و استغفار کرے ، صدق ول کے ساتھ تو ہہ کرلے گی تو اِن شاء اللہ گنا و معاف ہوجا ہے 
گار اللیکن زید چونکہ نہ اقرار کرنا ہے نہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہے ، لنبذا اس کے خلاف جرم ٹابت نہیں 
ہوا۔ (۱)

القرمحراتي شاني

SITAAVSITT

الجواب سي بنده مكم شفع

(فتوی نمبر ۱۹۵۱ه۱۱انس)

SITAAVAVET

صرف ایک گواہی سے زنا کی شرعی سزا جاری نہیں ہوسکتی ، البتہ گواہ کے معتبر ہونے کی صورت میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ہے

سوال: - اُسرَونَی فیخص سی مجامد یا نظائے کے کما نگر کو یہ اطلاع وید نے کہ فلاں پرائے گئیں۔ ایک جوان اور کڑئی کو زنا کرتے ہوئے ویکھا اور اس خبر کئی اُنگٹ شخص تا بھیہ بھی کرے اقر یہ مجابد اور کما نگر وہاں جا کر ویکھے تو وہ جوان وہاں ہے نکل رہا ہواور پرائے گھر میں نزگی موجود ہواہ رجو بھی ان سے سوال کرے جواب ننہ وہے ، تو وہ مجابد اور کما نگر راس جوان کو بے شخاش ہے وردی بزی عزتی کے ساتھ مارے لیکن وہ جوان اس مارے مرا بھی نہیں اور نہ اس کا کوئی عضولو تا ، تو کیا اس مجابد اور کما نگر رپر شرق طور پر کہ بھونا کہ ہوتا ہے یہ نہیں ؟

راى وفي فتح البارى ج: ١٦ ص: ١٩ هـ (طبع مكتبة الرشاه) .... وقد ينمسك به من قال أنه اذا جاه بانبا سقط عنه المحاه .... ... وقواه بنان الحسنة التي جاه بها من اعترافه طوعا بحشيه الله وحدة تقاوم بانسينه التي عسها لأن حكمة الحدود الزدع عن العود وصبعه دلك دال على اوتداعه فناسب رفع الحدّعته لذلك . الخوفي وفي ردّ المحتار مطب التوبة تسقط الحدقيل تبوته ج: ١٥ ص: ١٥ رطبع سعيدى الظاهر أن السراد الها لا بسقط الحد الناب عند الحاكم بعد الرفع اليه امًا قبله فسقط الحد بالتوبة . . . وبعد أسطى رجل أبي بناحشة ثم تاب وأناب الي الله العامة الحاد بالتوبة عليه لأن الستر صدوب اليه وفي شرح الاشباء للبيري عن الحوم وجن شرب الخمر وزني ثم تاب ولم بحد في الدنيا هل يحد له في الأخرة القال الحدود حقوق الدتعالي الاالله بعدي بها حق الناس وهو الانز جار فاذا تاب توبة نصوخا أرجو أن لا بحد في الأخرة قاله لا يكون أكثر من الكفر والردة والهيرول بالاسلام والتوبة.

راء، وفين النذر المختار كتاب الحدود الع: ٣ ص: تا و ٨ رضع سعيد) رويثبت بشهادة أربعة) رجال في مجلس واحد بلفظ الربا المال ، ويشت أبضًا باقراره صريحًا صاحباً ولم يكذبه الآخر . . . . الح. وكذا في البحر الزائق كتاب الحدود الج. ۵ ص. عاو ١٠٠ رطبع رشيديه)

وفنح القدير كتاب الحدود ج:٥ ص:٣ و٨ (طبع رشبديه كوسه)

جواب: - صرف ایک شخص کی گوای سے زنا کی حد شرق (سوکوڑے یا سنساری) تو کسی حال نہیں وی جاسکتی، البتہ اگر ایک معتبر شخص کی گوای اور دُوسرے معتبر قرائن سے یہ عالب گمان اوجائے کہ مرد وعورت مشتبہ حالت میں پائے گئے ہیں، تو ان کو تعزیری سزا وی جاسکتی ہے، لیکن اس بیلی تفصیل یہ ہے کہ اگر مجاہدین کی متعینہ حکومت کی طرف سے اس کمانڈ رکوالیے معاملات کی مزا دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ورنہ خود سزا دینے کے بجائے اپنے اس افسر کے سپر دکرد سے اختیار دیا گا اختیار حاصل ہو۔

201749/071

(فتؤى تُمِير ١٣٠١ ١٥٠ الف)

#### حدود ترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزا ہے متعلق سورہ نور کی آبیت نمبرسس ہے استدلال کی وضاحت

سوال: -محترم مفتى تقى عنى في صاحب السلام عليكم

حدود قوانین کے بارے میں جو بحث اس وقت ملک میں جاری ہے، اُس کے حوالے ہے
آپ کا تفصیلی نقطۂ اُنظر'' جنگ '' کے کالمول میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس ضمن میں میں آپ سے چند
ہاتوں کی وضاحت چوہتا ہوں، اُمید ہے آپ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود جواب سے مطلع فرم کمیں گے۔

پہلی بات رہے ہے زنا بالجبر موجب صدیس کے لئے حدود قوانین میں جیار گواہ بیش کرنے کی شراہتمی، کیا بہجیلے ہے سال میں کسی مجرم کو دی جاسکی ہے؟ جب بیمکن ہی نہیں تو بھرا گر اس کو بل میں سے زکال دیا گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک بات بعید از عقل ہے تو پھرا کس کے لئے اصرار کرنے کی جھلا کیا شرورت ہے؟

ؤوسری بات ہے کہ اگر ایک غیر شادی شدہ تخص زنا بالجبر کا مرتکب ہوتا ہے تو اُسے کیا سزا
دی جائے گی ؟ اگر اُس کی سزا بھی سوکوڑ ہے ہے تو پھر بیسزا تو اُس غیر شادی شدہ کے لئے بھی ہے جو
زنا بالرضا کا مرتکب ہوتا ہے جبارہ آپ نکھتے ہیں: '' یہ قتل عام کی بات ہے کہ زنا بالجبر کا جرم رضا مندی
سے کئے دوئے زنا ہے زیادہ شکین جرم ہے ، لبندا اگر رضا مندی کی صورت میں بیرجد عائد ہورہی ہے تو
جبر کی صورت ہیں اس کا اطلاق اور زیادہ توت کے ساتھ ہوگا۔ '' (جنگ مؤری ۱۳۳ رنومبر ۱۳۰۶م) کیے ؟

<sup>(</sup>۱) دورات کے دیکھے مرجد اس Sara کا مائیڈ نجود

<sup>(</sup>r) و أين الدر السحتار مع رد المحتار الناس ١٣٠٩٢ ( طن عير ) يا

میری تیسری گزارش میہ ہے کہ سورہ نور کی جس آیت کو آپ نے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی خاتون کی بریت کے حوالے سے بطور ولیل پیش کیا ہے اُس کا اِس معاطے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آیت تو اُن لونڈیوں کے بارے میں ہے جن سے اُن کے مالک زبروشی پیشہ کرواتے تھے، اُن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ چونکہ اُنہیں اِس فعلی بدیر مجبور کیا جارہا ہے اس لئے اللہ تعالی اُنہیں معاف فرمادے گا۔ اگر آیت کوسیاق وسباق میں رکھ کر ویکھا جائے تو دُوسرا کوئی معنی لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ شاید بیاس وجہ سے ہواہے کہ ہمارے ہاں قرآن پاک کی آیات کوسیاق وسباق میں رکھ کر مطالعہ کرنے کا زبجان بہت کم ہے، ذو سری کوئی وجہ میری تمجھ میں تو نہیں آرجی ہے۔

موجودہ حکومت نے حدود قوانین میں جو ترمیمات کی ہیں وہ بھی حرف آخر نہیں ہیں، یہ بھی ایک انسانی کام ہے جس میں بہتری کی گنجائش موجود رہے گی۔ اسی طرح حدود آرڈی نینس مجربہ وی ایک انسانی کام تھا جس کے اندر بنیادی خامیاں موجود تھیں، میں تو جران ہوتا ہوں کہ مجھ جیسا ایک عام طالب علم بھی سبجھتا ہے کہ اُن قوانین میں بنیادی نوعیت کی خامیاں تھیں اور انہیں بہت جلد دُور ہوجانا جا ہے تھا، لیکن جارے نہیں جلقے اُسے حدود اللہ میں مداخلت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی جمیں جذبات وتعقبات سے بالاتر ہوکر موچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمیں مقلدانہ انداز فکر سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

مقلدانہ انداز فکر سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

والسلام علیکم مقلدانہ انداز فکر سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

عاصر - " جواب: --محتر مي! السلام عليكم ورحمة الله

سفروں کی وجہ ہے آ ہے خط کے جواب میں تاخیر ہوئی، معذرت خواہ ہول۔

سورہ نورآ یت ۳۳ کے بارے میں عرض ہے کہ جن لونڈیوں سے زبروتی پیشہ کرایا جارہا ہے،
اُن سے زبرد تی زنا کرنے والے، خواہ پیے دے کر کرتے ہوں، زنا بالجبر ہی کے مرتکب تو ہیں۔' اس
صورت میں اللہ تعالی نے لونڈیوں کی تو مغفرت کا اعلان فرمادیا، لیکن جن لوگوں نے ان سے زنا بالجبر
کیا، اُن کی معافیٰ کا تو کوئی اعلان نہیں، للبذا سورہ نور کی آیت نمبرا میں بیان کی ہوئی سزا اُن پر بھی
مائدہوگی۔ میرے استدلال کی یہ وجھی۔
والسلام

ر او ۴) وقبي أضواء البيان صورة النور ج:۵ ص:۵۳۴ (طبع دار الفكر بيروت) فإن الله من بعد إكراههن الهن) غفور رحيم، ذكره عنه القرطبي، وذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا.

فزيادة لفظنة لهن في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة لبيان بقراءة غير شاذة أن الموعود بالمغفرة والرَّحمة، هو المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح.

#### صرف توبہاورستر سے حدساقط ہوسکنے کے باوجودحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون نے إقرارِ زِنا کیوں کیا؟ نیز زانی کے لئے سترافضل ہے یا إقرار؟

سوال: – تعرمي ومحتر مي تقي عثاني صاحب! انسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

''معارف القرآن' سورۂ مائدہ کی آبیت نمبر۳۳ کے مسائل کے مطالعے کے دوران ذہن میں أيك اشكال في جنم ليا، جوعرض كرتا جول محترم محترم محترم مولانا شفيع صاحب وامت بركاتهم في شرعي سزاؤں کے حتمن میں بانچ حدود ذکر کی ہیں اور لکھا ہے کہ ان مزاؤں کی صورت میں تو بہ کرنے سے اُخروی حساب معاف ہوجا تا ہے لیکن دُنیوی سزانہیں۔اس سے بیہ بات ذہن میں پیدا ہوئی کہ حضور صلی اللّه عليه وسلّم كے زيائے ميں ايك زانی عورت نے حضورصلی اللّه عليه وسلم كے سامنے إعتراف جرم (خود حاضر ہوکر، حالا تکہ آ ہے گوعلم نہیں تھا) کرکے سزا جا ہی۔

مولا نامفتی محمر شفیع صاحب کے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ عورت مخلصانہ تو بہ کر لیتی اور اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھتی تو نہ صرف اُ خروی عذاب سے چکے جاتی بلکہ دُنیاوی ذِلت ورُسوائی اور سزا ہے بھی۔اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اس مسلے سے اعلم تھی؟ کیا وہ ضمیر کے ہاتھوں ننگ آ کر جذباتی رومیں بہدکرسزا حاہیے گئی تا کہاس کے دِل کا بوجھ ملکا ہوجائے؟ اگر نہیں تو سزا ہے پہلے حضور

وقمي الدر السنشور ج: ع ص:٣٩٤ باب:٣٣ (طبيع موقع التفاسير) (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: للمكرهات على الزنا

ر أخرج عبد بن حميد عن قتادة رفإن الله من بعد إكر اههن غفور رحيم) قال: لَهِن وليست لَهم.

وقبي اللباب بناب:٣٣٪ ج:١٢٪ ص:٠٠٪ (ومن يكرههن قيان الله من بعد إكراههن غفور رحيم) اي غفور رحيم للمكرهات والوزر على المكره، وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: لهنَّ والله لهن.

وفي كتاب الأم ج:٥ ص:٣٦ ا - رطبع بيروت) (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) نزلت في الإماء المكرهات أنه مخفور لهنن بسما أكرهن عليه وقيل غفور أي هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه وفي هذا كالدلالة على إبطال الحد عنهن إذا أكرهن على الزني.

وفي نيفسينو ابين أبني حاتبم سورة النور ج: ١٠٠٠ ص: ٣٤٠ عن ابن عباسٌ رقيم: ٥٣٢٠ أن جارية لعبدالله بن ابي كناست تزني في الجاهلية فولدت أولادًا من الزنا فقال لها مالك لا تزنين قالت: لا والله لا أزني فضريها فأنزل الله تعالى ولا تنكرهوا فتياتكم. وكذا في تفسير ابن كثير باب:٣٢ ج:٦ ص:٥٥ رطبع مجمع الملك فهد، وكذا في تفسير الألوسي باب: ٣٣ ج:١٢ ص:٣٢٤

وفني التفسير الكبير ج: ١ ١ ص:٣٢٣ (طبع موقع التفاسير). فإن الله غفور رحيم يهن لأن الإكراه أزال الإثم والعقوبة لأن الإكراه عذر للمكرهة أما المكره فلا عذر لة فيما فعل الثاني

وفيي تنفسيس الشنعراوي باب: ٣٣ ج ١ ص ١٣٣٤ لا تكوهوا الإماء على البغاء وقد كن يبكين ويرفضن هذا الفعل وكن بؤذبن ويتعرضن للغمؤ واللمز ويتجرا عليهن الناس

وفني تنفسيسر روح البينان، سنورة النور اج: ٣ ص: ٩٠١ (طبع دار النشس) غفور رحيم أي لنهن وفيه دلالية عبلي أن الملكوهين محرومون منهما بالكلية. ﴿ يَيْرُ وَيَكِطَرُهُمْ مِعَارِفِ القرآنِ عَ: ١٩ ص. ١٠٣٠. صلی الله علیه وسلم نے اس عورت کو بیامسئله بتایا نہیں؟ که اس طرح تم نج سکتی تھیں، یا پھراس میں کوئی شرعی تھکمت ہے؟

جواب: - تكرى ومحتر مي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

ر "و") وفي فتح الباري، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ج: ١ الص: ٥٨ الرطيع مكتبة الرّشد. مكة المكرّمة) ويترحلة من قبضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبوبكر وعمر على ماعز وان من اطنع على ذلك يستر عليه بما ذكر ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صندي الله عليه وسلم في هذه القصة لو سترته بتوبك كان خيرًا لك وبهذا جزم الشافعي فقال أحب لمن أصاب ذنيا فسترد الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب.

وفيه أبيضًا جـ ١٣ صـ ٩٥ هـ الوقيه أنه يستحب لمن وقع في معهية وندم أن ببادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحذا ويستنز بستر الله وان اتفق اله يخبر أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرئ لماعز مع أبي بكر ثبه عنمر وقند أخرج قنصته معهما في المؤطل ...... وفي القضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال لو سترته بنبوبك لكان حيرا لك .. . . قال الباجي المعنى خيرًا لك ممّا أمرته به من إظهار أموه وكان ستره بان يأمرة بالتوبة والكتيمان كما أمرة أبو بكر وعمر وذكر التوب مبالغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردانك ممن علم أمرة كان الصل ممنا أشرت به عليه من الإظهار ... الخ.

وراجع أيضًا إلى شرحج البحاري لإبن بطَّالَ ع: ٨ ص:٣٣٣ (طبع دار النشر مكتبة الرشد).

و في علمنادة القياري وبناب من أصباب ذنبًا دون الحدد فأخير الإمام فلا عقوبة عليه بعاد التوبة إذا جاء مستفتيا ، ج: ٣٣ ص ٢٣٥٠ وطبع دار احياء التراث العربي بيروت ، إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه.

را و نن وفي عمدة القارى ج:٣٦ ص:٣٣٥ (طبع دار إحياء التراث العربي بيروت). ولا يجور للإمام العفو عنه إذا بلعة. وفي الهندية ج:٢ ص:١٥٣ / (طبع رشيديه) فإذا بين ذلك وظهر زناة سألة عن الإحصان ... فإن وصفه بشرائطه حكم برجمه كذا في التبيين.

 (بيردي الرائد القال: فهل الحصنت؛ قال: بعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهبوا به فارحموه تعاهريد عاديث أن لئه الميخ عترك والواامت بركام العاليدي أثاب تكملة فتح الملهم الثام الله ١٢٥٠ الله ١٢٥٠ المام وفي الهشادية حـ٢٠ ص.١٣٢ (طبع رشيديه) وينبغي للإمام أن يؤجر المفرعن الإقوار ويظهر الكواهة ويأمو بتنحيفه كذا في المحيط

وقى فتيح البناري، كتناب الجدود اج ١٠ الص ١٥٠؛ وطبع مكتبة الرشد؛ ان رجلًا من أسلم قال لأبي بكر الصديق ان الأحير زنبي قبال، فتنب إلى الله والمنتر بمبتر الله، ثم أني عمر كذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث موارحتي ادا أكثر عليه بعث إلى أهله.

ودن وفي عساسة القاري ج ٣٠ ص:٦ وطبع دار إحياء التواث العربي يبروت؛ بقول الإماه لسفر لعلك لسست السراة أو عسرتها بعيبك أو ببديك وفي بعض النسخ بعد هذا أو نظرت ..الخ

وفي فتح الباري ح: ٢٠ ص٠٩٠ ما مطع مكتبة الرشد؛ وفيه التنبب في ازهاق بفس المسلم والسالعة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والايماء البه بالرجوع والاشارة إلى قبول دعواه ان ادعى اكراها واخطاء في معنى الريا أو مناشرة دون العراج مثلاً أو غير دلك.

وصى عليما قالقارى ج ٢٣٠ ص: ٩٠٠ رطبع دار احياء التراث، وقال عناض فاندة سراله أنكب حنون استقراء لحاله واستبعاد أن يلج عنقل بالاعتراف بها يقتضي اهلاكة أو لعنه برجع عن قوله

وفي الهنادية آح: ٣ ص:١٣٢ ؛ طع رشيدية، وندب تلقينة لعلك قبلت أو لمست أو وطلت بشبهة وقال في الأصل لعلك تروحيها أو وطنتها بشبهة والمقصود أن يمقيه ما يكون دارتا كانيا ما كان

(٨) وفي حديث السملم رقم: ٣٢٩٨ ... تم جانته إمرأة من غاما من الأزد فقالت: با رسول الله طهريي، ففال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه والحديث ، وراجع للتفصيل الى تكملة فنح الملهم ج ٣٠٠ ص ٣٠٨ طبع دار العلوم كراچي».

(۱۰۰۹) میز اس اعمل خمیت کے دروواس خاتو ن کی طرف ہے ۔ ت بنچائے اقرار کو اختیار کرنے کا ایک سوب پر کھی ہو بکتا ہے کہ ایست مقالے منا اس وقت افتیل ہوتا ہے تکیا ولی ایک میز ند پائی جائے ہوستر کے خالف منتقاد ہوا مدا کس متفاد امر کے پائے جائے کی وجہ سے منتخص ہونے جیرہ کرتیے مقاود کا جامد ہوزیہ ایک مورٹ میں بعض اعترات نے قربا پر کردہ کے بجائے اقراد اور مرافعہ افتال ہے چنا تج فضح الباری ج ۱۴۰ ص: ۱۹۸ و ۱۹۵ مطبع مکتبیة الرشادی ٹیل ہے:

أنَّ العامدية كان ظهر بها المجل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الإستتار للإطلاع على ما يشعر بالفاحشة و من ثم قيده بعضهم ترجيح الإستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضاه وان وجد فالوقع إلى الإهام ثيقيهم عليه الحد أفضل اور چائد يا في توان عامد جو يكل تحين للذا انبول في اقرار كوافض بمجاءاى للغائل واقع في كا اعاديث عن يا بات موجود بها ديسه منور القرن سلى الذيار أن في الماري كان بي بالت موجود بها ديستار الدن سلى الذيار أنهى رضى القدعة وقع ليش وغيره كة رفيع دو فره نا جو باتني قاليد محصيمي التي المرات تعرب في الدين عن المجاه أو ما الموافق و شايد محصيمي التي المرات تعرب بها مها الموافق الفياس الموافق المرات الموافق الموافق المرات الموافق المرات الموافق المرات الموافق المرات الموافق المرات الموافق الموافق المرات الموافق المرات الموافق المرات الموافق المرات الموافق المرات الموافق المرات الموافق الموافق المرات الموافق المواف

خلاصہ ہے کہ آپ سلی النہ علیہ وسلم کی جائب سے انہیں تو یہ واستففار کرئے ، لوٹٹے اور آخر لیٹس وتر وید کے کئی اشارے ویٹ جائے کے وہ جوا اس خاتو ن کے ندکور واسباب (جس کا حاصق خوف ''خرے ای ہے جدیما کہ هفرت والا واسے برکاتیم '' عالیہ کے تجویرفر والے) اصرار فریاباں

وفيي حديث صحيح المسلم وقم الحديث: ٢٢٩ ٢٠٠٠ من فم جاءته إمراة من غامد من الأزد فقالت: با رسول الله طهرسي، فقال: ويحك ارجعي فاستعفري الله وتوبي اليه. فقالت أراك تريد أن ترقدني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت. الها حبلي من الزنا، فقال: (نت؟ قالت: نعم، فقال لها. حتى تصعي ما في بطلك (الحديث) وفي فتح الباري ج١٦١ ص١٩٠١ وضع مكتبة الرشد؛

ه أمنا قبول النفاعديد تريد أن توددني كما وددت ماعرا فيالكن التنمسك به للكن أجاب الطيبي بأن أو لها انها حلى من البرلما فيه إشارة إلى أن حالها معايرة لحال ماعو لأنهما وإن اشتركا في الربا للكن العلة غير حامعة لأن ماعوا كان متمكنا من الرجوع عن إقراره بحلافها فكانها قالت أنا غير متمكنة من الإلكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه . الخ. وفي شيرح سنس أبي داؤد حج ١٦٥٠ ص ١٠٠٠ فائتوداد بالنسبة لها قد حصل وللكنها طلب منه ألا يفعل كما فعل بماعو .. الخ.

#### ﴿فصل فی القصاص و الدّیات﴾ (قصاص اور دیت کے مسائل کا بیان)

#### گاڑی کی ٹکر ہے کسی کے مرجانے پر قصاص و دیت کا تھم

سوال: - گاڑی کے ایکسٹرنٹ کی وجہ سے کوئی مرجائے تو کیا ڈرائیور سے قصاص لیا جائے گایا اس پر دیت واجب ہوگی؟

جواب: - اگرا یکسٹرنٹ ڈرائیور کی تعطی ہے ہوا ہے، ارادہ مار نے کانہیں تھا تب تو قصاص نہیں، سرف عاقلہ پر دیت آنے گی اور کفارہ واجب ہوگا، اور اگر تل کرنے ہی کا ارادہ تھ تو قصاص ہوگا۔ وائندانمام

min revenir

ا یکسیٹر بینٹ میں موت واقع ہونے کی صورت میں ذمہ دار ڈرائیور کی انشورنس کمپنی سے حاصل ہونے والی رقم '' دیت'' میں شار کر کے وصول کرنے کا تھم

سوال: - امریکا میں بھو بھی کی بیٹی کوراستہ پارکرتے ہوئے ایک ٹرک کی خاتون ڈرائیور نے سنتال تو ڑتے ہوئے بھی کو ماردیا، جس ہے وہ انتقال کرگئی، ٹرک انتورڈ کی ہوئی تھی، اب انتورٹس کمپنی ہے وہ انتقال کرگئی، ٹرک انتورڈ کی ہوئی تھی، اب انتورٹس کمپنی ہے وہ انتقال کرگئی، ٹرک انتورڈ کی ہوئی تھی، اب انتورٹس کمپنی ہے یا نہیں؟ کیا سے ہرجانہ دیت ہے یا نہیں؟ کیا دیت کی رقم ہے زیادہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ انتورٹس کمپنی ہے ملنے کی صورت میں حلال ہے یا نہیں؟

بنده قند عامر عفی عنه شده میشد

خاوم عامعة ومرثيهم النسن آباد

جواب: - اسل ہرجاند ترک ڈرائیور کے ڈے اہ زم تھا، جس کے بقدر دیت مطاہبے کا حق

 <sup>(</sup>١) في البدر ج: ١ ص-١٢٥ (طبيع سبعيد) القتل .... عمد وهو أن يتعمد ضربه أي ضرب الأدمى في أي موضع من حسده ... وموجبه القود عينا ..... و الثالث خطاء .... وموجبه .... الكفارة و الذبة على العاقلة و الاثم دون اثم القتل .....اهـ.

ا: - موجوده دور میں قتل شبه عمر کی صاحبین کی بیان کرده تعریف اختیار کرنے کا حکم بیان کرده تعریف اختیار کرنے کا حکم ۲: - صلح عن دم العمد یا دیت عمر میں تین سال کی مہلت ضروری نہیں

سوال: – امام ابوصیفہ نے قبل شبہ عمر کی تعریف میری ہے کہ'' عمداً ایسی چیز ہے قبل کیا جائے جو نہ ہتھیار ہواور نہ ہی ہتھیار کے قائم مقام ہوئے' (ہدایہ ج: ۴ ص: ۲۰۵ کتاب الجنایات)۔

صاحبین نے یہ تعریف کی ہے: "شبہ المعہد ان یتعمد ضربہ بھالا یقتل بہ غالبًا" (ہرایہ ج۳ ص ۱۹۶۱)۔ آمام شافعی بھی صاحبین کی تا نید فرماتے ہیں للذا بڑے پیچر اور بڑی لاٹھی ہے قتل یا زیادہ پانی میں غرق کرکے یا بیماڑی ہے گرا کر غرضیکہ ہراس چیز سے جو اُجزاء کو جدا نہ کر سکے، امام صاحبؓ کے نزدیک بیتی شبہ عد ہوگا اور صاحبین کے نزدیک قبل عمد ہوگا۔

امام صاحب کے آلے آل ''سلاح'' کوئیت قبل کا مظیر قرار دیا ہے، لہذا'' سلاح'' ہے قبل عما قبل ہوگا،اور ''ہما لیسس بسسلاح ولا اجری مجرح السلاح'' ہے قبل شہر عمر ہوگا،اور صاحبین کے نزویک آنہ قبل ''ما یقتل بد غالبًا'' ہے قبل عمر ہوگا اور ''ہما لا یقتل بد غالبًا'' ہے شہر عمر ہوگا۔

را) وفي البداية ج: ٣ ص ١٢٨٠ وص ١٣٩ كتاب المعاقل رطبع مكتبه رحمانيه) والأصل في وجوبها على العاقلة قوله عليه السلام في حديث حمل بن مالك رصى اشاعته للأولياء قوموا فدوه ... وانما خضوا بالضه لأنه انما قصر لقوة فبه وننك بالصاره وهم العاقلة فكانوا هم السفصرين في تركهم مراقبته فخصوا به . لأن العقل كان على أهل النصوة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد وفي عهد عمر رضى الشاعبه قد صارت بالديوان فجعلها على أهبه اتناعًا للمعنى ولهذا قالوا. لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحوفة الح.

ا - اب قابل استفسار بات بہے کہ اس دور بین قبل بالمثقل کے واقعات بکثرت ہیں، ای طرح آلہ غیرجارحہ ہے بھی قبل روزمرہ کا معمول ہے، امام صاحب کی تعریف کو اگر ملکی قانون کا درجہ دیا جائے تو ور بہ ہے کہ قبل کے واقعات بین اضافہ ہوجائے گا، کیونکہ شہم کی سزا دیت ہے، آئ کل اوّوں کے پیس رہ بید عام ہے، پھررہ بیداوا کرنے بین بھی سبولت ہے کہ اوّل تو عاقمہ دیت اوا کرنے کی مبلت بھی ہے، اس کے متی بیلی صاحبین گی تجراس پرمستراویہ ہوجائے گا، کیونکہ شہم ہے، اس کے متی بیلی میں صاحبین کی تعریف اس دور کے من سب ہے اور محقود رسم الفقی کی عبارت سے واضح ہے کہ قبل اس ماہ ابواجسٹ کے قول ابی یوسف کی تعریف اس دور کے من سب ہے اور محقود رسم الفقی کی عبارت سے واضح ہے کہ قبل ابی یوسف میں امام ابواجسٹ کے قول ابی یوسف فیصا بشعلیق بسالیق صادب کی اس کا اس کے مقابل المفتی الفقوی علی قول ابی یوسف فیصا بشعلیق بسالیق صادب کی اس کا اس ماہ بین کا قول در شیقت امام سے درا اس میں کہ اس کی آئی کی درا اس میں کہ بین کا قول در شیقت امام سے دہیت کی آئی کہ در اس کا کا دوسل ہے ہے کہ اگر قصد تا وائی کے آئی عمر ہوئے کی شرط لگا تی تیل کہ در اس کا حصل ہے ہے کہ اگر قصد اس کا میں کہ توقو الن کے نزد کیل بھی قبل عمر ہوئے کی عبر کا عوال ہے کا محمد اس کا میں کا حصل ہے ہے کہ اگر قصد اس کا میں خوب الفود و منا لا المعمد ان یقصد التا دیب کا ہون اتلاف رائند السمون ہے دوران دیا دیت کی ان کی کی توقو الن یوجہ بولاق مصن ہے۔

اعلاء السنن جزيده ميں بھی تقل بالمثقل بشرط القصد ہے قصاص واجب ہوئے کا ذکرہ وجود ہے۔ اس لیس منظر کے پیش نظر گرارش ہے ہے کہ کیا اس دور میں صاحبین کے قول پر فقو کی دینے ک سنجو کئی ہے ہے کہ کیا اس دور میں صاحبین کے قول پر فقو کی دینے ک سنجو کئی ہے ہے کہ کیا اس دور میں صاحب کیا ہوگا؟ ان کی ایک سنجو کئی ہے یا نہیں؟ اگر جواب ایا ہوگا؟ ان کی ایک ولیل یہ حدیث ہے: "قتیل السوط والعصاشیہ العمد" نیز "الا ان قتیل محطاء العمد بالسوط والعصافی ہے دائے منا الاہل منها أربعون خلقة فی بطونها او لادھا" رسواللہ المحام القرآن للحصاص ہے ، میں الاہل منها أربعون خلقة فی بطونها او لادھا" رسواللہ احکام القرآن للحصاص ہے ، میں الاہل منها العمد، مطبوعہ ہووت) ۔ ان روایات میں آلیہ غیر ہے تی کو شہر میں شارکیا گیا ہے۔

ا : - ووسرا سوال میہ ہے کہ کیا قاضی ویت قتل کی مہلت نہ وے تو کیا اس کی کوئی ٹنجائش پیدا ہوسکتی ہے یانہیں؟ شبہ میہ ہے کہ ایک تو ایک شخص کا قریبی قتل ہوا، میا لگ اس کوسد مہ ہوگا، پَیم تین سال

را ) ردالمحتار ح: ٢ ص ١٣٠٥ رطع سعيل)

 <sup>(1)</sup> أعلاء السنن ج. ١١ ص: ٨٨ رطبع أدارة القرآن والعلوم الاسلامية).

وفي كنو العمال؛ لا عمد الا بالشيف ج. ١٥ صر: ١١ كتاب القصاص حديث: ٣٩٨٢ ٣.

وفي اعلاء السنن ج: ١٨ ص- ١٨ (طبع ادارة القرآن) ليس معناه ان ألة القود ليس الا السيف كما نوهسه الطحاري

تک و و و بیت کا انتظار کرے گا ، اس ہے اس کی تسلی نہ ہوگی۔ راقم کو باوجود تلاش کے مہلت فتم کرنے بی کونی صورت نظر نہ آئی۔

بنده بشیراحمد قامنی عدالت بان آزاد شمیر

جواب ا: - موجودہ حالات ہیں قتل شہرالعمد کی وہ تعریف اختیار کی جائے جو صاحبین کے افتیار کی جائے جو صاحبین کے افتیار فرمانی ہے، تو وہ من سب اور مستساغ ہے، آپ نے اس کے جو دلائل ڈکر فرمائے ہیں وہ کافی ہیں، اور شاید اس سے قبل میں نے انہی دلائل کی بناء پر آپ سے اپنی رائے ظاہر کردی تھی۔

۲۰ - صلح عن دم العمد یا دیت مهر جوخود قاتل پر بهوتی ہے، اس میں تو تمین سال کی مبلت سروری نمیں ، بنکہ باجمی انفاق ہے جو مدّت بھی مقرّر بهوجائے وہ وُرست ہے، صوّح ہے فی البدائع ، بنکہ شافعیہ اور ماللید کے نزویک مہلت دینا جائز نمیں ،لیکن شبہ العمد اور خطاء کی دیت جوکلہ عاقلہ ادا ارتی ہے ، اس سے اس مبلت دینا جائز نمیں موافق محکمت ہے اور اس کے خلاف فقہا وکا کوئی قول نظر ہے۔ اس مجی مبلت دینا جین موافق محکمت ہے اور اس کے خلاف فقہا وکا کوئی قول نظر ہے۔ اس کی کوئی شرورت بھی نہیں ۔

والنديجا شاسم ۱۶۲۴م

( فَقِلَ ثُمِ مَاللهِ اللهِ اللهِ ( )

قبل شبہ عدیمیں إمام ابوصنیفہ کا مسلک اور اُن کے دلائل کی تحقیق اور موجودہ دور میں شبہ عدیمیں صاحبین کی تعریف اختیار کرنے کا حکم سوال: - آیا فرمائے ہیں جائے دین درج ذیل مسلے میں: -

ان- اهناف کے نزو کیے قبل بالمثقل موجب قصاص نہیں ہے، بشرطیکہ وھاری وارینہ ہو، ولیل بین صدیث "لا قو مہ الا بالسیف" فیش فرمات ہیں۔

۲۲ – پیمرا منتینا ، قضانس بین بھی ای حدیث کواپنا مشدل بنا کرفر مائے میں کہ قضانس منتی فضل وم میں دوی پیکہ دہم حاصت میں سیف سے دوگا۔

عدیث باد کا تعمل مودب قصاص ہے ( ایعنی قصاص کن حالات کن آلات کی شرب ہے۔ وادب دوتا ہے ) یا استیفا وقصاص ہے ؟

<sup>( )</sup> التحويل من المنظمة التولي أوراس من المتعارضة في أي ما

<sup>(</sup>١٢) و يُحيد المدالع الفيسانع العرب على ١٣٥٥ ، طبع اسعيد ...

جواب ا: - متمام انمه احماف نہیں بلکہ صرف امام ابوصنیفا کے نزدیک قتل بالمنقل موجب قصاص نہیں ہوتا ، صاحبین اس سے اختلاف فرمائے ہیں ، اور امام ابوصنیفا کے بارے میں بھی ملامہ ظفر احمامات کی اور امام ابوصنیفا کے بارے میں بھی ملامہ ظفر احمامات کی نہرموجب احمامات کی تعرب کے امام ابوصنیفا سرف اس صورت میں قتل بالمنقل کو نیرموجب قصاص کہتے ہیں ا

بل مذهبه أن القتل بالمثقل غير موجب للقود إذا لم يكن القتل مقصوذا للقاتل كما نص عليه في المجتبى ونقل عن العيني في البناية. (اعلاه السن جنا الصنادي)

ا مام الوحنیفه کی ولیل میں عموماً حدیث: "لا قبو د الا بیالسیف" پیش کرتے ہیں الکین ان ک یاس اس بارے میں متعدد وصرت کے ولائل بھی ہیں ، مثلا: –

ا: - منداحمه میں حضرت تعمال ان اثیر رضی القد عند سے مرفوعاً مروی ہے: "و لا عسمال الا بالسیف" رکنو العمال ج: کے ص:۲۸۴ حدیث:۴۱۴۴ کتاب القصاصی لے

"ا: -طبرانی اور بیمیتی میں حضرت أهمان بن بشیر رئتی الله عند بی سنته مرفوعا مروی ہے: " کے ل شبیء محسطاء الا المحدید و المسیف" اور عبدالرزاق کی روایت کے الفاظ میر بین: "کیل شبیء مسوی المحدید محطاء و للکل محطا أرش. " (عوالہ واله)۔

البندا امام البوحنيفة كاس ارشاد كى تاليد على مرفوعات صريحه وجود عين البند زمانة حاضر عيل جبار آن أن البد زمانة حاضر عيل البياق أنس البيك كفيل بن مراده كيا به اورقل كى واردا عيل به حد برده كئى عيل اورقل كه نت يخطر يقة البياد بو يحتظ عيل المحل كالمعبى أرجان بيا بهاكه كانون بنائه وقت امام شافعى يام از م صاحبين كاقول اختيار كيا جائه قو بهتر به احتر في اس كا تذكره كرايق كه يعن المل فتوى منه المدار توانبول في المحل المنافق قرما يا اوراس كى تاكيداس بات المساجعي اولى بهاك كرف كي صورت عين عادمة حوى وفيده في قدام الرواية في زماننا الانه شاع في الارض بالفساد فيقتل مرقدى من عالم المنافق في المنافق في المنافق في المنافقة ف

را) أعلاء السس ج: ١٨٠ ص عالم رطبع أدارة القرآن).

٢١ و ١٣ كنز العُمالُ ج ١٥ أص ١١ كتابُ الفَصَاصِ حَدَيثِ:٣٩٨٩٢

 <sup>( )</sup> ب يوف والتنان الرائسان كا قاف الاور كالمسلس ما فابل بناو يو ب الرائد الرياض التعين ب الان حكم المحاكم والعاكم العالمية .
 ( عالمية الإصلاف .

ال قدود الله بالسّيف " ك جمل مين دونول معنى كا اختال به بي يحى كه قصاص ال سورت ك سورت ك سورت ك موا دا دربي أدين به وتا ديم كوا رسي قل كيا بود ادربي بهى كه قصاص كا استيفا سوائ تلوارك أس اورجيز عن مدونا جيا جا اعلاء السنن مين بيلي معنى كوتر بي وي وي به وه لكهة بين الليس معناه أن الله القود ليس الا السّيف كما توهمه الطحاوى" داعلاء السنن ج ١٨١ ص ٢٠٠٠ - (1)

ليكن طامد ظفر احمد عثما في رحمد الله في آخر على مينتيج تكالات كدن فالطاهو انهما حديثان احده مدا في ايجاب القود انه لا يجب الا بالسيف والثاني في استيفائه به لا لتوفي الا بالسيف والمراد به اسلام " (ايتناج ١٨٠ ص ١٩٠) -

بہر حال! حدیث میں دونوں معنول کا اختال ہے، اور اس کے معنی متبادر کہی جی کہ استیفاء قصائس سرف تکوار سے ہونا چاہئے، اور تل ہامتھل کے موجب قصائس نہ ہونے پر اس حدیث سے استدلال صرح تہیں ہے اور ڈومری احادیث کی موجودگ میں اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوئی نئر ورت بھی تہیں۔ ھندا ما عندی

ے:۳۹۸۱۳۶۳ھ (فتری تجہ ۱۳۵۵ ۱۳۹۱لئے)

#### قتلِ خطأ میں قاتل پر گناہ ہے یا نہیں؟ (مختلف عبارات کی شخفیق)

سوال: – السلامعليكم ورحمة الله وبركاته

جب حدیث کی رُو ہے خاطی ہے تھم اُخروی ایٹنی عقاب مرفوع ہے تو قتل خطأ کی صورت میں

را ، أعلاه النسل خ ١٠٠ ص ١٨ رطبع أداره القران)

وع التعاديد السن كم ١٠١ ص ٩٠٠ ولبع ادارة القراق والعلوم الاسلامية (

قاتل پر گناه کیوں؟ اور اس ہے جگلم اُ خروی مرفوع کیوں نہیں؟

اس افتکال کا جواب تلاش کرنے کے لئے بندے نے اپنی می بساط کے مطابات کتب فقہ وفقاوی اور سنب تفسیر وشرور حدیث کو دیکھا لئین جو توجیہات ان حضرات نے قتل خطأ میں قاتل کو گنا ہگار قرار دینے کی اختیار فرمائی ہیں ، ان میں ہے کی توجیہا ہے تسلی نہیں ہوئی بکا بعض عبارات سے قاتل کے قاتل کا بازگار قرار دینے کی اختیار فرمائی ہیں ، ان میں ہے کی توجیہ ہے تسلی نہیں ہوئی بکا بعض عبارات سے قاتل کے گنا بکار ہونے کے خیال کو مزید تفقویت بینچی ، چنا نجدا دکام القرآن لفیصائس میں ہے :

ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم الاثم فيها لأن المخطى غير آثم فاعتبار الاثم فيه ساقط.

مرقات شرح مشکوۃ میں ہے:

والسعنى أنه عفا عن الاثم المستوجب عليه بالنسبة الى مأثر الاثم وإلا فالسمواخذة المالية كما في قتل النفس خطأ وإتلاف مال الغير ثابتة شرغا ولذا قال علماءنا في أصول الفقه: الخطأ عذر صالح لسقوط حق الله اذا حصل من اجتهاد ولم يجعل عذرًا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان.

حاشيه مشكوة مين لمعات م منقول ب:

ولعل المراد بالتجاوز عدم الاثم فيها لا عدم المواخذة عليهما مطلقًا لأنه يثبت الدية والكفارة في قتل الخطأ ومع ذلك الاثم مرفوع في الكل وهو المراد بالتجاوز. ومشكرة ج:٢ ص:٩٥ د طبع قديمي كتب حاس،

برايياتش يجا

والمخطأ على نوعين ...... وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ..... ولا اثم فيه. من ١٠١٥،

اگرچەساھىپ بدائەت "لا اللہ فيسە" ئے تل كا گناە مرادنىيائ، باقى ترك بزيت اور ترك مىالغە فى النتىت كا گناە مرفوغ نىيىن جوگاپ

لیکن اشکال تو بھی ہے کہ خطاکیں ترک عزیمت اور ترک مہا خدفی التثبت تو ہوتا ہی ہے اس کے باوجود شارع نے اس سے گناہ کور فع فرمایا ہے۔

تیز بعض حضرات نے کفارہ کی مشرونیت کو پھی گناہ کی ولیل بنایا ہے، لیکن اس کا جوا ب احکام انٹر آن للجیسانس کی عبارت ہے ہوجا تا ہے کہ ریے گفارہ گناہ کی وجہ ہے نیمیں۔ بندے کو فقہائے کرام پر کوئی اعتراض تبین ہے، البته ان حضرات کی بات تجھے میں اہنے قسور فہم کا اعتراف ہے۔

اس کے بندہ بڑوں کی بات کو بڑوں سے سیجھنے کی غرض سے آکیف دہی پر انتہائی معذرت غواہی کے ساتھ آئینا ہے سے راہنمائی کامتمنی ہے۔ وللاد ض من کاس الکو ام نصیب۔

فقط والسادم وشی نشده محمد رفیق معاون واراه نق هاقشق چوریک پورک را دور

جواب: - قتل خطأ میں قاتل پر گناہ ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہائے کرانم کی عبارتیں مختلف میں انقبائے کرانم کی عبارتیں مختلف میں ابعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں گناہ ہے، اگر چیقل عمر کے گناہ سے کم ہے، اور کفارہ ای کے ازالے کے لئے مشروع ہوا ہے، چنانچے درمختار میں فرمایا گیا ہے:

و الاثم دون اثم القتل اذ الكفارة تؤذن بالاثم لترك العزيسة. اس كرتحت علامه شائل ئے قربایا ہے كہ:

قوله لترك العزيمة، وهي هنا المبالغة في النثبت قال في الكفاية: وهذا الإثم الثم القتل، لأن نفس ترك المبالغة في النثبت ليس بإثم، وانما يصير به آثما اذا اتصل به القتل، فتصير الكفارة لذنب القتل، و إن لم يكن فيه اثم قصد القتل اهـ تأمل.

اور بعض فقبائے کرام نے گئاہ وکی فقی کی ہے، جیس کہ امام ابو بھر بصائس رحمہ اللہ اتحالیٰ کی عبرت آپ نے خودِ فقل کی ہے، جیس کہ امام ابو بھر بصائس رحمہ اللہ اتحالیٰ کی عبارت ہے تھی بھی معلوم ہوتا ہے، وہ قرمائے ہیں:

ان ال کفارات قد تنجب فی الأشیاء التی لا آثام فیھا علی من کانت مند، من فی کتابہ: "و من قتل مؤمنا خطأ" الآیة.

رمشكل الآثار ج: ١ ص:٣٩٢م)

اور لیعنش فغایو ، نے "منا و کے ذکر سے منگوت فر مایا ہے۔ انگین در نقیقت دونوں فتم کے اقوال میں میانلیق بھی ممکن ہے کہ جنوں نے "منا و کی آئی کی ہے ، اس سے مراد تنقی کے ''ناه کی آفی ہے ، اور جنہوں نے اثبات کیا ہے اس سے مردو صدم تنجیت کے ''ناه کا اثبات ہے ، اور اختلاف کو حقیق بھی مانا جائے تو یہ تنظی افتریاتی اختماف ہے ، جس کا کوئی عملی مینید نبیس افتاء اس لئے 'کیا

ا- الله والماير سباكا الفاق الماكة رووا دب بد

۴ – اس بات پر ی کا اختماف نیس که خاره نده یا جائے تو گناه ووگا۔

۳- اس یات پر آهی سب کا اتفاق ہے کہ کنارہ ادا کرنے سے بعد اس پر اوٹی آخروی ذیمہ داری عائد گئیں جوتی یہ

ان تمام عملی نتائج پر متفق ہوئے کے بعد تعیبہ میں بیا افتاد ف بند کہ بیش دسترات نے فرہ یا کہ گرز و تھا، قرر کفارے سے ختم ہوگیا، اور اجیش حسرات نے فرہ یا کہ کناہ بھی نہ تھا، اور کفارہ ایک ام تعہد بی کے طور پر واجب ہوا۔

البطق آن مریم کے الفاظ سے ضاہر سے معلوم ہوتا ہے کے "ناو تھی بھر کار اشارہ سے معاف ہو گئیں ، اس نے کہ قرآن مریم سے الفاظ سے ضاہر نے موسانے قربا ہے "سے بلد من الللہ" (اشارہ ۹۲)۔ اس آیت کا ترجمہ (منزے تھیم الوسٹ مولانا تھا نوی قدش مرؤ نے اس طرق فرمایا ہے: " (بیآز او آمان اور وہ ناہو کئے قربوز ہے رکھنا) بطریق قو ہے کے (بینہ) جو اللہ کی طرف ہے مترز ہے ۔ 'اوراللہ کی

ان آیت کرید میں سراحت ہے کہ گفارہ لطور قابہ کے نقارہ الور قابہ کے کہ اور کیا ہے۔ اور کیا ہے کہ ہوگئے۔ تقابہ کی اناویر ہوتی ہے، اور چوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے آور ارشاد قرامیا ہے کہ کفارو سے تقابہ ہوجائے کی وال کے الک سے قابہ واستغفار کی شرورت نارزی۔

اب قل يه بات ره جاتى هيئا أيّل دَهَا يَا أَنْهُ وَقَاءُونَا صَدِيقَ "رفع عن المنسى المخطأة و النسبيان" أن ما مارش عنوم بنوتا هيء اس كرده ذوا بالمنس بين:

ایک بید اس حدیث فامنصور بیر ہے کہ اس تعلیم کا انسی کناہ قبط کی صورت میں مرفول ہے۔ پڑا کچھ کی صورت میں اعمل کناہ فتل عمراہ کناہ فتا جو فتط کی وجہ ہے مرفول ہو گیا ، انہیں کی امر اللبت کا ہے کہ وجائے کا ان واقع ایس وسکت ہوان کی جا است کا ہے وہ دونا، اس کے معارض خبین، مثلا فلکت تاری کا ان واقع وسکت ہوئیں جو اکیا جان کی جا است کا

والروا وافتي حاهع الإخاشيت حوافي الزاء المعاسات الروقع على اعلى الحصاء والمسبال

وكدا في ألحامع الكبير للسيوطي ١١١٠ العرجة الطبراني ح.٦ ص ١٩ رفع ١٥٢٠

وُومرا جواب ہے ہوسکتا ہے کے قبل خطااس کئے ہے جس قرآن مشتیٰ ہے، اور اس کی وجہ ہے ہو اگلی عصوم جان کا ہلاک ہوجاء اتبا کی تخت معاملات میں جا دراس میں بلاقصد تسبب بھی موجب الناء ہے۔ اور اس میں بلاقصد تسبب بھی موجب الناء ہے۔ اور ترک مبالغہ فی اُتحرز والتثبت وُوسرے معاملات میں جائے ہوجہ بہ الناه نہ ہو، بیکن اس شلین معاملات میں موجب تناه قرار دیا گیا ہے۔ البت عدم قصد کے عذر کی وجہ ہے معافی کے ہے صف اُنار ہوگا ہے۔ البت عدم قصد کے عذر کی وجہ ہے معافی کے ہے صف اُنار ہوگا ہے۔ اور ترک مقام قرار دی گئی۔

هندا ما ظهو لمی والند سین نه واتعالی اسم بند و شد تنی شانی وارشه بان ۲۰۰۰ دارد (فتوی نب ۲۰۰۱ دارد)



# ﴿فصل فی التّعزیر ﴾ (تعزیراورسزا دینے کے مسائل کا بیان )

#### بہتان اور الزام تراشی پرتعز بری سزا کا اختیار صرف عدالت کو ہے،عوام کونہیں

سوال: - زیداور کِرانک میشنجیم کے فرنلی ادارے کے مہدے داران تھے رزید کھر کے ماتھت ہ م کرن تھا، بکر نے زید کے قانف آبھ یا تیں کیں اور زید نے کبر بر اٹراہات اٹا کے انتہا کی میٹی نے أبر كے خلاف الزارے كا كو كى نوأس نه نبي اور فيصل كرديا كه چونكه زيد اور بكر كے ارميان انتشا فات كى ہیں ہے اعتباد کی فضا ہاتی تھیں رہی ، اس لئے ہاتھت مارزم زید کو ادارے سے برطرف کیا جاتا ہے ۔ ''س نے بعد زید اپنا جاری چھوڑ کر گھر چاہ گیا۔ اس کے چند دان بعد تھر نے ایک پر ایس ریلین جاری سے ا ذبارات میں شائع کروایا اور مختلف فرمہ واروں کو ایا، اور پہموایا کہ میں نے انتظامی تمینی کے مشورے ے زید کو مالیات میں خورہ کر وکر نے بقوامد وضوا بیا کی خلاف ورزی کرنے اور تھم کی یا بندی نہ کرنے ، تعظ بیافی اور ڈاٹری میں فرصنی اندران کرے کی ہذہ پر بیط ف کردیا ہے۔ زید نے دہب رسکت ہ الحبارات میں برحا تو اس نے ان بہتر تاہ کے قارف میشم کے مجاز سربراہ کے بیا*ں تر*ییق شکایت المیل کی محال سربراہ نے اپنا نمائندہ اِنگوائزی کے لئے مقرار کیا ، انگوائزی اور شخفیتات کے دوران کیر زید کے الله الله الله الله الله الله المواكن أفيار كالمنافع المراكل ا مريح ظلم يرزيد سه معافي مانكف سه صاف الكاركيات بوعة كباك زيد أفر يوعة والمسالف مين میر نے خلاف وجو کا کرد ہے ، میں خود زُمُّات اول گا۔ اور کہا کہا 'اس شخص ہے تو معذرے کیوں کون گا' اس پر انگوائزی ترفیسر نے اپنی رپورٹ مٹن شدید ؤ کھا افلیور کیا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ مجال عاملہ کے فيعله بين جو الزامات دري نهين و وبھي ڀريس ريلين ملي بله وجه اور بغير کئي معقول ثبوت ڪ اپنے فضه ک

وجہ ہے اور اپنی تو مین کا انتقام لینے کی غرش ہے شامل کرد ہیئے گئے۔ انہوں نے ایک شمین شعطی کی ہے جس کی مثال نہیں منتق انتقام لینے کی غرش ہے شامل کرد ہیئے گئے۔ انہوں نے انکوائز کی آفیسر نے بدیں وجوہ بکر کے خلاف تاوجی کارروائی کی سفارش کی ہے۔ ایکر نے پرلیس ریمیز میں مزید دروئے گوئی ہی کہ اس نے زید کو برط ف کیا ہے، مزید ہے کہ وہ تا می کمیٹی کے مشورے ہے برطرف کیا ہے۔

جواب: - اگر واقعات مندرجہ ڈرست جیں اور زید اُن الزامات ہے واقعۃ بری ہے جو بکر نے اس پر لگائے جیں، تو بکر نے بہتان طرازی کا ارتکاب کرکے پخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ اینے اس گناو سے تائب نہ ہواور زید ہے معافی نہ ہائے، تو کسی ایسے عہدے کا مستی نہیں ہے جس

، او ۱۰ وقتي سنن أبي داؤد ج: ۲ ص: ۳۲ وطبع مكتبه رحمانيه) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كل المسلم على المسلم حراةً ماله وعوضه و دمة حسب امرئ من الشر أن يحفر أخاه المسلم.

وفي سن أبي داؤد كتاب الأدب باب من ردّعن مسلم عيبة ج ٢ ص ١٣٠٠ رطبع رحمانيه) عن سهل بن معاذ بن أبس المحيضي عس أبسه عن اللبي صلى الله عليه وسلم قال؛ من حمى مؤسا من منافق أواذ قال بعث الله منكا يحمى لحمه يوم انقيامة من بار «نهِسُم، ومن ربي مسلمًا بشيء بريا، شيبه به حبسه الله على جسر حهيم حتى بخوج مشا قال

وكانا في مستند أحدمد حديث معاذ بن أنس الحهني وقع الحديث ١٥٥ الله عال ص ٢٥٨ الطبيع دار الحديث الشاهرة اومشكوه المصابيح ج د على ١٣٠٠ وطبع قديمي) وفي موقياة الشفاتيج ج د على ١٣٨٠ وطبع امتداديه منتان الى فنذف مستلسا الله بشيرة اي من العيوب يربد به شيئه أي عبيه حبسد الله أي وقفة على حسر حهلم وهو صراط مسلود الله الله بحوج منتاقال أي من عهدته والمعنى حلى ينقى من ذنيه دلك بارطاء تحصيم أو بشفاعة أو معديا بالماد في بدل المحهود ح د ص ١٥٥٠ وطبع معهد الخليل كراچي)

وفي شارح النفاقية الأكثير مستبلة في التوبة وشوالطها ص ١٥٦ و ١٢٠ (طبع قديسي) القا اذا قال بهتانا بأن لم بكن دلك فيه فالدبحاج الى التوبة . . . . فليس شيء من العصيان أعظم من البهتان . . . الخ ے ماتخوں کے حقوق وابستہ ہوں۔ ایک اسلامی عدالت اس بہتان طرازی پر اُسے تعزیری سزائجھی دے شتی ہے، لیکن بیاتعزیری سزاعام لوگوں کو دینے کا اختیار نبیس ہے، صرف عدالت کے ذریعے دلوائی جاسکتی ہے۔

(فتوى نمبر ۱۰۲۵ ۳۹ د)

مجلسِ گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ توڑنے پرشرعاً کوئی تعزیرِ مقرر نہیں ، نیز تعزیری سزائیں جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی شرعی کو ہے

جواب: - پہنے یہ جھو کیجئے کہ امام نے لوگوں کے سامنے جو یہ وہدہ کیا تھا کہ وہ کوئی تکات

را ) وفي الهندية كتاب الحدود ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع وشيديه) وركبة اقامة الامام أو نائبه في الافامة. وفي بدائع الصنائع كتاب الحدود ج: ٤ ص: ١٥٨ (طبع سعيد) ..... . امّا الّذي بعم الحدود كلها فهو الامامة وهو أن بكون المقبم للحد هو الامام او من ولاه الامام وهذا عندتا.

نہیں پڑھائے گا جس کی تقریب میں قطول باجا، یا گانا جانا ہو، قو آب کسی الین مجلس کان بیں جا آر الان پڑھائے کا جس کی تقریب میں یا جو واجب ہور ہے جو اس بین جان ہو جان ہوں ہوں ہوں اس بین جان ہو جھ کر شرکت کرنا ناجائز ہے، فور ہے اس جہ ہے کہ یہ وحدہ خلائی ہے، جہاں کت کینی مجہ کا تعاقی ہو وہ تو صورت مسئول میں محقق نہیں ہوئی کہ جس وقت إمام صاب با نکان پڑھائے گئے اس وقت إمام صاب با نکان پڑھائے گئے اس وقت إمام صاب با نکان پڑھائے گئے اس وقت فروں باجا موقوف کردیا گیا تھا۔ اب دُوسری وجہ رہ جاتی ہے، سوور دھیقت امام صاب کا یہ وعدہ پوری براوری کے ساتھ ایک معاہدے کی حقیت رکتا تھا، جب پوری براوری کے ساتھ ایک معاہدے کی حقیت معاہدہ اس کی خانف ورزی کی اُنجائش تو معاہدہ پہلے توز دیا تو اب امام صاحب کے لئے بھی بحقیت معاہدہ اس کی خانف ورزی کی اُنجائش تو معاہد ہے کی حقیقت معاہدے پر موقوف نیس نفی، بلگہ انہوں نے معاہدہ ہوری ہوگون کے ساتھ معاہدے پر موقوف نیس نفی، بلگہ انہوں نے اُن طور پر تو گون کے ساتھ معاہدے پر موقوف نیس نفی، بلگہ انہوں نے اُن طور پر تو گون کے ساتھ کی طرف ہے تو گئی تعویر مقرز نہیں ہے، اور یہ قاضی شربی کے ساتھ میابات میں شربی ہو ہوں اس کی طرف ہے تو گئی تعویر مقرز نہیں ہے، اور یہ قاضی شربی کے سوائس اور یہ قاضی شربی ہو اس میں اور ہاتھ اور یہ قاضی شربی کے سوائس اور یہ تو اُن کی انہوں ہوں کی طرف ہے تو گئی تعویر مقرز نہیں ہے، اور یہ قاضی شربی ہو ہوں کی طرف ہے کو گئی تعویر مقرز نہیں ہے، اور یہ قاضی شربی کے سوائس اور یہ تو اُن کی انہوں کے اور یہ تو کی کارف ہوں کی طرف سے کو گئی تعویر مقرز نہیں ہے، اور یہ قاضی شربی کی طرف سے کو گئی تعویر مقرز نہیں ہے، اور یہ قاضی کی مقرف سے کو گئی تعویر مقرز نہیں ہو کہ اور یہ تو کی کی کھور کی کی تو کہ کا تو کہ کیا تھور کی کی کارف کے کہ کی کھور کی کھور کی کور کی کارف کی کئی کی کھور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کے کارف کے کارف کے کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی ک

ے العقابی اللہ اللہ اللہ ہے ( ( فَقِقَ نُهِمِ اللہ اللہ اللہ اللہ )

(1) وهي موقاة المعاتيح شوح المشكوة ج. 1 ص ٢٥٦ و ٢٥٥ وطبع امداديه ملتان) عن سفيند ان وجلا صافي على بين أبي طالب وصبي الله عبه قصنع لله طعاما فقالت فاطمة الو دعون وسول الله صلى الله عليه وسلم فأكن معنا، فدعوة فجاء شوضع يبديه على عضادتي البات فوأي القوام قد ضوب في ناحية البت فوجع قالت فاطمة وصي الله عنها فتعتة فيجاء شوضع يبديه على عضادتي البات فوأي القوام قد ضوب في ناحية البت فوجع قالت فاطمة وابن ماحه قال الله المفاست بنا وسول الله الما وذكه القال انه ليس لي ١٠ أو ١٠ لنبي أن يدخل بنتا مؤوفًا، وواد أحمد وابن ماحه قال الله الالماك على القال انه يبدي الله في الله تو كان منكوا الأنكو عليها وليكن ننه بالزجوع على ١٠ مركب الاولى فالدمن وينة الدنيا وهي موجبة لنقصان الأحوى

رائبي لبيس المحقائق كتاب الكراهية قصل في الأكل والشرب حاك ص: ٢٩ و ٣٠ وطع دار الكتب العلمية بيروب: وإن كان هناك لعب وعنا قبل أن يحضرها فلا بحضرها لأله لا نترمه اجانة الذعوة اذا كان هناك ملكر

وفي الهندية كناب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدانا والصيافات ج. ۵ ص: ۳۲۳ و ۳۲۳ . طبع رشيديه، ومن دعني الى وليمة فوجد ثمة لعنا أو غناء فلا بأس ان نقعد ويأكل فان قادر على المنع يمتعهم وان ثم يعدر يصير وهذا اذا لمم يكن مفتدي به امًا اذا كان ولم يقدر على منعهم فالديجرج والانفعد ولو كان ذلك على السابادة لا سنغي أن يقعد وان لم يكن مقددي به وهذا كله بعد الحصور وامًا اذا علم قبل الحصور فلا يتحضو . النج

وفي الهنفانة كتاب الكراهية ج 1 ص 20% وطبع شوك عليبه، هذا ادا له يكن معتدى فان كان وله عدر على متعهم يحرح والا بععد لأن في ذلك نيس الدين وفتح باب المعصدة على المسلمين. ووفي طبع وحمالية ص ٥٥٣ و٥٥ م وفي الهنداية ج ١٥ ص ٥٥٠ م ٥٥٠ وطبع مكتبه وحمالية، ومن دعى الى والمهداة طعاد فوحد نمه لعد او عنا، فالا بأس بأن تفعد ويأكل ... ... وهذا اذا له يكن مفتدى فان كان ولم يفدر على متعهم بحوح والا يتعد الان في ذلك نيس الدين وقتيح باب المعتمية على المسلمين والمحكى عن أبي حبيقة في الكياب كان في أن يصبو مفتدى ولو كان ذلك على المسامدة لا يجعى أن يقعد وإن له يكن مفتدى لقوله تعالى "فيلا تفلا تفلا الذكرى مع الفؤم الطالمين" وهذا كله بعد المحتور ولو علم قبل الحضور الا يحصو الأنه لم يلومه حق الدعوة

وفي الفناوي البوارية على الهندية ح ٢٠ ص ٣٥٩ وطبع رشبة به استماع صوت الملاهي كالضرب بالقصيب و بحود حراه قال عليه السلام الممناع الملاهي معصمة والحفوس عليها فسق والمناد بها كفر أي «لبعيه

#### لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا اختیار حکومت کو ہے

سوال: - ایک صاحب کا ابتذاء باللواطت بمع تعیین مقام به صاحب امام مسجد تھے، آخر کیڑے گئے ، اور نکال دیئے گئے ، اور زویوش بوکر کہیں ؤور دراز مقام میں ملازمت کر لی۔ سائل اس امام صدحب کے تعاقب میں جہ ، اور شرعی سزامعوم کر کے آس پر جاری کرنا چاہتا ہے ....... اللّٰ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ لواطت کا مرتکب فاسق ہے ، اور جب تک وہ اس عمل سے صدق ول سے تو بہ نہ کرے ، اس کو امام بنانا جائز نہیں ۔ البتہ شرعی سزائیں جاری کرنے کا حق صرف اسلامی حکومت کو جوتا ہے ، اور موجود ہ قوانین میں چوتکہ شرعی حدود نافذ نہیں ہیں اس لئے اس تمل کی سزا معلوم کرنا ہوتا ہے ، اور موجود ہ قوانین میں چوتکہ شرعی حدود نافذ نہیں ہیں اس لئے اس تمل کی سزا معلوم کرنا ہوتا ہے ۔ ۔ کا رہے۔

۔ 'نوٹ: - اس قسم کے سوالات میں سی معین شخص کا نام و نشان استفقاء میں ذکر نہ کرنا حیا ہے۔ حیا ہے۔

اعتر أند آتى عنان عنى عنه

DIFALMONTY

(فتوی نبر ۱۳۱۸ ۱۸ الف)

الجواب سي بنده مگرشتي

BITAZZIZTZ



يا يا وفي الهندية كتاب الحدود ج: ٢ ص١٣٣٠ ، اطبع رشيديه) وركنه اقامة الامام أو نابيه في الاقامة وكذا فني بدانع الصنانع ج: 4 ص: 24 كتاب الحدود ومثله في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ح. 4 ص ٢٣٩ كتاب الحدود.

## ﴿فصل فی القسامة ﴾ (قسامت بینی کسی جگه پائے جانے والے مقتول پر اہلِ محلّہ ہے قسم لینے کا بیان)

#### کسی بہتی کی طرف منسوب اُس کی مخصوص شارعِ عام میں پائی جانے والی لاش کی قسامت اُس بہتی والوں پر ہوگی

سوال: - ایک الا ایک ایتی کے قریب اُس کی سڑک پر بلی، وہ سڑک الیک ہے کہ اُسے اس استی کی طرف ہی مکمل طور پر منسوب کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس سڑک پر اگر لاش ملے تو اس بستی والوں پر قسامت آئے گی یانہیں؟ واضح رہے کہ اس سڑک ہے اس بستی کا بچھ فاصلہ بھی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، نیز میسڑک اسی بستی کے لئے تقریباً مخصوص ہے، پہلے ایک فتویٰ ویا گیا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ اس بین والوں پر قسامت نہیں آئے گی ، ضجے شرع صورت حال سے برائے کرم آگا ہ فرمائیں۔ جواب: - مخدوم گرامی فقدر وسرم جذب مولانا تاج محمد صاحب مظلہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکا تہ

میں نہایت شرمندہ ہوں کہ آنجناب نے جو استفتاء دی طور پر احقر کو دیا تھا، اس کے جواب میں بہت تأخیر ہوئی، اس سے آنجناب کو جو تکلیف پیچی، اس پر معذرت کے لئے احقر کے پاس الفاظ نہیں، اُمید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔ اب آنجناب نے دوبارہ سوال و جواب متعلقہ عبارتوں کے ساتھ ارسال فرمائے تو مسئلے پر غور کرنے کا موقع ملا، دونوں سوال و جواب اور متعلقہ عبارتیں و کیھنے سے اندازہ ہوا کہ دونوں فتوں میں اصل تھم کے اعتبار سے کوئی تعارض نہیں۔ بیمسئلہ غیر مختف فیہ ہے کہ اگر شارع عام پر ایسی جگہ لاش ملے جو کسی بہتی ہو تو اس میں اور پہنچ سکتی ہوتو شارع عام پر ایسی جگہ لاش ملے جو کسی بہتی ہے اتنی قریب ہو کہ وہاں تک منتول کی آواز بہتی تک نہیں پہنچ سکتی ہوتو اس صورت میں بستی والوں پر قسامت نہیں اگر وہ جگہ بستی ہے اتنی دُور ہے کہ مقتول کی آواز بستی تک نہیں پہنچ سکتی تو اس صورت میں بستی والوں پر قسامت نہیں، چنانچ متعلقہ تمام مسائل کو نہایت جامتی انداز میں علی مدرافع نے اس طرح بیان فرمایا ہے:۔

وظهر منه انه كما لا يناسب العمل بإطلاق المتون لا يناسب الإفتاء بوجوب القسامة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل إن وجد في الشارع الأعظم ونحوه فان وقع عند الازدحام فلا قسامة، وديته على بيت المال، وإن وقع في موضع لوصيح فيه يسمعه أهل العمران فالقسامة والدّية على أدنى المحال، وفي موضع بعيد منتفع به بين المسلمين فهي على بيت المال، وإلا فهدر اهد."

(تقريوات الرافعي ج: ١ ص: ٢٣٩ (طبع جديد، ط سعيد)

لبندا اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی اختاباف نبیں ، البنتہ جس استفتاء کے جواب میں ابتداء فتویٰ جاری بوا، اس میں بیصراحت تھی کہ جس جگہ مقتول بایا گیا وہ استی ہے وہ میٹر ؤور تھی ، اور اس جگہ اور استی کے درمیان کھیت اور کنویں بھی حاکل تھے، البندا جواب دینے والے صاحب نے سمجھا کہ وہ ۵ میٹر یعنی نصف کلومیٹر کے فاصلے ہے عام طور پر آ واز نبیل بھی ہی الخصوس جبکہ درمیان میں کھیت اور کتویں بھی حاکل ہوں ، البنتہ مناسب بیتھا کہ وہ جواب میں بیصراحت کردیتے کہ بیجواب اس صورت میں ہے جب واقعۃ فاصلہ اتنا ہو کہ آ واز نہ بینچے۔

وراصل تھم کا بینی کیے ہے کہ شارع عام اگر بستی والوں کی طرف اس طرح منسوب کی جاسکتی ہو کہ اس کی حفاظت اور اس کی تکہداشت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہو، تو شارع عام کے اس جھے پر پائے جانے والے مقتول کے سلسے بیس قسامت ان پر عائد ہوگی ، اس بات کی علامت کے طور پر فقہائے کرام نے چنج کی آواز چینجے کو ذکر فرمایا ہے۔

يقلم: عبرالندييمن

#### ﴿ كتاب الجنايات ﴾ (جنايت كے مسأل كابيان)

### ما لک کی اجازت کے بغیراس کے باڑے میں کسی کا اپنا اُونٹ لے جانا اوراس جانور کا دُوسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا تھم

سوال: - زید کا ایک اُوٹ ہے، اور عمرو کا اُوٹوں کا ایک گلہ، ایک دن زید نے چاہا کہ وہ اپنا اُوٹ عمرو کے اُوٹوں کے گئے ہوں کہ ساتھ کرد ہے، لیکن عمرو نے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا (یعنی زید کا) اُوٹ بمبرہ باش ہو اور خطرہ ہے کہ وہ میرے اُوٹوں کو ہلاک نہ کرد ہے منع کرد ہے، معروف کے عمرو کے اُوٹوں میں ہے دو کہ منع کر دو ہے اُوٹوں میں ہے دو اوٹ کر دے کے باوجود اپنا اُوٹ عمرو کے گئے میں چھوڑ دیا، دُوسری صبح عمرو کے اُوٹوں میں ہے دو اوٹ کر دو پائے گئے اور زید کا اُوٹ اُن کے ساتھ پایا گیا، (واضح رہے کہ زید کے اُوٹوں میں ہوتا ہے معمول کے مختلف عمروک ایک بی اُوٹوں کے جسموں کے مختلف متا مات پر اُوٹ کے دائتوں کے اُنٹانات اور کف پایا گیا، اس کے علاوہ اُوٹوں کے جسموں کے مختلف متا مات پر اُوٹ کے بین، قرائن ہے معموم ہوتا ہے کہ عمروک اُوٹوں کو زید کے اُوٹوں کے بلاک کیا بیاں کے علاوہ اُوٹوں کو زید کے اُوٹوں نے بلاک کیا ہے جو مندرجہ ذیل شک کو یقین میں بد لئے کے موجب ہیں۔

ا: – زید کا اُونٹ بدمعاشی اور نقصان رسانی میں مشہور ہے، اور ملاقے کے لوگ اس ہے خوف زوہ رہتے ہیں۔

۲:- بقول بکر (جس ہے زید نے بیاً ونٹ خریدا نقا) اُس نے اپنا بیا ونٹ ای لئے بیچا نقا کہ اس کی عادات بدختیں اور خطرو نتھا کہ کہیں کسی انسان کو ہلاک یا زخمی نہ کردے۔

سان - اس وقومہ سے چند دن قبل علاقے کے نمبر دار نے ایک ایمی پنچائٹ میں جس میں زید بھی د ضرفحا اُونٹول کی نگرانی ہے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے زید کا نام بطور خاص لیا اور صرح کا الفاظ میں اس کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے اُونٹ کی خطرنا کی کے چیش نظر کسی بھی متوقع حادثے ہے بہتے کے لیئے ایٹ کی نگرانی کرے۔

سم:-معزَّزینِ قوم نے مردہ اُوٹول کا موقع پر معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پینچے کہ زید کے اُوٹ نے ہلاک کیا ہے۔

الف: - شرع کی رُو ہے زید پرعمرو کے اُونٹوں کا منہان آئے گا یانہیں؟ اَّنر آئے گا تو کس شرعی اُصول کی رُو ہے؟

ب: - أونك كى بلاكت كے عينى شاہد نہيں ہيں، كيا زيد كے أونث كا بدمعاش مشہور ہونا ثبوت كے لئے كافى ہے يا كوئى اور ثبوت ويٹا ہوگا؟

ج: - کیا بکر کا بیان اور نمبر اس نمبر دار کی تنبید زید کے اُونٹ کا عمرو کے اُونٹ کو ہلا کے کرنے کے لئے کافی ہے؟

جواب: - اگر سوال میں مندرجہ تمام واقعات ؤرست ہیں، اور زید نے واقعۃ عمرو کی اجازت اور اطلاع کے بغیر اپنے شریر اُونٹ کوعمرو کے اُونٹوں کے باڑے میں جھوڑا تھا تو سورت مسئولہ میں زید پرعمرو کے بلاک شدہ اُونٹوں کا طان واجب ہے، بشرطیکہ سوال میں مندری قرائن اس قدر واضح ہوں کہ بین کے تج بہ کارلوگوں کو اس بات کا گمان غالب ہوج نے کہ عمرو کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹوں ہیں ہے۔ اس مسئلے میں فقہائے کرائم کی متعلقہ تصریحات حسب و بیل ہیں ہیں ہیں ہے۔

قاوي برازيين ب: "في داره أبعرة أدخل عليها آخير بعيرًا مغتلما أو غير مغتلم بإذن صاحبها فقتل الداخل ذلك الابل لا يضمن، وإن بلا اذنه يضمن. " (بزازية على هامش ()) الهندية ج.١ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>١) هامش الهندية (الرابع في الجناية على غير بني آدم .. الخ) (طبع رشيانيه كوتنه)

وفي ردّ المسحنار، كتاب الجنايات، باب جناية البهيمة والجناية عليها ج: ٦ ص: ٢ ١ ٢ وقبيل باب جناية المسلوك والمجساية عليم، وطبع سعيد، اذا كان في داره بعير فأدخل عليه آخر بعيرًا مغتلما أو لا فقتل بعيرة ان بلا اذن صاحبها ينضمن كما في البرازية أقول ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مرّ أوّل الباب من أنّة يضمن ما أحدثته الذّابة مطلقا اذا أدخلها في ملك عيره بلا اذنه لتعديه .....الخ.

وفي منجمع الطّنمانات الفصل الخامس في جناية البهيمة ح: ٣ ص: ٢ وان أدخل بعيرا مغتلما في دار رجل وفي الذار بنعيس صاحب الذار فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم وقال الفقيه أبو اللّيث ان أدخله بناذن صناحب النذار لا يضمن وان أدخله بغير اذنه ضمن وعليه الفتوى لأنّ صاحب المغتلم وان كان مسبنا فاذا أدخله باذنه لم يكن متعليا وان أدخل بغير اذنه كان متعليا فيضسن كمن ألقي حيّة على انسان فقتلة كان ضامنًا.

وفي الهندية، كتاب الجنابات، الباب الثاني عشر في جباية البهائم والجناية عليها ج: ٢ ص: ٥٢ وطبع وشيليه كوننه، وجبل أدخيل يبعيرًا مغتلمًا في دار وجل وفي الذار بعبر صاحبها فوقع عليه المغتلم فقتله اختلف المشائخ وحمهم الله فيه منهم من قبال لا ضمان عبلي صباحب المغتلم وقال بعضهم أن أدخل صاحب المغتلم بغير اذن صاحب الذار فعليه الضمان وأن كان ادخله بلا أذنه فلا ضمان وبه أخذ الفقيه أبو اللّيث وحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في السحيط.

وفي الهندية، كتاب الغصب، الباب الرّابعُ عشر في المتفرّقات ج: ۵ ص:۱۵۲ وطبع رشيديه كوتله) وإن أدخل في دار رجال بالعيارا معتلمًا وفي الذار بعير صاحب الدّار فوقع عليه السغتلم اختلفوا فيه قال الفقيه أبو اللّيت أن أدخله باذن صاحب الذار لا يضمن وإن أدخله بغير اذبه يضمن وعليه الفتوى النخ.

ربط حماره في سارية فجاء آخر بحماره وربطه، فعض أحدهما الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن، وإلا ضمن، بأن لم يكن ذلك الموضع طريقا ولا ملكا لأحد لا يضمن اذا كان في المكان سعة، وفي الطريق يضمن لأن الربط ثمه جناية. (عواد مُلورو، شي جنه من الله عنه المكان سعة، وفي الطريق يضمن الأن الربط ثمه جناية. (عواد مُلورو، شي جنه من الله عنه الله عن

اور اليسمواقع پر ايسة قرائن كى بنياد پر ضال عائد كيا جاسكتا ہے جن كى موجودگى بين ظن مائب قائم بوجائے، چنانچ معين الحكام بين ہے: "على المناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فيما توجع منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف فى الحكم بها وقد جساء العيميل بها في مسائيل اتبقى عليها الطوائف الأربع من الفقهاء." (معين الحكام ص: ٢٠٣، باب: ١٥، فى القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات). هذا ما عندى والشريحان والامارات). هذا ما عندى



 <sup>( )</sup> البزازية عملي هنامش الهندية، كتاب الجنايات والرابع في الجناية على غير بني آدم ....الخ) ج٠٠ ص٠٣٠٠ (طبع رشيديه كونـه).

٢٠؛ وفي الشنامية، باب جناية البهيمة والجناية عليها قبيل باب جناية المملوك والجناية عليه ج٠٠ ص٠: ١٠٢ رطح سعيد، ربط حمارة في سارية فربط آخر حماره، فعض حمار الأوّل ان في موضع لهما ولاية الرّبط لا يضمن والاضنس ملحّضًا والله تعالى أعلم.

کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد سے بدل صلح لے کر دستبر دار ہونے والے کو دوبارہ مطالبے کا اختیار نہیں

> سوال: - الف: - محمد اسانتیل ولد جارتی الله دیا، ساکن سرگودها ( دا ماد) ب: - ملک دین محمد، ساکن کراچی ( سسر ) -

ج: - اصلی ؤ کان وارجس ہے بگڑی پرا'الف' نے عارضی طور پروَ کان خریدی ۔

''الف'' نے ''ف' سے تقریباً تین ہزار روپے میں گیڑی پر ذکان خریدی، (تحقیق معلوم نیس) بیصرف' الف' کی زبانی ہے، بیسرکاری طور پر تھے نہیں ہوسکتی تھی لیکن ایک شرط پر کے مہاجر کو متروکہ جائیداد کے بدلے پاکستان کی متروکہ جائیداد لیستی ہے، چونکہ''الف' کے پاس کوئی جائیداد نبیس تھی، بدیں وجہ' الف' نے ''ب' کی متروکہ جائیداد کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پائی جزار کا تھا۔ ''ب' نبیس تھی، بدیں وجہ' الف' نے ''ب' کی متروکہ جائیداد کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پائی جزار کا تھا۔ ''ب' نبیس تھی ، بدیں وجہ' الف' نے بخوشی وکان' الف' کی ہوگی اور آ دھی'' ب' کی ہوگی، بیسب زبانی اقرار اوا جس کو' الف' نے بخوشی قبول کیا۔

لیکن سرکاری طور پریه و کان به قیمت پانچی بزار میں مل جانے پر''الف' نے بد مبدی کی اور پانچی بزار میں مل جانے پر''الف' نے بد مبدی کی اور پانچی بزار کے کایم لینی پانچی بزار نقد اوا کرویا پانچی بزار نقد اوا کرویا (بذر اید اقتساط) چونکه '' بی مالی حالت احجی نه تھی وُ ومرے رشته واری کا معاملہ، تمیسرے بوجہ مجبوری کلیم کی رقم وصول کرلی ، اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیا '' ب'' کا آ دھا حصہ برقرار ہے (بشرطیکہ اورے شرچ کا آ وھا حصہ اوا کردے) یا کہ تابیں؟

کیا''الف'' از زوئے شرع بدعہدی کا گنہگار ہے یا کرنبیں؟ اگر ہے تو کیا اپنے آپ کواللہ کی بچار ہے جیجنے کے لئے آدھی ؤ کان ویدے، اس ؤ کان سے برسوں سے قبین سو، چار سو، پانچ سو ماجوا ب

كرابيكهار باہے، اب مرتبے وفت منجد كے نام اللہ كے نام پر ذكان وے رہاہے، كيا يہ جائز ہے؟ جوا ہے: - کلیم کے ذریعے حکومت جو جائنداد کسی کو دیتی ہے وہ حکومت کی ظرف ہے اُس کو عطیئة ابتدائی ہوتا ہے، اور أس کامستحق وہی شخص ہوتا ہے جس کے کلیم پر وہ جائیداد عطا کی گئی، لبذا کلیم میں حاصل ہونے والی اس وُ کان کا اصل مستحق '' ب' تھا،لیکن اس نے''الف'' کو آ دھی وُ کان دینے کا جو معاہدہ کراہیا، یہ در تقیقت کلیم حاصل کرنے کی أجرت تھی (جو جعالیہ یا سمسر و کے اُصول پر ورست ہو تکتی ہے ) الہذا' الف' یر واجب تھا کہ وہ ؤ کان کا آ دھا حصہ خود رکھے، اور آ دھا حصہ ' پ' کو دے، اُس نے اس معامدے کی خلاف ورزی کر کے بدعہدی کا گناہ کیا، کیکن جب اس نے پانچ بزار رویے کی رقم ''ب'' کو دے دی اور''ب'' نے وو رقم بغیر کسی اعتراض کے رکھ کی اور اس وقت ڈ کان کے نصف ھے کا مطالبہ نبیس کیا، تو فقہی اعتبار ہے وہ بدل صلح لے کر ؤ کان ہے دستبردار ہوگیا، اب یوری ؛ کان ''الف'' کی بوٹی'''الف'' کو چاہیے کہ اس نے شروع میں جو بدعبدی کی تھی اُس پر تو ہر و استغفار کرے ، اور ''ب'' ہے بھی اس پر معافی مانگے ، لیکن بدل صلح وصول کرنے کے بعد ''ب' اس ؤ کان ہے رتبر دار ہو چکا ہے، للبذا اب ڈ کان''الف'' ہی کی ہے، اب اس پر اس کا نصف حصہ'' ب'' کو دینا ر واجب نیل په والثدسيحانه وتغالى اعلم MICHANARATA (نوی نمبر ۱۲۷/۲۷۵۰)



<sup>(</sup>اشا ۱) وفي الـذر السختار، كتاب الصّلح جن ص ۱۲۹۰ (طبع سعيد) وحكمه وقوع البرأة عن الدّعوى ووفوع السنك في مصالح عليه وعنه لو مقراً أو هو صحيح مع اقرار أو سكوت أو انكار فالأوّل حكمه كبيع أن وقع عن مال سمال وحسنيذ فتحرى فيه أحكام البيع. وفي الشامية تحته (قوله كبيع) أي فتجرى فيه أحكام البيع فنظر أن وقع على خيرف جنس السندعي فهو بينع وشراء كما ذكر هنا وأن وقع على جنسه فأن كان بأقل من المدعى فهو حط والراد اعتبر ببغا أن كان على خلاف الجنس . . . . الله.

# روکالت کے مسائل کا بیان)

#### عقدِ و کالت میں مضاربت کے طور پر اُ دھار چیز فروخت کرنے اور کیل سے فوری ثمن کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا حکم

سوال: - فضيلة القاضي محمد تقى العثماني المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنوى شركة تيباستى لتجارة السيّارات شراء سيّارات من شركة تويوتا اليابانية بطريقة الدفع المؤجل بعد ١٨٠ يومًا من تاريخ استلام البضاعة وترغب المضاربة الاسلامية الدخول في هذه الصفقة حسب الخطوات التالية:-

ا - تـقـوم شـركة تـويـوتـا بتـعيين المضاربة الإسلامية وكيلة لها فيما يتعلق بتداول
 ومـعالجة جميع وثائق إتمام العملية بما في ذلك سندات الدفع والضمانات والأمور الأخرى
 المتعلقة بها.

٣- تـقـوم الـمـضـاربة الاسلامية بإبلاغ شركة تيباستي بأمر تعيين المضاربة وكيلة لتويوتا لهاذه العملية وتحصل على قبولها بذلك.

المضاربة بدفع قيمة السيّارات إلى شركة تويوتا فور تسلم شركة تيباستى لهـنده السيّارات وذلك بعد خصم نسبة مئوية من هذه القيمة كعمولة للمضاربة بصفتها وكيلة للشركة البائعة.

م- تقوم المضاربة بتحصيل كامل قيمة السيّارات لحسابها من شركة تيباستي بعد ١٨٠ يومًا من تاريخ استلامهم لهاذه السيّارات.

أرجو من فيضيلتكم التكرم بابداء رأيكم بصحة هذه العملية من الوجهة الشرعية ليسنى اعتمادها أو تعديلها بما هو مناسب وذلك قبل الشروع بها.

زیاد علی صبری

مدير برج المؤسسة العربية المصرفية المنطقية المنامة دولة البحرين

چواپ:-

#### الى سيادة الأخ زياد على صبرى مدير المضاربة الاسلامية في المؤسسة العربية

السلاه عليكم ورحمة الله وبوكاته

استلست رسالتكم التي ستلتم فيها عن شرعية عقد الوكالة مع شركة نويوتا ونظرت في شرط هذا العقد، فتبين لي أن هذا العفد يمكن بطريقتين، أحدهما جائز، والآخر غير جانز

الأول أن تبلتنزم المضاربة الاسلامية في عقد الوكالة مع شركة نويوتا (وهي البانعة) أنها ستقوم بدفع النص اليها من قبل شركة تيباستي (وهي المشترية) فور استلامها للسيارات. وبناستيلام الشمن منها عند حلول أجل ١٨٠ يومًا فهذا الشرط في عقد الوكالة شرط فاسد لا يجوز شرغا، وذلك لأن مقتضى هذا الشرط من قبل الموكل أنه توكيل ببيع السيارات بشن مؤجل على أن يدفع الوكيل النمن إلى المؤكل حالا، وهذا مناقض لعقد الوكالة أ

والطويق الثاني أن لا يشتوط ذلك في عقد الوكالة مع شركة تويوتا بل توكل شركة تويوتا المضاربة الاسلامية البيع السيارات بيغا حالا وتعقد المضاربة الاسلامية البيع الحال مع شركة تيباستي، كوكيل عن شركة تويوتا، ثم تستقوض شركة تيباستي مبلغ الشس من المضاربة الاسلامية بعقد منفصل من عقد البيع، وحيننا تدفع المضاربة الاسلامية ثسن السيّارات إلى شركة تويوتا بعد خصم أجرة الوكالة منه ثم تدفع شركة تيباستي السلع المستقرض من المضاربة بكامله.

وهـذا الـطـريق جائز شرغا ما دام كلّ من عقد الوكالة وعقد البيع وعقد الاستفراض منفصـلا عن الآخر. (٢) منفصـلا عن الآخر. (١٥٠٨/١١/٢٨ ) منفصـلا عن الآخر. (توبل مرهم/١١/٢٨ ) منفصـلا عن الآخر (توبل مرهم/١١/٢٨ ) منفصـلا عن الآخر (توبل مرهم/١١/٢٨ )



<sup>،</sup> ا , في الدر ح: ه ص: ١٠ هـ وطبع سعيد) وصح بالنسيمة ان التوكيل بالبيع للتجارة وان كان للحاجة لا يحور . . . تكنه لا بطالب الا بعد الأحل كما في ننوبر الأبضار

رام را في مستان حماد بن حمل رقم العمام ح الا صراء م وطبع در الحديث الفاهرة را نهى رسول الساعماني الدعد له وسلم عن صفعتمن في صفقة واحدة الله الكافر الله عالم الإليانية العمل عنداة عاشياتها الماء

#### ﴿ كتاب القسمة ﴾ (تقسيم كے مسائل كابيان)

جار بھائیوں کے درمیان زمین کی تقتیم پر تناز ہے کاحل

سوال: - حاجی علی محمر صاحب ۱۹۴۸ء میں فوت ہوئے ، ان کے حیار ہیے تھر علی ،محمر شرایف، محمد عارف اور انور ملی منتے،۹۲ ایکڑ رقبہ بذراجہ ۴ لٹان حیار حصنوں میں برابر تقلیم کریے قریدا ندازی سنت یٰ تُقی تشیم کی گئی ، محکمہ مال میں مشتر کہ کھانتہ رہا ، محمر علی اپنے قرے کے مطابق اپنے جسے کا رقبہ لے کر جدا ہو گیا، باقی تین جھائی ڈو سال اکٹھے رہنے کے بعد ان میں ہے ایک بھائی ٹھر عارف بھی قرید والا رقبہ کے کر حدا ہو گیا، رقعے میں کوئی فرق تاحال نہ آیا تھا، اس کے بعد یعۃ جلا کہ ٹنمرشریف کے شعبہ والے ر تھے میں داا یکئے کا یافی نہیں ہے جو کہ بارانی قشم کا ہے، ہاتی تین ہیں نیول کے تھے میں تمام نہری قشم کا رقبہ ہے، محمد شرایف نے پینجایت کی کہ بارانی قشم والا رقبہ حصد رسدی تقشیم ہونا جیا ہے جو کہ ما ملک کی وجہ ے اسکیے محمد شریف کے جھے میں ان کی قدر رقبہ یعنی بارانی تشم کا ہے اس کی وجہ پیتھی کہ تین محالیوں کے شکتے میں پندرہ پندرہ ایکڑول میں کہیں کئی کاروالا رقبہ تھا، محمد شریف کے جھے میں (پندرہ ایکڑ میں ) بھی کہیں کمیں ٹیلہ تھا، پہنچارت نے فیصلہ کیا کہ دویا روششیم کر لی جائے،لیکن دو بھائی محمر ملی اور تھر عارف نے کہا کہ اب جم دوبارہ تقتیم نہیں کرتے ، اور نہ ہی فرچہ ان کی مد کا اوا کرتے ہیں ، لبذا محمد شریف اور انور علی دو بھائی انتصر و رُب تصاوران کے قبلے کے رقبات بھی انتظامیان دونول نے مل کر محکمہ انہار میں وعویٰ کرویا، دونوں بھائیوں نے اپنے خراپے سے ان ٹیبوں کو آباد کیا، محکمہ انہار میں ۱۵ سال دعوی دانز ریا، فیصله جوا که بارانی قشم کی بری قشم میں منظور کیا جاتا ہے۔ دونوں بھائی اتفاق و مہت ہے کئی سال تک اکٹھے رہے اب جھٹزا پڑا گیا ہے،محمد شریف کہتا ہے کہ میں وہی رقبہ جو کہ آئ ہے ہے پہلیس سال پہلے میرا حصہ نتھا وہی لے کر جدا ہوں گا، انورعلی کہتا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں والا حصہ از سرنو تقسیم ہو، کیونکہ رقبے بین کافی فرق آچکا ہے، محمد شراف کے سوا تمام ۲۳ ایکڑ اراضی اجیمی حالت میں میں، انور ملی کے بندروا یکز کلر ہو چکے میں،شرعا کیا فیصلہ ہے کہ جاروں بھائی از سرنوتقشیم کریں یا صرف ہم شریف اور انور علی کی زمین ہی از سرنوشنیم ہو، یا ہااکل نہ ہو؟

جواب: – صورت مسئوله میں محمد شریف اورانورعلی کو صرف اسپیتا اسپیا حصوں ک<sup>ا تقسی</sup>م از سرنو کرنی چاہیے ، دراصل جب حیاروں بھائیوں کے درمیان زمین تقسیم جوئی اس وفت می<sup>ناط</sup>ی رو آخی که العلمي كى وجد ہے ایک جھے میں پندرہ ایکٹ رقبہ ہرائی آگیا، جبکہ ہاتی تمام جھوں میں رقبہ نہری تھا، اس وفت محمد شریف نے نقسیم از رہو وفت محمد شریف نے نقسیم از رہو است تھا، اور چاروں بھائیوں کو چاہبے تھا کہ تقسیم از رہو کہ کرتے (سکھا یفھے من العبارہ الاولی)۔ لیکن جب دُوسرے بھائیوں نے از سرنوتقسیم کرنے ہا تکار کیا تو محمد شریف زمین کو نہری قرار دینے کی درخواست دے کہ اور انور علی کے ساتھ شرکت کرے عملا دوبارہ تشمیم کے حق کے دیمین کو نہری قرار دینے کی درخواست دے کہ اور انور علی کے ساتھ شرکت کرے عملا دوبارہ تشمیم کے حق کے دیمین کے درمیان دوبان جو تشمیم ہوئی تھی وہ نئے ہوئی، اور ثند شریف اور انور علی کے حصول کی زمین این دوبوں کے درمیان درمیان جو تشیم ہوئی ہوئی وہ نئے ہوئی، اور ثند شریف اور انور علی کے حصول کی زمین این دوبوں کے درمیان از سرنو تقسیم کرے انگ ہونا جیا ہے ہیں انہیں از سرنو تقسیم کرے الگ ہونا جیا ہے ، اس سلسلے میں عبارات فقہیہ ورخ ذیل ہیں اور خواست انتہ ہوئی ہیں۔

العبارة الأولى: " اذا اقتسما دارا فلما وقعت الحدود بينهما اذا أحدهما لا طريق له فإن كان يقتح لنصيبه في حيزه طريقًا آخر فالقسمة جانزة وإن كان لا يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقًا إن علم وقت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزةً وان لم يعلم فالقسمة فاسدة." (عالمگيرية ج: دص: ۲۱۰، كتاب القسمة باب ٣٠٠)

العبارة الثانية: - "القسمة تـقبل النقض، فلو اقتسموا و أخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صبح، وعادت الشركة في عقار أو غيره لأن قسمة التراضى مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضى" (درمختار مع شامي ج في ص دم ا، كتاب القسمة) \_ هذا ما ظهر لي والتريجا شراقاني الغم والتريخان المنافقاني الغم والتريخان التريخان المنافقاني الغم والتريخان المنافقاني المنافقاني الغم والتريخان والتريخا

(فتوی قمبر ۲۸۲۳ (۲۸ و را

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج-٥ ص. - ٥٠ كتاب القسسة (طبع شركت علمية)

وهي الدير الرابق، كتاب القسمة وطلب بعض الشركاء القسمة، ج: ٨ ص: ٥٣ - ١ طبع سعيد، ولو اقسموا دارا فادا لا طريق لأحدهم وقندر على أن بنفتح في نصيبه طريقا يمرّ فيه الرّجل دون الحمولة جارب القسسة لأنها لم تنضمن تقويمت منتفعة وان لم نقدر ينظر ان لم يعلم أنّه لا طريق لة فالقسمة فاسدة وان علم انه لا طريق لة حازت القسمة لأنّه رضي بهذه القسمة.

وهي المسحمط اللوهباني، كتاب القسمة، فصل في يبان ما يقسم وما لا نقسم اللح ح 11 ص: 10 وطبع ادارة المعرف) وادا اقتسم اللوجلان دارا فلمًا وقعت الحدود بينهما قادا أحدهما لا طريق لذفان كان يقدر على أن يفتح في حبّره طوسفا في النفسم جانو وان كان لا يقدر أن يفتح لنصيبه طريقا فان لم يعلم وقت القسم أن لا طريق لذفانقسمة المساءة لائها بضمت تقويت مفعة على بعض النمر كاه بغير وضاة وان علم وقب القسمة أن لا طريق لذفالفسمة جانوة اللح.

الم اللَّو المحدر حرام ص ٢١٦ رطبع سعيدي

وهي بدائع الصنائع، كتاب القسيمة، فصل والفاصفات الفسيمة . ﴿ اللَّحْ إِلَا مِنْ ٢٨ ، طَعْ سِعِيدٍ ﴿

وانت في قسيمة السواانيني فسجور الزجوع لأل قسيمة اللواصي لا شمّ الابتعد حروج السهام كلها وكل عافد بسبيل من الزحوع عن العقد قبل بماهم كنما في البيع بحوق

وفيه النقاط على صن ٢٠٠ وطبع سعيد أن فسنية الجمع في اللور بالتراضي حائرة بلا خلاف ومعني السادلة وان كان لارعا في برعي القسمة ليكن هذا اللوع بالمنادلات أشنة وادا تحققت السادلة صع البناء ( . . الغ.

